

8 يوسف اركيث، غزني سٹريث، اردوبازار، لا بور۔ ننٹھ عباك 1333-4329486: ون:7232132،موبائل:4329486-3333

## جمله حقوق محفوظ بي

نام كتاب : طب نوى تلك ا

تاليف : الأمام شمل الدين محمد بن ابي بكر ابن القيم الجوزيير "

ناشر : عمَّع بك المجنَّى أردو بازار لا مور

مطبع :

تيمت : رويے

: "

## فهرستمضامين

| مقدمـ                                                                       | 13 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| طب نبوی الله الله الله الله الله الله الله الل                              |    |
| ا فصل: انسانی جسم کے امراض کا تفصیلی بیان                                   | 17 |
| ٢ فصل: جسم انسانی کاعلاج                                                    | 21 |
| ٣ فصل: طريقه ءعلاج                                                          |    |
| ٣ فصل: ہر ياري كاعلاج                                                       | 27 |
| ۵ فصل: معده کےعلاج میں طریقہ نبوی ملاقے                                     | 34 |
| ٢ فصل: علاج نبوى الله كانداز وطريق                                          | 40 |
| ے فصل: پہلی قتم ادو پیطبیعہ سے علاج کرنے کے بیان میں بخار کے علاج کے متعلق  |    |
| بدايات نبوي الله الله الله الله الله الله الله الل                          | 42 |
| ٨ فصل: طب نبوي ملك عن اسهال كاطريقه وطلاح                                   | 52 |
| 9_فصل: شہد کے بارے میں علمی موشکا فیاں                                      | 56 |
| ٠١_ فصل: طاعون كاعلاج اوراس سے پر ہيز واحتياط ميں رسول النها في بدايات 6    | 56 |
| اا فصل: وباء ہے متاثر علاقوں میں آ مدور فت کے بارے میں نجی الفیح کا طریقہ 3 | 63 |
| ١٢_فصل: استفاء كے علاج ميں آپ كى مدايات                                     | 67 |
| ١٦ فصل: طب نبوي الله عن رخمول كاطريقه وعلاج                                 | 71 |
| ١٠ فصل: شهد عجامت اور داغنے ك ذريع سے رسول التّعالیة كاطريقه علاج 2         | 72 |
| ۵ا فصل: پچچنالگوانا                                                         | 75 |
| ١٦ فصل: حجامت کے فائدے                                                      | 77 |

|              | ا الصل: محدى برسينكيال فنجواف مين علماء طب كااخه     |
|--------------|------------------------------------------------------|
|              | ۱۸ فصل: پچھینالگوانے کے فوائد                        |
| 82           | ١٩ فصل: بجيمالكانے كاموسم اورامام                    |
| 85           | 3                                                    |
| 86           | ٢١_ فصل: روزه دار کے لیے پچھنالگوانے کا جواز         |
| كاطريقه،علاج | ٢٢_فصل: قطع عروق اورداغ كے ذریعیدرسول الثعلیہ        |
| 92           | ٢٣ فصل: طب نبوي المالية من "مركي" كاعلاج             |
| 97           | ۲۴_فصل: اسباب صرح پرایک نظر                          |
| ج89          | ٢٥ فصل: طب نبوي الله عن عرق النساء كاطريقه وعلا،     |
| 100          | ٢٦ فصل: خَصَى برازقبض كاعلاج نبوى الله               |
| 103          | ٢٧_فصل: جسم کی خارش اور جوں کا علاج نبوی ملطقے       |
| 105          | ۲۸ فصل: ابریشم وریشم کے بارے میں علمی چیق            |
| 109          | ٢٩_فصل: ذات الجنب كاعلاج نبوى ملطقة                  |
| 113          | ٣٠ فصل: طب نبوي الفيضة مين در دسراور آ ده سيسي كاعلا |
| 115          | ٣١ فصل: دردشقيقه كاتفصيل بيان                        |
| 116          | ٣٣ فصل: وردسر كاعلاج                                 |
|              | ٣٣_فصل: حنا كے فوائد پرسیر حاصل بحث                  |
| کی ہدایت     | ۱۳۳۳ فصل: زیرعلاج مریضوں کومناسب کھاتا پانی دیئے     |
| 123          | ٢٥ فصل: تكسير كاعلاج نبوى منطق                       |
| 125          | ٣٦ فصل: ول كرم يض كاعلاج نبوي الله                   |
| 130          | ٣٥ فصل: دواؤں كےضررومنا فع ميں طبيعت كى استعدا       |

| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٨ فصل: اصلاح غذاونوا كهين آپ الفطح كي مدايات عاليداوران كے مصلحات كابيان سنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| نبوي الله كاروشن ميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٩ فصل: حفظان صحت كے نبوى اصول پر بيز كي طريقے اور منافع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٠ فصل: طبيعت كى رغبت كي مطابق غذا كااستنعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اللم فصل: سكون وآرام حركات اورآشوب افزاچيزوں سے پر بيز كے ذريعية شوب چيثم كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| علاج نبوي الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٢٣ فصل: طب نبوى الله من خدر كاعلاج نبوى الله جس سے بدن اكر جاتا ہے 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٣ فصل: مهمی پڑی ہوئی غذا کی اصلاح اور مختلف متم کے زہر کے ضرر کو دفع کرنے کی بابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بدايات نبوي مالك المستحدد المس |
| ٣٧ فصل: طب نبوى الله ميس كرمي دانو سكا علاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٢٥٠ فصل: طب نبوى الله من ورم اوران برا علاق محور ول كاعلاج جوي ح آريش مو 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٢٧ فصل: طب نبوى مين دلول كي تقويت اور فكفنة بالون كي ذريعيم يضول كاعلاج 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٧ فصل: غير مادي وغير مرغوب دواؤل غذاؤل كے بەنسىت عادى دمرغوب دداؤں اورغذاؤی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| کے ذریعہ علاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٨ فصل: مريض كوعادى غذاؤل مين سے زود جضم غذاد سينے كى ہدايات نبوى الله 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٩٩ فصل: نيبريس يهود كرية بوع زهر الودكهان كاطريقه علاج نبوى الله 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۵٠ فصل: يبوديه كاس جادوكا طريقه علاج نبوي الله جوآب يركيا كيا تفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| . 163 فصل: سحر كاعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۲ فصل: قے کے ذریعیاستفراغ مادہ کاطریقہ نبوی میات ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٣ فصل: مختلف علاقوں میں استفراغ کے طریعے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۴ فصل: قے کے ذریع استفراغ کے فوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 169           | ٥٥ فصل: ماہرين اطباء سے دجوع كرنے كے بارے من بدايات نبوك الله .              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 172           | ۵۲ فصل: علاج سے ناواقف سے معالجہ کی فدمت                                     |
| 178           | ۵۷ قصل: جابل و ناوا قف طبیب کانتم                                            |
| 179           | ۵۸ فصل: ملبيب كى غلطى                                                        |
| 180           | ٥٩_فصل: القاقات علاج                                                         |
| 180           | ۲۰ فصل: طبیب کی حیثیت                                                        |
| 181           | ٢١ فِعل: طبيب كي تعريف                                                       |
| 181           | ٦٢ _ فصل: ما هرفن طبيب .                                                     |
| 184           | ٦٣ فصل: مرض كے مختلف درجات                                                   |
| 185           | ٦٢ فصل: طريقة وعلاج پرايك بحث                                                |
| بور ماليك 186 | ٦٥ فصل: متعدى امراض اورمتعدى مريضوں سے بيخے کے بارے ميں بدايات               |
| 195           | ٢٦ فصل: محرمات سے علاج پر پابندی کے بارے میں ہدایات بول اللے                 |
| 201           | ٧٤ فصل: سركے جوں كازالدادراس كےعلاج كے بارے بس ہدايات تبوي                   |
|               | 14 فصل: نظر بدے علاج کی بابت ہدایات نبوی منافظہ                              |
| 213           | 19 فصل: نظر بدكاطب نبوى الملطة علاج                                          |
| 216           | • ۷_فصل: نظر بد کا فوری تدارک                                                |
| 217           | اے فصل: طریقہ وعلاج کی حکمتیں                                                |
| 219           | ٢٥ فصل: نظر بند كا دومراطريقه وعلاج نبوي اللقة                               |
| 220           | ٣٤ فصل: نظر بديم متعلق ايك واقعه                                             |
| 221           | سے فصل: طب نبوی اللہ میں ہر بیاری کے لئے عام روحانی علاج                     |
| 223           | ۵۷_فصل: ؤ نک ز د وکوسور و فاتخه کے ذریعیہ جماڑ پھونک کی بابت بدایات نبوی آلا |

| ٢٧_ فصل: فاتحة الكتاب كاسرار ورموز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 فصل: بچھو کے ڈیک مارے ہوئے کا دم کرنے کے ذریعہ علاج کرنے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ېدايات نوى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٨٤ فصل: پبلوكى پھنسيول كے جھاڑ پھونك على بدايات نبوى الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9 کے فصل: مارگزیدہ پردم کرنے میں ہدایات نبوی الله اللہ علیہ میں مدایات نبوی الله اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸۰ فصل: زخموں اور جراحتوں پر دم کرنے کی بابت مدایات نبوی ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٨ فصل: جعار پهونک ك در العدورد كعلاج كمتعلق مدايات نبول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٨٢ فصل: مصيبت زوه اورغم زده كاعلاج نبوي الله الله المسيبة على المستالة المس |
| ٨٣ فصل: "رنج وم" بقرارى اور بي ين كاعلاج نبوى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٨٨ فصل: ان امراض من شركوره دواؤل كى افاديت كى توجيه كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٨٥ فصل: يخواني اور هجرا مث كى بيارى كاعلاج نبوى الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٨٧ فصل: آتش زوگ اوراس كو بجمائے كاطريقه نبوك الله علي ٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٨٤ فصل: حفظان صحت كى بابت مدايات نبوى الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٨٨ فصل: ني الله كماني ين كادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٨٩ فصل: كمانے كي نشست كا طريقة نبوى الله الله علي الله الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٩٠ فصل: ني مان كى تركيب ٩٠ مان كى تركيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٩ فصل: ني الله كل الول كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٩٢_فصل: ني كريم الله كاستعال مشروبات كاانداز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٩٣ فصل: ني كريم الله الله يخ كاطريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٩٤ فصل: رسول التعليق عظر يقدآب نوشى كى حكمتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 90 فصل: برتنول كى حفاظت كے متعلق مدایات نبوى ماليات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

.

| 293                          | ٩٦ قصل: پانی چینے میں احتیاط                                                                               |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 295                          | عوفصل: ني الله كالوده پيخ كاطريقه                                                                          |
| 296                          | ٩٨ فصل: نبيذ پينے كاطريقه نبوي منابقة                                                                      |
| 296                          | 99 فصل: ملبوسات كاستعال كاطريقة نبوى المانية                                                               |
| 298                          | ٠٠ فصل: ربائش گاه كے سلسلے ميں آپ ملك كاطريقه                                                              |
| 299                          | ا ١٠ ا فصل: سونے جا گئے کا طریقہ نبوی ایک ا                                                                |
|                              | ۱۰۲_فصل: نیندکی حقیقت                                                                                      |
| 307                          | ۱۰۳ فصل: نی تایی کی بیداری کاانداز                                                                         |
|                              | ۱۰۴ فصل: رياضت جسم انساني                                                                                  |
| 311                          | ٥٠١ فصل: طب بوى الله من مباشرت كاعلى قوانين                                                                |
|                              | ٢٠١ فصل: جماع كابهترين وفت اورزري اصول                                                                     |
|                              | <ul> <li>افصل: معزرت رسال جماع</li> </ul>                                                                  |
|                              | ۱۰۸ فصل: مرض عشق كاعلاج نبوى الله الله                                                                     |
|                              | ١٠٩_فصل: عشق اللي كابيان                                                                                   |
|                              | ١١٠ فصل: علاج عشق                                                                                          |
|                              | ااا فصل: ماس وحرمال کے ذریعہ علاج عشق                                                                      |
|                              | ۱۱۲ فصل: خوشبو کے ذریعہ حفظان صحت کی بابت مدایات                                                           |
|                              | ۱۱۳ فصل: آئنگھوں کی حفاظت کا طریقہ نبوی میں ہے۔                                                            |
|                              | ۱۱۱ فصل: رسول التعليق كي بيان كرده مفرد دواؤل اورغذ<br>۱۱۳ فصل: رسول التعليق كي بيان كرده مفرد دواؤل اورغذ |
| AND OF THE PARTY OF A CHANGE | חוב טינגרטישב טיאט גנו לננניגרטיננ-                                                                        |

| 9                              |                                             |  |
|--------------------------------|---------------------------------------------|--|
| 369"رنجم"                      | عنوانمنافيمر                                |  |
| جمار (محجور کا گابھا)          | " رق همره"                                  |  |
| عبن (ينير)                     | 353                                         |  |
| " رناء''                       | ار ج (ر غ )                                 |  |
| حناه (مېندى)                   | ارز (جاول)                                  |  |
| حبة السوداء (شونيز كلوفي)      | 357                                         |  |
| 23/ريخ/) يا (گير)              | " رَفْ بِاءً"                               |  |
| عن (داندرشاد)                  | عن (تر بوزه) (ت                             |  |
| طلبة (ميتنمي)                  | يلخ ( کچی مجور )                            |  |
| "رك خام"                       | بسر (نيم پنته مجور)                         |  |
| جز (رونی)                      | بض (الله)                                   |  |
| ۵۱۱ فعل: مغيد غذاؤل كابيان 379 | بسل (پیاز)                                  |  |
| عل (سركه)                      | باذنبجان (بلين)                             |  |
| خلالغلال                       | "رناء''                                     |  |
| "حرف دال'                      | تْرِ ( فر ما م مجور )                       |  |
| رهن (تيل)                      | تين (الجير)                                 |  |
| "حن ذال'تال'                   | تليينه (حريره)                              |  |
| زريه (چا≥)(≲اچ)ه               | " رف ان |  |
| ذباب ( تممى ) 384              | ثل <sub>غ</sub> (برن)                       |  |
| زهب (سونا)                     | ئوم (لېسن)                                  |  |
| " ترف راء"                     | غير                                         |  |
|                                |                                             |  |

| هم (ړ بې)                                   | رطب (تازه مجور)                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| " حرف صادً"                                 | ريحان (خوشبو)                           |
| صلوٰة (نماز)                                | ربان(اتار)                              |
| مبر                                         | " تن زاء"                               |
| مبر(ابلوا)                                  | زىت (زىخون)                             |
| صوم (روزه)                                  | زبد( کمین )                             |
| "ح ف ضادً"                                  | زېيب (شمش)                              |
| ضب (گوء)                                    | رنجيل (سونھ )                           |
| شندع (مينڈک)                                | " حروف مين " 396                        |
| " ترف الماء"ت                               | الله الله الله الله الله الله الله الله |
| طيب (خوشبو)                                 | سفرجل (بهی)                             |
| طين (مثی)                                   | طلخاء                                   |
| طلح (خرمایا کیلے کافشوفه)                   | مواك                                    |
| طلع ( تمجور کا گابھا)                       | سمن (محمی)                              |
| " رن ين " " " " " " " " " " " " " " " " " " | سمک (مچیلی)                             |
| عنب (انگور)                                 | سلق (چقندر)                             |
| عسل (شهد)                                   | "حرف شين''نحرف شين                      |
| عجوة ( تازه مجور کی عمرونتم )               | شونيز ( کلونجی)                         |
| 420                                         | شرم ( جو )                              |
| 422                                         | شعير(جو)                                |
| عدى (مسود)                                  | شواء (بهمنا دوا كوشت )                  |

| كمّاب الخراج ( مجوزے كے لئے تعویز ) 441  | "حرف غين"                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| کماة (سانپ کی چمتری) 441                 | غيث (بارش)                          |
| كياث ( يلوكا محل )                       | '' حرن فاء'' <b>426</b>             |
| متم (نیل)                                | فاتحة الكتاب                        |
| كرم (درخت انگور)                         | فاغيه (حناك كل)                     |
| رفس (احمود)                              | نعد (چاندی)                         |
| كراث (كندنا)                             | "حن قان"                            |
| "حرون لام"لام"                           | قرآن مجيد                           |
| لم ( گوشت )                              | قَنَّا ء( ککڙي)                     |
| ١١٦ فصل: پرندول کے گوشت کا بیان 463      | قط(كسع)                             |
| لبن (دوره)                               | قصب السكر (ممنا)قصب السكر (ممنا)    |
| ڪاا فصل: مغيدغذا وُل كاييان              | "7نكان"                             |
| لبان ( كندر )                            | كتاب الحمى (تعويذ بخار)             |
| " رف يم"                                 | تعويذ عمر دلادت                     |
| ا، (پاِلْ)                               | عسر ولادت كادومراتعويذ              |
| ماءاتع والبرد (برف اوراو لے کا پانی) 475 | كآب الرعاف (ككيركاتعويذ) 439        |
| ١٥٤ ١٠ - زمر)                            | كتاب اللحو از (بالخوره كاتعويذ) 439 |
| وريائي نيل كاياني                        | سدروزه بخاركاتعويذ                  |
| سندركا پانی                              | تعویذ برائے عرق النساء              |
| م زبخ تی تا                              | پهڙ کتي رگ کا تعويذ                 |
| لخ (نک) (481                             | تحويدُ برائے دردوندال               |

| ''حرف نون''کل (هجورکا درخت) 483                                                                    |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| زگن                                                                                                |   |
| 486( ڳولاءَ ۾ جي ان آهي.<br>انورة ( چي چي ان جي ان جي جي ان جي |   |
| نېق (بىرى كا مچىل)                                                                                 |   |
| " ترف هاء"ت                                                                                        |   |
| هند باء ( کاکن )                                                                                   |   |
| " ترف دادً"                                                                                        |   |
| ورس (ايك قتم كي گھاس)                                                                              |   |
| وسمه (برگ نیل)                                                                                     |   |
| 190 "رندير''                                                                                       |   |
| ياتقطين ( كدو )                                                                                    |   |
| ١١٨ فصل بربيزاورا حتياط (مجھل انڈا) 492                                                            |   |
| ١٩ فصل: پر هيزاوراختياط                                                                            |   |
| صحت كاراز                                                                                          |   |
| ١٢٠ فصل: پرهيزاوراختياط                                                                            | d |
| (كثرت يماع)                                                                                        |   |
| الا فصل: چندمفيدا ضياطي تدابير 498                                                                 |   |
| ١٣٢ قصل: حيار مقيد ومعتر چيزون كابيان 499                                                          |   |
| ١٢٦ فقل: طب نيوكي كي اجميت دافد ديت 500.                                                           |   |
| •                                                                                                  |   |

### بسم الثدائرحمن رحيم

## مقدمه

الحمد الله و الصلوة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه و من واله

ا ما ایعد بہت سے علاء اسلام نے طب پر بیبزی وطب علائی کی بابت وارد احادیث بو سنایق کو جمع کرنے اور اجادیث بو سنایق کو جمع کرنے اور اپنی خاص متولفات بیس اس کی مدوین کا خاص اہتم م کی اور انہیں فائدہ عام کے لئے پیش کیا کیونکہ بیطب کا سب سے مُید وکا میاب ترین حصہ بیس اور اس لئی کا ندہ عام کے لئے بیش کیا کیونکہ بیطب کا سب سے مُید وکا میاب ترین حصہ بیس اور اس لئی لئی سے بھی رسول ابتد صلی القدرب العالمین کے طرف سے بیش کی گئی ہیں جن کی تا نید القدرب العالمین کی طرف سے بذریعہ وحل کی گئی ہے اور القد تعالیٰ بی نے بیاری بھی نازل کی اور اس کا عدان کی طرف سے بذریعہ وحل کی گئی ہے اور القد تعالیٰ بی نے بیاری بھی نازل کی اور اس کا عدان کی مرض کو مقدر کیا اور شفا وصحت کو بھی۔

آ پ کا پورا نام شمس الدین ابوعبدالله محمد بن بکر بن ابوب سعد زری وشقی ہے۔ بگانہ روزگار فقیہہ اور مسلک حنبلی پر عامل سے آپ بلند پایہ مفسر قرآن علم نحو کے امام اور فن کلام کے اس و تھے۔ آپ امام ابن القیم الجوزیہ علیدالرحمت کے نام سے مشہور ہیں۔

ا پنی عظیم ترین کتاب از ادالمعاد فی بدی خیرالمعاد اور تحضرت علی کے اقوال وافعال اور سیرت وصفات کواول یوم پیدائش سے لے کرآخر یوم وفات تک اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہا اس کتاب کے اندر ایک خاص جزء ولوں اور جسموں کے امراض کی بابت مرتب فرمایا ، جس میں علاج اور اس کے احکامات کی بیمیز اور مفرو دواؤں کے قریعہ علاج کی فضیلت نیز بخار اسبال استنفاء اور زخموں وغیرہ امراض کے علاج کی بدایات اور متعدی امراض سے بہتے کی تدابیر اور مختلف اوقات و حالات میں صحت کی حفاظت اور نفسیاتی امراض مثلاً غم اور فکر رنج و مصیبت کے علاج کی تفصیل ت اور آداب بیان کے جیں۔

نیز اس میں ایک طبی تھیجتیں اور مفید مشورے بھی دیتے ہیں جوموجودہ زمانے ہیں جدید طب کے بالکل مطابق ہیں مثلاً ان کی یہ تھیجت تھی کہ:

"جب تک غذا ہے علاج ممکن ہو دوا استعال نہ کی جائے" اور یہ کہ طبیب کے لیے یہ مناسب نہیں کہ دواستعال کرانے کا شاکق ہواور یہ کہ" دوا کی مقدار جنتنی زیادہ ہوگی صحت اس مقدار سے خراب وصلحل رہے گئ"۔

علائے طب کا بیان ہے کہ علامہ ابن القیم الجوزیہ نے اس کتاب میں جو لمبی فوائد اور ناور تجربات و ننخ پیش کیے ہیں وہ لمبی دنیا میں ان کی طرف سے نیا اضافہ ہیں جو طب کی تاریخ میں جمیشہ یاور کھی جائیں گی۔

علامدابن القيم كاس كتاب بيل سے ني صلى الله عليه وسلم كى بيط بيا نہ سيرت فاص طور يرمعلوم ہوتى ہے كہ آپ نے مريفوں كو يہ بدائت فرمائى ہے كہ وہ علاج كے باہر اطب وكو تلاش كريں كى اعتماد كے ساتھ اپنے امراض كا حال بتا ئيں اس كى بدايات برعمل كريں اور طبیب جو دوا تجويز كرے اس كو استعمال كريں اور دوا كے ساتھ اللہ تعالى سے صحت و شفاء كى طبیب جو دوا تجويز كرے اس كو استعمال كريں اور دوا كے ساتھ اللہ تعالى سے صحت و شفاء كى دعا كريں كيونك سب بحماس كے ہاتھ بيں ہے اور دعا كيں بھى طبع زادنيس بلكہ نبى كريم صلى الته عليہ وسلم سے ما تور ومنقول دعاؤں كو يا دكر كے يز حيس ـ

یدایک بڑی اہم اور خاص ہوایت ہے جس سے اکثر لوگ غفلت بریتے ہیں کیونکہ پہلے لوگ تو صرف دوا کرتے ہیں اور پکھ لوگ صرف دعا کرتے ہیں جبکہ بید دونوں طریقے حق و صواب سے ہے ہوئے ہیں اور کتاب وسنت کی تعلیم سے دور ہیں۔

لہذا دوا اور دعا دونوں کا استعال ایک ساتھ ضروری ہے نی صلی القد عدید وسلم نے دونوں علاج ایک ساتھ کرنے کا تھم فر مایا ہے گہذا ان میں سے کسی ایک کو اسپنے لیے کافی نہ سمجھا جائے۔

یے کتاب (زاد السعاد فی ہدی خیر العباد) کے ایک ہاب (الطب النبوی) کا علیحدہ حصہ ہے جسے یہاں ایک کتاب کی شکل میں الگ چھاپ دیا گیا ہے القدتو لی ہمیں اپنے محسن بندوں میں شامل کرئے آمین۔

# طب نبوى عليسام

رسول القد صلی الله مدید وسم نے جن طرافیوں سے خود اپنی جار بیوں کا علاق فرہ یا یا دورہ دورہ دورہ سے کئی شخص کے یے ولی نسخ جویز فرمایا دوراس سے اس کو نفع تام ہوا ان تمام آ زمودہ طبی نسخوں اور حکیم نہ طریقوں کو ہم نے چند فصلوں میں اسٹھا کر دیا ہے ال فصلوں میں ہم ان حکمتوں کو بیان کریں گے جن حکمتوں تک وینچنے میں بڑے بڑے بالغ نگاہ اطباء عاجز رہے۔ ان حکمتوں کے سامنے اطباء کا طریق نہ تے ایک فرسودہ اور بھی ندہ طریق علاق ہے۔ الله جاری ان حکمتوں کے بیان کرنے میں مدد فرمانے دالا ہے اور جوری پشت ہاری ان حکمتوں کے بیان کرنے میں مدد فرمائے الله ای مدد فرمانے دالا ہے اور جوری پشت ہاری کرنے والا ہے۔

مرض کی ووقشمیں ہیں

(1) ولول کی بیماری

(۲) اجهام کی بیارگ

ان دونوں اقب سک بیار یول کا ذکر قرآن کریم نے فرہ یا ہے۔ پھرول کی بیار یال بھی دوطرح کی ہیں:

(۱) شک وشبه کی جاری

(۴)شهوت وتکمرای کا مرض

ان دونوں قسم کی بیاری کا ذکر قرآن کریم میں ہے چنانچے مرض شبہ کے بارے میں قرآن کریم نے یوں کہا ہے کہ:

> فی قُلُوبِهِم مَّرضَ فَزَاد هُمُ اللَّهُ مرَضًا (البقرة: ١٠) "ان کے دول بی قبک کی ناری ہے جے اللہ نے قعرتاک صریک بڑھا دیا ۔

دومري حكه فرمايا:

وَيَقُولَ اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مُوصَ وَالْكَافِرُونَ مَآفَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِذَا مَثَلٌ. (مدلو: ٣١)

" جَعَدُ داول شِل شَك كَيَارَى إِداده جوالله كِمثر مِن بول أشْ كَالله فاس مثال سے كيا اراده كيا".

ای طرح اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے جنہیں قر آن اور سنت کو ہی اثل یا فیصلہ کن سجھنے کی وعوت وی جاتی ہے تو وہ انکار کرتے ہیں یا پس پشت ڈال ویتے ہیں قرمایا:

رَوَاِذَ ادْعُوَا اِلِّي اللَّهُ وَرَسُولِهِ لِيَحُكُمَ بَيْنَهُمُ اذَا فَرِيْقٌ مَّنْهُمُ مُعْرِ ضُونَ وَاِنَ يُكُنُ لَّهُمُ الْحَقِّ يَاتُوْ آ اللَّهِ مُذَ عِبَيْنَ اَفِي قُلُوبِهِمُ مُرَضٌ أَمِ ارْ تَابُوْ آ اَمْ يَحَافُونَ اَنْ يَحِيْفَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ورسُولُهُ بِلُ أُولَئِكِ هُمُ الظَّلِمُونِ ﴾ (النور ١٣٨. ٣٩. ٥٠)

"جب ان کے سامنے القداور ان کے رسول کے حکم ماننے کی بات رکھی جاتی ہے تو ان کی ایک جماعت نکار کرتی ہے اور اگر ان کا کوئی حصہ بوتو وہ اسے لینے کی غرض سے یقین کے ساتھ پکتے ہیں کیوان کے دل بیار ہیں یا آئیس شک وشہ نے لیسٹ میا ہے یا آئیس اس کا خطرہ لاحق ہے کہ کیس القداور اس کے رسول ہمارے ہیں یا آئیس شک وشہ نے کہ میں میں جو چھاروش پر چلنے واسلے ہیں "۔

سیمرض شک وشیهات ہیں۔ رہ گیا مرض شہوات تو اس سلسلے میں امتد کریم نے فر مایا ا

ريسَاءَ النَّبِيُ لَسُتُنَّ كَاحَدٍ مَّنَ النَّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَمَا تَخْضَعُنَ بِالْقَوْلِ فيطَمَع الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ.) (احزاب ٣٢)

''اے پیٹیبر کی بیو یوائم و نیا کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہوا اگرتم پارسائی برتو۔ پھرتمباری گفتگو میں بھی کوئی پلک ند ہونی چ ہے کہ اس لیک ہے دل کھوٹ رکھنے وائے تم ہے کوئی تو تع ندر کھ سکیں''۔ یہ بچاری جس کی نشاندہی قرآن نے کی ہے وہ شہوت زنا ہی ہے۔

#### 1\_ فصل

انسانی جسم کے امراض کاتفصیلی بیان مض اجمام کے ملیدیں قرآن کریم نے فرمایا: (لَيْس غلى الاعمى حرحٌ وَلا عَلَى الااعْرِحِ خَرجٌ وَلا على المريض حرجٌ ) (المور. ١٤)

شعظ پر کسی مشم کی اوا لیکی فرض ہوئے کی ذرمدواری نہیں ہے اس طرح ٹانگوں سے محروم چینے سے معدور پر ا خرمدواری نہیں ہے۔ اور بہار نحق ن تجار دار پر کھی کوئی ذرمدداری نہیں ہے۔

انسانی جسم کے امراض کو جج روزے اور دضو کے شمن میں بیان فرہانا ایک نادر و نایاب انو کے راز کی وجہ سے ہاں ہے قرآن کی عظمت میں حیار جیا ندلگ گئے۔

قر آن کوجس نے سمجھ سی' اور بس نے اس کی باریکیوں کو جان لیا وہ دنیا کی ساری دانائی اور حکمت سے قر آن کے صدیقے ہے ٹیاز ہو گیا۔

اس سے کہ علد ن بدنِ انسانی کے تین بنیادی خطوط میں جوحسب و مل میں

(۱) حفظان صحت

(۲) مرض واذیت کا تدارک

(۳) مواد فاسدہ (جن ہے بیاریاں ہیدا ہوتی ہیں) کاجسم انسانی ہے نکال پیئیکا ا۔ ان تینوں اصول کا بیان ان تینوں خِنہوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تین مواقع پر

فرمايا

آ بيت صوم ميل قرمايا:

(فَمَنْ كَانَ مِنْكُمُ مُولِيُضًا أَوْ عَلَى سَفَرِ فَعِلْةً مِنْ إِيَّامٍ أَخَوَ.) (البقرة: ١٨٣) "جوتم مِن عدولَ يه مولي سرس مؤلّ بحرا ومردايام مِن الدو يوراكران

اس آیت بیل اللہ نے مریض کی بیاری کا عذر سامنے رکھا' روزے کے وتوں بیل کھانے پینے کی اجازت دی' اور مسافر کے لئے بھی عذر سفر کی وجہ سے افطار کو مہاج فرہ بیا تاکہ ووتوں اپنی صحت کی تھ فعت کر سکیں اور اپنی قوت کو بحال رکھ سکیں کہ مہیں بیاری بیل روزے کی وجہ سے جسم کی قوت بیل کمزوری نہ ہوج سے اور توت بیل اضحال کہ نہوجائے اس لیے کہ شدت جائے یا سفر بیل روزے کی وجہ سے صحت اور توت بیل اضحال نہ ہوجائے' اس لیے کہ شدت حرکت سفر سے جسم اور توت بیل مزید کا ہش ہوگی' اور روزہ اس کی اس حالت بیل حملیل قوی کا سب بنے گا اس سے کہ روزے کی حالت بیل انسان غذا سے محروم رہتا ہے جو انسان کی گفتی توانائی کے سے بدل یہ سخل کا کام کرتا ہے' اس طرح قوت کم ہوتی جائے گی' اور ضعف جسمانی بڑھتا جائے گی' اور ضعف جسمانی بڑھتا جائے گی' اور ضعف جسمانی بڑھتا جائے گا اس طرح مسافر بھی مریض کے حکم بیل رہاس کو کھانے بینے کی اجازت جسمانی بڑھتا جائے گا اس طرح مسافر بھی مریض کے حکم بیل رہاس کو کھانے بینے کی اجازت

د ہے دی گئی کہ وہ اپنی صحت اور توت کوجس کی حالت سفر میں خاصی ضرورت ہے محفوظ ومصنون رکھ سکھے۔

اى طرح آيت تج بن ذكر فرمايا:

فَمِنْ كَانِ مِنْكُمْ مُرِيُضًا أَوْبِهَ أَذَى مَنْ رَّاسِه فَفِلْيَةً مَّنْ صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ آوُلُسُكِ (البقرة: ١٩٢)

''جوتم میں سے مریض ہو بااس کے سر میں کوئی اوریت ہوتو ووروزے کا فدیداد کرنے یا مال کا صدقہ وے یا کوئی قربانی کے جالور کا ذرک کرے''۔

اس آ بت ہے مریض لوی جج کرنے والے کوجس کے مریش چوٹ ہونی جون نے کھ رکھ ہوئی و خارش ہو یا اور کوئی دوسری اذبت ہو حلق راس ہے (سر منذانے ہے) ہوالت احرام رک جانے کی اجازت وے دی ہے تاکہ بخارات رویہ اس سر موافر نے کی صورت بیس سر ہے باہر آ جائیں اور ان کا استفراغ ہو جائے اس لیے کہ بالوں کی جڑیں اس مادہ کے دک جانے کی وجہ ہے یہ اذبت ہیں آئی ہے۔ جب بال موافر ویئے گئے تو مسامات اور بالوں کی جڑیں آئی ہے۔ جب بال موافر ویئے گئے تو مسامات اور بالوں کی جڑیں استفراغ کو مسامات مائے رکھ کر ان چیزوں کے استفراغ کو سامت دویہ واد فاسدہ باہر ہو گئے اس استفراغ کو سامت مائے رکھ کر ان چیزوں کے استفراغ کی بھی اجازت ہوگی جن کے دینے کی وجہ ہے انسان سامنے رکھ کر ان چیزوں کے استفراغ کی بھی حالت ہے دوجار ہوتا ہے۔

جن چیز دل کے احتیاس اور استفراغ دولول ہی ہے انسان اذبت یا تا ہے وہ دس ہیں.

| من چیزوں کے اختبال اور استقراب دونوں ہی سے السا         | ادیت یا باہے وہ دل ایل |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 _خون کا جوش مارنا جے بیجان دم کہتے ہیں' رک جانا'      | احتیاس دم              |
| 2۔ جوش منی میجان منی جو غلط انداز سے اخراج پر مجبور کرے | احتب س منی             |
| 3- پیشاب کی شدت                                         | احتیاس بول             |
| 4- ياخانىنى كا زور                                      | اهتياس براز            |
| 5_ جوا کا رک جانا                                       | احتباس رياح            |
| 6۔ تے کا رک جانا                                        | احتہاس نے              |
| 7 چھینک کا روک لیٹ یا رک جانا                           | احتباس موطاس           |
| 8 _ نیند کی شدت میں اس کوا چاہ کر لیما                  | حس توم                 |
| 9 _ مجوک کی شدت                                         | احتباس جوع             |
| 10 - پیاس کی شدت                                        | احدباس عطش             |
|                                                         |                        |

بیدس چیزیں ہیں' جن کوروک دینا بیاری کو دعوت دیتا ہے۔

الله باک نے ان کے استفراغ کو بیان کر کے آدی کو بیدار کردیا چونکداد فی وہ بخارات سے جو سر اور کھو ہڑی میں رکے ہوتے سے ان کے رکنے سے مزید اور شدید بھاری کے برجہ جانے کا اندیشہ تھا اس لیے ای اوفی کو فوری علاج کے طور پر استفراغ کا تھکم فریایا اور قرآن کا انداز شخاطب مرسلسے میں خواہ وہ علاج ہویا کوئی اور دوسری چیز ادنی سے شروع کر کے اعلیٰ تک پہنچ تا ہے۔

یر ہیز کے سلسے میں جس پر عمل کرنے ہے آ دمی کسی بڑے مرض کے حادثہ سے نکے جاتا ہے اللہ یاک نے وضو کا ذکر کرتے ہوئے قر مایا:

(وَإِنَّ كُنْتُمُ مَّرُطْنِي أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَآءَ أَحَدُ مَّنْكُمُ مِّنُ الْفَآئِطِ أَوْلَمَسْتُمُ النَّسَآءَ فَلَمُ تَجِذُوا مَآءً فَيَتَمُّمُوا صَعِيْدًا طَيِّبًا.) (النساء: ٣)

"اورا گرتم بیار ہو یا سفر کررہ ہوئیا یا خاند کر کے والی ہوئے ہوئیا پی بو بول سے مہاشرت کر کے فارغ ہوئے ہواورتم کو پانی ندسطے تو پاک اور ستھری مٹی ہے تھے کرو'۔

اس میں القدنے مریض کو بجائے پانی کے مٹی پر اکتف کرنے کا تھم دیا تا کہ مریض انسان کا جسم اس اذیت سے نئے جائے جواس کو پانی کے استعمال سے پہنچی اس آیت نے داخل و خارج اندر و باہر سے پہنچنے والی ہراذیت کے تدارک کی تدبیراوراس کی روک پر متنبہ فرمایا۔

رہ گیا دل کا علائے تو اس کا حق انہیاء ورسل سے الے ہی تتلیم شدہ ہے اس کا علاج صرف انہیں انہیاء ورسل کے ذریعہ ہی ممکن ہے اور انہیں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے کہ دلوں کی صلاح وصحت تو یہی ہے نا کہ وہ اپنے پرور دگار کے عارف ہوں اور پیدا کرنے والے کو بہچانتے ہوں اس کے اساء ادر اس کی صفات اس کے افعال اسکے احکام سے کماحقہ واقف ہوں 'اور باری تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی پہند بدگی کی جانب ان کا رخ ہواس کی مناہی اور غصے کی باتوں سے پر ہیز کرنے والے ہوں 'اس لیے کہ دل کی صحت اور اس کی زندگی

ان چیزوں کی رعایت کے بغیر ممکن نہیں ہے اور نہ ان کا حصول انہا ، ورسل کو ذریعہ بنائے بغیر بی بھی ہی مکن ہے کئی رعایت کے بغیر مکن نہیں ہے اور نہ ان کا حصول انہیا ، کے متصور نہ ہو سکے گی 'جواس کے سوا سوچنا ہے اور دوسری باتوں کا گمان کرتا ہے اس لیے کہ یہ بات تو اس کے نفس حیوانی وشہوانی کی زندگی ہے متعلق ہے اور اس کی صحت اور توت کی طرف رہنمائی کرتی ہے گر دل کی زندگی اور دل کی صحت اور تو اس سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے اور جوان دونوں زندگی اور دل کی صحت اور تو اس سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے اور جوان دونوں مالتوں میں تمیز نہیں کرسکنا تو اس کے ول کی زندگی پر رونا جا ہے اس لئے کہ بیدل تو مردہ ہے مالتوں میں تو بیوں کے اتھاہ سمندر میں ڈو با ہوا ہے۔

#### <u>2۔ فصل</u>

## جسم انسانی کا علاج

طب ابدان لیعن جسم انسانی کا علاج دوطریقوں سے کیا جاتا ہے۔

## ىيلى نوع:

افلہ نے حیوان ناطق ہو کہ حیوان غیر ناطق دونوں میں بعض چیزی فطری پیدا کی ہیں۔
ان فطری امور مس کسی طبیب کے علاج اور مشورہ کی ضرورت نہیں ہوتی مجدوک کا علاج کی ماداو مشترک کا عداوا مشترک کے اضاداو سے کیا جاتا ہے اس میں کوئی مختص طبیب کے مشورہ کامختاج نہیں ہوتا بلکہ ہروہ تد ہیر جس سے سے کیا جاتا ہے اس میں کوئی محتمل طبیب کے مشورہ کامختاج نہیں ہوتا بلکہ ہروہ تد ہیر جس سے میں دائل ہو جا کمی غور وقار کے مل

## دوسری نوع:

جوغوروفکرسوچ وسمجھ کی مختاج ہے' مثلاً امراض منشابہ جو مزاج انب نی کے تغیر کا سبب ہوتے ہیں انسان اس سے اعتدال مزاج پر باتی نہیں رہتا' بیہ بے اعتدالی بھی حرارت بھی برودت' جھی یبوست بھی رطوبت کی زیادتی کے اعتبار سے پیدا ہوتی ہے بھی بیساری چیزیں مختف کیفیت سے مرکب ہوتی جین اس ترکیب جی اشتیت ہوتی مجھی کی کی کیفیات شامل ہوتی جین اس باعتدالی کیفیت کی دوصور تیں ہیں ،دی یا کیفی بیٹی بے اعتدالی انساب کی بنیا پر ہوتی ہے یا کسی کیفیت سے خاص کی پیدائش سے سیصورت سامنے آتی ہے۔

دونول میں تیز کی صورت ہے ہے کہ اسراض کیفیت اس مادہ کے زوال کے بعد پیدا ہوتا ہے جس کے باعث وہ مرض پیدا ہوا تھا چنا تچہ ، دہ ڈائل ہو جاتا ہے بات اس کے اثر سے ایک کیفیت مزاج میں باتی رہ جاتی ہے۔

امراض ، دہ کے اسب اس کے ساتھ ہوتے ہیں چونکہ مرض کا سبب ساتھ بی ہوتا ہے 'س نے ابتد' سب سے پہلے سبب مرض کی جانج کی جائے گی پھر مرض کی تشخیص' پھر دوا جھویز کی جائے۔

امراض آلیہ جن بھی اعت کی بیئت اپنی اصلی حاست پڑھیں رہتی خواہ یہ تغیر شکل بیں ہو کہ اس کی شکل بھر جائے یہ کسی تجویف بیس کہ زر کد یا کم یہ جھوٹی بڑی ہوجائے یا کوئی بحری خانی جو اپنی طبعی حالت پر نہ ہو یا عضو کی خشونت لیجنی گھر درا پن بڑھ جائے جہاں نہ ہونا چ ہیے ہوجائے یا چکنا ہے بیل میں طبعی انداز نہ ہو بلکہ مارست غیر طبعی پیدا ہوجائے کی عضو کی تعداد کم و بیش ہوجائے یا چکنا ہے مثلاً لیسی انگی وغیرہ یا غیر طبعی مقدار سے بڑا ہو یا عصوا پی وضع کے اعتبار سے بدن ہو ابو مثلاً قضیب یا دوسرے اعضاء کی جگہ بدلی ہوئی ہو جہاں ہوتا چاہیے نہ ہو' اس لیے کہ موضا کے ایک دوسرے میں بڑنے کے بعداور طبعی گئے جوڑ سے بی بدن بنتا ہے اس کو اتصال میں طبعی انداز پر نہیں ہو تے تو اس کو تفرق اتصال کہتے ہیں' جب بیا عضاء اپ جوڑ واتصال میں طبعی انداز پر نہیں ہو تے تو اس کو تفرق اتصال کے نام سے تعیر کرتے ہیں یا مراض عامہ جن میں منتاب ورآیہ دونوں بی قشم کے امراض عامہ جن میں منتاب ورآیہ دونوں بی قشم کے امراض عامہ جن میں منتاب ورآیہ دونوں بی قشم کے امراض عامہ جن میں منتاب ورآیہ دونوں بی قشم کے امراض عامہ جن میں منتاب ورآیہ دونوں بی قشم کے امراض عامہ جن میں منتاب ورآیہ دونوں بی قشم کے امراض جان میں منتاب ہوں ہونوں بی قسم کے امراض جان میں منتاب ہوں ہونوں بی قسم کے امراض جان ہیں۔

امراض منتظابہ جن سے ہیدا ہونے کے بعد مزان کا اعتداں باتی نہیں رہتا ای لیے ان امر بض متشابہ کی تعریف میر کی جاتی ہے کہ جن میں مزاج اعتدال سے ایگ ہوج سے اور اس خروج عن الاعتدال لینی طبعی عاست سے غیر طبعی حاست و کیفیت میں پہنچنے کو مرض کہتے ہیں' بشر طبکہ س نیر طبعی حالت کی وجہ سے بانفعل ضرر کا احساس ہو۔

> امراض منشا ہی آٹھ تھے۔ بسیط میں ہارڈ حار رطب یا بس امراض شار ہوتے ہیں۔

اور مركب الله حار رطب عاريا لهل بارو رطب اور بارو يا امراض شار كيا جات

-ال

امراض کی آشوں قسمیں انصباب ووہ سے بیدا ہوتی ہیں یا با انصباب ووہ اگر مرض سے طبعی انعال میں کوئی فرق ند پیدا ہوتو اس اعتدال سے خارتی ہوئے وصحت کہتے ہیں۔
بدان انسانی تین حالتوں سے دو چار ہوتا ہے طبعی حالت حال خاری طبیعت ور وہ حالت جو ان دونوں کے وہری میں صورت میں انسان کا جسم تندرست ہوگا دوسری میں مالیات کا جسم تندرست ہوگا دوسری میں مریض اور تیسری میں دونوں حالتوں کے وہین ہوگا اس لیے کہ کوئی چیز پی ضد و مقابل کی طرف خطال ہوئے سے پہلے درمیائی واسطہ تااش کرتی ہے۔

بدن کے طبعی حالت سے تھاری ہونے کا سبب یو تو اندرونی ہوگا' اس لیے کہ بدن انسانی گرم سردتر و خشک سے مرکب ہے یا بیرونی ہوگا' اس لیے کہ خارج سے بدن پر جو چیز وارد ہوتی ہے جمعی موافق ہوتی ادر جمعی وہ چیز ناموافق ہوتی ہے۔

اور جوضرر کہجسم انسانی کو پہنچتا ہے بھی اس کا سبب سوءِ مزاج ہوتا ہے جو مزاج کے اعتدال ہے دور ہونے کی وجہ ہے ہوتا ہے یا کسی عضو میں نساد پیدا ہونے کی وجہ ہے یا مجھی توی میں ضعف و کمزور کی بنیا پر ہوتا ہے یا ان قونوں کو لے کر چلنے والی روح کےضعف و تکمزوری کی بنایر یا روح میں زیادت واضافداس انداز کا بیرا ہو جاتا ہے کہ اعتدال زیادت ت ہونے میں تھ' یا ایب نقصان پیدا ہوجا تا ہے کہ اعتدال عدم نقصان میں تھا' یا ایب تفرق پیدا ہو جاتا ہے کہ اعتدال اتصال بدن میں تھا' یا ایسا اتصال پیش آتا ہے کہ اعتدال تفرق اتصال میں متصور ہوتا ہے یا ایسا امتداد پیدا ہوج تا ہے کہ وہاں انقباض کی ضرورت تھی یا کسی اورشکل کا ا بی وضع و شکل سے بدل جاتا جس سے اس حصہ جسم میں یا خود جسم میں اعتدال ہاتی ندرہ جائے۔ اہذا طبیب وہی ہے جوان نی جسم ہے ان چیزوں کوعلیحدہ کر دے یا ٹکال ڈالے جن کے جسم میں جمع واکٹھا ہوئے سے ضرر جسمانی پیدا ہوتا ہویا ان چیزوں کوجسم میں یکی کر دیے جن کے منتشر دمتفرق ہونے ہے جسم کوضرر پہنچتا ہے یاس چیز کو کم کر دے جس کی زیادتی ہے جم میں بے اعتدالی آتی ہے یا جس کی کی وجہ سے جم انسانی میں مضرر پیدا ہوتا ہوا اسے زیادہ کروے تا کہ ان تداہیر سے انسان کی مطلوب تندر سی اے حاصل ہو جائے انسان کے مجڑ ہے اور بے تر تیب عضووجہم کی صورت کو بکڑنے نہ دے اس کو ہے ڈ ھنگا نہ ہوئے دے اور موجودہ بیاری کواس کے ضداور مقابل چیزول اور مدبیروں ہے فتم کر دیے پر ہیز اور احتیاط ہے اس کے دور سے دور تک مخلفے کی راہ بند کر دہے میساری تد ابیر واحتیاط رسوں التد صلی اللہ

علیہ وسلم کی مستونہ میں ش فی و کافی بن کرنظر آئے گی اللہ کی مدداور اس کی اعاضت اس کے فعنل سے بوری او قع ہے کہ و د جماری وست گیری کرے گی۔

24

#### 3<u>ـ فصل</u>

## طريقهء علاج

جناب نی کریم عدیہ الصلوٰۃ والعسلیم کی سنت بیتمی کہ آپ خود اپنا علاج کرتے اور دوسروں کو علاج کی جایت فرماتے چنانچ متعلقین خاندان اور اصحاب کو آپ میں گئے نے علاج کرنے کی ہدایت فرمائی لیکن آپ نے یا آپ کے اصحاب نے اس سلسے میں کسی با قاعدہ قرابادین سے مرکب دواوئ کا استعمال نہیں کیا' بلکہ آپ اور آپ کے ہمرم وہم نشین عموماً مفردات سے علاج کرتے سے اس مفرد ووا کے ساتھ کسی ایسی چیز کا اضافہ کر لیتے جس سے مفردات سے علاج کرتے سے اس اضافہ ہوج تا' اور تقریباً دنیا کی اکثر اقوام باو چود اختلاف نسل و وطن کے عموماً مفردارت بی سے علاج کرتی ہیں خواہ وہ عرب ہوں یا ترک ہوں یا دیجات اور دور اُقادہ علاقوں کے لوگ تو کلیت مفردات بی سے علاج کرتے سے البتہ روم و لونان کے ویدوں اور اطباء کی بڑی باشندوں کا میلان خاص مرکبات کی جانب تھا' ہندوستان کے ویدوں اور اطباء کی بڑی باعث میں سے علاج کرتی کرتے سے کاج کرتی کرتے کے میدوں اور اطباء کی بڑی

اطباء کا متفقہ فارمولا ہے کہ جب تک علاج غذا کے ذریعہ بینی اس کی مقدار قوام نطافت و کثافت اور اوقات میں تغیر کر کے ممکن ہو کسی دوسری جانب رخ نہ کیا جائے الی صورت میں دوا کونظر انداز ہی کر دیتا بہتر ہے اس طرح جب تک مفردات سے کام چلتا جائے مرکبات کوندانیایا جائے۔

اطباء کا یہ مقبلہ مشہور ہے کہ پر ہیز اور غذا ہے جب تک مرض کا دفاع ممکن ہواس میں علاج بالا دویہ کی طرف سے توجہ نہ کرنی جا ہیے۔

علاج بالا دوبید کی طرف ہے توجہ نہ کرنی جا ہے۔ ای طرح بید ہدایت بھی آب زر ہے لکھنی جا ہے کہ طبیب کو دوا کھل نے بلانے ہیں بہت زیادہ شیفتہ نہ ہون جا ہے اس لیے کہ اگر دوا بدن میں وہ اجزا انہیں پاتی جنہیں تخلیل کر سکے تو خود بدن کی کا ہش میں لگ جاتی ہے یا اسے کسی ایس پیاری سے سابقہ ہوتا ہے جس کے مناسب حال دوانہ ہو یہ کوئی ایسی چیز جواس کے مناسب حال ہو جاتی ہے نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ اس کی کمیت بڑھ جاتی ہے جس سے وہ کمیت غالب آج تی ہے یا وہ کیفیت بڑھ جاتی ہے جس کے نتیج میں دواصحت کو کھنونا بنا لیتی ہے اور اسے پراگندہ ومنتشر کر دیتی ہے جواطباء حذافت فن اور تجربے کے اعتبار ہے مشہور ہوتے ہیں عموماً ان کا طریقہ علاج مفردات ہی ہوتا ہے طبیبوں کے تین گروہ ہول میں سے بی بھی ایک گروہ ہے۔

اور تی بات تو ہے کہ دوا بھی غذا ہی کی طرح کی چیز ہے اس وجہ سے وہ تو میں وہ برادر بیاں جواٹی غذا میں مفردات کا استعال کرتی ہیں اور طرح طرح کی متنوع غذا ہے پر ہیر کرتی ہیں انہیں بیاری بھی بہت کم ہوتی ہے اور ان کا علاج بھی مفردات ہی سے عمدہ انداز میں ہوتا ہے اور شہری آ بادی کے لوگ جن میں مرکب متنوع غذاؤں کا چلن ہے وہ مرکب دوا میں ہوتا ہے اور شہری آ بادی کے لوگ جن میں مرکب متنوع غذاؤں کا چلن ہوتے ہیں اور مرکب دوا کے ضرورت مند ہوتے ہیں ای وجہ سے ان کے امراض بھی مرکب ہوتے ہیں اور مرکب دوا کیس ان کے خروات میں دہوتے ہیں اور مرکب موتی ہیں دیبات کی کھئی آ ب و ہوا میں رہنے والے دوا کیس ان کے جراثیم کش بیتے میدانوں اور فضو کی میں ہوتے ہیں اس دستورمتن کی روشی ہوتی ہیں ان کے علاج کے لیے مفرد دواؤں کے لئے کافی ہوتے ہیں اس دستورمتن کی روشی میں علاج کے فن کود کھنا جا ہے۔

یہاں ایک قابل ذکر بات بہ بھی ہے کہ اطباء کے طریقہ علاج کو اللہ کے پیڈیر کے طریقہ علاج کو علاج کے مقابلہ میں وہی حیثیت حاصل ہے جو فسون کا روں کا ہمن گروں کے طریقہ علاج کو اطباء حاضر کے طریقہ علاج کے مقابلہ میں حاصل ہے آپ کے طریقہ علاج کے عمدہ ہونے کو تمام با کمال اطباء اور اساطین فن طب نے اقرار کیا ہے اس لیے کہ موجودہ معلین کا سرہ یہم طب یا تو قیاس بعضوں نے تجربہ بعضوں نے الہم ربانی کسی نے سچا خواب اور کسی نے ایک طب یا تو قیاس بعضوں نے تجربہ بعضوں نے الہم مربانی کسی نے سچا خواب اور کسی نے ایک خریک و دانا دماغ کی پیداوار کہا ہے اگر نے اس پورے فن کوجوانات و بہائم کا درس بتلایا ہے جیسا کہ دیکھنے ہیں آتا ہے کہ بلی جب کسی زہر یلی چیز کو کھا لیتی ہے تو چراغ کی طرف رخ کرتی ہیںا کہ و یکھا جاتا ہے اور تیل چائی ہے جس سے اس کی مرضی کیفیت شم ہوجاتی ہے اس طرح امانی کو دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ سوراخوں سے نظر نہیں آتا وہ اپنی آ کھ کو سونف کے ہوں سے اس کی بیٹ تی بازیب ہوجاتی ہا میں طرح وہ اپنی آ کھ کو سونف کے ہوگیا تھا سمندر کے پانی کو اپنی چونی ہا زیب ہوجاتی ہا میں طرح وہ کڑیے جس کا پاخانہ بند ہوگیا تھا سمندر کے پانی کو اپنی چونی ہے اپنی براز میں ڈالتے دیکھ کر لوگوں نے حقنہ ہوگیا تھا سمندر کے پانی کو اپنی چونی سے اپنی براز میں ڈالتے دیکھ کر لوگوں نے حقنہ برائی ہوگیا تھا سمندر کے پانی کو اپنی چونی سے اپنی براز میں ڈالتے دیکھ کر لوگوں نے حقنہ برائی ہوگیا گھا سمندر کے پانی کو اپنی چونی سے اپنی براز میں ڈالتے دیکھ کر لوگوں نے حقنہ اور کیا تھا سمندر کے پانی کو اپنی چونی سے اپنی براز میں ڈالتے دیکھ کر لوگوں نے حقنہ کور ہیں۔

اور سے بات بھی پھے بعید ازعش نہیں معوم ہوتی کہ وہی الہی کے ذرید معتروں اور من فع کا علم ہم تک بہنچا ہے اس لیے کہ ہم ویکھتے ہیں کہ وین و دنیا ہیں نافع وضار چیز وں اور حالات کا الہ م باری تعالی اپنے انہیاء کو کرتے ہیں اور اس کا علم انہیں کے ذریعہ ہم کو ہوتا ہے اس سے جو اس انداز سے علم طب کو دیکھتے ہیں وہ طب کو وہی الہی اور اس فن کو انہیاء کے ذریعہ دینے ہوت وہ سے دو مرے علوم کے ہم پلے تسمیم کرتے ہیں بالکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ انہیاء نے الی دوا میں ہوئے میں جن دواؤں تک اکا براطبء کی نگاہ بھی نہ پہنچی ندان تک ان کی رس عقل پہنچی سکی ندان تک ان کی رس عقل پہنچی سکی ندان تک جر ہے میں آئی اور ان کا قیاس ہی یہ ہی تھی انہیں استعمال کی اور اس سے سب پھھ شف پائی چنا نچہ اوو یہ تاہی اور اس بی انہیں استعمال کی اور اس سے سب پھھ مانگنا اس کے سامنے اپنی عاجزی کا افرار اپنی ہے کی کا اظہر زب چورگی کا بیان صدقہ وعا تو بہ اسلام نے اور دنیا کے دوسرے خدا ہب اور دوسری ملتوں کے ہم بعین نے بار آز وہ یا اور اس ہیں شف کا وہ انداز تا ٹیری وہ چری انہیں نظر آئی کہ دنیا کے ہوئے بار آز وہ یا اور اس ہیں شف کا وہ انداز تا ٹیری وہ چری انہیں نظر آئی کہ دنیا کے ہوئے اس کے رسے جرا

ہم نے اور دوسرول نے ان کا ہارہا تجربہ کیا ہے اور بیدد کیھنے ہیں آ یہ ہے کہ آنکھوں سے نظر آنے والی ہوتا ان طریقوں سے نظر آنے والی ہوتا ان طریقوں سے پہنچتا سے جو نفع نہیں ہوتا ان طریقوں سے پہنچتا ہے بلکہ حسی دوائیں اس موقع پر دوئے فسول کاری وکا بن گری کے تھم میں ہوج تی ہیں۔ )

اور بیر قانون حکمت البی ۔ ے عین ممکن ہے کوئی چیز محد روی تہیں صرف اسباب میں تنوع ہوتا ہے اس لیے کہ قلب جب رب العلمین ہے قریب ہوج نے اور مرض و علاج دونوں پیدا کرنے والے سے متعلق ہوج ئے طبیعت کو اصلی حالت پر رکھنے والے اور اس کو جس رخ پر چاہے پھیرنے والے سے ربع پیدا کرے تو دوسری دوا ان دواؤں کے علوہ جو قسب کی یہ ری کو دور کرنے میں مدد دیتی ہیں کیوں نہ بیاس یماری کا قلع قمع کر دیں اور ہمیشہ کے لئے اسے ختم کر دیں ۔

یہ مسلمات سے بے کہ جب روح میں قوت آ بیاتی ہے تو غس اور طبیعت دونوں قوی ہو جاتے ہیں اور بیاری کے دور کرنے میں اور اس جمیشدے لیے تتم کرنے میں پوری مددویتی ہیں ' چر جب خود کسی کی طبیعت اور اس کا نفس ہی قوی ہو اور اس میں شکفتگی خالق قلب کی قربت اور اس سے غیر معمولی تعلق کی وجہ سے ہواور اس سے محبت کی وجہ سے ہوا در اس سے محبت کی وجہ سے ہوا در اس سے محبت کی وجہ سے ہوا در اس

اور اس کی گدگدی اس کے ذکر سے بڑھ جاتی ہو اور اس کی ساری تو تیں اس صانع حقیق کی طرف متوجہ ہوں اور ساری تو ان آئی اس کی طرف مرکوز ہوں اس سے فریادی ہوں اس پراس کا مجروسہ ہوتو پھر کیوں نہ بیسب سے اہم دواسب سے بڑی شفاء کی حال ہوگ اور بیقوت اس کا مکمل طور سے خاتمہ کر گزرے گئی بیرات دن کا مشاہدہ ہاس کا انکار وہی کرے گا جس کو عقل سے واسطہ نہ ہوگا 'سمجھ پر پردہ پڑا ہوگا بدخو ہوگا۔ اللہ سے وار انسانیت کی حقیقت جمجھنے سے عاری ہوگا۔

ہم آ گے ان اسباب ہے بحث کریں گے جن کی وجہ سے فی تخدالکتاب کے پڑھنے سے پچھو کے کا ٹے کا زہر جاتا رہتا ہے اور ایک دو پھونک میں مریض اچھ ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے نہ کہیں در دہوتا ندہے چینی رہ جاتی <sup>ل</sup>ے

طب نبوئ اللطائة كى بيد دوتشميں ہيں ہم اس بير آئندہ حسب ضرور بحث كريں ہے اس ليے كہ ہمارى معلومات بہر حال مختصر ہى ہيں اور ہميشہ كوشش كا دامن علوم كے حصول پر تنگ ہى رہا ہر صاحب علم كا سرمايہ خواہ وہ كتنا ہى وسيع العلم ہو مختصر ہى ہے گر ہم پر عطائے اللي كا وسيع ہاتھ ہر خبر كے ساتھ كھلا ہوا ہے اور اس كے عنامت وفعنل كى باش برابر ہوتى ہى رہتى ہے اس ليے تو قع ہے كہ ہم كى نہ كى درجہ ہيں چھ يہال كر جائيں گے۔

#### <u>4۔ فصل</u>

## ہر بیاری کا علاج

امام مسلم نے صحیح مسلم میں ابوز بیر کی حدیث جو جاہر بن عبدالقدرضی التدعند کی سند ہے مروی ہے دوا مروی ہے دوا مروی ہے دوا کہ جر بیاری کا علاج موجود ہے جب دوا کا استعال بیاری کے مطابق کیا جاتا ہے تو تھم البی کے طفیل شفاء ہو جاتی ہے۔ یہ

ا کاورہ ہے کہ مساب المعلیل قلبة ''یعنی اے کوئی اذبت نہیں کوئی تکیف نہیں۔'' اس کا استعبال نفی مرض یا اذبت کے موقعہ پر کیا جاتا ہے۔ ویسے قلبة وہ بیاری یا اذبت ہے جس کی شدت تکیف کی بنا پر مربعش بستر پر تزیما ہو۔

۴۔ مسلم نے اس صدیث کو اپنی کتاب کے باب اسل میں بذیل صدیت (۲۲۰۴) ذکر کیا ہے جس میں انہوں نے باب قائم کیا ہے۔ "کہ ہر یا ری کے بے دوا ہے۔ اور دوا کرنامتخب ہے"۔ اور پھسین میں عطاء نے حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ سے روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ نے و نیا میں جب کوئی بیاری پیدا فرمائی تو اس کی شفا اور دوا بھی ساتھ ہی ساتھ نازل فرمائی۔!

مسندا مام احمد میں زیاد بن علاقہ کی صدیث جواسامہ بن شریک کے واسطے سے بیان کی گئی ہے اس میں اسامہ رضی القد عند فرماتے ہیں کہ میں خدمت نجی علیقہ میں موجود تھا کہ پکھ ویہ ت کے باشندے حاضر ہوئے اور نبی الله الله الله الله الله علیقہ کے الله علیقہ کیا ہم دوا کریں؟ آپ الله علیقہ نے فرمایہ: بال اے بندگان الله! ضرور دوا کرواس لیے کہ الله عن وجل دوا کریں؟ آپ علیقہ نے فرمایہ: بال اے بندگان الله! ضرور دوا کرواس لیے کہ الله عن وجل دوا نہیں نے جو بیاری دنیا میں پیدا کی اس کی شفاء و دواء بھی پیدا کی صرف ایک بیاری کی کوئی دوانہیں بیدا فرمائی کو گوں دوانہیں ہیدا فرمائی کو گوں دوانہیں ہیدا فرمائی کو گوں بیاری ہے۔ آپ علیقہ نے فرمایا دولا مائی جولا علاج ہے۔ آپ علیقہ نے فرمایا دولا کا مائی جولا علاج ہے۔ آپ علیقہ نے فرمایا الله علی ہے۔ آپ علیقہ ا

ووسری جگداس کے لیے بیدالفاظ بین کداللہ نے کوئی بیماری الی نازل نہیں کی جس کے لیے شفا اور دوا تازل ندکی ہواس کاعلم جس نے جانتا جاہا اسے عطا کر دیا گیا اور جواس سے غافل رہا دواسے بہرہ ہی رہا۔ یہ

منداحداین مسعود رضی الله عنه سے مرفوعاً به حدیث بیان کی ہے:

(إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَ جَلَّ لَمْ يُنُولُ دَاءً اللَّا أَنُولَ لَهُ شِفَاءً مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ.) كَ اللَّهُ عَزِّو جَلَهُ مَنْ جَهِلَهُ.) كَا اللَّهُ عَزُوجِلَ فَي يَارِي وَيَا مِن الكَانِينَ بَعِيمَ جَس كَ لِي شَفَانَهُ نَا وَلَ مَن بَعِيمِول فَي مِنا عَالَمُ لَا اللَّهُ عَنْ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

ا۔ بخاری نے اے السال الطب کے تحت اس کو ذکر کیا ہے جس میں انہوں نے باب قائم کیا ہے اللہ نے کوئی بیاری اند نے کوئی بیاری السال کے طرف اس کا اللہ اس کا میں ماتھ بی ساتھ بازل نہ ہو متواف کومسلم کی طرف اس کا انتساب کرنے ہیں اہم ہو گیا مسلم نے اے اپنے بیمال ذکر نہیں کیا ہے کیکسٹن این ماجہ میں بذیل حدیث فہر ۲۳۲۹ موجود ہے۔

۲- اہام احمد نے سام احمد نے با اور ابن باہد نے بذیل حدیث قمبر ۱۳۳۳ اور ابو داؤ د نے بذیل حدیث تمبر ۱۳۵۵ اور اما اور ابام احمد نے با اور افران کے ساتھ علاج بالد داماور اور طب میں ذکر کیا ہے اور ترخدی نے حدیث قبر ۱۳۹ کی الطب میں اس باب کے ساتھ علاج بالد داماور اس پر اوگول کو ابھارتا کہ علی ج کریں گے ذیل میں لائے ایس ۔ اس کی استاد میں ہے اپن حیان نے حد تمبر ۱۳۹۵ اور ۱۹۴۶ کے ذیل میں اور بومیری نے اپنی زوائد میں ذکر کیا ترخدی نے اسے حدیث حسن میں کہا ہے اس باب میں حضرت ابن مسعود رہنی املہ عنہ حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ ابوخر اسم ن ابیر رضی اللہ عنہ اور ابات موجود ہیں۔

٣ ـ المام احمد في ١٤٨ عن ذكر كيا بـــ

اورمستدوسنن وونول میں ابوخزامہ سے مروی ہے:

(قَالَ قُلُتُ يَادَسُولَ اللّهِ أَدَايَتَ رُقِّي نَسْتَرُ قِيبُهَا وَ دَوَاءً نَتَدَوَى بِهِ.) "كه بن نے تِنْبرالله سے عُرض كيا آپ كے سامنے ہے كہ ہم جماڑ پوك كرتے ميں اور دواؤں كا استعال كرتے ميں"۔

29

﴿ وَتُقَاقَ نَتَّقِیْهَا هَلُ تَوُدُّ مِنْ قَدْرِ اللّهِ شَیْناً قَالَ هِی مِنْ قَدْرِ اللّهِ ، - الله مَنْ قَدْرِ اللهِ مَنْ قَالَ هِی مِنْ قَدْرِ اللّهِ ، - الله مَنْ قَدْرِ الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ان احادیث سے کھلے طور پر اسباب و مسببات کا ثبوت ملتا ہے اور جن اوگوں نے اسباب کا انکار کیا ہے ان کا کھلے طور پر ابطال موجود ہے اور بید بھی ممکن ہے کہ پینجبر کے اس قول ''لِٹگلَّ ذَاءِ ذَاءِ ذَوَاءً'' کو عام رکھا جائے تا کہ قاتل بیار پوں اور مہلک امراض پر بھی اس کا احاطہ جو جائے۔

ای طرح وہ باریاں بھی شامل ہوجا کیں جن کا علاج طبیب کے بس میں نہ ہو حالانکہ اللہ پاک نے ان کے علاج کے لیے دوائے شافی پیدا کی ہے کین اس کے علم سے انسان ناوا قف رہا اور ان کواس راہ کی جانب کوئی رہنمائی نہ ہوسکی اس لیے کہ کسی چیز کاعلم انسان کے بس میں نہیں ہے ہاں اللہ نے جو بتا دیا جوسکھا دیا ای وجہ سے پیغیر اللہ نے شفا کو بیاری اور دوائی مناسبت و موافقت کے ساتھ معلق رکھا اس سے وجود مرض اور افادیت دوا پر ایک ایک عمرہ روشنی پڑتی ہے کہ جب بھی دوا کیفیت مرض سے متجاوز ہوگی یا اس کی مقدار خوراک ضرورت سے دیادہ مولی تو بھری بیاری کے لگ مفرورت میں دواسے نفع نہ ہو بلکہ کسی دوسری بیاری کے لگ جانے کا اندیشہ ہے باس کی مقدار خوراک ضرورت وقوت مرض سے کم ہوگی تو بھر دہ اس کی

( گذشتہ پیست

۶۔ امام احمد نے بذیل صدیمت ۳۹۳۱، ۱۳۹۳، ۱۳۳۷، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، بیس ایس باجد نے ۳۳۳۸ بیس و آل کر آگر کے اس کی استاد سیج ہے۔ بومیر کی نے اپنی زوائد بیس اور امام حاکم نے ۱۹۷/۳،۱۹۲/۱۹۵ بیس اس کا ذکر کیا ہے۔ اور علامہ ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔

ا۔ دنام احمد نے ۱۹۳۳ میں امام ترزی نے حدیث نمبر ۲۰ ۱۲ کے تحت امام حاکم نے ۱۹۹۱ اور امام این ماجہ نے دنام احمد کے ۱۹۳۳ میں وکر کیا ہے اس کی سند میں ایک راوی مجبول ہے اور ہاتی رجال سند لگتہ ہیں۔ ابونز امد کے حالات زندگی تہذیب میں ملاحظہ سیجئے اور اس بات میں امام حاکم نے ۱۹۹/۴ میں حکم بن حزام سے روایت و کر کی ہے۔
کی ہے جس کی صحت اور موافقت والی نے بھی کی ہے۔

بڑ پوری طرح قطع نہ کر سکے گی اور شفاء کامل نہ ہو کرفتو۔ بیدا ہوج نے گا اور بہ قاعدہ کی بات بے کہ جب دوا اور مربعض بیل مناسبت نہ ہو دوا بیاری کی بڑ کو نہ اکھاڑ سکے اور نہ بیاری دوا کو قبول کر سکے تو چر شفا کس طرح ممکن ہے اس طرح دوا اور مرض بیس مناسبت ہو گر وقت سازگار نہ ہوتو ایسی صورت بیل بھی علاج نافع نہ ہوگا علی بد القیاس بدن کی قوت قابلہ ختم ہوگئی ہو یا مصحل ہوگئی ہوکہ وہ دوا کو لیتی ہی نہیں یا دوا کو تفررائے کی اور روکنے کی صلاحیت بھی مفقود ہو یا کوئی ایس مانع بیدا ہوگی ہوکہ وہ دوا کو لیتی ہی نہیں یا دوا کو باطل کر دے یا روک دے تو ایسی صورت بیل مقاومت (مصروف ) مرض نہ ہوئے کی وجہ سے شفاء نہ ہو سکے گی گر دوا جب پوری طرح مرض کی مقادم (مصادف) ہوگی تو اللہ کے فضل سے جاتی دے گی اور مربیض شفایاب ہو مرض کی مقادم (مصادف) ہوگی تو اللہ کے فضل سے جاتی دے گی اور مربیض شفایاب ہو جائے کا حدیث رسول الشعاف کی یہ عمرہ تو جیہہ ہے۔

دوسری بات بیسجھ بیل آئی ہے کہ اس عموم سے خصوص مراد ہوا اور لفظ سے ظار جی اثرات کو مزید کمزور کرتا مقصود ہوا اور بیہ ہرزبان بیل پایا جاتا ہے ایسی صورت بیس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے دنیا بیل کوئی ایسی بیاری جو دوا کو قبول کرتی ہو پیدا نہیں کی گر اس کے لیے دوا ہوجود ہے اس کے لیے دوا ہوجود ہے اس طرح سے دو بیاری جو دوا قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی اس میں شامل ہی نہیں اس کی مثال اس طوفان باد بی ملتی ہے جس کو اللہ نے قوم عاد پر مسلط فرمایا:

تُدَمَّرُ كُلَّ شيءِ بِأَمْرِ رَبَّهَا. (الاحقاف: ٣٥)
"برچ بربادي سے آشنا هوئي الله كر محم سے "۔

اس میں ہر چیز کے ہریادی قبول کرنے کا ذکر ہے ہوا کا کام بی چیزوں کو الثن بیٹن اکھاڑنا پچھاڑنا ہے اس کے لیے بہت کی مٹالیس اور پینکٹروں نظائر موجود ہیں۔

اور جوفلف تخلیق اضداد برخور کرے گا اور پیدا شدہ اشیاء کا ایک دوسرے کے ضد ہونا اس کی مقاوست کرنا بعض چیزوں ہو جنش دوسری چیزوں سے مثانا اور بعض چیزوں پر دوسری چیزوں کو مسلط کرنے کی حکمت دیکھے گا تو اس پر کمال قدرت اللی حکمت خداوندی اور صناع حقیق کی کار گیری پر وردگار ک ربو بیت میں یکن کی تخلیق میں یکانہ بن اور ہر چیز پر اتفاہ قابو پانے کی توت آئید ہوجائے گی اس لیے کہ القد کے علاوہ کا نتاہ میں جو چیز ہے اس کا مقابل اس کی طاقت تو ڈیے والا موجود ہے صرف اللہ ہی جونی بالذات ہے کا نتاہ کا ہر وجود اس کا محتاج ہے۔

سی احدیث بین من لجہ کرنے کا تھم موجود ہے بیتھم توکل کے منافی نہیں اس کی من فات توکل کا بالکل وہ کا حال ہے جیب بھوک کے دفت غذا کا استعال پیاس کے دفت میں گرم مشروب گری ہے بچاؤ کے لیے شعندی چیزوں کا استعال اور شعندک سے روک بیل گرم چیزوں کا بستعال اور شعندک سے روک بیل گرم چیزوں کا برتنا تو کل ہوگا بلکہ چیزوں کا برتنا تو کل ہوگا بلکہ چیزوں کا برتنا تو کل ہوگا بلکہ چیزوں کا برتنا تو کل کے من فی نہیں پھر علاج اور شفاء کا حصول کس طرح من فی تو کل ہوگا بلکہ خیر اس کے برتے ہوئے ممکن نہیں جب ان اسباب کو اللہ نے ان کے تفایقے کے ماتحت مقدور مشروع فرمایا ان کے برتنے کا تھم دیا پھر اسباب کو تو کل کی روح مجروح ہوگی بلکہ تھکت السباب کو تو کل کی روح مجروح ہوگی بلکہ تھکت الیمی اور امر الہی کی بھی تو بین ہوگی اور جو ترک اسباب کو تو کل کا اعلیٰ درجہ دیتے ہیں ان کی اس الیمی اور کو ترک سرا تو کی پوری طری بیخ ہو جاتی ہو گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی کہ اس کو ترک کرلیا تو پھر وہ تو کل جن کی جڑیں اعتماد علی اللہ اللہ پر بھروسہ سے گئی ہوں گئی کہ اس اعتماد کی وہ بے نفع وینی و دنیاوی متوقع ہے اسی طرح دینی و دنیاوی ضرر متوقع ہے۔

بہر حال کسی بھی اسباب کے برتنے سے پہلے اس کو اعتاد علی اللہ کی سخت ضرورت ہے۔ ورنہ شریعت اور حکست الٰہی دونوں کو رائیگاں بنانا لازم آئے گا اس لیے بندہ اپنی بے بسی و بے جارگ کوتو کل کا جم نام نہ بنائے ورنہ لوکل بے جارگی اور بے بسی کہلائے گا۔

منکرین علائ کا کھلا رہ اس میں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ شفاء تقدیر الی میں پہلے ہے لکھی ہوئی ہے کہا تا کہ علائ کس لیے کیا جائے ادر اگر شفاء مقدر نہ ہوتو علائ حاصل نہ ہوگی اس اس نے کہ انسان کی بیاری تقدیر الہی کی بنیاد پر پیدا ہوئی ہے اور تقدیر الہی نہ روکی جاسکتی نہ گھٹائی بڑھائی جاسکتی ہے کہ انسان کی بیاری تقدیر الہی کی بنیاد پر پیدا ہوئی ہے اور تقدیر البی نہ رسول التعقیقے کے گھٹائی بڑھائی جاسکتی ہے ہوگاؤں کے رہنے والول نے رسول التعقیقے کے سامنے رکھی تھی میں مقات کو اچھی طرح سے جانے تھے اس منے رکھی تھی کا سوال کرنے کا تصور بھی نہیں کر بھتے تھے۔

اللہ کے رسول اللہ ہے۔ اُن ان پڑھ دیہات کے باشدوں کو کیا دل لگنا جواب دیا کہ آگے سوال کی گنج سُن باتی نہ رہی آپ نے فرمایا کہ یہ دوا یہ جماڑ پھونک یہ احتیاط بھی تقدیر الٰہی بی ہے ای وجہ سے تو انسان نے اسے اختیار کیا اس لیے ان اسباب کا اختیار کرنا تقدیر الٰہی کی مخالفت اور اس سے گریز نہیں بلکہ ایک تقذیر کا بدل اور ثالنا دوسری تقدیر کے ذریعے ہے لہذا یہ در تقدیر بھی تقذیر بی ہے اس لیے کوئی تقدیر الٰہی کے پھندے سے اپنے کو کیے تکال سکتا ہے۔ ویسے بھوک مقدرات میں سے ہاں کا دفاع بھی تقدیر ہے ہیا ساور گری وسردی تقدیر ہے۔

ہے ہرایک کا دفاع اور بدل دینا ٹالنا خود تقدیر ہے ڈٹمن کو جنگ کے ذریعہ بدلنا بھی تقدیر اللی ہے اس لیے دافع مدفوع اورخود فعل دفاع ساری چیزیں تقدیر اللی ہیں ن میں ہے کسی کو تقدیر اللی ہے انحراف نہیں۔

اس متم کا اعتراض کرنے والوں ہے یہ کہنا چاہیے کہ اس سے تو یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ آپ اپنی معیشت کے حاصل کرنے میں کسی طاہری ذریعہ کو ہاتھ نہ لگا کیں نہ کسی تفع کے چکر میں رہیں نہ نقصان کے خطرے کا دفاع کریں اس لیے کہ نفع اور ضرر ان میں سے جو بھی مقدر ہوگا سامنے آ کے رہے گا اور اگر تقدیر میں نہیں ہے تو پھر ان کے واقع ہونے کی کوئی صورت نہیں اس طرح وین و دنیا دونوں کی ہر بادی لازم آئے گی اگر اس پر عمل کیا جائے تو پوری دنیا کی تباہی بیٹینی ہے اس تم کی لغویات صرف ایسا مخف کہہ سکتا ہے جو حق سے سروکار نہ رکھتا ہو اس کا کھلا وشن ہو تقدیر کا نام اس لیے لیتا ہے کہ حق پہند حق گوگی بات کا تو اگر سکتے جو سے اس کے خواب میں کہتے :

لَوْشَاءَ اللَّهُ مَا أَشُو كُنَا وَلَا ابَالُولَا . (الانعام: ١٣٩) \* الرَّالَةُ مَا أَشُو كُنَا وَلَا ابَالُولَا أَ. (الانعام: ١٣٩)

لُوُشَآءَ اللَّهُ مَاعَبَدُنَا مِنُ دُوْنِهِ مِنْ سَيءٍ نُحُنُ وَلَآ ابْآتُوُنَا. (النحل: ٣٥) "اگراند چاہت تو ہم اس کوچھوڑ کرکس اور کی کہے ہوج کرتے اور تنارے اجداد بھی ایسے نہ کر کئے"۔ بیمشرکیین جست الٰہی کے جواب میں انہیاء سے کہتے تاکہ اس کی بات کا وفاع کر سکیں جوانبیاء ورسل شرک سے روکنے کے لئے پٹیش کرتے تھے۔

اس سائل کا یہ جواب بھی ہے کہ تیسری صورت کا تو تم نے ذکر ہی نہیں چھیڑا کہ اللہ نے اس چیز کو اس کے سبب کے ساتھ مقدر فر مایا تو جب تم سبب کا استعال کرو گے تبھی مسبب وجود میں آئے گا ورند نہیں اگر سبب مقدر ہوتا تو میں اسے کر گزرتا' اگر مقدر نہیں ہے تو اس کے کرنے کا میں فرمہ دار نہیں۔

کوئی ہو چھے کہ کیاتم اپنے غلام صاحبزادے مزدور سے اس کٹ جینی کو قبول کر سکتے ہو اگر تم نے اسے کسی بات کا تھم کیا یا اسے کسی چیز سے روکا اور اس نے تمہارے تھم اور تہاری پابندی کی مخالفت کی اگر تم کویہ بات پیند آئی ہو تو پھر تمہارے تھم سے روگردائی کرنے والے اور تمہاری بے آبردئی کرنے اور تمہارے مال کو لینے والے اور تمہاری بے آبردئی کرنے اور تمہارے

حقوق کو تلف کرنے والے تو تم کو بہت محبوب ہوں کے اگر نہیں ہیں تو حقوق البی کی عدم ادائیگی اور فرمان کی نافرمانی بیس تہاری بات کس طرح قابل قبول ہوگی بنواسرائیل کی ایک روایت میں ہے کہ ایرا ہیم فلیل اللہ نے بارگاہ البی میں عرض کیا' بار البی بیاری کس کی وین ہے اللہ نے فرمایا میری کی جرعرض کیا دواکس کی عطا ہے فرمایا میری آپ نے عرض کیا پھر طبیب اللہ شخصیت ہے کہ دوااس کے ہاتھ طبیب کی کیا حیثیت ہے کہ دوااس کے ہاتھ اللہ نے بیجی ہے۔

رسول التسليك في فرمايا:

#### لِکُلَّ دَاءِ دَوَاءً "ہر جاری کے لیے علاج موجود ہے"۔

اس صدیت پیس مریض کی اور طبیب کی ڈھارس بندھائی گئی ہے کہ کہیں وونوں بایوس نہ ہوں اور بغیر نے دوا کی جبتی اور اس کی تفتیش پر طبیب و مریض دونوں بی کو ابھارا ہے اس لیے کہ مریض جب باور کر لیٹا ہے کہ اس باری کی دوا موجود ہے تو پھر اس کے دل میں امید کی روح آجاتی ہے اور مایوی کوسوں دور ہو جاتی ہے پھر وہ یاس وحر مال سے نکل کر آس کے درواز ہے میں داخل ہو جاتا ہے اور جو نمی دل میں امید کی کرن ہے اس کا آس کے درواز ہے میں داخل ہو جاتا ہے اور جو نمی دل میں امید کی کرن ہے اس کا قوت حیواتی قوت کی ہو جاتا ہے اس کی حرارت عزیزی بھڑک جاتی ہے اس طرح اس کی قوت حیواتی قوت نفسانی قوت طبی تینوں جاگ آختی ہیں جب ان تینوں قوتوں میں جان آجاتی ہے تو اس ہی تو اس کی قوت میں جاتا ہے اس کی تو اتا کی ہو جاتا ہے اس کی تو اتا کی ہوتا ہو جاتا ہے اس کی تو اتا کی ہوتا کی مرض تا ہو میں اس کی تو اتا ہی ہو جاتا ہے اس کی تو اتا کی ہوتا کی ہوتا کا مرض تا ہو میں اس کی تو اتا کی ہوتا کی ہوتا کی ہوتا ہو میں کا مرض تا ہو میں آتا ہا ہے۔

طبیب کی طبیعت میں بھی امنگ پیدا ہوجاتی ہے جونی طبیب کواس بات کاعلم ہوا کہ
اس مرض کی دوا موجود ہے اس کا حصول ممکن ہے اور جبتو سے دریافت ہوجائے گئ جسم کے
امراض دل کے مرض ہی کی طرح ہوتے ہیں اللہ نے دل کی ہر بیاری کا علاج پیدا قربایا اگر
مریض کو اس کاعلم ہوجائے اور اسے استعمال کرے اور دل کی بیاری کا اس دوا سے مقابلہ ہو
ج نے تو اللہ کے حکم سے مریض اچھا بھی ہوجائے گا۔

## معدہ کے علاج میں طریقہ ، نبوی میالیہ

مستداوردوسرى كربول ميس بكرسول التنظيظ في فرمايا:

مَا مَلاهِ آدَمِيٌّ وِعَاءٌ شَرَّا مَّنُ بَطُنِ بَحَسُبِ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمُنَ صُلُبَةً فَإِنَّ كان لا بُدُ فاعِلا فَتُلُتُ لِطَعَمِهِ وَلَّلُتْ لِشَرَابِهِ وَلُنْتٌ لِنَفْسِهِ \*

''کسی خالی برتن کو بھرتا اتنا بر بنیش ہے جت کہ '' دمی کا خالی شکم بھرنا انسان کے بیے چندلقہ کائی ہے جواس کی تورائی کو باتی رکھیں اگر پیٹ بھر نے کا بی خیال ہے اور اس سے مفرز ہوتوا کی تبائی کھانا ایک تبائی پائی اور ایک ہے۔ ایک تبائی حفاظت نفس سے بیے رکھے۔

مرض کی دونتمیں ہیں امراض مادی جوزیادت مادہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں بید مادے بدن بیں زائد ہوکر افعال طبعی کوضر رہینچ تے ہیں'اورعمو ما انسان کواسی مادی مرض سے ہی سابقہ پڑتا ۔

ان ، دی امراض کا سبب ہضم اول سے پہلے معدہ بین دوسری غذا کا داخل کرنا ہوتا ہے پہلے معدہ بین دوسری غذا کا داخل کرنا ہوتا ہے پینی کھانے کے ہضم سے پہلے کھانا دوبارہ کھ لینا اور بدن کی ضرورت سے زیادہ مقدار بیل کھانے کا استعمال بدن کو معمولی نفع پہنچانے والی غذا کا استعمال در ہضم غذا متنوع غذا کیں جو مختلف طریقوں سے بنائی گئی ہوں ' بکٹر ت استعمال اس شم کی غذا سے جب آ دی اپنا شکم بجر لیتا ہے اور اس کو عادت بنالیتا ہے تو پھر بیار یوں کا تائیا بندھ جاتا ہے مثلاً در ہضم اور زود ہضم غذا کے درمیانی جب اس کی غذا ہوتی ہے اور ضرورت کے مطابق ہی کھ تا ہے جو کمیت اور کیفیت دور سے زیادہ نفع ہنچتا ہے۔ درمیانی ہوتی ہے تو اس کے بدن کو بردی مقدار بیس غذا کھانے سے زیادہ نفع ہنچتا ہے۔

غذا کے بھی تین مدارج ہیں درجہ ضرورت ٔ درجہ کفایت ٔ درجہ زیادت انہی کی جناب بیغیبر سالانچ نے اپنی ہداینت میں رہنمائی فرمائی ہے کہ انسان کو وہی لقے کافی ہیں جن سے اس کی پشت مضبوط ہو ٔ س ک قوت کو زوال نہ ہو ٔ اور جس سے ضعف بدن نہ ہوتے پائے اگر اس

ا۔ احمد نے ۱۳۲/۳ بی ذکر کیا ہے، در ترفدی نے بذیل حدیث تمبر ۱۳۸۱ اور این ماجد نے بذیل حدیث ۳۳۳۹ و کرکیا ہے۔ وَ مَرکیا ہے اس کی سند سیج ہے۔ ے زیادہ کھانا چاہتا ہے تو پے شکم کا ایک تہائی کھانا کھ کے اور دوسرے تہائی پانی کے لیے چھوڑ دی اور تیسری تہائی خودایے لیے ہائی رکھے ہی وہ انداز خورد دنوش ہے جس ہے بدن اور قلب دونوں ہی کی تقویت ہوئی ہے اس لیے کداگر کھانے ہے شکم بیں تنگی ہو جائے گئ اس پرای مقدار ہے اس نے پانی پی لیا تو پھراس کے نشر کو گئی ہوگئ اور تھاکان کا احساس ابھرے گا اور شکم پر ایک ایسا ہو جھ ہوگا ، جس کی گرائی ہے طبیعت تھک جائے گئ اس ہے دل بیس خرابی پیدا ہوگی اور جوارح بیس جس کی گرائی ہے طبیعت تھک جائے گئ اس سے دل بیس خرابی پیدا ہوگی اور جوارح بیس باندگی کے سبب پھرتی جاری رہے گی جو کام کرے گا اس بیس ستی پیدا ہو جائے گئ اور ان بیس خواری ہیں اور قاب دونوں ہی کو ضرر ہوگا ہے پُر خوری اگر بیشہ ہو یا اکثر غیر ضروری خواہشات کا ابھ رہوگا ، جو بمیش پرخوری (شکم سری) کے نتیجہ بیس بیدا ہوتی ہے اکثر ان اللہ کی اس طرح امتلاء شکم ہے بدن اور قلب دونوں ہی کو ضرر ہوگا ہے پُر خوری اگر بمیشہ ہو یا اکثر اللہ گئی ہوگی ہے کہ روایات بیس ہے کہ حفرت ابو ہر برہ رضی الشہ عند نے رسول انتمائی کی موجودگی میں اس دودھ پیا اور وافر مقدار میں پی گئے تھی کہ آپ نے رسول انتمائی کی موجودگی میں دودھ پیا اور وافر مقدار میں پی گئے تھی کہ آپ نے رسول انتمائی کی موجودگی میں مین موجودگی میں موجودگی میں سی بیا ہو ہی بی موجودگی میں مین ہیں اس اللہ کی موجودگی میں صحابہ نے بار ہا اتنا کھایا کہ آسودہ ہو گئے آگر کھانے کی مخوائش ہی نہیں رہی۔ ا

شکم سیر ہوکر کھانا بدن اور بدن کی تمام قو توں کو کمزور کر دیتا ہے بیمکن ہے کہ سیر خوری سے بدن میں تازگی اور شادائی پیدا ہو جائے گر بدن کی قوت کا دارومدار بدن کی غذا کو قبول کرنے پر ہوتا ہے جس سے وہ غذا جزو بدن ہو جائے اس کی کثرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں

انسان میں چونکہ قدرتی طور پر تین اجزاء پائے جاتے ہیں جزارضی جزء ہوائی جزء مائی ان تینوں اجزاء کی رعایت فرماتے ہوئے رسول التعلقہ نے کھانا اپنی اورنفس کے لیے انسانی خوراک کو تین اجزاء میں تقلیم فرمایا تاکہ تینوں کا حصہ جسم انسانی میں پورا ہوجائے۔
ممکن ہے کوئی یہ کیے کہ جزء ناری کی رعایت کیوں نہیں فرمائی ؟
تو اس کا جواب میہ ہے کہ یہ مسکہ صرف اطباء کی اپنی وریافت ہے مزید برآل انسانی

ا۔ بخاری نے ۱۱ ۱۳۴۶ کتاب الرقاق میں اس حدیث کو بیان کیا ہے جہاں انہوں نے باب قائم کیا ہے'' کہ پیٹیبراور ان کے اصحاب کی معیشت کا کیا انداز تھا' اور وہ و نیا ہے کس قد رہے نیار تھے''

جسم میں ہمہ وقت جزء تاری موجود رہتا ہے اس لیے وہ عناصر اربعہ میں ہے ایک ہے یا دانشوروں کا ایک طبقہ اطباء کی اس بات کا مخالف ہے اس کا کہنا ہیہ ہے کہ بدن انسانی میں بالفعل جزء تاری ہے ہی نہیں ان کی دلیل حسب فریل ہے:

ا۔ اس جزء ناری کے بارے بیل بید کہا جائے گا کہ وہ یا تو اٹیر سے (یعنی نویں آسان)

سے بینچ آ کر اجزاء ، کی وارضی سے خلط ہو گیا ہے یا بید کہا جائے گا کہ بیہ جزء ناری
ایھر بی بیں پیدا ہوا اور وہیں بنا پہلی صورت دو وجیوں سے بعید ہے ماحصل بید کہ
آ گ کی طبیعت بیں صعود (اوپر اٹھنا) ہے اگر وہ بینچ آ تی تو کس نباتی حصہ کے ساتھ
اس عالم کی طرف رخ کرتی ہے دوسرے بید کہ بیا جزاء ناری اگر اٹیر سے بینچ آ تے تو
اس عالم کی طرف رخ کرتی ہے دوسرے بید کہ بیا جزاء ناری اگر اٹیر ہے بینچ آ تے تو
اس عالم کی طرف رخ کرتی ہے دوسرے بید کہ بیا جو اختیا تی سرد ہے اور ہمارا تجرب و
مشاہدہ ہے کہ تھوڑے سے پانی سے آگ کے بڑے شعلے بھی بچھ جاتے ہیں پھر یہ
اجزاء صغیرہ جب اس کرہ زمیر ہی ہو اختیا تی سرد ہے گزریں گے تو پھر یہ کسے نہ بچھ
جا کی سے کہ بھو کے کہ یہ کے دیسے نہ بچھ

دوسرے یہ کہ کہا جائے کہ اجزاء ناریہ سیل پیدا ہوئے جو محال در محال ہے اس لیے کہ وہ جسم جواب جزء ناری بن کیا حالا نکہ یہ اجزاء بہلے ناری نہ تھے تو پھر آ ب اے مٹی یا پانی یا ہوا ہونات میم کریں گے اس لیے کہ انہیں چار ہیں یہ عناصر منحصر ہیں اور اب جو چیز پہلی ہار آ گ بن ہے وہ ان اجسام میں سے کسی ایک کے ساتھ مختلط تھی اور وہ اس سے متصل تھی اور وہ جسم جو بھی آ گ نہ تھا' جب ایسے جسم کا آ گ بن جانا' جو کہ فی نفسہ آ گ نہ رہا ہو جب کہ اس سے ختلط ہونے والے اجسام بارو ہوں الی صورت میں اس میں آ گ بن جانے کی صلاحیت کیسے آ سے گی۔

اگرآپ ہے کہتے ہیں کہ یہاں اجزاء ناریہ جوان اجسام کو بدل دیں کیوں نہ ہوں گے اور کس بنیاد پران کے اختلاط ہے آگ میں تبدیل نہ ہوں گے۔ ہم نے اس کا جواب پہلے وے دیا کہ ان اجزاء ناریہ کا معمول بدین میں کس طرح اور

ا۔ مر، داصول ہیں بیلفظ اسطقس کا جمع ہے جو نوٹائی غظ ہے جمعتی اس س بنیاد جڑ انہوں نے عناصر اربعہ ہوا پائی مثل اور آ گ کوشار کیا ہے ، ور انہیں اصول و اساس تسلیم کرتے ہیں۔ اس لیے کہ انہیں اصول سے حیوانات نباتات اور جی دات کے نام سے بائے جانے والے مرکبات کا وجود ہے (اطباء بوٹان کے نزد یک)

کن بنیادوں پر ہوگا اگر آپ یہ کہیں کہ ہم رات دن دیکھتے ہیں کہ پانی اگر چونے پر ڈالا جاتا ہے تو بجھے ہیں کہ پانی اگر چونے پر ڈالا جاتا ہے تو بجھے ہوئے چونے سے اجزاء ناری نکل جاتے ہیں اور اگر بلور پر سورج کی کرنیں پر تی ہیں تو اس سے آگ کی لیٹ نکتی ہے اس طرح پھر کولو ہے سے رگڑا جائے تو آگ نکل پڑتی ہے ہیں تو اس سے آگ کی لیٹ نکل پر تی ہے ہیں صورت میں آپ نے جس ہے میں ماری ناریت اختلاط کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے اس لیے پہلی صورت میں آپ نے جس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے وہ باطل ہوگئی۔

منکرین کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ شدید تتم کی رگڑ ہے لیا آگ پیدا ہو جاتی ہے جیسا کہ ہم پھر اور لوہ کے نگراؤ کے موقع پر مشاہدہ کرتے ہیں یا سوری کی گرم تا ہیر سے بلور ہیں آگ پیدا ہو جاتی ہے لیکن یہ چیز اجسام نباتی ہیں کہیں و یکھنے ہیں نہیں آئی کہ ان ہیں رگڑ ہے آگ پیدا ہو جائے اور شدان ہیں وہ چک اور صفائی ہی ہے جو بلور کی حد تک ہؤ حالا نکہ ان نباتی حصول پر کھلے طور پر سوری کی کرن بڑتی ہے محرکہیں آگ کیا پیتر نہیں چلا مجرکہ خوکرن اس کے اندرونی جانب ہوگی اس سے کیسے آگ پیدا ہو جائے گی۔

دوسری بات جس کا اصل مسئلہ سے تعلق ہے کہ تمام اطباء پرانی شراب کو نہایت درجہ گرم سلیم کرتے ہیں اگر بیہ گرمی شراب اجزاء نار بیر کی وجہ سے ہوتی ہوتو بیہ بات محال ہے اس لیے کہ اجزاء نار بیہ معمولی ہوئے کے باوجود ایک عرصہ دراز تک کثیر مائیت میں رہتے ہوئے کیسے اپنی ناریت کو محفوظ رکھ سکے اور اس کے معمولی اجزاء مائیت شراب میں ہوئے ہوئے بجھے نہیں جبکہ تعوز ایانی آگ کے بڑے شعلوں کو بھجا دیتا ہے۔

تیسری بات ہے کہ اگر حیوان و نبات بیس اجزاء تاری بالفعل موجود ہوں تو وہ اس کے مائی جصے سے معلوب و مقہور ہوں گے اس طرح جزء ناری مقبور ہوگا' اور بعض طبیعتوں اور عناصر کی بعض دوسرے پرغلبہ سے مغلوب کا غالب کی طبیعت بیس تبدیل ہو جانا لازم آتا ہے۔ ایس صورت بیس ان معمولی اجزاء ناریہ کا لازم طور سے بائیت بیس تبدیل ہوتا لازم آئے گا جو ناریت کا ایس صورت بیس ان معمولی اجزاء ناریہ کا لازمی طور سے بائیت بیس تبدیل ہوتا لازم آئے گا جو ناریت کے الکل متضاو ہے۔

چوتھا سبب یہ ہے کہ باری تعالی نے قرآن میں تخلیق انسان کا متعدد مواقع پر ذکر فر مایا ' بعض مقام پر بتلایا کہ انسان کی تخلیق پانی سے ہوئی ہے بعض جگہ فر مایا کہ انسان کی پیدائش مٹی

ا۔ یہ چونے کا پھر ہے یعنی آ کہ آب تارسیدہ بلا بھا چونا گھرمنظر کس کا استعمال ذراعام ہو گیا اور چونے جسی بہت ی چیزوں پر بولا جانے لگا ہڑتاں دغیرہ کی شم کی چیزیں۔ بہت ی چیزوں پر بولا جانے لگا ہڑتاں دغیرہ کی شم کی چیزیں۔ ۲۔مصرکتہ مفاعلت ہے صک ہے بمعنی رگڑ دھکڑ چوٹ لگنا لگانا۔

ہے ہوئی ابعض جگہ ذکر فرہ یا کہ دونول کے مرکب سے لیمن گارا نمامٹی سے جس بیل پانی اور مٹی دونول ہی شاملی سے جس بیل پانی اور مٹی دونول ہی شاملی سے بعنی الیم مٹی دونول ہی شاملی سے بعنی الیم مٹی جس بیل ہو جس بیل ہو تین کا امتزائ تھا مگر کڑی دھوپ اور ہوا کی تیزی سے بیمٹی شکیرے کی شکل بیل ہو گئی تھی جسے زمین سے یا کی تھوس چیز سے نگرانے پر آ داز نگتی تھی انسان کی بیدائش ہے اور پورے دین تین کر تین ہے کہ انسان کو آگ سے پیدا کیا ہے بلکہ بیائیس کی خصوصیت بنا ان گئی ہے جنانجہ عدیث سے جھے مسلم بیل ہے۔

(عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهُ قَالِ خُلِقَتِ الملائِكَةُ مِنْ نُوْرِ وَ خُلُقِ الْجَانُ مِنْ مَارِجٍ مِنْ مَاءٍ وَ خُلُقِ الْجَانُ مِنْ مَارِجٍ مِنْ مَاءٍ وَ خُلُقِ الْجَانُ مِنْ مَارِجٍ مِنْ مَاءٍ وَ خُلُقِ الْجَانُ الرَّهُ لَا الرَّهُ لَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

" نی کریم ایک نے فر ویا کہ ما نکہ (فرشتوں) کی پیدائش نورے ہوئی ہے اور جنات کی پیدائش بھے شعلے علام کے اور جنات کی پیدائش جمع شعلے سے ہوئی ہے اور انسان کی پیدائش جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے"۔

اس حدیث سے کھلے طور پر بیہ بات سائے آگئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے سلسلے میں جو بات قرآن میں بیان کی ہے وہی انسان کی تخلیق کا طریقہ ہے قرآن نے کہیں بھی بید کرنیں کی کرائیں کے مادے میں کہیں سے بعد اکیا نہ بید ذکر ہے کہاس کے مادے میں کہیں سے بعی آگ کا کوئی حصہ شامل ہے۔

پانچویں بات جو قائلین نار کہ سکتے ہیں وہ یہ کہ وہ و کیمنے ہیں جیوانوں کے بدن میں حرارت موجود ہے جواس بات کی دلیل ہے کہ اجزاء ناریداس ہیں موجود ہے یہ خیال ایک بودا خیال ہے اسبب تو عام ہیں کچھ آگ ہی پر اس کا انحصار نہیں کبی خیال ہے اسبب تو عام ہیں کچھ آگ ہی پر اس کا انحصار نہیں کبی آگ ہے حرارت پیدا ہوتی ہے کچی حرکات ہے حرارت کا وجود کی انعکا سات شعائی حرارت زا ہوتے ہیں کبی حرف آگ کی قربت ہے حرارت وجود ہیں آئی ہے کبی صرف آگ کی قربت ہے حرارت جاگ انحقی دوسرے اسبب ہیں جن سے جوارت کی تولید وافز اکش ممکن ہے اس لیے حرارت کو آگ کی بنیاد پر مان اسبب ہیں جن سے حرارت کی تولید وافز اکش ممکن ہے اس لیے حرارت کو آگ کی بنیاد پر مان الدرم نہیں آتا۔

قائلین نارکا کہنا ہے کہ میاتو کھلے طور سے معلوم ہے کہ پانی اور مٹی ملنے کے بعد لازمی طور سے ایس حزارت کی مقتضی ہوتی ہے جوان دونوں کو مختلط کر سکے اور انہیں بکا سکے اگر میہ

ار مسلم نے بذیل حدیث نب ۲۹۹۶ کی بازعد می ذکر کیا ہے جبال انبول نے باب قائم کیا ہے عفرت عائش مروی متفرق حدیثوں کے بارے میں باب،

نیز یہ کداگر بدن میں کوئی گرم کن جزء نہ ہوتو یہ لازم آتا ہے کہ وہ نہایت درجہ شندا ہو
اس لیے کہ جب طبیعت کا متعظی برودت ہواوراس کے گردہ پیش کوئی ایسی چیز نہ ہو جو حرارت
پیدا کر ہے تو شندک اپ انتہائی درجہ پر ہوگی اگراہیا ہوتو پھر شندک کا احساس اس بدن کو
پیدا ہوگا اس لیے کہ جو شندک اسے اب پہنچ رہی ہو وہ بھی اگر غایت درجہ کی شندک ہوتو
اس کا احساس کیے حمکن ہے اس لیے کہ کوئی چیز اپ ہم مشل سے متاثر و منفعل نہیں ہوتی اور
جب انفعال نہ ہوگا تو احساس بھی حمکن نہیں اور جب احس نہ ہوتو پھر اس سے تکلیف چینچنے کا
موال بی نہیں اور اگر اس شندک سے یہ شندک کم ہوتو اور منفعل نہ ہوتا چاہے اس لیے کہ اگر
کوئی سخن جزء بدن میں نہ ہوتو پھر شندک سے انفعال کیسا اور اس سے تکلیف واذ یت کیسے
مکن ہے توگوں نے اسکو یوں کہا ہے کہ آپ کی ان دلیلوں سے اس بات کا ابطال ہوتا ہے
مکن ہے توگوں نے اسکو یوں کہا ہے کہ آپ کی ان دلیلوں سے اس بات کا ابطال ہوتا ہے
جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اجزاء ناریہ ان مرکبات میں بحالہ بی رہتے ہیں کہ اس کی صورت نوعیہ
طبیعت میں کوئی تغیر نہیں آتا ہم اس کے قائل ہی نہیں ہم تو بیہ کہتے ہیں کہ اس کی صورت نوعیہ
مردی جن کوئی تغیر نہیں آتا ہم اس کے قائل ہی نہیں ہم تو بیہ کہتے ہیں کہ اس کی صورت نوعیہ
مردین و ترکیب کے وقت فاسد ہوجاتی ہے۔

ووسروں نے ایک اور بات کی کہ کیوں نہ یہ کہا جائے کہ زمین پانی موا جب ل جاتے ہیں تو اس میں طبخ اور بات کی کہ کیوں نہ یہ کہا جائے کہ زمین پانی موا جب ل جاتے ہیں تو اس میں طبخ اور تھنج پیدا کرنے والی قوت حرارت آ فآب اور حرکات سیارگان ہے گھر یہ اپنے نضج کی تعکیل کے وقت ہیئت ترکیبی کو قبول کرنے کے لیے مستعد ہوتی ہے اس حرارت کے واسطے سے جو ان نجوم وکواکب سے آتی ہے اس سلسلے میں نباتات و حیوانات و معاون یکسال طور پر منتفع ہوتے ہیں اس بات کا کوئی مانع نہیں سمجھ میں آتا کہ بیرارت

بخونت جومر کبات میں موجود ہے ان خواص وقوی کی بنیاد پر ہے جیے اللہ پاک اس احتزاج کے وقت ان جی پیدا فرما تا ہے ان اجزاء نار میہ بالفعل سے اس کا کوئی تعلق نہیں آ پ کے اس امکان کے باطل کرنے کا دور سے دور تک سراغ لگا ناممکن نہیں اطباء فاضلین کے ایک بڑے گروہ نے اس کا اعتراف بھی کر میا ہے رہ گئی بدن کی شخندک کا احس س کرنے کی بات تو اس کے بارے جی بات ہو اس کے بارے جی بات ہو کہ بات تو اس کے بارے جی میں میں ہونود ہے تو اس کا تو انکار کوئی بھی نہیں کرسکا کی اس کرم کن چیز کا آگ سے ہی متعلق ہونے کی بات پر تو کوئی دلیل نہیں ہے اگر یہ مان لیا جائے کہ ہر نار سخن ہے تو یہ تفنیدانعکاس کے بعد بھی کلیت پر تو کوئی دلیل نہیں ہے اگر یہ مان لیا جائے کہ ہر نار سخن ہے تو یہ تفنیدانعکاس کے بعد بھی کلیت کرہ جائے ہوئے دیا ہوئے کہ بر نار سے۔

یہ بات کہ مرکب میں نار کی صورت نوعیہ فاسد ہوجاتی ہے کیے میچے ہوسکتا ہے اس لیے کہا کہ اس کے فاسد ہونے کی بات کہ اکثر اطباء تو اس کی صورت نوعیہ کی بقاء کے قائل میں دوسرے اس کے فاسد ہونے کی بات بھی انتہائی غلط ہے اس لیے کہ اس کے غلط اور باطل ہونے کا اعتراف شیخ نے اپنی کتاب شفاء میں کرلیا ہے اور یہ بات مدل کر دی ہے کہ عناصر مرکبات میں اپنی طبیعت پر باتی رہے ہیں۔

#### 6۔ فصل

## علاج نبوی الله کے انداز وطریق

آپ کا طریقہ علاج امراض میں نین انداز پر شنمال ہوتا ہے۔ پہلا طریقہ، علاج بالا دویہ طبی دواؤں کے ذریعہ مرض کا دور کرتا۔ دوسرا طریقہ، علاج بالا دعیہ دعاء جماڑ کھونک کے ذریعہ مرض دور کرتا۔

ا۔ شیخ ہے مراد شیخ الرئیس ابوئل حسین بن عبداللہ بن سینا ہے جن کا عبقری فلاسفہ بیس شار ہوتا ہے اور جن اذکیاہ نے تصانیف کا کیک بڑا ذخیرہ مجھوڑا ان میں سے شیخ بھی ہے اگر چہشیخ اسلام کے سید سے اور سیح رائے سے بہک کی اور بھنے دار سیخ رائے سے بہک کی اور بھنے اور سینے رائے سے بہک کی اور بھنے اور سینے والے علاء متنق نہ ہو سکے انہیں بی مولف طب نبوی بھی ہے اور اس وجہ سے متاخر کم کا نفظ تعریف لایا خود مولف اور شیخ الاسلام ابن سینا نے اپنی کی مولف طب نبوی بھی رگ کی کری جے شیخ ابن سینا نے اپنی کشر متولف سے میں اور شیخ الاسلام ابن سینا نے اپنی کشر متولف سے بھی وگھی رگ کی کری جے شیخ ابن سینا نے اپنی کشر متولف سے بھی جگہ جگہ کے کری جے شیخ ابن سینا نے اپنی کشر متولف سے میں جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے۔

تیسرا طریقہ: علاج بالا مرین دونوں چیزوں ہے مرکب طریقہ ہے مرض دورکرنا۔
رسول اللہ علی ہے علاج کے علاج کے ان تینوں طریقوں کا ہم ذیل میں ذکر کریں گے۔
سب سے پہلے ان طبعی دواؤں کا ذکر کریں گے جوآپ نے دوسروں کے لیے تبویز فرمائیں
اور اس کا استعال خود کیا یا دوسروں ہے کرایا' پھرادو سے الہے کو جو دعا جماز بھو تک پر مشتمل
ہے' اس کا ذکر کریں گے' پھر ان دواؤں کا ذکر کریں گے جو دوا اور دعا و دونوں ہی ہے
مرکب ہیں۔

اس کا ہم مختفر بیان اشارۃ کریں گئاس لیے کہ ہمارے بیغیر جناب محیط اللہ و نیا میں ہوری ہوری ہوری ہوری ہوری ہوری کی طرف پکارنے والا بنا کر جنت کی راہ بتانے والا اللہ کی پہیان کرانے والا اور اس کے احکام کی پابندی کا تھم کرنے والا اور اس کے احکام کی پابندی کا تھم کرنے والا اعران سے روکنے والا بنا کر بھیج کرنے والا اعران سے روکنے والا بنا کر بھیج کئے انہوں نے اپنی امت کو انبیاء سابقین و مرسلین کی خبر دی اور ان کے حالات و معاملات جو ان کو ان کی امت کے ماتھ پیش آئے بیان کیا دئیا کی تخلیق سے متعلق ہا تمی اور زندگی شروع ہونے اور زندگی کارناموں کی رپورٹ پیش ہونے کا دن اور انسان کے ہوئے اور زندگی کے بعد پوری زندگی کارناموں کی رپورٹ پیش ہونے کا دن اور انسان کے ہوئے اور خوش بخت ہونے کی کیفیات اور اس کے اسباب کا واضح بیان لوگوں کے ہوئے ہوئے گئی۔

بدن انسانی کی صحت وعلاج کا مسئد شریعت کے ہر جہت اور ہر طریقے سے کھل ہو۔

سے تعلق رکھتا ہے خود یہ سئلہ مقصود لغیرہ ہے اس لیے کہ علاج جم انسانی تو ضرورت کے دفت کیا جاتا ہے اگر اس کی ضرورت نہ ہوتو انسان اپنی ساری توانائی اور ساری دانائی قلوب اور روحوں کی در تیکی پر صرف کرے اس کی توانائی و تندرتی کی طرف لگ جائے اور جن بیار پول سے دول اور روح متاثر ہوں ان کو دور کرنے کی کوشش کرے اور ایسی احتیاطی تدامیر جن سے یہ فساد جسمانی اور روحانی پیدائی نہ ہومقصود اولین ہے اور انسان کے بدن کی در تیکی بلا اصلاح قلب کچھے ذیادہ مفید نہیں بدن کی خرابی اور صحت کی ناپا نیداری الی صورت بیس کہ دل توانا و تندر سے ہوکی قدر کم ضرر دیتا ہے یہ نقصان آئی جائی چیز ہے جس کی پشت یہ دوا اور کھمل منفعت ہے۔

### 7\_ فصل

# پہلی شم ادوبہ طبعیہ سے علاج کرنے کے بیان میں بخار کے علاج کے متعلق ہدایات نبوی علاقہ

صحیح بخاری ومسلم دونوں کہ بول میں امام نافع نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

(إِنَّمَا الْحُمَّى أَوُشِدَّةُ الْحُمَّى مِنُ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبُرِ دُوْهَا بِالْمَاءِ) "
" بغاريا تيزى بخارجهم كى ليث ب صروكر دو پانى كوريد چينه اُ وَسُوَحْسَل كى بحى طريقے ب "-

اطباء کے ایک طبقہ کے درمیان اس حدیث کا منہوم کم علمی کی وجہ ہے زیر بحث رہا کہ آیا ہے بھی کوئی طریقہ علاج ہے بلکہ ناوا تغیت نے انہیں انکار پر ابھارا اور انہوں نے اس طریقہ کو بخار کے علاج میں نافی علاج کہنا شروع کر دیا 'جس کی وضاحت ہم ذیل میں کر رہے ہیں تاکہ اس طریقہ علاج ں خوبیاں آئینہ ہوکر سامنے آجا کیں' آپ کو اس کے بجھنے ہے ناکہ اس طریقہ علاج ں خوبیاں آئینہ ہوکر سامنے آجا کیں' آپ کو اس کے بجھنے ہے نہیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق شخاطب کو بھینا جا جیان کا انداز دو طرز پر ہوتا ہے ہیں ایک بوری روئے زمین کے یا شندوں کے لیے دوسرے مخصوص باشندوں اور محدود لوگوں کے بھیے کہ اس حدیث میں ہے ۔

ا ہے۔ بنیری نے ۱۱۹ ق رطب میں جال باب قائم کی ہے '' بخارجہم کی ٹیٹ ہے ڈکر کیا ہے اور مسم
نے حدیث تمبر ۱۹۹۹ فی السلام بذیل باب ہر بتاری کے لیے دوا ہے میں ذکر کیا ہے ۔ بعض طبیبول کا کہنا ہے کہ بخار کی ہر صورت میں جب ترارت بہت بڑھ جائے تو پائی سے دو طرح علاج کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ برف سے بیائی سے خارجی طور پر سینک کرتا تا کہ درجہ ترارت بھے آ جائے و دوسرا طحریقہ علاج سے کہ منہ سے بائی ہو جائے کہ اس سے بائی ہو ہا جائے کہ اس سے بنام اعضاء جسمانی کو باخصوص اگردوں کو اسے اسے کام پر لگایا جائے کہ اورجہم کی تو نائی ہے وجہ نہ بائی کریا ۔

#### دونول حالتون بين مشرق يامغرب كي طرف كرلؤ"\_

ظاہر ہے کہ اس خطاب میں نہ اہل مغرب نہ اہل عراق بلکہ اس ہے مراد اہل مدینہ ہیں یا وہ لوگ ہیں جو اس رخ پر پڑتے ہوں جیسے شام وغیرہ اسی طرح نبی کریم معصلے نے فرمایا:

مَابَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةً لَ

"جوشرق وغرب ك مايين سب قبله ب جبكه بيت الله كا زرخ كرنامقصود الوار

اس سے یہ بات صاف ہوگئ کہ اس حدیث بیل آپ کے خاطب صرف اہل جاز ہیں اس کے ملحقات جو اس رخ پر ہیں اس لیے کہ اہل جاز کوعموہ تھی یوم عرضی سے ہے سابقہ پڑتا ہے جس ہیں سورج کی شدت حرارت کی ضرر رسانی اس بیاری کو پیدا کر و بی ہے اور بخار کی اس سے جس میں شونڈا پانی یا شونڈ ہے پانی سے خسل دونوں ہی مفید ہوتے ہیں اس لیے کہ جی کی تعریف ہی ہے کہ وہ حرارت فریبہ جو قلب میں بجڑک اٹھے اور پھر اس کا اثر روح اور خون شرائین وعروق کے ذریعہ سرایت کر کے پورے بدن میں بھیل جائے اور اس کی وجہ سے ایسا اشتعال ہو کہ اس کے اور اس کی وجہ کا لگ جائے اس بخار کی دوشمیس ہیں:

مہلی تشم عرض ہے جو ورم یا کثرت خرکت یا دھوپ کی شدت یا غیر معمولی خصہ وغیرہ کی وجہ سے وجود میں آتی ہے۔

دوسری فتم مرضی ہے اس کی تین فشمیں ہیں۔

کہا ہتم ابتداء مادہ میں ہوتی ہے اس مادہ سے پورے بدن میں گری سرایت کر جاتی ہے اگر ای دہ کا تعلق روح سے ہوتو اسے دحمی ہوم ' کہتے ہیں اس لیے کہ عموماً یہ چوہیں کھنٹے

(گذشتہ بیستہ)

کیا ہے اور مسلم نے بذیل ۲۷۳ کتاب الطہارة میں حدیث ابوابوب کا علاج کرنے کے باب میں ذکر کیا ہے

(باب الاستطاب) بغوی نے شرح سنتہ ۳۵۹ میں لکھا ہے کہ اماری تحقیق بیہے کدائی حدیث کے لفظ مشر قلوا
او غسر بوا میں تخاطب الل مدینہ یا ان توگوں ہے ہے جن کا قبلہ اس سمت ہو عموماً آپ کا مخاطب عمومی بول
ای ہے۔ یہاں خطاب ان ہے ہے جوائی رخ پر قبلہ رکھتے ہوں لیکن جن لوگوں کا قبلہ بورپ یا پہنچم ہو وو
شال اور جنوب اُنٹ کرکے قضائے حاجت کر سکتے ہیں۔

ا۔ اپنی سبھی طریق سے یہ حدیث سبجے ہے اسے ترفری نے تبر ۱۲۳۳ اور ابن ماجد نے ۱۴۰۱ اور حاکم نے ۱ ۴۰۵ میں ۲۰۵۱ ور ابن ماجد نے ۱۴۰۱ اور حاکم نے ۱ ۴۰۵ میں ۲۰۱۹ ور تیبیتی نے ۲ ۹ کے ذیل میں حدیث ابو ہر پر قاسے روایت کیا ہے اور ما لک نے موطامی ۱۲۰۱۱ میں عمر بن النظاب سے روایت کیا ہے جس میں آپ نے فرہ یا کہ مشرق ومغرب کے مامین قبلہ ہے اگر اس کا رخ بیت اللہ کی جانب ہو۔ کے بعد ختم ہو جاتا ہے یا زیادہ سے زیادہ تین دن میں ختم ہو جاتا ہے اگر اس مادہ کا تعلق اخلاط سے ہو جاتا ہے اگر اس مادہ کا تعلق اخلاط سے ہے 'تو اسے حی عفنی کہتے ہیں۔ اس حی خلطی کی چارفتمیں ہیں۔ صغرادی 'سودادی' بلغی' دمول 'اور اگر اس مادہ کا تعلق اعضاء اصلیہ صلبہ سے ہے تو اسے حمی دق کہتے ہیں پھر ان سب اقسام کی جیبیوں تشمیں ہوتی ہیں۔

بخارے بدن کو بڑا نفع بھی پہنچتا ہے جو کسی دوا ہے نہیں ہوتا عموماً اس متم کا نفع بخش بخار ایک بخار ہوتا ہو تے ہیں بخار ایک دن کا بخار ہوتا ہے جو غلیظ ہوتے ہیں بخار ایک دن کا بخار ہوتا ہے جو غلیظ ہوتے ہیں اور ان کا نفنج بلا ان بخاروں کے ممکن نہ ہوا ان بخاروں سے ایسے سدے کھل جاتے ہیں جو منافذ انسانی میں دواؤں کے ذریعہ بھی نہیں کھلتے فرض جہاں بخار قابل تشویش ہے دہاں نافع میں دواؤں کے ذریعہ بھی نہیں کھلتے فرض جہاں بخار قابل تشویش ہے دہاں نافع ہمی ہے۔۔

آ شوب چیثم نیا ہو یا پراتا ان بخاروں سے ایسا غائب ہوتا ہے کہ عقل قاصر رہتی ہے کہ یہ کیے ہوتا ہے کہ عقل قاصر رہتی ہے کہ یہ کیے ہوا ای طرح ہوتا ہے ای طرح وہ میں کہتے ہوا ای طرح ہوتا ہے ای طرح وہ تمام امراض جونضولات غلیظہ کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں بڑی تیزی ہے ختم ہو جاتے ہیں۔

جمعے سے تو بعض فاصلین اطباء نے بیان کیا کہ بہت سے امراض کے دفاع میں بخار انتا نافع ہے کہ میں بخار انتا نافع ہے کہ میں بخار کے مریفوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ لوتہاری عافیت کا سامان مبارک ہو بہت ی بیاریوں میں بخار سے اتنا نفع ہوتا ہے کہ عمدہ سے عمدہ اور جمتی ہے جمتی دوا بھی آتی تافع نہیں ہو سکتی ہے اس لیے کہ بخار بدن کے اخلاط فاسدہ مواد کا سدہ کو پکا کر دیتے ہیں اس لیے دوا کے استعال کے بعد وہ مادے جو نکانے کے لیے فتح کے بعد تیار ہوتے ہیں بردی آ سانی سے نکل آتے ہیں اس مادہ کے نکل آتے ہیں اس مادہ کے نکل آنے کے بعد مریفن کی طور پر شفایا ہے ہوجاتا ہے۔ آ

ان تفیلات کے بعد بہت ممکن ہے کہ اس مدیث کا مقدال جمیات عرضیہ ہوں اس لیے کہ عرضی خوات کی بعد جمہوں اس لیے کہ عرضی خوات کے بعد ختم ہو استعال کے بعد ختم ہو جاتا ہے مریض کوکسی ووسرے اضائی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے کہ اس قتم کا بخار کیفی جاتا ہے مریض کوکسی ووسرے اضائی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے کہ اس قتم کا بخار کیفی

ا۔ لقوہ ایک بہاری ہے جو چرہ میں نیز صلاتی ہے اس بہاری میں ہا چھیں کے ہوجاتی ہیں۔
۲۔ ڈاکٹر عادل از ہری نے نکھا ہے کہ بعض امراض مزمنہ مثلاً حی اور جاع مفصلی جس میں جوڑوں پر بختی آجاتی ہے مریق چلے گھرنے سے معذور ہوجاتا ہے یا جنسی بہاری جواعصاب کی خرائی کی دجہ سے پیدا ہوجسمانی حرارت کے درجات میں اضافہ سے درست ہوجاتی ہے گئی بخارائی کا عداج بن جاتا ہے میں دجہ ہے کہ اس تشم کے امراض کے علاج میں مصنوعی بخار پیدا کرتے ہیں۔ مریض کا ایسے آجاشن کے ذریعے جن سے بخار آجائے علاج کیا جاتا ہے۔

حرارت مجردہ کی وجہ ہے ہوتا ہے جوروح سے تعلق رکھتی ہے اس لیے اس کے زائل کرنے میں مجرد کیفیت باردہ اگر مریض کو پہنچا دی جائے تو سکون ہو جاتا ہے چونکہ اس میں نضج مادہ استفراغ مادہ کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے اس ترکیب ہے اس کی شعلہ فشانی ختم ہو جاتی ہے اور یہی چیز اس بخارے زوال کا سبب بنتی ہے۔

میہ بھی حمکن ہے کہ اس حدیث میں جس حی کا ذکر ہے وہ عام ہواور تمام اقسام بخاراس فہرست میں شامل ہوں اس لیے کہ جائینوں نیسے فاصل طبیب نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ حمیات میں شعنڈا پانی مغید ہوتا ہے چتا نچرانہوں نے اپنی کتاب حلیہ البرء کے دسویں مقالہ میں کھا ہے کہ اگر کوئی مریض ہٹا کٹا 'جوان العمر شدت تزارت کے وقت بھی شاداب جسم کے ہو یا بخارا سپنے انتہاء پر ہواس کے احشاء میں کوئی ورم نہ ہوا اگر شعنڈ ہے پانی سے قسل کرے یا اس میں تیر جائے تو اس کو اس عمل سے نفع پہنچے گا پھر آ سے چل کر اس نے کہا کہ ہم اس ترکیب کا بیر حائے دھوئی اس کرنا جائز ومناسب سیجھتے ہیں۔

رازی عنے اپنی کہ بحاوی کہیر میں لکھا ہے کہ مریفن کی قوت قوی اور بخارشد ید ہواور
نفتح ماوہ کی علامت و کیورہے ہوں جوف شکم میں درم نہ ہوند ہار نیا ہوتو شندے پانی کے پہنے
ہے مریف کو نفع ہوگا' اگر مریف کے جسم میں تازگی ہواور موسم گرم ہواور مریض شندے پانی کا
ہیرونی طور پر استعال کرنے کا عادی ہوئو آ اے شندے پانی کے استعال کرنے کی اجازت ہو
گی۔

بعض اطباء نے لکھا ہے کہ اگر بخار کی شدت بڑھ گئی ہوتو ہر بخار میں یانی کا استعال دو طریقے سے کرنا چاہیے پہلی صورت شنڈک سے تکمید کی ہے کہ بدن پر شنڈ اکپڑ ا آنس بیگ سے سینک کرائی جائے تاکہ بخار کی شدت کم ہو جائے اور مریض کو سکون نصیب ہو ووسری ترکیب یہ ہے کہ بخار کی شدت کے دفت مریض کو بار بار شنڈے پانی کا غرغرہ کلی کرائی جائے ترکیب یہ ہے کہ بخار کی شدت کے دفت مریض کو بار بار شنڈے پانی کا غرغرہ کلی کرائی جائے

ا۔ جالینوس ایک بونانی طبیب ہے جس نے تشریح جسم ان نی کے سیلے جس بزی نادر تحقیقات ویش کیس اور عربی اطباء کا سب ہے اہم مرکز استعد ہے اس کا انقال اوم قبل میج جس ہوا۔

۲-ابوبر محر بن ذکر یا رازع عربی طبیبوں میں نامور ترین طبیب جورے کے گاؤں میں پیدا ہوا' اور جالینوی عرب کے تام سے ملقب تھا' مسلمان اطباء میں مایہ ناز طبیب تھا۔ اس کی تصانف کشر ہیں۔ انہیں میں سے حاقی فن طب میں تمیں جندوں پر مشتمل ہے' دوسری کماب' جدری و حسبہ ) ہے اس کا انتقال ۱۳۱۱ ہجری میں ہوا۔ اس کا ذکر اعلام النبلاء ۱۳۳/۹ اور عیون الانباء ا/ ۳۰۹ میں موجود ہے۔ اس طرح الذھب ۲۲۳/۳ اور دفیات الاهیان ۱۳۳/۲ میں موجود ہے۔

اس سے جسم کے تمام اعضاء میں توانانی آجاتی ہے بالخصوص گردوں کا تعل جن سے جسم کی حید تیاتی توت برھتی ہے بری صد تک ان میں ابھار آجاتا ہے اور سے انداز سے کام کرنے لگتے ہیں۔

آئی خوشی مِنْ فَیْحِ جَهِنْمَ، ''لین اس کی لیٹ اس کا پھیلا و مراد ہے'۔اس لیے کہ ایک دوسرے موقع پر رسول التصلی اللہ علیہ وسلم نے (شِسلَّهُ الْمَحَوَّمِنُ فَیْحِ جَهَنَّمَ) فر ہایا اس کی دوطرح تو جیہہ کی جائے گئی ہیں کہ جمتی تا کی دوطرح تو جیہہ کی جائے گئی ہیں کہ جمتی تا کہ بندے پر اس سے استدلال کیا جا سکے اور اس سے وہ عبرت حاصل کر سکیں پھر اللہ نے ان کا ظہور ان اسباب کے ذریعہ فر ہیا جن کی ضرورت تھی جس طرح راحت و خوشی مسرت اور لذت تھیم جنت سے ہائند نے اسے عبرت اور نشان کے طور پر ظاہر کیا اور اس کا ظہور جن اسباب سے بطور عبرت وولالت ہو سکے فاہر فرمایا۔

دومرے یہ کداس سے تشبیہ مراد ہواں طرح شدت بخار کو جہنم کی لیٹ سے تشبیہ وی اور حرارت کو بھی اس سے تشبیہ دی تا کہ عذاب جہنم کی شدت کا احساس کرایا جائے اور میہ کہ میہ حرارت حمی بھی جہنم کی لیٹ کی طرح ہے جو اس سے قریب ہوا اس کو گرمی کا وہونکا لگ کے رے گا۔

اور آپ کا قول (اَلْبِ دُوْهَا) دوطرح سے مروی ہے پہلی صورت ہمزہ کے بغیراور فقہ ہمزہ کے ساتھ باب رباگ سے اَلْبُرَ ذَ النشّیءُ جَبَداسے ٹھنڈا کردیا جائے جیسے استحدہ جب کسی چیز کو گرم کردیا جائے۔

وسری صورت ہمزہ وصل کے ساتھ مین ہو دالمشی یبودہ کی طرح ہے عربی زبان کے قواعد کے مطابق نغت کے اعتبارے غیر فیصلے کے مطابق نغت کے اعتبارے غیر فصلے ہے جنائجہ شاعر نے لکھا ہے:

اِذَا وَجَدُثُ لِهِيْبَ الْحُتَ فَى كَبِدِى الْقَبَلُتُ لَـ حُوَ سِقَاءِ الْقَوْمِ الْبَرَدُ الْمَاءِ ظَاهِرَه فَى حَبِدِى الْمَاءِ ظَاهِرَه فَى حَبَدُ لِنَادٍ عَلَى الْاحْشَاءِ تَتَقِدُ لَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

ا۔ ووٹوں شعر عروہ بن اذبینہ کے بیں انشعر والشعراء میں ۵۸۰سٹحہ پر اور رہرالآ دب ا/ ۱۳۷ اور وفیات الاعیان میں ۱۳/۴ بسومین ذکر موجود ہے۔ فرض کر لیجئے کہ بیں پانی کی ٹھنڈک سے فلاہری ٹھنڈک حاصل کر لیتا ہوں' مگر میرے سینے میں جو آگ بجڑک رہی ہے اسے کون ٹھنڈا کرے گا۔

47

آپ کا یہ فرمان کہ بالسماء اس ش بھی دوتو جیہہ جین ایک مید کوئی بھی پائی ہو یہ سے سے حکے ہے دوسرے مید کہ آب زمزم جن لوگوں نے آب زمزم مرادلیا ہے انہوں نے اپنی بات کی ولیل بخاری کی اس رو بیت کو بنایہ جس بیں ابوجمرہ نصر بن عمران ضبعی نے روایت کیا کہ مکہ بیں ابن عباس کے پاس میرکی نشست و برخاست تھی ای زمانے جی جھے بخار آنے نگا۔ آپ نے جھے سے فرمایا کہ میاں اسے آب زمزم سے جھنڈا کرلوائل لیے کہ پینیسر صلی الله علیہ وسم نے فرمایا کہ بخارجہنم کی لیٹ سے اسے پائی سے بچھا دویا آپ نے آب زمزم ابل کہ بخارجہنم کی لیٹ سے اسے پائی سے بچھا دویا آپ نے آب زمزم میں مراد کی کوائل جی اور دوسری جگہ مادک کو اس کے بیان کرتا تو یہ پھر مقامی علاج ہوتا اس سے مراد کے لوگوں کے لیے تو یائی متعین سے اس لیے کہ آپ زمزم میں نہیں۔

پھر محدثین نے (انسو ڈو ہائے ماء) کو عام مان کریہ بیان کی کہ اس مراد پائی کا صدقہ کرنا یا استعال کرنا ہے دونوں ہی ہوسکتا ہے کیکن درست استعال ہی ہے اور جس نے خونڈے پٹی استعال کرنا ہے دونوں ہی ہوسکتا ہے کیکن درست استعال ہی کا استعال بخار کو نا مراد لیے ہان کو پائی کا استعال بخار کی حالت میں صف سے نہ اتر ا ہوگا اور پنج برصلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ان کے ذہن میں نہیں آئی حالا نکہ آپ کی بات کے لیے وجہ سن ہے کہ جزاممل کی جنس کے مطابق ہوگی جیسے کی پیاسے حالا نکہ آپ کی بات کے ساتھ کی بیاسے کی بیاس کی شدت شخندے پائی سے بجھادی جاتی ہو اس طرح بخار کی گری اللہ تو لی بطور جزا کی بیاس کی شدت شخندے پائی سے بجھادی جاتی ہا سے دیے کہ جنس کے بھادی کے بھادی ہو گری اللہ تو لی بطور جزا کی بیاس کی شدت شخندے پائی سے بچھادی جاتی ہو دیے دے متعلق ہے اور دور کی کوڑی ہے حقیقا مراد استعال ہی ہے۔

ایک دوسرے مقام پر بخار کے علاج کے سلسلے میں حضرت انس سے روایت مرفویہ ابولیم نے بیان کی کہ:

ادا حُمَّ احدُ كُمَ فَلِيُوشَ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَارِ دَقَلاتَ لَيَالٍ مِنَ السَّحَرِ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَارِ دَقَلاتَ لَيَالٍ مِنَ السَّحَرِ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَارِ دَقَلاتَ لَيَالٍ مِنَ السَّحَرِ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَارِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّ

ا بخاری نے اے ۲۳۸ بروائن میں باب صفیہ النار کے تحت ذکر کیا ہے گئے آگ بھڑ کن اور جوش میں آنا۔
۲ م کم نے مسترک ۲۰۰۱ میں ذکر کیا ہے اسکی تھیج اور موافقت ذہبی نے کی ہے اور بالکل ایک بی جیسے کہ ان
دونوں نے کہا تھیج کی ہے طافظ ابن جرنے نیخ الباری میں لکھا ہے کہ اسک سند تو ک ہے اور ضیاء المقدی نے
مختارہ میں ذکر کیا ہے اور جھی نے مجمع ۹۳/۵ میں طبر انی کی طرف اس کو منسوب کیا ہے اور کہا کہ اسکے تمام
رجال اُلفتہ ہیں۔

#### ولت موري موري ال

دوسرى جگه حفرت ابو ہر بر أن سے مرفوعاً بے بدروایت سنن این اچه بل فدکور ہے۔

الْحُمَّى کِیُرٌ مِنْ کِیُرٌ جَهَنَّم فَنَحُوها عَنگُمْ بِالْمَاءِ البادِ دِ اِ

"بغارجہم كى بعثيوں بل سے ایک بھٹی ہے اسے دور كر دوشند ہے پائی ہے"۔

دوسرى جگه مسندو غيره بل حديث حسن ہے جوسم ہ بن جندب سے مرفوعاً مروى ہے۔

الْحُمَّى قِطُعَته مِنَ النَّادِ فَا أَبُرِ دُو هَا عَنگُمْ بِالْمَاءِ الْبَادِ دِ

"بغارجہم كا ایک كرا ہے اسے بجما دولين شندا كردوا ہے ہے شند ہے بائى كذر الحے"۔

"بغارجہم كا ایک كرا ہے اسے بجما دولين شندا كردوا ہے ہے شند ہے بائى كے ذر الحے"۔

وَ كَانَ وَسُولُ اللّهِ مُنْتُلُكُ إِذَا حُمَّ دَعَا بِقِرُ يَهِ مِنْ مَاءٍ فَاَفَّرَ غَهَا عَلَى واتُسِهِ فاَغْتَسُلَ عَ "رسول التُعَلِّكُ كوجب بخار دونا لوَ إِنْ كامشكيزه طلب فرمات اوراے سر پراغريل كرفسل كر ليت يعن سارے جسم پر بانی اچھی طرح پہنچاتے"۔

ا۔ ابن ماجد نے حدیث نمبر ہے ہم کے تحت بیان کیا ہے اور اس کے روا قا کو لُقتہ قر اردیا ہے اور بومیری نے اپنی زواکدیش اس کی اسٹادکو مسیح اور رجال کو ثقات لکھا ہے۔

۲۔ ہم نے اسے مند میں نہیں پیامتی نے اس کو بھی میں ۹۳/۵ کے ذیل میں ذکر کیا ہے اور اس کی نسبت طبرانی اور (گزشتہ سے پیوستہ) بزار کی طرف کی ہے اور بیا کہا کہ اس رویت میں اساعیل بن مسلم متروک الحدیث بھی ہے۔

۳- ابن ماجہ نے صدیمت تمبر ۲۹ ۳۳ کے ذیل میں بیان کیا ہے اس صدیمت کی سند میں موکی بن عبیدہ ہے جو مسلم نے اس کی حدیث مسلم میں تمبر ۴۵۷۵ کے تحت جابر بن عبدائند کی سند سے مکھی ہے وہ حدیث بیاہ کے مسلم میں تمبر ۴۵۷۵ کے تحت جابر بن عبدائند کی سند سے مکھی ہے وہ حدیث بیہ ہے کہ درمول الشعافی ام السائب باام المسیب کے پاس تھر لف لے گئے اور فر مایا کہ اے ام سائب یا ام مسیب کے پاس تھر لف لے گئے اور فر مایا کہ اس سائب یا ام مسیب کیوں تم کانپ رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا بخار ہے۔ خدا اس کا براکر سے آپ نے فر مایا کہ بخار کو براند کہوکہ وہ انسان کے گناہ کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح بھٹی او ہے کے زیگ کو ختم کر دیتا ہے جس طرح بھٹی او ہے کے زیگ کو ختم کر دیتا ہے۔

بخارجسم اور دل دونوں ہی کونفع دیتا ہے جواس درجہ عیں ، پر ہو کہ اس سے ہمہ جہت نفع ہو کچرا سے برا بھلا کہن بذهبین و ہے راہی کے سوا کیا ہے مجھ کوخود اپنی بخار کی حالت میں ان شعراء کی بات یا د آتی ہے جوا ہے برا بھلا کہتے ہیں۔

میں نے اس کو جواب دیا کہ برا ہوتمہاراتم نے اے گالی دی جس کو برا کہنے کی ممالعت خود رسول النعقافی نے کی ہے تمہیں تو یول کہن جا ہے تھا۔

زازتُ مُكفَّرَةُ الذُّنُوْبِ لَصَبَّهَا أَفَلَا بِهَا مِسْ زَائِسِ وَ مُودَّعِ قَالَتُ وَقَدُ عَزَمَتُ عَلَى تَرُحَالِهَا مَاذَا تُويَدُ فَقُلُتَ اللَّا تُقْلِعِيُّ الله مَاذَا تُويَدُ فَقُلُتَ اللَّا تُقَلِعِيُّ مَا ذَا تُويَدُ فَقُلُتَ اللَّا تُقْلِعِيُّ الله عَلَيْ الله ال

"مبارک باد آئے جانے والے وکر تمہاری آ مدورفت ہے "مناہ وحل گئے جب جانے کا اراد و کیا تو مجھ ہے دریافت کیا کیا آرز و ہے میں نے کہا ہے سمارا ندچھوڑ ہے"۔

اگریہ کہتا تو مناسب تر ہوتا اور بخار چھوٹ جاتا اس کے کہتے ہی میرا بخار جاتا رہا ایک

اٹر ہے جس کے بارے میں جھے بوری واقفیت نہیں ہے۔ خمی یَوْمِ کُفَّارَةُ سَنَتهِ اِ ایک دن کا بی رپورے ساں کا کفار ہے۔

اس میں دو بہ تیں ہیں پہلی بات سے ہے کہ بخار بدن کے ہرعضواور ہر جوڑ میں گھتا ہے اس میں دو بہ تیں ہیں ہیں جوڑ کی اذبت ہورے ایک دن کے لیے کفارہ بن جاتی ہے اس طرح ایک دن کے لیے کفارہ بن جاتی ہے اور اس طرح ایک دن کے بخر میں تین سوساٹھ دن کا کفارہ ہو جاتا ہے دوسرا مطلب سے ہوگا ہو بخار بدن میں ایک ایسا اثر مرتب ہوتا ہے کہ پورے ایک سال تک اس کا اثر باتی رہتا ہے جیسا کہ ایک حدیث میں شراب کی شناخت کے بارے میں آتا ہے۔

مَنُ شرِبِ الْنَحْمُرَ لَمُ تُقْبُلُ لَهُ صَلَاقٌ اَرْبَعِيْنَ يَوُمًا عُلَى اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اس لئے کہ شراب کا اثر پینے والے کے شکم عروق و اعضاء میں حیالیس ون تک باتی بہتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ فر ، تے ہیں کہ مجھے بی رتمام بیار بول کی بہ نسبت زیادہ پسند ہے اس لیے کہ بخارجسم کے ہرعضو میں گلسا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایک بخار کے بدیے جسم کے ہرعضو کے برابر بدلہ دیتے ہیں۔

تر مذی نے اپنی کتاب میں رافع بن خدیج ہے مرفوعاً ذکر کیا ہے۔

اذا أَصَابَتُ آحَدَ كُمُ الْحُمَّى وَإِنَّ الْحُمَّى قِطُعَتهُ مِنَ النَّارِ فَلْيُطُفِشُهَا بِالْمَاء البارِدِ ويسُتَقُبِلُ نَهْرًا جاريًا فليسْتَقَبِلُ جَرِيَتَهَ الْمَاءِ بَعْدَ الْفَجُرِ وَقَبُلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

۲۔ حدیث سی ہے جے احد نے حدیث فہر ۲۷۷۳ کے تحت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی حدیث ہے لیا ہے۔
اس کی اسناو سی ہے اس کے حام فیص ۱۳۹ میں تعلیم کی ہے۔ اور ذاہی نے اس کی موافقات کی ہے احمد نے حدیث فہر کا اس کی استاو سی موافقات کی ہے احمد نے مدیث فہر کا ۱۸۹۳ اور آزندی سے ۱۸۹۳ میں حدیث ابن عمر کے ذیل میں دکر کیا ہے احمد نے ۱۸۹۵ میں حدیث ابن عمر کے ذیل میں دکر کیا ہے احمد نے ۱۸۹۵ میں حدیث ابودر سے روایت کیا ہے۔

وَلِيُقُلُ بِسُمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله

"جبتم میں سے کسی کو بخار آجائے تو یہ بچھ کے کہ بخار آتش جہنم کا ایک آمزاہ ہاں لیے وہ اس کے بچھانے کی ترکیب کرے شفائد ہے پانی سے اور بہتے یائی میں ترے فجر کی نماز کے بعد سورج کی ترکیب کرے شفاء دے پہلے اور اپنی زبان سے کہا ہا القدائی بندے کوشفاء دے وہ اپنے رسول اللہ کی است کو گا کر دکھا۔"

اس طرح پانی میں تمن غوطے لگائے اس غوطہ خوری کا سدسد تمین دن تک جاری رکھے اگر اسے شفاء ہو جائے تو خیر ورنہ ریمن پانچ دن تک کرے اگر پانچ دن میں بھی حالت درست نہ ہوتو سات دن تک اگر سات دن تک اگر سات دن تک گرنے کے بعد بھی بخاررہ جائے تو نو دن تک انشاء للدنو دن کے بعد بھی بخاررہ جائے تو نو دن تک انشاء للدنو دن کے بعد وہ باتی ندرہے گا۔ ا

سیں یہ بدایت آپ کو کرتا ہوں کہ ان شرائط کی رعایت کے سرتھ شس کاعمل منطقہ حارہ کے شہروں ہیں موسم گریا میں باقع ہے اس ہے کہ ان مما لک میں اس موسم ہیں صبح کو صوری کے نظنے سے پہلے پانی زیادہ شعندا ہوتا ہے بہ نسبت سوری کے طلوع کے بعد اس میں انعکاس حرارت کی وجہ ہے کی قدر گرمی آ جاتی ہے نیندا در سکون اور شعندی ہوا اس پر مشزا دکام کرتی ہے اس لیے کہ ان تین وجوں سے بدن کی قوت میں علاج قبول کرنے کی پوری صلاحیت ہوتی ہے اوھر وقت کی رعایت سے دوا بھی خوب کام کرتی ہے وآ ب سرد کی شکل میں استعمال ہوتی ہے ادھر وقت کی رعایت سے دوا بھی خوب کام کرتی ہے جوآ ب سرد کی شکل میں استعمال ہوتی ہے ادھر وقت کی رعایت ہوتا ہے بشرطیکہ مریض کو ورم نہ ہویا کوئی اور خراب بیماری صورتوں میں شعندا پانی تریاتی فاہت ہوتا ہے بشرطیکہ مریض کو ورم نہ ہویا کوئی اور خراب بیماری اور مواد فی سدہ نہ ہو تو اس شعند ہے پائی سے بیاتی ہوتا ہے بیشرطیکہ مریض کو ورم نہ ہویا کوئی اور خراب بیماری اور مواد فی سدہ نہ ہو تو اس شعند ہی کا گران کا بیمان کیا گیا ہے بیایا موقعت میں بحران کے ایام ہیں جن میں امراض حارہ کا بحران کا ایمان واقع ہوتا ہے۔

بالخصوص گرم مم لک میں اس لیے کہ یہال کے باشندوں میں اخلاط رقیق ہوتے ہیں اور رفت اخلاط کی وہ سے دوا نافع بڑی سے اثر کر جاتی ہے برخلاف مما لک منطقہ معتدلہ و باردہ کے جہال اخلاط میں بجائے رفت کے غلظت موتی ہے اس سے دواؤں کی تا ثیر کم ہوتی ہے خود جسم میں بھی اس کے اثر قبول کرنے کی صلاحیت کمتر ہوتی ہے۔

ا۔ ترفدی نے صدیث ۲۰۸۵ کے تحت اور احمد نے ۱۸۱۵ کے تحت صدیث توبان سے اس کی روایت لعل کی ہے۔ عالم الکردیدرافع بن خدرج کی حدیث نہیں ہے جیس کرمصنف نے ذکر کیا ہے اس کی سند علی ایک ججول موجود ہے۔

### طب نبوى عليه ميں اسہال كا طريقه علاج

صحیحین میں ابو متوکل کی حدیث جو ابوسعید خدر کی رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ عنہ کے دمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے بھائی کے شکم میں تکیف ہے ایک روایت میں ہے کہ دمت ہورہے ہیں آپ نے فرمایا ' اَسْقِهِ عُسلاً ''اے شہد یا وگا۔

دہ گیا اور واپن آ کر اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسوں! جس نے اے شہد پلایا گر کوئی نفع نہیں ہوا' وہری جند ہے کہ اس کے پلانے سے دستوں جس زیادتی ہوئی ہے بات دویا نمین مرتبہ کے تکرار سے جیش آئی رہی اور آپ اے شہد پلانے کا تکم کرتے رہے تیسری باریا چوشی باریہ نوبت آئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا کہا تی ہے کہ تیرے بھائی کا شکم جھوٹا ہے۔ ل چوشی باریہ تین اس کے خاط ہیں کہ (إن احتی غوب بطئه ) یعنی اسے فساد ہضم ہو گیا ہے اور اس کا معدہ یہ رہو گیا غوف را کے زہر کے ساتھ ذرب بھی مردی ہے جوف دمعدہ کے معنی جس

شہد نیہ معموں منافع کی حامل ہے ان سندگیوں کو جومعدہ یا عروق وانت میں پیدا ہو جاتی ہیں صاف کر ، بی ہے رحوبات کے لیے محلل ہے خواہ کا ہو یا ضما وابڈھوں کے سے اور جنہیں بلغم کی بیدا و ہو یا اس کا مزاج بارد رطب ہوئیا اس کا مزاج بارد رطب سرد و تر ہواس میں غذا ئیت بھر چر ہے پاخانہ نم کرتی ہے معجون کے لیے اور اس میں شال کی جانے والی دواوں کے بیے تگران قات ہے اسے عرصہ تک بھڑنے نہیں دیتا ناپند بیدہ وا نقلہ کی وواؤں کے ذاکھ کو بہتر کر دیت ہے اس کی معنر کیفیات کو دور کرتا ہے جگیم اور سینے کو صاف رہی اور تک اور اس میں بیش ہوئی کھانی کو دوست کرتا ہے اگر روفن گل کے ساتھ ترم گرم استعمال ہوتو کیٹر ول کوڑوں کے ڈیک کے لیے دافع ہے افیون کھنے والے کی سمیت کم کرتا استعمال ہوتو کیٹر ول کوڑوں کے ڈیک کے لیے دافع ہے افیون کھنے والے کی سمیت کم کرتا

ا۔ بخاری نے ۱۰ او او الطب میں باب الدواء بالعسل کے تحت لیا ہے اور ای باب میں باری تعالیٰ کا قور (فیر شفاء مدن س) بھی ہے ورمسلم نے ۱۳۲۷ حدیث کے تحت اسلام میں مداوی بالعسل کا باب قائم کر کے ذکر کیا ہے۔

ہے اور اگر صرف شہد کو پانی ملا کر پلاکیں تو باؤلا کتے کے کانے کو نفع دیتا ہے زہر پلی نبات (دھرتی کے پھول سانپ کی چھٹری کی ایک قتم ) لیے کھانے کا اثر زائل کرتا ہے اگر تازہ گوشت شہد ہیں ڈبوکرر کھ دیا جے تو تین مبینے تک متعفن نہیں ہوسکتا اگر کھیرے کم کڑی کہ والم بین اور دوسرے تازہ پھل اس میں رکھے جو تیں تو جھ ماہ تک عمدہ بہتر ھاں میں رہتے ہیں اور مردار کے جسم کو عفونت ہے رہ کتا ہے ٹہد کو حافظ المین تگران امانت دار کہتے ہیں اگر جول دار جسم اور بالوں بھی لگایا جائے تو جول اور نیکھ کو مار ڈالٹا ہے بالوں کو بڑھاتا اور زیب دیتا ہے اس میں نرمی اور ملائمت پیدا کرتا ہے اگر اس کو سرمہ کے طور پر آتھوں میں بگیا جائے تو دھند کے لیے نافع ہے اور اگر دانتوں میں پیسٹ کیا جائے تو دانتوں پر چیک اور سفیدی پیدا کرتا ہے دانتوں کی حفاظ ہے تو دانتوں پر چیک اور سفیدی پیدا کرتا ہے دانتوں کی حفاظ ہے نہار منہ جائے تو دانتوں کو معبد کرتا ہے معد ہ کو خون میں کو خون کر جاتا ہے معد ہ کہ معدہ کو معتدل گری پہنچا تا انہوں کو معتدل گری پہنچا تا اور معدہ کا سدہ کھول ہے ای طرح جگر گردے مثانہ کے سدے بھی کھول ہے اور تی کا معد کے سدے کے سعدہ کا سدہ کھول ہے اور تا کے اور معدہ سے بونے والے نقصان سے معدہ کا سدہ کھول ہے اور تی کی معزت سے ہونے والے نقصان سے معدہ کا سدہ کھول ہے اور تی کی معزت سے ہونے والے نقصان سے معدہ کا سدہ کھول ہے اور تی کی معزت سے ہونے والے نقصان سے معدہ کا سدہ کھول ہے اور تی کے سدوں کو شیر بن کی معزت سے ہونے والے نقصان سے محفوظ رکھتا ہے ۔

ان سب کے ہوتے ہوئے معزلوں سے محفوظ نقصان سے خالی صفراوی مزاج کے لیے عارضی طور پر نقصان وہ جوم کہ اور دومری ترشی ہے کم ہوجاتا ہے بیکہ اس کے ساتھ اس کا غقر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔

شہد غذا کے موقع پر سنہ دوا کے وقت دوا اور شربت کی جگد شربت ہے عمدہ قتم کی عامل کوئی شیر بنی اعلی درجہ کا طلاء اور جو اور کا مفرح ہے چنہ نچہ قدرت نے ان تمام من فع کی عامل کوئی چیز اس کے سوانہیں بن ٹی نے سے بہتر شاس جیسی شاس سے لگا کر کھانے والی اور قدماء کا دستور علاج شہد ہی رہا ہے اس پر ہی سارا علاج گھومتا تھ بلکہ قدماء کی تربوں میں تو شکر کا کہیں پید تک نہیں صدیول لوگ اس کا نام بھی نہ جانے تھے بلکہ شکر تو آج کی پیداوار ہے اور پد تک نہیں صدیول لوگ اس کا نام بھی نہ جانے تھے اور بدایا جگر دارنسی ہے جو صحت کے ضرب سکے بین اور بم کی نہ کے لیے کہیا کا کام کرتا ہے اسے بڑے زیرک اور باہوش فاصلین ہی جان سکتے بین اور بم سے کے لیے کہیا کا کام کرتا ہے اسے بڑے زیرک اور باہوش فاصلین ہی جان سکتے بین اور بم سے کے کے کے کہیا کا کام کرتا ہے اسے بڑے زیرک اور باہوش فاصلین ہی جان سکتے بین اور بم سے کے ذیر کی گا کہ کرتا ہے اسے بڑے زیرک اور باہوش فاصلین ہی جان سکتے بین اور بم سے کے ایک کریں گے۔

بن ماجه میں بیرحدیث موجود ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے مرفو یا روایت

ال الط ووقول كالترائي ما تهرم اليال وجمة كالحرق كا مجول كالكاتم ب جوزي في مهلك بوق بيا-

کیا ہے۔

مَنْ لَعِقَ الْعَسلِ ثَلاثُ عَدُوَاتٍ كُلَّ شَهْدٍ لَمُ يُصِبُهُ عَظيُمٌ مِنَ الْبَلاءِ لِلَّهِ مِنْ الْبَلاءِ ل "جس نے شہد کی چسکی تین راز سورے ہر مہینے لینے کا طریقہ احقیار کیا اے والی بڑی نیاری نہ ہو سے گی۔" اور آیک دومرے اثر میں ہے:

> عليْكُمْ بِالشَّفَافَيْنِ الْعَسْلِ وَالْفُرُ آن " "مْ دوش في دواوَل سے شفاحاصل كروشهداورقرآن سے"۔

اس اثر میں طب انسانی اور طب الٰہی دوٹوں کو بیجا کر دیا گیا ہے طب ابدان وطب اروات معالجہ ارضی اورمعا جہ یہ وی غرض دوٹوں طریقہ علاج اس میں موجود ہیں۔

ان خصوصیات ئے ملم کے بعد یہ بیصے کہ اس علی نے میں رسول الندسلی القد علیہ وسلم کا نسخہ مریض کے اسہال جم کے لیے تھا جو امتلاء معدہ کی بنیاد پر پیدا ہو گیا تھا چنا نچہ آپ نے شہد کا استعمال ان فضولات کے نکالنے کے لیے تجویز فر مایا تھا جو معدہ آ نتوں میں پھیلا ہوا تھا تشہد سے اس میں جر، ہوتی اور فضورات کا فائمہ ہوتا اور معدہ میں اخلاط ازجہ پوری طرح مسط تھے غذا کا ، ہاں رس اور نو جت کے مشکل تھا اس لیے کہ معدہ کو فاسد کر دیتے اور غذا ہے معدہ فاسد ہوجاتا اس لیے اس کا بدن اور غذا ہے معدہ فاسد ہوجاتا اس لیے اس کا بدن اس ایس ایس میں اور شہد سے چرفین ہے تشہد ہی اس کا بہترین عدان ہے میں اور شہد سے یہ چرفین ہے شہد ہی اس کا بہترین عدان ہے میں موں شہد سے جا سکتا ہے کہ فوڑا سا رم یا فی طاور یا جانے۔

آ ب کا بار بارشد کا استعمال کرنا ایک فادر طریقه علائ تھا سلے کے دواکی مقداراس کے استعمال کا نفر رمزش کی مقامت کو دیکی کربی کی جاتی ہے آئر مرض کے تناسب سے اس میں کی ہے تو مرش پوری طری زائل نہ ہوگا اور اگر مقد ریددا کے استعمال کی باری زائد ہو جائے تو اس کی قوت یا بار بارے استعمال سے دومرے تقصان کا اندیشہ متوقع ہے اس لیے

ر اس مبیات ۱۳۶۵ مدینشات دیال میں هب کے باب عسل ایس و اس بتیاس کی مندمیل زیر این عید و تھی جان عرصا بیٹ میں رہ سے رکھنے والوں میں سے جین اور عبدالحید این سام ججہول ہے اس سے اب

را ان بالدر بيد الدريد المستوم من الوسخي كي صديف الارد الوس عن المواد المستود بيت أبيا المجاس المستود بيت أبيا الرا الراب المراكل الراج المراج المراج المراكز المستود المراكل المراج ال

آپ نے اسے شہد کا استعال تجویز کیا اس نے اتنی مقدار پلایا جوم فن خم کرنے کے لیے کافی فنہ تھی اور مقصود حاصل نہ تھا جب انہوں نے آپ کوم فن کی کیفیت بنائی کو آپ نے مجھ لیا کہ دوا مرض کے تناسب سے نہیں کھل کی گئی جب انہوں نے آپ کے علاج پر شکوہ کیا تو آپ نے اس تکرار شکوہ پر مریض کومزید شہد پلائے جانے کی ہدایت کی تاکہ بیاری کوا کھاڑ بھینکنے کی حد تک شہد کی مقدار بہتی جائے جب بار ہار کی تکرار سے دوا کے مشر دب کی مقدار ہادہ مرض کی مقدار مادہ مرض کی مقدار اس کی کیفیت اور مقدومت کی حد تک بہتی تا ہو تیاری فضل الہی سے جاتی رہی دوا کی مقدار اس کی کیفیت اور مرض و مرض کی تو ت کا لحاظ رکھ کر عداج کرنا فن طبابت کا اہم ترین کلیے ہے بغیر اس کے علی جانی مرض و مریض کی تو ت کا لحاظ رکھ کر عداج کرنا فن طبابت کا اہم ترین کلیے ہے بغیر اس کے علی جانی مرض و مریض کی تو ت کا لحاظ رکھ کر عداج کرنا فن طبابت کا اہم ترین کلیے ہے بغیر اس کے علی جانی مرشا ہے۔

اوررسول التدصلي القدعليه وسلم كالبيفره ناضه في اللَّهُ وَتَحَذَب بِطُنُ الْحِيْكِ بِينَ اس دوا کے نفع کا تقینی ہونا ہیان کرنا مقصود ہے بیار دوا کی کی یا خرالی کی بنیاد پرنہیں ہے بلکہ معدہ کے صحیح طور پر کام نہ کرنے دوا کو کٹڑت مادہ فاسدہ کی وجہ ہے قبول نہ کرنے کی وجہ سے زوال مرض نہ ہور ہو تنما اسی لیے آپ نے بار باراس کا اعادہ کرایا تا کہ مادہ کی کثر ت میں نافع ہو۔ آ پ کا طریق علاج دوسمرے اطباء کے طریقہ علاج سے کوئی نسبت نہیں رکھتا اس لیے کہ ہمار ہے رسول عملی استدعلی وسلم کی طب توملیقن اور قطعی ہے اسے استد کی تنقین اور الہام سمجھٹا حیاہیے آ ب کا علاج وگ البی تھا نبوت تھا نبوت کی روشنی اور کم سعقل پر موقوف تھا برخلاف دوسرے اطباء کا عل ج عمو، طبیعت کی رسائی ظن غالب تجربہ برموتوف ومنحصر ہے نبوت کے ذ ید علاج کے نافع نہ ہونے کا انکار بمشکل کوئی کر سکا ہاں اس علاج کے نافع ہونے کا یقین اور بوری عقیدت ہے اس علاج کوشسیم کرنا اور اس کے شفاء کامل ہونے کا اعتقاد اور بورے یقیں واذعان کے ساتھ س کو قبوں کرنا بھی ضروری ہے قر آن جوسینوں کی بیاری کے لیے شافی ہے جو اس کواس یقین کے ساتھ قبول کر ہے گا' اسے اس کی دو. ؤں سے شفا عاجل و کالل کیے ہو گ بلکہ جن کے دلوں میں تھوٹ ہے ان کو یقین نہیں ہے ان میں گندگی پر گندگی آ مائش یر آ اس بیاری ید نیاری براهتی جاتی ہے پھر اسانی جسم کا سائ قرآن سے کیونکرمکن ہوسکت ہے طب بوت تو اند کے بید سود مند ہوتی ہے جو پاک اور سخفرے بدن کے وگ ہول کے ' ی طرب شف قرآنی بھی ارواح طبیبہاور زندہ ولوں کے لیے شف ء ہے اس لیے جوطب نبوت ئے محکر میں وہ قرت ن ہے کیے شفاء یا سکتے ہیں اگر پکھے فائدہ انہیں ہو بھی گی تو وہ بلا ان شرا تک کی تنمیل کے مکمل شفاء شد ہوگی اس کا پیرمطلب تبییں کہ غلاج اور دوا میں کو کی نقص ادر کوتا ہی

ہے بکے خود استعمال کیے ج نے والے جسم میں استفادہ کی صلاحیت بعجہ خبث باطن کی نہیں ہے۔ دوا سے شفاء خبث طبیعت اور محل فی سداور قبول کا سد کی وجہ سے نہیں ہے۔

#### <u>9۔ فصل</u>

## شہد کے بارے میں علمی موشگا فیاں

اس آیت کے مقہوم کے تعین میں اہل علم مختلف ہیں۔ (یکٹو ٹی موٹ بُطُونھا شواٹ مُختلف الوائد فید شفآء لَلنَّاسِ) (النحل: ١٩) "ار نعیوں کے قیم سے ایدشار (پنے کی چیز) جس کا رنگ مختف ہوتا ہے تکلی ہے جس میں شفاء ہے اوگوں کے لئے '۔

وہ اختلاف میہ ہے کہ آیت کے لفظ'' فیہ' میں ضمیر کا مرجع شراب ہے یا قرآن کی بات تو سنمیر کا مرجع شراب ہے یا قرآن کی بوت تو سنمیر کا مرجع شراب معلوم ہوتا ہے ابن مسعود ڈابن عباس محسن فی دہ اور اکثر قرآن کے سیجھنے وہ وں کا بہی کہن ہے اور سیاق کارم کا تقاض بھی کچھ ایسا ہی ہے اور آیت میں قرآن کا ذکر نہیں ہے اور یہ سیح حدیث اور اس بارے میں صراحت ہی ہے جس میں آپ نے شہد کے استعمال کے بعد صحالی کے شہد کے استعمال کے بعد صحالی کے شہد کو رصد فی الملے میں گھا اللہ نے فر ماکر اس کو متعمین کر دیا کے خمیر کا مرجع میں شراب کی جانب ہے اور کوئی دوسری بات نہیں۔

### 10\_ فصل

### طاعون کا علاج اوراس سے پر ہیز واحتیاط میں رسول اللہ کی مدایات

صحیحین میں عامر ہن معد ہن الی وقاص نے اپنے وابعد سے بیان کیا کہ انہوں نے مطرت اس مدہن زیدرضی مند عند کے اس سوال کو ن سے کرتے سنا کہ انہوں نے رسول امتد صلی التدعلیہ وسلم سے طاعون کے ہارہے میں کیا سنا اسامہ نے فرہ یا

﴿قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُنْكُنُّ الطَّاعُونُ رِجُزٌ أَرُسِلَ طَاتِفَتِهِ مِنْ بِنِي إِسُوَاتِيُلَ وَعَلَى مَنْ كَانَ قَبُلَكُمُ فَاِذَا سَمِعُتُمُ بِهِ بِاتْرُصِ فَلا تَلْخُلُوا عَلَيْهِ وَ إِذَا وَقَعَ بِأَاضِ وَأَنْتُمُ بِهِا فَلا تُخرُجُوا مِنْهَا فِرارًا مِنْهُ} لَ

''رسوں التعلق نے فرویا کہ طاعون ایک بڑا عذاب ہے جو نبی اسرائیل کے ایک گروہ پر جیبی گیا تھا' ای طرح ان لوگوں پر بیدعذ، ب مسط ہوا جوتم ہے پہنے گز ریکھے ہیں جب تم کواس بیاری کا پیتہ چلے کہ فلاں مقام یر ہے تو س بیاری کے ہوتے وہاں شرچاؤ اور اگر کسی ایسی جگہ پیانداب آجائے جہاں تم پہلے سے بھے تواس سے بی و کے ہے اس سے بھاگ کروہ سے دلکاو بچانے وال اللہ ہے'۔

اور صحیحین کی ایک دوسری روایت میں ہے حفصہ بنت سیرین سے روایت ہے کہ حضرت اس بن ما مک رضی الله عند فرمایا که رسول الله صلی الله عبیه وسلم نے فرمایا

(الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلُّ مُسُلِمٍ) ٢ " طاعون سے مرتا ہرمسلمان کے لیے اللہ کی راہ میں جن دیا ہے"۔

طاعون لغت میں وہاء کی ایک تشم ہے صحاح میں ہے کہ خت تو یہ ہے مگر اطباء کے نز دیک ایک ردی جان بوا ورم ہے جس کے ساتھ سخت قتم کی سوزش اور غیر معمولی ورو و بے چینی ہوتی ہے بیالم اپنی حد ہے بھی بڑھا ہوتا ہے اس ورم کے اردگرد کا حصہ اکثر سیاہ میزمٹیلا ہوتا ہے اور بروی جلدی اس میں زخم پر ج تا ہے اور عموماً تین جگہوں پر ہوتا ہے بغل کان کے پیچھے کنج ران اور زم گوشت میں ۔ <sup>س</sup>ے

اور اثر عا تنشه میں ہے کہ انہول نے رسول التد صلی اللہ عدید وسلم سے عرض کیا:

ا۔ بخاری نے ۲/۷۷ فی ال تبیاء میں باب ذکر ہو سرائیل کے ذیل میں کیا ہے اسلام میں باب طاعون وطیرہ میں کیا ہے۔ ای برعمل آج تک چلاج رہ ہے طاعون سے بچاؤ کی عمرہ صورت بدے کہ گر سی شہر میں طاعون چھوٹ پڑے تو اس کے گرد تندرستول کوروک دینا جاہیے اس سے کمی تخص کو نکلنے کی جازت شہواور نہ ہ برے کسی آئے والے کو داخلہ کی اجازت ہو۔ سوائے معالین ورمعاوتین کے اس طرح مرض کے تصلیح میں بڑی حد تک قابو یا لیا جانے گا ، وراس علاقے سے باہر کے لوگ اس سے محفوظ رہیں گے۔ ۳۔ بخاری نے طب میں ۱۹۲/۱ ذکر کیا ہے باب مایڈ کر الطاعون کے تحت اور سلم نے ۱۹۲۱ کی ب امارت

یں بیان انشہداء کے باب کے تحسنہ ذکر کیا ہے۔

ال و کثر عادل زہرک نے نکھا ہے کہ طاعون کا مرض ان خورد بنی جراثیم کے ڈرید پھیلٹا ہے جن کو چوہوں ئے جوں رتے ہیںا وہ پنڈلی اور کہنی کے حصہ میں کاشنے ہیں پھر چیرے پر ڈیک لگاتے ہیں' س طرح نہوں نے طاعون کی تشریح جو در بیروں یا سنج بعل وگروں نے غدودوں پر چھلنے میں کی ہے۔ الطَّعُنُ قَدُ عَرِقُناهُ فِما الطَّاعُونُ قَالَ غُدُّةٍ الْبَعِيْرِ يَخُوُجُ فِي الْمَرَاقِ والنائط \* (مسند احمد)

''طعن (نیز ہ ہازی) تو اے بم نے جان لیے ہا عون کیا ہے اے بتلا یے آپ نے قر مایا کہ یک گئی ہے جیسے اونوں کے جاعون میں امجرتی ہے انسان کے بخل کھاں میں امجرتی ہے''۔

اطباء کے نزدیک نرم گوشت بغل کان کے پیچے کئی ران کا فیسد پھوڑا طاعوں کہاتا

ہے جس کا سبب خون ردی جس کی ردائت آ مادہ عفونت وفسد د ہواور جلد ہی زہر ہے جو ہر جس

تبدیل ہو جائے عضوکو فاسد کر دیت ہے اور اس کے اردگر د بھی خراب ہوج تا ہے بھی اس خراج

ہے نوٹ کر خون اور پیپ بہنے لگت ہے اس کی سمیت ول جس ردی کیفیات پیدا کر دیتی ہیں جس

جس سے قے حفظان اور ہے ہوتی کے دور بے پڑنے گئتے ہیں اگر چہ طاعون ہرورم کو ہر جاتا

ہم سے بوقلب کوردی کیفیات سے آشن کرے یہاں تک کہ مریض کے لیے ہدا کت کا باعث ہو ہو کیا بات کا باعث ہو کو بہ جاتا

ہے جو قلب کو ردی کیفیات سے آشن کرے یہاں تک کہ مریض کے لیے ہدا کت کا باعث ہو کو جہ کے دور کے بہن اطلاح میں ایسے ورم کو کہتے ہیں جو غدود ہیں بیدا ہواس لیے کہ اس غدود ہیں ورم کی وجہ سے ردا بحث جو جو باتا کر اور کو بود ہے ہوتے ہیں طاعون

گی بدترین قتم دہ ہے جن کا درم بخل اور کان کے بچھے جھے کی گلٹیوں پر ہوتا ہے اس سے کہ سے کہ یہ دونوں جگہیں مرسے بہت زیادہ قریب ہیں ان جس سے سرخ گلٹی سٹینی میں سب سے کمتر ہے جو اس کے بعد زرد کا درجہ ہے رسان و بود کی کھیل سے سرخ گلٹی سٹینی میں سب سے کمتر ہے بھرائی کے بعد زرد کا درجہ ہے رسان کا درجہ ہے رسان میں سے سرخ گلٹی سٹینی میں سب سے کمتر ہے بھرائی کے بعد زرد کا درجہ ہے رسان میں ہوتو پھرائی کے ملہ سے تو کوئی ٹیس بیا۔

یوں سیجھے کہ بیقروٹ بیورس بی دنیل طاعون کے آثار بیل ٹی نفسہ بیرطاعون نہیں بیں چونکہ اطب ، کو بج ان آثار ظام و کے ولی دوسری چیز ظرمبیل آتی اس لیے انہیں آثار کو طاعون کے نام سے پارٹ کے۔ طامن تین تبیرات کا نام ہے۔

اراحد نے ۱۷ ۱۳۵۱ ۲۵۹ ش ذکر آیا ہے اس کی مندحسن ہے۔

مہلی چیز میں اثر نظام جس کواطباء طاعون کہتے ہیں۔

دوسری چیز دہ موت جوان آ ٹار کے ترتیب کے بدواقع ہوتی ہے اور غالب گمان ہے کہ صدیث میں (الطَّاعُونُ شَهادَةٌ لِكُلُّ مُسُلِمٍ) سے يہی مراد ہے۔

تيسري يات وهسبب فاعل جس سے يد ياري پيدا موتى ہے اور حديث سيح ميں موجود

- <

اِنَّهُ يَقَيْنَتِهُهُ وِجُوِ اُرُسِلَ عَلَى بَنِي إِسُو الِيُلُ لَ إِنَّهُ وَحُوُ الْحِلَ لِ إِنَّهُ دَعُوةً نَبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>۔</sup> بخاری نے ۲ سے ۳۵ فی الدنمیا ویل اس کا ذکر کیا ہے اور مسلم نے حدیث اس مدیان زید سے ۲۲۱۸ میں کیا ہے۔ ۲۔ حدیث ۱۳۹۵ میں ۱۳۹۵ میں اور طبر انی نے بیچے صغیر میں صفحہ اے پر ذکر کیا ہے اس کی سند سیجے ہے اور حاکم نے۔ ۵۰۰ میں اس کی تقلیح کی ہے دہمی نے اس کی موافقت کی ہے۔

خبیثہ کو تھنے کہ مقبور کر دیتی ہیں اور ن کے شرکو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود بن دیتی ہیں ان کے اثر ات جاتے رہے ہیں ہم کوال کا بار ہا تجربہ ہو چکا ہے ان کواللہ کے سواکوئی گرفت میں نہیں لاسکتا ہم کوان ارواح پا کیزہ کا نزول اور اس کی قربت کی کشش میں طبیعت کو تو ی کرنے کی جب و خریب تا ثیر نظر آئی' ای طرح مواد رہ یہ و ور کرنے میں بھی ان کی تا ثیرات کا انکار ممکن نہیں' لیکن بیاس وقت ممکن ہے جبکہ ان ارواح خبیثہ اور مواد رہ یہ کا استحکام نہ ہوا ہوا اس کے ماتھ ممکن نہیں' لیکن بیاس وقت ممکن ہے جب ان ارواح خبیثہ اور مواد رہ یہ کا استحکام نہ ہوا ہوا اس لیے کہ استحکام و پا نبیاری کے بعد ان چیزوں کی جڑ گئنا مشکل ہوج تا ہے پھر جس کے ساتھ تو فتی ابنی شامل ہوتی ہے وہ ان مفاسد کا احساس ہوتے ہی ان اسباب فیر سے ختم کرنے کی کوشش شروع کر دیت ہے اس لیے کہ بیسے امراض کی مفیدترین دوا بہی ہے جب اللہ چاہتا ہے کوشش شروع کر دیت ہے اس لیے کہ بیسے امراض کی مفیدترین دوا بہی ہے جب اللہ چاہتا ہے کہا نہ نہ فی اس کے اراد سے بندے کے قب کو غافل کر دیتا ہے پھر اسے اس کا شعور ہی نہیں رہتا نہ بھی اس کے ازالہ کا اے ارادہ ہی ہوتا ہے پھر باری توں کی قض و نقدیر کے احکام پورے ہوجاتے ہیں۔

اس کا بہت مفصل تذکرہ جب ہم علاج بالرقی اور معو ذات نبوی اذکار واقع بلا دعاؤں کا ذکر کریں گے جہاں ہم اعظے کا موں اور اسباب کی وضاحت کریں گے وہاں لا کیں گئے اور وہیں یہ بھی بتلہ کیں گے کہ طبی نبوی کی حیثیت عام طریقہ علاج کے مقابلہ ایک ہے جیسے اس فن طب کی ٹوٹکول اور افسون کاری کہانت گری کے مقابلہ میں ہوری اس بات کا کھلے دل سے اعتراف حذاتی اطباء ماہرین فن طب نے بھی کیا ہے وہیں ہم یہ بیان کریں گے کہ انسانی طبیعت کو سب سے زیادہ منفعل کرنے والی ارواح معوذات کی طاقت جماڑ پھونک دعا کیں ہوتی ہوتی ہیں ان کی توت میں دوا کی توت عمل سے کہیں بڑھ کر ہے اس کا اثر تو اتنا زبردست ہوتا ہے کہ زہر قاتل کے اثرات بھی ختم ہوج سے تیں۔

بہر حاں ہوا کا مسموم و فاسد ہون اسب ب تامد طاعون میں سے کی سبب ہے اس کی وجہ سے العون آ ک کی طرح پھیلا ہے اس سے کہ تمام اہل عقل وخرد نے اس بات کونشلیم کرلیا ہے کہ جو ہر ہوا میں فساد سے وہ ما چوٹ پڑنا ایک تو کی تر سبب ہے چونکہ اس موقع پر جو ہر ہوا مد مت میں مستحیل ہو جاتا ہے کہ وٹ نہ کوئی کیفیت ردید ہوا پر خالب ہو جاتی ہے مثلاً عنونت ہر وادر زہ یکی رداء ت وقت و ردنہ کی پیند نہیں ہوتی یہ کسی بھی وقت کسی بھی زمانہ ہیں پیدا ہو سن سے اگر چہ مرمیوں کے ختم ہونے کا وقت اس کا حدوث عام طور سے و کھنے میں آ تا ہے سن تر ن خریف کی فصل میں اس سے کہ فضوات مراری عموم سمور میں جمع ہو جاتے ہیں سی تر ن خریف کی فصل میں اس سے کہ فضوات مراری عموم سمور میں جمع ہو جاتے ہیں سی تر ن خریف کی فصل میں اس سے کہ فضوات مراری عموم سمور میں جمع ہو جاتے ہیں

اوراس کے آخر میں بجائے تحلیل ہونے کے پھوٹ پڑتے ہیں اور خریف میں فضا میں شندک براہ جانے کی وجہ سے بیصورت اور بھی ترقی پذیر بو جاتی ہو جاتی کی وجہ سے بیصورت اور بھی ترقی پذیر ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو اور خریف میں ان کی تحلیل رک جاتی ہو جاتی ہوتا ہے جن عفد کی پیدا وار شروع ہو جاتی ہوتا ہے جن عفد کی پیدا وار شروع ہو جاتی ہوتا ہے جن عفد کی پیدا وار شروع ہو جاتی ہوتا ہے جن میں ہوتی ہے اور ڈھید ڈھالے ستی پھرتی سے خالی جسموں میں مادہ کی کش ت ہوتی ہے اور ڈھید ڈھالے ستی پھرتی سے خالی جسموں میں مادہ کی کش سے ہوتی ہے گھرایی صورت میں بادہ کی کش سے ہوتی ہے۔

بسنت کا موسم ان موسموں میں سب سے عدہ ہے ان میں آدمی کی توان کی وصحت بہتر ہوتی ہے بہتر ہوتی ہے چنانچہ بقراط نے کہا ہے کہ خریف میں امراض کی شدت بردھتی جاتی ہے اور مرض کا تناسب بھی بہت بردھ جاتا ہے گرموسم بہر میں تمام موسموں سے عدہ فرحت بخش اور کم سے کم موت کا تناسب ہوتا ہے ہی رہ یہاں موسم خریف کی قدر صرف عطاروں اور گور کنوں عسالوں کفن برداروں کفن فروشوں کے یہاں ہوتی ہے اس لیے کہ بیموسم موت کا موسم ہوتا ہے ان کی دوکا نداری چک اٹھتی ہے اس موسم کے انتظار میں وہ دوسر سے سے قرض لیتے ہیں ہواں کی دوکا نداری چک اٹھتی ہے اس کی راہ دیکھتے رہتے ہیں شدت کے ساتھ اس کے منتظر ہوتے ہیں اس موسم کی آ ہے ان میں جان آ جاتی ہے جن نچہ ایک صدیت میں ہے۔

ا یونان کے قدیم طبہ بی ہے ایک بہت نامور طبیب بقرط کرر ہے اس کی دو کر بول ( نقد منہ لمر فنہ وطبعیۃ الرنسان ) کا ترجمہ عربی بی بی بو چکا ہے اس کی وفات کے سے قبل سے بیل بوئی۔

\*\* محمد بن حسن شیبانی نے کر ب الآ فارسفی الدا میں اور طبر انی نے سفیم کے میں ۱۲ اور ابو نعیم نے تاریخ اصبی ان ۱۲۱ میں یوضیفی عط اور ابو بربرہ و سے مرفوع اس کو ان لفظوں میں ( ادا طلع المشبخہ او تسفیل اوجدید نے انسانیہ عن کی بلد ) و کر کی ہے اس کی اس وصبی کے بی محم شریا ہے۔ اور جائے المس نید ۱۳ ایس ابوجدید نے انسانیہ عن الحق بلد ) و کر کی ہے اس کی اس وصبی نے بھی شریا ہے ۔ اور جائے المس نید ۱۳ میں ابوجدید نے عطاء عن الح بربرہ سے روایت کی ہے کہ رسوں الشعالیہ نے فر باید کہ بھلول کوفرہ شت نہ کروتا آ تکدر یا طلوع ہو جائے اور شافعی نے ۱۲ کا اور احمد نے ۱۱۰ ۵ اور ۱۳۵۵ میں عمد اللہ بن عمر سے کہ نی مواقع کی اور کر مصبیت کی نہ جائے کہ بہت کی کہ مصبت کی نہو جائے میں ابوز ناو سے روایت کیا ہے کہ بھے خورجہ بن ید نے فروی کہ زید بن گابت سے کہ بھال بخوری کے تعمر سے تعمد کی تعمر سے تعمد کی تعمر سے تعمد کی تعمر سے تعمد کی تعمر سے کہ تعمد کی تعمر سے کہ تعمد کی تعمر سے کہ تعمد کی تعمر سے تعمد کی تعمر سے تعمد کی تعمر سے کہ تعمد میں بی تاریخ کی تعمد کی تعمر سے کہ تعمد کی تعمر سے کہ تعمد کی تعمد کی تعمر سے کہ تعمد کی تعمر سے کہ تعمد کی تعمد کی تعمر سے معمد کی تعمر سے کہ تعمد کی تعمر سے کا تعمد کی تعمر سے کہ تعمد کی کہ تعمد کی کہ تعمد کی کھوں بھی کہ کو تعمد کی کھوں بھی کا دور کے کہ کا دور کے کہ کو تعمد کی کھوں بھی کی کھوں بھی کا دور کی کہ کو تعمد کی کھوں بھی کے کہ کھوں بھی کے کہ کو تعمد کی کھوں بھی کا دور کے کہ کو تعمد کی کھوں کے کہ کو تعمد کی کھوں کے کہ کو تعمد کی کھوں کے کہ کو تعمد کے کھوں کے کہ کھور کے کہ کو تعمد کے کھوں کے کہ کو تعمد کے کھوں کے کھوں کے کہ کو تع

بعضول نے ٹریا کا طلوع اور شادانی نبات مرادلیا ہے جوعمو ما موسم بہار میں ہوتے ہیں اس طرح قرآن کریم میں ہے:

#### وَاللَّجُمُ وَالنَّبَجَرُ يَسُجُدَانِ. (الرحمن V) "سرد اورود قت دونوں تجده گزار بین"

اس لیے کہ ان ستاروں کا پورے طور پر طلوع اور ان نبا تات کا اپچاؤ پورے طور پر موسم رہیج میں ہوتا ہے یہ موسم وہ کی ہے 'جس میں آفات ساوی وارضی ختم ہو جاتے ہیں یا بہت حد تک کم ہو جائے ہیں۔

ٹری تارے کا طلوع اگر نیجر کے وقت ہوتو اس کے طلوع سے بکٹرت امراض پیدا ہو جاتے ہیں ای طرح سقوط ٹریا ہے بھی بکٹرت بیاریاں امجر آتی ہیں۔

علامہ جمیں نے اپنی کتاب 'مادہ البقاء' میں لکھ ہے کہ سال میں سب سے خراب زمانہ اور سب سے بڑے مصائب کے نزول کا وقت پوری انسانی و جیوانی دنیا کے لیے وو ہیں ایک وقت وہ ہے جب وقت وہ ہے جب کہ ثریا طلوع ہو کر طلوع فجر کے وقت ڈوب جائے 'دوسرا وقت وہ ہے جب ثریا مطلع من زل ثریا مشرقی مطلع سے اس وقت طلوع ہو جبکہ سورج طلوع ہونے والا ہواور اس کا یہ مطلع من زل قمر میں ہے کسی ایک منزل سے ہور ہا ہو وہ زمانہ وہی ہے جب فصل رہے کا ٹی جائے اور گاہی جب جائے البت اسکے طلوع ہونے کے وقت جو ضرر پہنچتا ہے وہ خرائی میں اس ضرر سے کمتر ہے جو جائے البت اسکے طلوع ہونے کے وقت ہیں ہوتا ہے اور وہی وقت ہے کہ سورج نگل رہا ہواور اس کے ماتھ میہ ساتھ میہ متارہ ڈوب بھی رہا ہواور اس کے ماتھ میہ ساتھ میہ ساتھ میہ متارہ ڈوب بھی رہا ہو۔

آبو محمد بن تختیبہ نے فر مایا کہ بیہ بات مشہور ہے کہ ٹریا جب طلوع ہوئی مصیبتوں کے در پیچ کھس گئے' اس سے آ دمی اور جانوروں میں اونٹ دونوں ہی طرح طرح کی بیاری کا شکار ہوتے ہیں بالخصوص اس ستارے کا ڈوینا بیاتو بس مصائب کا پیش خیمہ ہے۔

صدیث کی تفییر میں ایک تیسرا قول بھی ہے جوسب سے زیادہ مناسب اور بہتر معلوم ہوتا ہے کہ مرادا انجم ' ہے شریا ہے اور عاصة سے وہ آفت ارضی وساوی ہے جوکشت اور پہلول کوموسم سر ، میں بیش آتی ہے یہ بہتدا فصل رہیج میں اس موسم میں ثریا کے طلوع سے کھیتیاں اور باغات تباہی سے نی جاتے ہیں ای وجہ سے رسول القد علیہ وسلم نے پھلول کی خرید و فروخت سے منع فرمایا جب تک کہ اس میں پھنٹی کے آثار نہ پیدا ہو جا کیں یہاں مقصد بیہ ہے فروخت سے منع فرمایا جب تک کہ اس میں پھنٹی کے آثار نہ پیدا ہو جا کیں یہاں مقصد بیہ ہے

ا \_ اعوه كه مهلك تر وقاحل ترين ( عاه الله م ) بولتے ميں جب اس يركو كي أفراد آ جائے ـ

وقوع طاعون کا موسم بھی اسی موسم ہے تعلق رکھتا ہے جبکہ ٹریاضیج کو فجر سے پہلے ڈوب جائے 'تو میرمصیبت طاعون اور بڑھ جاتی ہے۔ ا

### 11\_ فصل

## و باء سے متاثر علاقوں میں آ مدورفت کے بارے میں نبی ایک کا طریقتہ

رسول التعقیق نے امت کوالیے علاقے ہیں جہاں یہ نیاری پہلے ہے موجود ہو داخل و نے ہے دوکرے ایے علاقے و نے ہے دوک ویا ہے اور آپ نے جہاں بیاری پھیل گئی ہو وہاں ہے دوسرے ایے علاقے میں جہاں یہ بیاری نہ ہو ہی گ کر جانے ہے بھی روکا تا کہ غیر متاثر نہ ہوں اس لیے کہ جن علاقوں میں بیاری پھیلی ہوئی ہے دہاں وا خلہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کواس بل کے سامنے پیش کر رہے میں جہاں موت اپنا مشکولے کھڑی ہاس آ مادہ جہاں ستانی علاقے میں اپنے تیش کر رہے میں جہاں موت اپنا مشکولے کھڑی ہاس آ مادہ جہاں ستانی علاقے میں اپنے تیک کو خود لے جو کر سپر دکر دینا اور خود اپنے خل ف موت کی مدد کرنا کہ اس سے خود اس کو تقصان پہنچ میں سری چیز خود کشی کے متر ادف ہے اور عقل و ہوش شرع و دیا نت کے بھی خلاف ہے بلکہ الی زمین اور ملاقے میں داخل ہونے ہے پر ہیز کرتا اس احتیاط اور پر ہیز میں شار ہو ہے بلکہ الی زمین اور ملاقے میں داخل ہونے ہے پر ہیز کرتا اس احتیاط اور پر ہیز میں شار ہو گا جس کا حکم اللہ پاک نے کیا ہے اور انسان کو اس رہنمائی کا پورا کیا ظرکھنا جا ہے الی جگہوں ہے دور رہنا ای فضا اور آپ و ہوا ہے بچنا جا ہے جہاں اس ختم کی بلاؤں کا زور ہو۔

رہ گئی میہ بات کہ آپ نے ایسے علاقوں سے جہاں میہ دباء پھوٹ گئی ہو ہی سے بھی نکل بھا گئے کومنع فرمایا اس کی غائب دو وجوہ ہیں۔

کہلی وجہ بیہ ہے کہ انسان کا تعلق ان مشکلات میں تھنے ہوئے لوگوں کے ساتھ رہ کر باری تعالی سے تعلق کی مضبوطی کو ظاہر کرتا' اللہ پر مجروسہ کرنا' اللہ کے فیصلہ پر مستقل مزاجی سے قائم رہنا' اور تقدیر کے نوشتے پر رامنی رہنا۔

دوسری وجہ وہ ہے جے تمام حذاق و ماہرین طب نے بکسال بیان کیا اور سراہا وہ سے کہ وہ اپنے بدن سے رطوبات فصلیہ کو نکال ہر وہ صحف جو وہ ء سے بچنا جاہتا ہے اس کو لازم ہے کہ وہ اپنے بدن سے رطوبات فصلیہ کو نکال

ذالنے کی سعی کرے اور نفرا کی مقدار کم کر دے اس لیے کہ ایسے موقع پر جب وہاء کا زور ہے جو رطوبات بھی پیدا ہول گی وہ رطوبات فصلیہ بیل تبدیل ہوجا کیں گی اس لیے کم ہے کم غذا استعمال کریں کہ بدن کی ضرورت سے زیادہ رطوبات پیدا نہ ہونے پائے اور ہرالی تدبیر افتیار کرنا جس سے بیارطوبات خشک ہوجا کیں یا کم ہوتی رہیں ضروری ہے لیکن ریاضت وجمام کی اجازت نہیں اس سے سرزمانے بیل کی ہوتی ہیں جن کا آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا اگر وہ ہر وقت نضوالت رو بیکی نہیں ہوتا اگر وہ ہر ایک ہیں جن کا آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا اگر وہ ہر وقت نضوالت رو بیکی نہیں ہوتا اگر وہ کہ وہد سے بردی سے بی فضوالت ابھر جاتے ہیں اور پھر ابھار کا متجہ یہ ہوتا کہ وہ بات ہیں جس کی وجہ سے بردی سے بردی بیاری پیدا ہوجاتی کہ وہ کی وہد سے بردی سے اور اخلاط کی شورش کو کہ مقام سے نگلنا دور دراز مقام کا سفر من سے بھر ہوا ہوگا در اس کی ضرورت ہوتی ہی اور اخلاط کی شورش کو کہ نظام میں خرات کا متقاضی ہے جو اصول نہ کورہ کی روشنی ہیں سخت ضرر رسال ہوگا اور متاب کا سفر خرات کا تعمیر میں اطبا کے کلام کی تا نہ بھی بوگ اور رسول انتقاضی کی مقام سے نگلب و بدن کی گئی آئی ہوگا اس روشنی ہوگا اور اس کے اور مقام وباء سے صحت کے مقام سے مقام سے نگلب و بدن کی گئی آئی ہوگا ایس وہ کا اور اس کی تا نہ بھی جوگی اور رسول انتقاضی کی کئی آئی ہوگا ہوں میں اطبا کے کلام کی تا نہ بھی جوگی اور رسول انتقاضی کی تا نہ بھی جوگی اور رسول انتقاضی کی تا نہ بھی جوگی اور رسول انتقاضی کی تا نہ بھی وہ بھی آ مینہ ہوگر سے آگئیں ۔ علی مقسود جیں وہ بھی آ مینہ ہوگر سے آگئیں ۔ ع

رسول النعاقي كايفر مانا (الا تنخو جوا فوارًا منه) ہے آپ كے بيان كے مطابق معنى مراد لينے بين كيا مانع ہے اس ليے كد آپ كى خاص عارض كى وجہ ہے سفر كرنے اور ايسے مقام ہے كلئے ہے بين روئة بين كہنا ہوں كہ سوال ہے ہے كدكيا كى طبيب نے ايسے مواقع پر حركت ہے روكا ہے ہے كى دانشور اور حكيم كى بات بوسكتى ہے كدكيا كى طاعون بھيلنے كے وقت چلا بجرنا اور دوسرى حركت ہے دوكا جائے اور جو آ دمى كداس وجا ہے بھا كر حركت كرتا ہے اس كى حركت ہے اس كى حركت ہے بلكہ صرف وباء ہے فرار بى مقصد بنا كر حركت كرتا ہے اس كى حركت ہے اس كے حرف ہے ہے جس پر اس وباء كا ہوا سوار ہوائى كے ليے راحت اور سكون بى نافع ہے اس ہے وہ و كل على اللہ كا مظاہرہ كرتا ہے اور تقدیر الهى كے سامنے مرتسلیم خم كرتا ہے آمر جولوگ بلاحركت كے اپنى معاش اور دوسرى ضرورتوں كے تا جوں ان كے ليے تو ہے تھے ہوں ان كے ليے تو ہے تھم خبیس ہے كہ وہ بھی سكون و راحت اختیار كریں جیسے كاریگروں كا طبقہ مسافرین كی تو لئے تو ہے تھم خبیس ہے كہ وہ بھی سكون و راحت اختیار كریں جیسے كاریگروں كا طبقہ مسافرین كی تو لئے تو ہے تھم خبیس ہے كہ وہ بھی سكون و راحت اختیار كریں جیسے كاریگروں كا طبقہ مسافرین كی تو کی تو ہے تھا خبیس كاریگروں كا طبقہ مسافرین كی تو کی تو ہے تھا خبیس ہے كہ وہ بھی سكون و راحت اختیار كریں جیسے كاریگروں كا طبقہ مسافرین كی تو کی تو کہ تو ہے تھا تھیں كریں جیسے كاریگروں كا طبقہ مسافرین كی تو کی تو کی تو کی تو کی تھیں كاریگروں كا طبقہ مسافرین كی تو کی تو

ا کیموں ضط یا تھائے کی وہ حامت جو مدہ کے ہفتم کے بعد غذا میں پیدا ہو جاتی ہے۔ لفظ یو ٹائی ہے۔ ۴۔ ہس میں ایک اور معنی پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ ویائی امراض کے تعدیبا کا انتقال قابل احتراز ہے۔

مز دوروں کے گروہ خوانچے فروشوں کی جماعت ان کوتو کوئی نہیں کہے سکتا کہتم قطعاً ادھرادھرنہ کرؤ نہ پھرؤنہ جاؤ'نہ کماؤ' ہاں ان کو روک ویا گیا ہے جن کو اس قتم کی کوئی مشرورت نہیں مثلاً محض وہاء کے ڈریسے بھا گئے وابوں کا سفر۔

البند جن مقامات پر طاعون کی وہاء مچھوٹ چکی ہو وہاں داخسہ پر پابندی میں چند در چند حکتیں اور مصالح ہیں۔

پہلانفع ۔ پریشان کن اسباب سے دوری اوراؤیت ناک صورت حال سے پرہیز۔ دوسرانفع ، جس عافیت ہے معاش اورمعاد دونوں کا گہرا رابطہ ہےا سے اختیار کرنا۔ تیسرانفع ، ایسی فضا میں سانس لینے سے بچاؤ جس میں عفونت گھر کرگئی ہوا اور جس کا ماحول فاسد ہو چکا ہو۔

چوت نفع. جو وگ اس مرض کے شکار ہیں ان کی قربت سے روک لو ان کے آس پاس پھرنے سے پر ہیز کرو تا کہ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان تندرست ہوگوں کو بھی اس مرض کے پاپڑ بیلنے نہ پڑیں۔

خودستن ابوداؤد میں مرفوعاً روایت ہے:

إِنَّ مِنَ الْقِرِفِ السُّلُفَ لَلْ اللَّهِ فِي إِنْ مِنَ الْقِرِفِ السُّلُفَ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

ا ہن قتیبہ نے قرف کا ترجمہ دہاء ہے قربت بیاروں کی مجاورۃ لکھا ہے۔

پ نچوال نفع · بدفالی اور تعدیہ ہے بچاؤال لیے کہ ہوگ ان دونوں ہے متأثر ہوتے ہیں اس لیے کہ طیرہ تو اس کے لیے ہے جو بدفالی پسند کرتا ہے۔

ورنداس مما اُحت میں کہ ایسے علاقوں میں داخل نہ ہوں صرف اجتناب اور احتیاط مقصود ہے نیز ہر بادکن اسباب اور توہی آ ور وجوہ ہے بھی سر بقدر کھنے ہے ممی لعت ہے اور قرار ہے روکنے میں تو حل سلیم و رضا تفویض البی سیاری اس طرح بہل صورت میں تعلیم و تا دیب ہے دومری میں تفویض و تسلیم مقصود ہے۔

صیح بخاری میں ہے کہ فاروق اعظم شام کی ایک مہم پر روانہ ہوئے جب آپ سرغ میں کے ایک ملاقات ان سے ہوگی ان کے ایک ملاقات ان سے ہوگی ان

ا۔ اوس ابوداؤہ نے ۱۹۲۳ میں کتاب العب کے باب فی الطبر ہ کے تحت اور اوس احمد نے ۱۳ ا ۲۵۰ کے ذیل میں اس کو فقل کیا ہے اس کی سندییں جوالت ہے۔

۲۔ مرغ جہز سے متعمل شام کے تنارے پر واقع ایک گاؤں کا نام ہے عدوۃ مین کے ضمدادر کسرہ کے ساتھ ا منقول ہے اس سے دادی کا کنارہ ادر تعدیم ادہے۔

لوگوں نے اطلاع دی کے شام میں وہاء پھیلی ہوئی ہے اس خبر کوسن کر لوگوں میں چہ مگوئیاں شروع ہوئیں کہ جمیں آ گے بڑھنا جاہیے یا لوٹ جانا جاہیے آپ نے ان حالات میں ابن عب س سے فرمایا کہ مہاجرین اؤلین کے افراد جوشریک مہم میں بلالائے آپ نے ان کے سامنے صورت حال مشورہ کے لیے رکھی وہ لوگ کسی ایک بات پر متفق نہیں ہوئے کسی نے کہا ہم ایک بڑی مہم پر نکلے ہیں اس لیے ہمیں اس مہم کوسر کیے بغیر واپس نہ جانا جاہیے ووسروں کا مشورہ آیا کہ امت کے برگزیدہ اشخاص آپ کے ساتھ میں ہم آپ کو اس وہا میں ان کو بھیجنے کا مشورہ نہ دیں گے حضرت عمرٌ نیان ہے کہا اچھا آپ لوگ جا کیں چھر آپ نے انصار کو طلب فر ما بیا میں ان کو بلا کر لا یا ان کے سامنے بھی بات رکھی ان کی روش بھی وہی رہی جومہا جرین کی تھی' ان میں بھی اختلاف رہا پھر آپ نے ان ہے بھی مجس سے جیعے جانے کا حکم دیا پھر آپ م نے جھے ہے کہا قریش کے وہ بر مزیدہ جو فتح کہ میں جناب ہی کرم میں ہے ہے جو میں تھے ان کو بلے بیں انہیں بلالا یا ان میں کوئی اختلاف کا شکارنہیں رہا انہوں نے عرض کیا بہتر رہے کہ آ پ واپس چلے جا کیں اور ان برگزیدہ اصی ب کو وہاء کی جھینٹ نہ چڑھا کیں اس کے بعد حضرت فاروق اعظم نے املان فر مایا کہ ہم کوشیج واپس ہونا ہے چنانچہ مسج کوسب واپس ہونے کے لیے آئے تو حضرت ابوعبیدہ بن جراع نے قرمایا امیر المئومٹین قضائے النی ہے گریز کر رے ہیں آپ نے حضرت ابوعبیدہ سے فرمایا کہ ایس بات آپ کے شایان شان نہیں آپ اس کے سوا کہد سکتے ہیں ہاں میں سمجھ لیس کہ ایک تقدیر النی سے دوسری تقدیر کی جانب ہم بھا گ رہے ہیں بیاتو روز مرہ کا مشاہرہ ہے کہ نوگ اینے اونٹ لے کر کسی وادی میں اتر تے ہیں جس کے وو کنارے ہیں ایک شاواب ووسرا خشک اگرش واب علاقے ہیں جرائے کا سوقعہ ما تو قضا الني ہے ہے اور اگر خشک علاقے میں چرنے كا موقع ملا تو يہ بھى تقدير البي كى بنياوير ہے اتنے میں حضرت عبدارحمن بن عوف تشریف ادیئے جو اپنی کسی ضرورت ہے کہیں گئے ہوئے تتے اس موقع پر ند تھے ہید ما جرا س کر فر مایا کداس سیسے میں میرے یاس واضح تقلم ہے میں نے رسول اللہ مولی کو کہتے سا۔

سمِعَتُ مِنْ رَسُولِ اللّه ﷺ يقُولُ إِذَا كَانَ بِأَرْضَ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلا تَخُرُجُوا فِرارًا مِنْهُ وَإِذَا سَمِعُتُمْ بِهِ بِأَرْضِ فَلا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ اللّهِ عَنْهُ وَإِذَا سَمِعُتُمْ بِهِ بِأَرْضِ فَلا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ

ود بیں نے رسوں استعلق کو کہتے ہوے من کہ جب سی علاقے میں طاعون میں رہا ہواورتم وہ ں موجود ہوتو

ا بخارى في الصحاف المحافظ و المحافظ المحافظ

وماں سے بھا آپ رٹ تھو ور گرسٹوک و ہو چینلی ہوئی ہے اور تم اس سامہ دورت میں موقوج اس ماریتے میں۔ شہولا ان

### 12\_ فصل

### استنقاء کے علاج میں آپ کی ہدایات

صحیحین میں حضرت انس بن ما لکٹ نے روایت فرمائی ک

قَدِم رهطٌ مِن عُرِيْنته وعُكُلِ على النَّبِي مَنَّ فَاحتووْ الْمَدَيْنته فشكوا ذالك إلى النَّبِيَّ سَنَ فقال لُوْ حَرِّحُتُمُ الى إبلِ الصَّدَقْتِه فَشَرِبْتُمُ مِنْ ابُوا لَها وَالْيَائِهَا فَهَعَلُوْا فَلَمَّا صَحُوا عَمَدُوْ إلى الرَّعامِ فَعَتْلُوْ هُمْ وَاسْتَافُوا اللابلُ وحارَبُو الله ورَسُولُهُ فَعَتْ رَسُولُ الله سَنَ فِي آثَارِهِمْ فَأَجِدُوا فقطع ايْديهُمْ وارْحُلَهُمْ وسمل اعْيلهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَى مَاتُوا \*

''عربنداور عکل کے وگوں کا بیک گروہ نی کر پھنگے کی خدمت میں صفر ہوں ہوگوں نے مدید کی اقد مت نابیندگی وراس نابیند بدگی کی شکایت نی کر پھنگے ہوئے اپنے نے آپ نے والی کا گرتم زکو قالیں آئے ہوئے اونوں کا دور ھاور ان کا بیش ہا استعمال مرتے تو مقید ہوتا انہوں نے ایس ہی کیا جب یہ مرووت تدرمت ہوگی تو بیا تو بیا نام مند ہوں نے انہوں نے اور فنوں کو بیان مند ہوں نے انہوں نے ان ترواجوں پر جان ہو جھ مرحمد یو ورانیس قبل کر ڈال اور وانوں کو ہنکا ہے گئے اور آباد آباد ورسوں سے بینا ویت کی رسوں الشافی نے ان کی جبتھ پر مہم رو شاقر مائی انہوں نے انہوں نے ان کی جبتھ پر مہم رو شاقر مائی انہوں نے ان کی جبتھ پر مہم مواد شاقر مائی دیتے تا تھموں میں سل کی ڈال کر '' کھی پھوڑ دینے کا ختم دیا نے تا ہوں کے ساتھ ان سے اور آبین وجوب میں ڈال دیا گئے ان کی جوٹ کے ساتھ ان سب

ا۔ بخدری نے س مدیث کا ذکر ۱۹/ ۹۸ بی فی ای رئین فی فاتحد اور کتاب انظب بی کیا ہے وراس کا ہا ہے۔

( ہاب الدور ، بالبان ا بائل ) ' اونت کے دورہ سے عدری قائم کیا ہے ورسسم نے حدیث قبر ا ۱۹۲ بیل کتاب اللہ مدے ہائے میں الدین الدین کے اور ایور اور نے ۱۹۳ سے ور نسائی نے ۱۹۳ میں اللہ مدے ہائے میں آز فدی نے ۱۹۳ میں اس کر کیا ہے اور ایور اور نے ۱۹۳ سے ور نسائی نے ۱۹۳ میں ۱۹ میں اگر کیا ہے ایستان کی سے وو مسلم میں نہیں ہے۔ اور البائی ۱۹۸ میں ہے کہ وہ یہاں تک پنچ کس نے دگھ ہیں ہے ہیں ہے ہوئی البائی ۱۹۸ میں ہے کہ وہ یہاں تک پنچ کس نے دو ایستان کے اور این کا فاقل این حجر نے فتح الباری بیل نشل کیا ہے کہ اور قوان سے دو ایت ہے کہ ان کے شکم بین اور مدین کا فقط این حجر البائی البائی البائی کے در بین اقامیت کریں ہوئے ایہاں کی فضائے ان کے شکم بین ہوا جد دی۔ اور سمیل اعبید کا معنی اس کی آنکھیں بھوڑ دن سین ان کی روشنی جاتی رہی۔

سے شکم بین ہوا جد دی۔ اور سمیل اعبید کا معنی اس کی آنکھیں بھوڑ دن سین ان کی روشنی جاتی رہی۔

#### کی موت واقع ہوئی''۔

اس بہاری کے استنقاء ہونے کا اندازہ مسلم کی روایت سے ہوتا ہے انہول نے سیج مسلم میں روایت فرمایا کہ انہوں نے سیج مسلم میں روایت فرمایا کہ انہوں نے شکایت میں بیالفاظ کیے۔

انًا اِحْتَوَيْنَا الْمَدِيْنِيَهِ فَعَظُمَتْ بُطُولُنَا وَارْتَهَشَّتُ أَعُضَانُونَا وَ ذَكُو تَمَامَ الْحَدِيثِ " بم مديدين قاست رُس بوت بين اس آيام ك تيجيش بهركم بزهر كال آئ اور بهارے اعتماء بين رزش بيدا بوگئ جرمديث كا بالائي حصدة كركيا".

اس ہاری کے مدن میں جن دواؤل کی سخت ضرورت ہے وہ دوائیں ایک ہوئی وہائیں ایک ہوئی ایک ہوئی ایک ہوئی ہوئی جو ان مواد کو کھنج کر بھلے دستوں کے ذریعہ یا ادرا معتدل کے ذریعہ باہر کر دیے بید دونوں خصوصیات اونوں کے دودھ اور پیشاب میں بدرجہ بتم موجود ہیں۔ رسول التعقیق نے ان کو س کے استعمال کا حکم فرہ یا اس لیے گا بھن اونی کے دودھ میں جلا یادہ اور برازی تعمین بن کو س کے استعمال کا حکم فرہ یا اس لیے گا بھن اونی کے دودھ میں جلا یادہ اور برازی تعمین ہیں ہوجائے ڈھیلے پاخانے کے ستھاس میں ہیں ہیں اس کے کہ مقماس میں ان کے استعمال سے مدرے حمل جاتے میں بی فائد و پیشاب کی قدرز، دہ ہو خواو کی قدر کمتر ہو ہوان کے استعمال سے مدرے حمل جاتے میں بینی ہرشم کے روک کھن جاتے میں اس لیے کہ کمونا ہراونٹ مین ( درمند ہرک ) قیموم ( ربیعۂ بہت ) بابونہ اقح ان ( سواجل ) اذخر ( گاندہاں ) چے تہ ہیں اور اس کے مااوہ بہت ہی دوسری گھاس جو مفید استعقاء ہیں ان کی مرغوب غذا ہیں سے ہیں اور اس کے مااوہ بہت ہی دوسری گھاس جو مفید استعقاء ہیں ان کی مرغوب غذا ہیں سے ہیں اور اس کے مااوہ بہت ہی دوسری گھاس جو مفید استعقاء ہیں ان کی مرغوب غذا ہیں سے ہیں اور اس کے مااوہ بہت ہی دوسری گھاس جو مفید استعقاء ہیں ان کی مرغوب غذا ہیں سے ہیں اور اس کے مااوہ بہت ہی دوسری گھاس جو مفید استعقاء ہیں ان کی مرغوب غذا ہیں سے ہیں اور اس کے مااوہ بہت ہی دوسری گھاس جو مفید استعقاء ہیں ان کی مرغوب غذا ہیں سے ہیں اور اس کے مااوہ بہت ہی دوسری گھاس جو مفید استعقاء ہیں ان کی مرغوب غذا ہیں ہیں ہوتی آ

ضروری ہوتی ہے اور عموم سدہ جگراس کا سبب ہوتا ہے اور عربی اونٹوں کا دورہ اس کے لیے اور سدول کو کھولنے کے لیے بہت مقید ہے اور دوسرے ایسے منافع بھی اس سے مرتب ہوتے ہیں جواستہ قاءکو کم یاختم کر وہتے ہیں۔

رازی نے کہا ہے کہ اوفقی کا دودھ جگر کے تمام دردول کے لیے دوائے شافی ہے اس طرح مزاج جگر کے فساد کو بھی ختم کر دیتا ہے اسرائیلی نے کہا ہے کہ اوفنی کا دودھ بہت زیادہ رقیق ہوتا ہے اس میں مائیت اور تیزی یعنی سرعت نفوذ غیر معمولی ہوتی ہے اور غذائیت کے اعتبارے سب سے کمتر ہوتا ہے اس وجہ سے تمام غذاؤں میں فضولات کی تلطیف کے اعتبار ہے سب سے زیادہ توی ہے اس کے کھانے سے دست آتے ہیں اور جگر اور دوسری تجویفوں كے سدے كھل جاتے ہيں اس كى معمولى تمكيديت جوخرارت حيوانى كے بالطبع زيادہ ہونے ك وجہ ہے اس میں موجود ہوتی ہے اس کی تلطیف کی خصوصیات پر دلیل بین ہے اس وجہ ہے جگر ک ترطیب کے لیے استعمال ہونے والی دواؤل میں سب سے زیادہ توی اور عمرہ تسلیم کیا جاتا ہے اس کے سدے کھولٹا ہے اس سے طی ل کی صلابت بھی اگر بیصلابت اور ورم زیادہ پراند نہ ہوتو اس سے فوراحملیل ہوجاتا اور اگر حرارت جگر سے ہونے والے استیقاء میں تھن سے نکلتے ہی گرم گرم وودھ اونٹنی کے بیچ کے پیشاب کے دودھ کے ہم اہ استعمال کہا جائے تو بہت زیادہ نافع ثابت ہوتا ہے اس سے کہ تھن سے نکلتے وقت کے دورہ کی گری کے سرتھ استعمال میں تمكينيت كسى قدر زياده بوتى باس مے فضولات جدمنقع بو جاتے بن ادر اسہال بآساني ہوتا ہے اس آگر کے ستعال کے بعد بھی فضولات کا زر نظنے کی طرف نہ ہواور اسہال میں وشواری یا تاخیر ہور بی او فیرکسی دوسرا دوائے مسبل سے کام لیا جائے اور دست لاکے ج کمیں دوا کمیں ایک ہور در بہیں جواستہ قاء کی قاطع ہوں۔ صرحب قانون نے کہا ہے کہاس کا کوئی خیال ند کیا جائے کہ دودھ کا مزاج علاج استنقاء کے مضاد ہے اس لیے کہ اونمنی کا دودھ استیقاء کے لیے تریاق ہے کیونکہ بیآ نتوں کو صاف کرنے والا ہے خواہ جس انداز کا بھی ہواور بھی بہت سی خوبیاں اس میں ہیں اس لیے یہ دودھ نہایت درجہ مفید ہے اگر کوئی مریض یانی کے بجائے صرف دودھ ہی کو استعمال کرتا رہے تو اس کی شفاء متیقن ہے اس کا تج بہ ایسے گروہ پر ہو چکا ہے جن کو جنگی اسباب نے عرب مما لک میں تھبرا دیا تھ ضرورت نے

ا۔ طب عملی ونظری میں ایک عمر و کتاب ہے اس میں ادویہ کے احکام میں سے بن سینا نے تصنیف کیا ہے۔ روم سے طبع ہو کی ۱۵۹۳ واور اس کا ل طبی زبان میں ترجمہ کیا گیا چھر دوبارہ بندقیہ میں طبع ہو کی ۱۵۹۵ و میں۔

انہیں اس مجرب دوا کے استعمال پر مجبور کیا استعمال کے بعد وہ تو انا و تندرست بھی ہو گئے 'سب سے زیادہ مفیدعر لی دیبات کے اصل اونٹ کا بیٹاب ہے۔

اس واقعہ سے بیشاب کا بطور دوااستعب کرنا اور اسے شفای نا معلوم ہوتا ہے نیز ما کول اللهم جانوروں کے بیشاب کی طہارت پر بھی روشی پڑتی ہے اس سے کہ محرمات سے تو دوا کرنا بھی جا کرنہیں آور ابتداء زہ نہ اسل م میں پینے کے عدمنہ کی طہارت اور اونٹول کے بیشاب جو کپٹر سے میں لگ گئے ہوں ان کو بھی دھونے کا حکم نہیں ملتا اور کس چیز کے جواز عدم جواز کا بیان وقت گزر جانے پر کیے جانے کا کوئی تک نہیں وہ حکم تو وقت ہی پرمطلوب ہوا کرتا ہے۔

بیان وقت گزر جانے پر کیے جانے کا کوئی تک نہیں وہ حکم کو وقت ہی پرمطلوب ہوا کرتا ہے۔

اور ایسے تقلین مجرموں سے جنگ آزون کی تحکم کی بنیاد پر ن کا چرواہوں کا قتل کرنا اور اسے تھوں میں سے فابت ہے۔

بوری جماعت کوتل کرنے کا جرم بھی ان سے ثابت :وا تھ اس لیے سب کوتل کرنے اور ان کے ہاتھ وہیر کاٹ بیننے کا حکم دیا گیا۔

اگر مجرم ایس خطا کار ہو کہ حدود و قصاص دنوں ہی اس پر داجب ہوں تو ایسے موقع پر حدود وقصاص دونوں ساتھ ہی ساتھ جاری ہوتے ہیں۔

آ ب نے ان کے ہاتھ چیر ترشوانے ان کے جنگ آن ماؤہ ہونے کی وجہ سے اور ان کا قبل کرتے مادہ ہونے کی وجہ سے اور ان کا قبل چیروائے اس لیے کہ اور ان کا قبل خیروائے اس لیے کہ کوئی جنگ آن ما برسر بیکارا کر وں سلے بیتا ہے اور قبل کرتا ہے تو اس کے ہاتھ چیر کا نے جا کیں گے اور اسے قبل بھی کر دیا جائے گا۔
گے اور اسے قبل بھی کر دیا جائے گا۔

کیونکہ بیاقاعدہ ہمیش سے ہے کہ جب مجرم کا جرم علین جوتو اس کی سزا بھی متعدواور سخت ترین ہوگئ اس لیے کہ بیاؤٹ اسلام قبول کر ئے مرتد ہونے اور دوسروں کو جان سے ہارا اور مقتول کی صورت بگاڑ دی آ تھے چھوڑ کر ہاتھ ہیر کاٹ کر وران کی رقمیں بھی لے لیں اور تھلم اور مقتول کی صورت بگاڑ دی آ تھے چھوڑ کر ہاتھ ہیر کاٹ کر وران کی رقمیں بھی لے لیں اور تھلم اور مقال اکثر ہے ہوئے لڑت سے ہے۔ برسر پیکار مخالفین کی مدد کرنے والے برسر پیکار لوگول کے تعلم اور رسول کے تیس ہیں اس ہے کہ ہرایک تل و غارت میں خود شریک ندتھ اور رسول اند کے اس کے دریافت کی ضرورت بھی۔

سی کو دھو کے سے آل کرنے پر قاتل کا آلی واجب ہوتا ہے اس میں معانی کی مخبائش نہیں ہے اور نہ برید لینے اپنے کا اختبار سے میں الل مدینہ کا قیصدر ہا اور وام احمد کے نزو کیک

<sup>۔</sup> یہ شغل ہے اور جوار ریاں نے والے والی میا ہے کہ اس وقت میزام شار ہا ہوگا۔

بھی دوصورتول میں ہے ایک صورت میں ہے۔ اور ہمارے شیخ اسلام این تیمید <sup>یا</sup>ئے بھی اس کو پسند کیا اور اس پرفنو کی ویا۔

13 ـ فصل

### طب نبوی الفیلیه میں زخموں کا طریقه علاج

صحیحین میں ابو جازم سے روایت نئے کہ انہوں نے سہل بن سعد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسوں اللہ علقے کے زخموں کا علاج احد کی جنگ میں کیسے کیا گیا۔

''احد کی جنگ میں رسوں المنتقبطی کے زخموں کا عدائج کیے کیا تی قرآ پینفی نے فرمایا کد آپ کا چرہ مبارک مجرد دی جنگ میں رسوں المنتقبط کے دانت اُوٹ کے اورخود چور ہو کر سر میں تھس گئی حضرت فاطمہ آپ کی صاحبزادی خون اعولی تھیں ورعلی بن الی طالب ن زخمول پر پائی ڈھاں سے بہاتے تھی جب حضرت فاطمہ آپ کے دیکھ کہ خون اعولی تھیں درعلی میں ایک ہوتا ہو رہا ہے تو آپ نے چن آئی کا ایک کھڑا نے کرجد دیا جہ را کھ ہوگی تو آپ نے جن آئی کا ایک کھڑا نے کرجد دیا جہ را کھ ہوگی تو

سون سے بند ہو جاتا ہے اس سے خون بوئ عمد گ سے بند ہو جاتا ہے اس سے کہ اس سے بند ہو جاتا ہے اس سے کہ اس میں حکم اس میں جاتا ہے اس کے مدوہ س سے زخموں میں حکم انداز ہوتو مہیں ہوتی ہیں اگر اس میں خلاش کا انداز ہوتو اس سے خون کی ریزش بڑھ جوتی ہے اور اس ماس سے خون کی ریزش بڑھ جوتی ہے اور اس ماس ماکھ

ال بن رق نے جہاد 1 / 2 خود پہننے کا باب باب لیس البیعد قائم کر کے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور مسلم نے صدیث نمبر ۹ میا جہاد میں باب غزاہ قاصد کے ایل میں ذکر کیا ہے۔ حدیث نمبر ۹ میا جہاد میں باب غزاء قاصد کے ایل میں ذکر کیا ہے۔ ۲ ۔ گون ایک رریائی گھاس ہے جوئے کی طرح یائی میں بڑھتی ہے اس سے چان کی جائی جائی ہے قدیم زمانے میں اس کے تھینے کتا بات کے بیے ستعمال ہوتے تھے۔

کا تو اس ورجہ کرشمہ دیکھنے میں آیا کہ صرف اس راکھ کو یا اے سر کے میں طا کرنگسیر کے مریضوں کی ناک میں پھونک دیں تو رعاف بند ہوج تا ہے۔

این مینانے قانون میں لکھا ہے کہ گون کی بنی چٹائی سیلان دم میں نافع ہے اسے روک دیں ہے اگر تازہ زخموں پر جن سے خون بہدر ہا ہو چھڑک دیں تو اسے مندل کر دیتی ہے مصری کا غذ قدیم زمانے میں گون ہی سے بتایا جاتا تھا اس کا مزاج خشک وسرد ہے اس کی راکھ کلنے الفتم میں مفید ہے خون کے تھوک کو بند کر دیتی اور گندے زخموں کو برد ھنے سے روکتی میں مفید ہے خون کے تھوک کو بند کر دیتی اور گندے زخموں کو برد ھنے سے روکتی

### 14\_ فصل

## شہد ٔ حجا مت اور داغنے کے ذریعہ سے رسول اللہ علیہ یہ کا طریقہ علاج

صیح بخاری میں سعید بن جبیر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ عنائی نے فرمایا:

(الشَّفَاءُ فِي لَلاثِ اشْرُبَتِه عَسَلٍ وَ شُرُطَتِه مِحْجَمٍ وَكَيَّتِه نَارٍ وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيَّى الْ

''شفاکے تین ذریعے ہیں' شہد کا استعال پچینا اور داغ لگانا (Cautery) ورداغ وسینے سے میں اپنی امت کوروکن ہوں''۔

ابوعبداللہ مازری نے جہا ہے کہ امتلاء ہے ہونے والے امراض حسب ذیل فتم کے ہوئے جیں یا تو وہ امتلاء رم کی وجہ سے یا امتلاء کی وجہ سے یا سبواء ہوئے جیں یا تو وہ امتلاء رم کی وجہ سے یا امتلاء کی وجہ سے ہوتو اس کا مہل علاج اخراج کے امتلاء کی وجہ سے ہوتو اس کا مہل علاج اخراج وم ہے اور اگر باتی تین افلاط کے امتلاء سے ہوتو اس کا آسال کرانا ہے۔ اس امہال میں بھی علاج کرتے وقت اس فلط کے مطابق دوا استعمال کرنی جا ہے اور خالبا ای

ا \_ بخارى في طب كے باب شفاء في طلاف ص ١٠ ١١١ براس كا ذكركيا ہے۔

سلسلہ میں رسول التعقیق نے امت کوشہد کی طرف متوجہ فرمایا اس لیے کہ شہدان مہل دواؤں میں ہے جو تین خلط میں سے کی بھی ایک کو یا سب کو یک ل طور پر بدن سے نکال کر مریض کو اچھا ( تندرست ) کر دیتے علاج کی راہ ہموار کر دی ہے چنا نچے ای کو بیض سے اور علاج بی مجامہ کا ذکر فرما کر فصد کے ذریعے علاج کی راہ ہموار کر دی ہے چنا نچے ای کو بیض نے ہم ہے کہ فصد شرطتہ تجم کے ماتحت آتی ہے اور جب دواک ہر راہ علاج کا ہر طریقہ مسدود وہ جائے تو پھر داغ سے علاج کی یا جائے گویا علاج کی آخری شریع سے اس سے آپ نے اس کا دوا کے تحت ذکر فرمایا اس سے کہ جب طبیعت پر مرض کا غیب اتنا شدید ہو جائے کہ وہ ادویہ کی قوتوں کو مغلوب کر دے اور دوا کھلانے پلانے ہا کہ فی نفع نہ ہوتا ہوتو ایسے موقع پر مجبورا ای طریقہ کو اختیار کیا جا سکتا ہے چنا نچہ آپ کا یہ فرمانا کہ میں اپنی امت کو داغ سے اجتن ب کی جارے کرتا ہوں اور ایک دوسری حدیث میں ہے۔

#### مَا أُحِبُّ أَنُّ أَكُتُوكُ لِيَّا "مِن واغنا يندنيس كرتا".

اس بات کا کھلا اشارہ ہے کہ علاج کی دوسری تد پیرافقیار کی جا کیں اگر ان سے نفع ہو جائے اورصحت کی راونکل آئے تو ہرگز ہرگز دائے دینے کی صورت ندافقیار کی جائے ابتدا مرض و بدایت علاج میں تو ہرگز بیصورت افتقیار ندکی جائے اس لیے کہ داغ سے جو اذبت اور تکلیف مریض کو پہنچتی ہے وہ اکثر اس اذبت سے کمتر ہوتی ہے جو خود داغ کرنے سے جسم مریض کو پہنچتی ہے۔

دوسرے اطباء نے کہا ہے کہ امراض مزاجیہ کینی سوہ مزاج سے ہونے والی ہے ارکی یا تو مادی ہوگ یا غیر مادی اور مادی ہاریاں یا تو حار ہوں گی یا تو بار دیا رطب ہوں گی یا یابس ہوں گی یا ان سے مرکب ہوں گی ان کیفیات اربعہ میں دو کیفیتیں قاعلی ہیں حرارت و برودت اور دو کیفیتیں منفعل ہیں طوبت و یوست لہذا لازی طور پر جب بھی بھی کی کیفیت قاعد کا غیبہ ہوگا تو اس کے ہمرہ کیفیت منفعہ بھی ہوگی ای طرح سے بدن میں یائے جانے والے اخلاط کا بھی مسئلہ ہے اور تمام مرکبات کا بھی کہی انداز ہے کہ ان میں دو کیفیتیں موجود ہوں گی فاعلہ و منفعله.

ار بن ری نے طب میں باب مس اکتسوی او کوی غیسوہ خودداغ لکوایا یاکس دوسرے کولگایا کے تحت ۱۰/۱۳۰۱ میں اس صدیث کوؤکر کیا اورسلم نے نمبر ۲۲۰۵ اسلام میں اسکسل داء دواء کے باب میں جاہر بن عبداللہ کی حدیث سے روایت کیا۔

اس سے بیہ بات متعین ہوگئی کہ امراض وہ مزی اضلاط کی تو کی ترین کیفیت حرارت و برودت کے زیراثر ہی ہوں گ اس لیے نبی کر پھوٹی کی ہدایت بطور تمثیں امراض کے ملائی میں بنیادی عور پرحرارت و برودت سے تعلق میں بنیادی عور پرحرارت و برودت سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے اگر مرض حارب تو اس کا عداج ہم خون نکال کر کریں گے۔

نواہ وہ اخراج قصل کے ذریعہ ہویا جامت کے ذریعہ اس لئے کہ یہ استفراغ ہدہ (خارج کرنے) کا ایک طریقہ ہے جس سے مزاق میں تیرید پیدا ہوج تی ہے اور اگر مرض ہارہ ہے تو اس کا علاق سخین (گرمی الاکر) کے ذریعہ کریں گے اور سخین کی بیصلہ حیت شہد میں موجود ہے اب اگر مریض کے دوہ ہروہ کا استفراغ (خارج کرنا) مقصود ہو تب بھی شہد ہی کام کرتا ہے اس لیے کہ شہد میں سخین کے ساتھ ، دہ کے نفیج (پیختہ) کرنے کی بھی صلاحیت موجود ہو تا ہے مزید برآ س شہد میں تقطیع مو دیعنی بڑا ہے ختم کرنے اور تلطیف یعنی بلکا کرنے یا کام کرنے کی صلاحیت موجود کرنے کی صلاحیت ہو جود ہو تا ہے مزید برآ س شہد میں تقطیع مو دیعنی بڑا ہے ختم کرنے اور تلطیف یعنی بلکا کرنے یا کام کرنے کی صلاحیت ہو جود وجود ہے ہی طرح خوب انہی طرن جد ، (ککورنے) کی صلاحیت ہو اور تعیین مواد (ذھیل اور نرم) کرنے کی بھی المیت ہوتی ہے جب بیس ری خوبیاں شہد میں اور تعیین مواد (ذھیل اور نرم) کرنے کی بھی المیت ہوتی ہے جب بیس ری خوبیاں شہد میں اور تیس سے ، دوہ کا استفراغ آ سانی سے بلائسی اذیت کے ممکن ہے مسبولات تو یہ کی اذبت سے اس کے ذریعہ بی جا سکن افریت کے ممکن ہے مسبولات تو یہ کی افریت سے مسبولات تو یہ کی افریت کے ممکن ہے مسبولات تو یہ کی افریت سے اس کے ذریعہ بی جا سکن اور بی بی اس کے ذریعہ بی جا سکن کے جا سے اس کے ذریعہ بی جا سکن ہے جا سے اس کے ذریعہ بی جا سکن ہے جا سے اس کے ذریعہ بی جا سکن ہے جا سے اس کے ذریعہ بی جا سکن ہے جب ہے سکن ہے جا س

رو گیا داغ و یتا ( \_\_ ، الو یول یکھے کہ تمام امراض مادی یا تو حار ہوں گے ہوتیزی سے
سی نہ کسی جانب رٹ کریں گے اس صورت بیل تیزی سے بچھے سارے مرض بیل اس کی
ضرورت نہیں دوسری صورت یہ ہے کہ مرض بادی مزمن ہوتو اسکے علی تا کا بہترین طریقہ یہ
ہے کہ استفراغ مادہ کے بعد جن اعضا کو داغ و یتا تمکن ہوانہیں دائ ویا جائے اس سے کہ
امراض بادی جب عرص ہوتے ہیں تو اس بیل مادہ باردہ غلیظ بھینی طور سے عضو بیل جڑ پکڑ لیت
ہے جس سے اس کا مزائ ہی فی سد ہو جاتا ہے پھر جو تفذیر کن غذا اور مواو وہال چینچے ہیں وہ
بھی ای کی طرح ہوج ت ہیں اس طرح فید دو ہم حضہ میں بوحت ہی جس سے اس
عضو بیل استہ ب شدید کی کیفیت بیدا ہوجاتی ہے اس مادہ کو خارج کر کرنے کی صورت ہی ہے
سے جس سے اس گا جائے گا ہو جاتا ہے دہ میں بوحت ہی جان مادہ کو خارج کرنے کی صورت ہی ہے
سے خشم ہوجائے اس لیے کہ آگے وہ مشم کے مواد کی تحریق کا کام دیتی ہے۔

اس سے بیہ بات آمینہ ہو کر سامنے آگئی کہ اس حدیث ہوئی علیہ بھی جماعی مراض مادی کا علاج موجود ہے جس طرح سوء مزاج ساد و کا علاج ہمنے رسول انتیجی کی ہدایت (اَنْ شِدُّةَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاَبُرِ دُها بالماء) ؟ العِنْ جَى يِهُ غِيرِ مادى كى شوت جَبْم كى لهث ہائے ہِنْ سے شند أَمراواله اس جَس رسول الشَّعَلِيْنَةُ لِيْ غِيرِ مادى يَارى كا عدن آمران طور سے كيے جائے كى ہدايت قرمائى ہے۔

#### 15\_ فصل

## بججينا لكوانا

مخامت کے بارے میں سنن ابن ماجہ کی روایت حدیث جبارہ بن مغلس جو ایک ضعیف راوی ہے انہول نے کثیر بن سیم سے روایت کیا کہ انہوں نے انس بن مالک کو کہتے ہوئے شا'

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ مُ مَامَرَ رُتُ لَيْلَتَه أُسُرِى بِي بِمَلاءً إِلَّا قَالُوا يَا مُحَمَّدُ مُرُ أُمَّتَكَ اللهِ مَنْ أُمَّتُكَ اللهِ مَنْ أُمَّتُكَ اللهِ مَنْ أُمَّتُكَ اللهِ مَنْ أَمَّتُكَ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ أَمْ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَلّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَلّمُ مُنْ أَلّمُ مُنْ أَلّمُ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَلّمُ مُنْ أَلّمُ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ مُل

'رسول التعلق نے ہدایت فرمائی کے بیس اس رات جس رات جمعے معراج بیس لے جایا گیا جب بھی کمی گروہ پر گزرتا تو اہ گروہ کہتا کہ اے جمعالی اپنی امت کوجی مت کا حکم دؤ'۔

اس حدیث کو اہام ترندیؓ نے اپنی کتاب جامع ترندی میں ابن عبسؓ ہے ان لفظوں میں بیان کیا'

عَلَيْكَ بِالْحِجَامَتِهِ يَا مُحَمَّدُ عَلَيْكَ بِالْحِجَامَتِهِ يَا مُحَمَّدُ عَلَيْ الْمُحَمِّدُ الْمُ

ا۔ ریٹی ہے بیادے بہتے آ چکی ہے۔

۳۔ بیاضد بیٹ آئی کم میٹو مرکے ساتھ سیج ہے اس کو این ماجہ نے حدیث نمبر ۲۳۵۹ کے ذیل بیس ذکر کیا' س کی سند ضعیف ہے اور کی باب میں این عباس کی روبیت کو ترفدی نے ۲۰۵۳ نمبر حدیث میں ذکر کیا ہے اور این مسعود ٹیسے ترفدی میں نمبر ۲۰۵۳ حدیث سے موجود ہے۔

۳- ترزری نے حدیث نمبر ۴۵۵ طب میں نقل کیا ہے۔ واب هاجاء فی المحجامت کے ذیل میں اس کی سند میں عباق میں منصور روکی ضعیف سنا اس کا حدافقاً جدو شاتی عبارت حدیث میں ضعف کی وجہ سے تغیر و تبدل کر میں ز اور سیحین میں صدیث طاؤس جو این عباس سے مروی الفاظ میں روایت ہے۔ اُن النَّبِی سَنِّ اِحْتَجَم وَ أَعْطَى الْحَجَّامُ اَجْرَهُ اِلْ اللَّهِ الْحَجَّامُ اَجْرَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْ

اور صحیحین میں بدحیث حمید الطّو مل بروایت اس بن ما لک مروی ہے۔

أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ سَنَّ حَجَمَةُ أَبُو طَيْبَتَهُ فَأَمْرَلَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوَ الِيُهِ فَحَقَّفُواْ عَنْهُ مِنْ ضَرِيْبَتِهِ وَقَالَ خَيْرُ مَاتَدًا وَيُتُمُ بِهِ الْحِجَامَةُ عَلَى

'' رسوں التستفیظ کو پہنینا ابوطیبہ نے لگایا آپ نے بطور اجرت ووصاع غلید دیئے جانے کا تھم فرمایا اور اپنے غداموں سے گفتگوفر یا کی انہوں سے ابوطیبہ کا حصہ کم کردیا' آپ نے فرویا جن چیزوں سے تم علاج کرتے ہوا ان میں بہتر وکھین لگا کرعلاج کرنا ہے'۔

جامع ترندی میں عباد بن منصور کی روایت حضرت عکر مدسے ہے۔

رقال سَمِعُتُ عِكْرَمَتَه يَقُولُ كَانَ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ غِلْمَتَهُ قَلَالَتَهُ حَجَّامُونَ فَكَانَ إِلْنَانِ

يُعُلَّانَ عَلَيْهِ وَعَلَى آهَلِه وواحِدٌ لِحَجْمِه وَ حَجْمِ آهَلِه قَالَ وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ

نبِيُّ اللّهِ سَنَّ يَعُمُ الْعَبُدُ الْحَجَّامُ يَدُهَبُ بِااللّهِ وَيُخْفُ الصَّلْبُ وَيَجْعَلُو البَصَرَ

وَقَالَ إِنْ رَسُولَ اللّهِ سَنَّ حَهْثُ عُوجَ بِهِ مَامَرٌ عَلَى مَلاهِ مِنَ الْمَلاتَكِيه إِلّا قَالُو

عَلَيْكَ بِالْحِجَامَتِه وقَالَ إِنَّ حَهْرَمَا تَحْتَجِمُونَ فِيهِ يَوْمَ سَبُعَ عَشُوهً وَيَوْمَ بِسُعَ

عَلَيْكَ بِالْحِجَامَتِه وقَالَ إِنَّ خَيْرَمَا تَحْتَجِمُونَ فِيهِ يَوْمَ سَبُعَ عَشُوهً وَيَوْمَ بِسُعَ

عَلَيْكَ بِالْحِجَامَتِه وَقَالَ إِنَّ خَيْرَمَا تَحْتَجِمُونَ فِيهِ يَوْمُ سَبُعَ عَشُوهً وَيَوْمَ بِسُعَ

عَشَرَةً وَيَوْمَ الحَدَى وَعِشْرِينَ وَقَالَ إِنَّ خَيْرَمَا تَدُويُتُمْ بِهِ السَّعُوطُ وَاللَّلُودُ

وَالْحِجَامَتُه وَالْمُسْلُ وَإِنْ رَسُولُ اللّهِ سَنَتَ لَكُ لَكُ فَقَالَ مَنْ لَدِي فَكُلُهُمُ آمُسَكُوا

وَالْحِجَامَتُه وَالْمُسْلُ وَإِنْ رَسُولُ اللّهِ سَنِينَ لَا لَا الْعَبَّاسُ }

" حضرت عمر مداکو کہتے ہوئے من کہ کہتے ہے کہ این عباس کے تین غلام تھے جو جامت کا کام جانے تھان میں سے وہ آپ کے ہے ور آپ کے متعلقین کے سے غیدان تے تھے اور ایک ان تواوران کے متعلقین کو رکھا گانے کا کام کرتا این عباس فرید ہے ہیں کہ رسول متعلقے نے فرمایا عمدہ غلام پکھنا لگانے کا کام کرتا این

ا۔ بخاری نے طب میں باب سود ۱۳ ۱۳۳ کے ذیل میں ذکر کیا اور مسلم نے حدیث تم ۱۳۰ السلام میں باب لکل داء ۱۹ مے تحت اگر کر ایس سود ۱۳ السلام میں استعدا کا اغظ ذائد کیا تعنی ناگ بٹی چڑھا یا۔
۲۔ بخاری نے ۱۰ ۱۳ ۳ ان ۱۳ میں طب کے باب انجامت میں انداء کے تحت ذکر کیا ،ور مسلم نے نمبر ۱۵۵۵ کیا ب اسراف ت بیل باب الراق المجامل کی اجرت کے جواز کے ذیل میں ذکر کیا۔
۳۰ مرزی نے عدیث نمبر ۱۳۵۵ اور این ماجہ نے ۱۳۵۸ میں ذکر کیا اس کی سند ضعیف ہے اس لیے کہ عمود میں سال میں شرخت ہے اس لیے کہ عمود میں سال دور ہے۔

#### 16 فصل

#### حجامت کے فائدے

پچھٹا بدن کے طلحی حصہ کو سخرا اور صاف بنا تا ہے اس میں فصد سے زیدہ فلا برجہم کے لئی وصفی بنانے کی صلاحیت ہے اور بدن کے گھرے حصول کی صفائی کے لیے فصد بہترین چیز ہے 'جہامت سے جلد کے اطراف کا خون لکاتا ہے' اور سطح بدن موادر رہیے سے صاف ستھرا اور یاک ہوجا تا ہے۔

میرا خیال اس سسد پی بیے کہ جو مت اور فصد دونوں کے من فع وقت مقام عمرادر مراح کی روشی ہیں مختلف ہوتے ہیں منطقہ حارہ (گرم علاقے) اور فصوں حارہ (گرم موسم) اور گرم مراح لوگ جن کا خون پوری طرح پختہ ہوتا ہے اس بیں پچھنازیادہ مفید ہے ان کو پچھنا لگانے ہے وہ فقع حاصل ہوتا ہے جو فعد ہے اندرونی جھے کہ جب خون ہیں تضبح ہوجاتا لگانے ہواس بیں رفت پیدا ہوجاتی ہے وہ جد کے اندرونی جھے کی طرف آجاتا ہے اس سے جو مت سے ایک صورت ہیں جو فقع متوقع ہے وہ فصد ہے کی طرف آجات ہی سے اس سے جو مت سے ایک صورت ہیں جو فقع متوقع ہے وہ فصد ہے کی قیمت ہی سے نفع پہنچتا ہے جو مت نفع پہنچتا ہے دی کے بچوں کو اور ان تمام لوگوں کو جو فصد کی طافت نہیں رکھتے ، ججامت ہی سے نفع پہنچتا ہے نئد کہ فصد ہے وہ فصد سے متوقع نہیں ہے اس لیے بہاں پچھنا لگانا ہی مناسب ہے اور پچھنا نئا ہی مناسب ہے اور پچھنا لگانا ہی مناسب ہے اور پچھنا لگانا ہی مناسب ہو اس لیے بہاں پچھنا لگانا ہی مناسب ہو اور پچھنا لگانا ہی مناسب ہو تا ہے ورند مہینہ کے تمن چوتھا کی گزرنے کے بعد اس لیے کہاں اور جوش ہیں ہوتا ہے آخری ایام کے بعد اس لیے کہان اور جوش ہیں ہوتا ہے آخری ایام کے بعد اس لیے کہان اور جوش ہیں ہوتا ہے آخری ایام کے بعد اس لیے کہ خون میں ہوتا ہے آخری ایام

میں سکون پذیر ہوتا ہے درمیان میں اور اس کے بعد انتہائی زیادت و کھرت میں ہوتا ہے۔

اخلاط حرکت اور جیجان سے تا آشنا ہوتے ہیں اور ندآ خر ماہ میں اس لیے کہ اس زمانے میں اضلاط حرکت اور جیجان سے تا آشنا ہوتے ہیں اور ندآ خر ماہ میں اس لیے کہ اس زمانے میں تزاید کے بجائے تقص ہوگی' بلکہ حجامت وسط ماہ میں ہوتا جا ہے جب کہ اضلاط پوری طرح پرشور ہوتے ہیں اس لیے کہ جاند کی روشنی بردھتی جاتی ہے اور روشنی کی زیادگی سے ہیجان اور بوش اضاط لدزمی ہے' اور رسول التعلیق ہے دوایت ہے۔

> حَيْرُ الدُّواءِ الْجِحَامَتُه وَالْفَصُدُ. " بهترين دوا تجامت اور فعد بياً -

اویر والی حدیث میں اشارہ اہل حجاز اور ( بلا دھارہ ) گرم علاقوں کے رہنے والوں کی طرف ہے اس لیے کدان کا خون رقیق ہوتا ہے اور بیرونت کی وجہ سے بدن کے سطحی حصے کی جانب اکثر موجود ہوتا ہے اس لیے کہ گرم علاقوں کی گرمی ان کو بیرونی جانب تھنچ لاتی ہے اور ا صدیث بخاری میں باقی عاظموجود جیں۔ بجر الفصد کے ۱۳۲/۱۰ عادیث الس کے بدالقاظ جیں۔ان امثل ماتدا ويتم به الحجامة م جود ب\_ملم في عديث ١٥٤٥ من بدالف وأقل ك جير ان افيضل ماتدا ويتم به الحجامة او هو من امثل دو الكم يعي جن سيم عداج كرتے بوران ش سب سے افضل پچھتا لگانا ہے تہاری دواؤں میں سب سے بہتر دوائے احمد ے ١٠٤ میں ال لفظوں سے روایت کی۔ خیسو ما تد او يصم به المحمدامة اورفصد عافظ سے الم كووا تفيت أيس به جووفتر صديث الارے سامنے إل يس الم نے نہیں یا یا۔ واکثر عاول از ہر ک نے لکھا ہے کہ مجامات دولتم کی میں۔ تر اور حکف بینگیاں اور خشک تر سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کیے کہ تریس شتر نگا کر پہلے تا کہا جاتا ہے تا کہ ماؤف جصے سے خون کا کھے حصہ چوں کرنگال لی جائے ۔ مر حقف چھنا آج نب مرون ہے کداہے عضارت کی تکلیف بالفوس بہت کے عضلات جو وقع مقاصل ظہری کے بنتیج میں بیدا ہوتی ہے۔ اس کوختم کرنے کے لیے تر میکھوں کا استعال ہود قلب کی اس صورت میں جَبد پھیپرووں سے رطوبات کی ترشی ہوری ہوا آج بھی جائزے کہ سینے کے مبرول کے بیچھے جھے من تر مجینے نگاے جائے ہیں ارفصد کا طریقہ آئ بھی متعمل ہے جبکہ قلب کا ہبوط ہواور ہونٹ اس کی شدت سے نیلے ہو جائیں۔ ورز تنفس میں غیر معمولی تکلیف اور تنگی بڑھ جائے فصد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سوئی جس كى نالى كشاوه مومريض كى كارنى كى وريد من وافل كى جاتى اور ١٣٠٠ كعب سے لے كر ٥٠٠ كتب تك خون کال لیا جاتا ہے۔ اس ترکیب ہے بہتوں کی زندگی جو ہیوط قلب کی دجہ سے زندگی کے آخری مرحلے میں ہوتی ہے بھائی جاستی ہے۔

وہ نون رقت کی وجہ ہے با سائی جلد کے نواحی ہیں تھنچ کر جمع ہو جاتا ہے دوسری وجہ یہ ہان علانہ علاقہ بوتے ہیں اور ان کے اعلانہ علاقہ بوتے ہیں اور ان کے اعلانہ کھو کھلے ہوتے ہیں اور ان کے اعلانہ کھو کھلے ہوتے ہیں کی کھو کھلے ہوتے ہیں کی وجہ سے فصد میں خطرہ ہے اور حج مت ارادی تفرق اتصال ہے وقت سے کلی طور پر استفراغ حجا ست کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے اور عضو کے بہت سے ان عروق سے خون فکل ہے جن سے عموا استفراغ ممکن نہیں اور فصد کے لیے مختف رگوں فاتی ہوت ہوت ہوت ہوت کی اور فصد کے لیے مختف رگوں فاتی ہوت ہوت کی رہا تھی مفاوس کی بناء پر ہے جنانچہ فصد باسلین حرارت جگر حرارت طی اور دموی مواد کی بنا پر ہونے والے ہرفتم کے اور ام کے لیے مفید ہے ای طرح چھپچوڑ ہے کے دموی مواد کی بنا پر ہونے والے ہرفتم کے اور ام کے لیے مفید ہے ای طرح چھپچوڑ ہے کے مفید ہے ای طرح ویک ہوتا ہوتا ہے ) ہیں ورم دموی شوصہ (ربیک جان لیوا اور دجو جوف شکم ہیں ربات کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے ) ہیں مفید ہے ای طرح ذات المحد سے ماراور دیگر امراض دموی گھنے سے بیکر کو لیے تک ہی

قیف س کا فصد علی سرگردن کی تمام بیار بول میں نافع ہے جو کٹڑے دم یا فساد خون کی وجہ سے پیدا ہول ان میں نہایت درجہ نافع ٹابت ہوتا ہے۔

فصدو داجین دردطحال ومدخیق النفس اورعصابدان تمام دردوں میں نافع تزین طریق علاج ہے۔مونڈھوں کا پچچنا کندھے اور حتق کے درد کے لیے مفید ہے۔

نُسُردن کے بہلوی حصہ کا پچھٹا سرکی بیاریوں اور اس کے دوسرے اجزاء چرہ زبان کا خار آ کھٹا ناک صل کی بیاریوں میں غیر معمولی طور سے نافع ہے جَبلدخون کی زیادتی یا فساد کان آ نگھٹا ناک صل کی بیاریوں میں غیر معمولی طور سے نافع ہے جَبلدخون کی زیادتی یا فساد خون کی وجہ سے سے یہ بیاریال پیدا ہوگئیں ہوں حضرت انس کی روایت ہے۔

کان رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ یَحْتَجِمُ فِی الاَحُد عَیْنِ وَالْکَاهِلِ. ﷺ ' رسول متعَلَی این مردن کے بہوی حسوں اور مردن نے زیریں مسول پر پچھن لکوای کرتے تھا اُر

اور صححین میں حضرت انسؓ بی کی روایت ہے۔

ا۔ شوصہ ذات ابحب کی طرح کا درد جوشکم میں ریاح کی وجہ سے پیدا ہوجاتا ہے مریض اوٹی ہے جینی میں اس ٹی اس پٹی سر پٹکٹ رہتا ہے۔

٣- يک وريد ہے جو ہازوکي بيروني جانب پائي جاتي ہے۔

۳- ترندی ہے سنن بی حدیث نبر ۲۰۵۱ اور شائل بین ۴ ۴۲۳ ور پوداؤد نے حدیث نبر ۴۸۹۰ اور ابن ماجد نے حدیث نبر ۳۳۸۳ اور احمد نے ۱۹۳ ۱۹۹ بین نقل کیا ہے۔ اس کی ات وقتی ہے۔ جاکم نے اس کی تھیج کی ہے اور ذہبی نے موافقت کی ہے۔

" آپ نے پہن لکوایا جب کہ آپ محرم تھے یعنی احرام باندھے تھے یہ پہنا آپ نے وروسر کی بنا پرلکوایا تھا جس نے متاثر تھے"۔

اوراین ماجدیش ہے:

عَنْ عَلِيّ نَوْلَ جِنُوبُلُ عَلَى النّبِيّ مَلَكُنْ بِحِجامَتِه الْأَحُدَعِيْنِ وَالْكَاهِلِ. عَلَى النّبِيّ مَلَكُنْ بِحِجامَتِه الْأَحُدَعِيْنِ وَالْكَاهِلِ. عَلَى النّبِيّ مَلَكُ فَي بِحِجامَتِه الْأَحُدَعِيْنِ وَالْكَاهِلِ. عَلَى النّبِيّ بِحَدِيثِ مِرادِع مِنْ اللّهِ وَالْوَاوُدِ مِنْ مَصْرَت عِالِمُ فَي حديث مروى ہے۔ الوداؤد مِن مصرت عالمُ في حديث مروى ہے۔

مِنْ حَدِيْثُ جَابِرِ الَّ النَّبِيِّ شَ<sup>َّرِ اللَّ</sup> اِحْتَجَمَّ وَرِكَهُ مِنْ وَفَعَ كَانَ بِهِ <sup>ال</sup> ''حضرت چابرؓ نے بیان کیا کہ رسول الشَّفِیْقَة نے ، بے کو لیے پر پچھن گوایو اس سے دیہ موج کی کی آی تھا''۔

ا مؤلف کواس کی نسبت سیحین کی طرف کرنے میں وہم ہوا ن دوٹوں نے س حدیث کی تخ انٹی آبایوں میں نہیں کی شدان میں ہے ہی ایک ہی نے اپنی کتاب کا ذکر کیا ہے البتہ احمد اور موفقین سٹن نے اس کی تخ سی کی ہے۔ ہم س سے پہنے و حمیش میں لکھ بچے ہیں۔

۲۔ بنی رکی نے ۱۰ ملا کی حلب میں بیان کی ہے جہاں باب انجامت علی امراس پیچیٹا سر پر لگانے کا بیان ہے۔ اور عبد اللہ بن بحسونہ کی حدیث الدے ہیں۔

سے ، بن ماہ نے حدیث نم ۳۸۹ میں لکھا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے اس لیے کہ اس سے کراویوں میں اصبح بن نباجہ تھی ہے جوضعیف ہے۔

٣ ۔ ابوداؤد نے حدیث نمبر٣٨٧ کے تحت ذکر کیا اس کے رجال ثقة جیں۔

وت و موبق و سنتے ہیں۔ جس میں عضو میں درد ہوتا ہے مرکسر نمیں ہوتا چانچہ می درہ ہوتا ہے۔ وقت ہے۔ وقت میں اور جان ہیں ہیں موبق آگئی درہ ہو کیا لو ٹائنیں بیموٹو آئیں گئی موبق خوردہ ہمزہ کو کال کر والے ہیں۔ ن کی نے ۵ مه بی بسمید جے بیاب حجامته المصحوم علی ظہر المقدم میں ان مفظوں میں روایت کیا ہے دان و سول المله منات الحتجم و لهنو فمخرم علی ظهر المقدم من وقت کی کان ہے ان کے درول متعاقبہ نے پچھنا لکوایا اور آپ حاست احرام میں شھا پی پہت یا چیر کی موبی کی تنا پر جو ویرکو کینی تھی۔ "

#### 17\_ فصل

# گدی پرسینگیاں تھنچوانے میں علماءطب کا اختلاف

ابوقیم نے اپنی کتاب طب بوی میں اس سلسط میں ایک حدیث مرفوع ذکر کی ہے۔ عَلَیْکُمْ بِالْحَخَامِتِه فِی جَوُرْة الْقَمَحُدُوةِ فَاللَّهَا تَشْقِی مِنْ حَمْسَتِه اَدُوَاءِ ذَكَرَ مِنْهَا الْجُدَامَ الْ

'' تم نو رقحہ وہ پر جے فول ایران کہتے ہیں بچھنا نگانا اہم مجھواس نے کہ س تومت سے پانچ نیاریوں سے مجات کمتی ہے اس میں سے ایک جذام بھی ہے''۔

اورایک دوسری حدیث میں ہے۔

علَيُكُمُ بِالْحجامَتِهِ فِي جَوْزَةِ الْقَمْحُدُوةَ فَإِنَّهَا شَفَاءٌ مِنْ الْنَيْسِ وسَبْعِيْسَ ذَاءً عَ "مَ كُدى كَ مِرى شِيَاسِ رِي جَهِنا لَلُواوَاسِ لِي كَرَاسِ فِي بَهِمْ يَهَارِيسِ سِيْعِتُ مِيَّ لِيَا اللهِ

اطب کی ایک جماعت اے پیند کرتی ہے چانچہ ان کا خیاں ہے کہ اس جوابھار پیدا ہو جاتا جو ظاعین (آئلھوں کا ڈھیوا ہبرنکل آنا) کو مقید ہے آگھ کی پتلیوں بیں جوابھار پیدا ہو جاتا ہے اس کو دفع کرتا ہے اس طرح آگھ کے پیشتر امراض کو اس سے نفع ہوتا ہے پوٹوں اور بھوؤں کی گرانی ختم ہو جاتی ہے اور بامنی کے لیے بھی مقید ہے اور بیروں یت ہے کہ حضرت احمد بن طنبل کو کسی مرض بیں اس کی ضرورے محسوس ہوئی تو آپ نے اپنی گدی کے دونوں جانب بچھٹ الکوایا نقر و پر جامت نہیں کرائی اور نظر و کی جامت کو ناپسند کرنے والول بیں مصنف جانب بچھٹ الکوایا نقر و پر جامت نہیں کرائی اور نظر و کی جامت کو ناپسند کرنے والول بیں مصنف قانون بین لکھا ہے کہ اس سے نسیان بھٹی طور پر پیدا ہوتا ہے جیسا کہ جارے پیغیم آخر الزوال سے فروی کے موخرو و و پی یادواشت کی جگہ ہے اور موخر و و اغ کی جامت کی جگہ ہے اور موخر و و اغ کی جامت سے فروی ہو فروی ہو تا رہنا ہے۔

ووسرول نے اس کی تر دید کی اور کہا کہ خود صدیث کا ثبوت معرض بحث میں ہے اور اگر

ا۔ سیوطی نے سے جائع صغیر میں دکر کیا ہے اور طبرانی ابن اسٹی اور ابولٹیم نے اس کی نسبت حدیث صہیب کی جائب کی ہے۔ جائب کی ہے اور ملکا اشار وضعف کا بھی ہے۔ ۲۔ بیٹنی نے اسے مجمع ۹۴/۵ میں لیا ہے صہیب سے اور کہا ہے کہ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقات میں۔ یہ حدیث رسول ٹابت ہوجائے تو اس ہے جاضر ورت تجامت کی ممانعت ہوتی ہے کہ اس ہے نسیان پیدا ہوتا ہے گرجس مریض میں خون کا غلبہ ہوتو گدی کی تجامت کا شرعاً اور علاجاً والول طرن جواز موجود ہے بدنی نفی بخش ہے اس لیے کہ نبی کریم ہیں تھا گا تا اور وہ بھی گدی کے مختلف حصول میں ضرورت کے مطابق حدیث سے ٹابت ہے اور گدی کے ملاوہ جگہوں پر بھی حسب ضرورت آپ نے بچھن لگوایا پھر پچھن لگانا کیے قابل اعتراض ہوسکتا ہے جبکہ صورت حال کے مطابق ہو۔

#### 18 ـ فصل

### بجھِنا لگوانے کے فوائد

جہامت تھوری کے زیریں حصہ پی کرانے سے دانت چہرے اور حلقوم کا در د جاتا رہتا ہے۔ گرمناسب وقت ہیں جہامت کی شرط بھی ساتھ ساتھ ہے اس سیجھنے سے سراور جبڑے کے موادر دید کی صفائی ہو جاتی ہے اور پشت ہا پر پہنچا لگانا اتنا ہی مفید ہے جننا صافن رگ کی فصد کرنا صافن شخنے سے لگی ہوئی ایک درید ہے اس کے باعث رانوں اور پنڈلیوں جی زخم نہیں ہوت ادرا گر ہو گئے ہوں تو مندل ہوجاتے ہیں ای طرح حیض کے انقطاع جی بھی ہفید ہے خصیوں کو خارش سے بھی نبی ساتھ ہے۔

اور سینے کے زیریں جھے میں بچھنا لگانے ہے ان میں ونیل والے خارش کے نکلنے ہے نجات ہوج تی ہے ای طرح نفرس (جھوٹے جوڑوں کا درو) بواسیر فیل پا پیٹیر آگی خارش سے بھی کلینٹڈ نجات مل جاتی ہے۔

#### 19\_ فصل

### پچھنالگانے کا موسم اور ایام

ترمذی نے ابن عبال سے مرفوعہ صدیث نقل کی ہے۔

ا۔ داء الفیل قبل پا یک مرض ہے جو بادہ کثیف کی وجہ سے جیر اور پنڈلی میں پیدا ہوتا ہے جس میں چھوٹی چھوٹی گڑیاں پیدا ہو کر جند کو ناہموار بناویتی جین۔ انَّ حَيْرَمَا تَحْتَجِسُونَ فِيهُ يَوُمُ سَابِعِ عَشَرَةَ أَوْتَاسِعَ عَشْرَةَ ويوُمِ إِحْدَى وَعِشُرِيُنَ ال "برمين كَبَرَيْن الرَّغُ جَهِنَا لِكَانْ كَانِي مِينَ الرَّغُ جَهِنَا لِكَانْ كَانِي مِينَ الْمِينَ الرَّغُ ب

اور نزیدی میں ہی حضرت انس رضی القد عند سے روایت ہے'۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ سَنَا ﴿ يَحْتَجِمُ فِي الْآخُدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ وَكَانَ يَحْتَجِمُ لَسَبُعَتَهُ عَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ وَعِشُرِيْنَ اللَّهِ مَنْ وَعِشْرِيْنَ اللَّهِ عَشْرَ وَفِي اِحْدى وَعِشْرِيْنَ اللَّهِ عَشْرَ وَقِيلُ الحَدى وَعِشْرِيْنَ اللَّهِ عَشْرَ وَقِيلُ الْحُدى وَعِشْرِيْنَ اللَّهِ عَشْرَ وَتَسْعَتِهُ عَشْرَ وَفِي الحَدى وَعِشْرِيْنَ اللَّهِ عَشْرَ وَتَسْعَتِهُ عَشْرَ وَفِي الحَدى وَعِشْرِيْنَ اللَّهُ عَشْرَ وَتُسْعَتِهُ عَشْرَ وَفِي الحَدى وَعِشْرِيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

اورسنن این ماجه پیل حضرت انس سے مرفوعاً مروی ہے۔

مِنْ أَرَادَ الْجِحامِتِهِ فَلْيَتِحِرُ سَبَعَتِهِ عَشَرَ أَوْ يَشْعَتِهِ عَشَرَ أَوْ إِحُدَى وَعِشُرِيُنَ لَا يَتَبَيَّغُ بِأَحِد كُمُ اللَّمُ فَيَقَتْلَهُ "

''جو پچھٹا لگانے کا اداد و کرے تو انتظار کرنے کا ۱۹ بیا ۲۲ تاریخ خون بٹس جوش ندائے وو کیس اس سے جان پرین ندائے (بائی بلڈ پریشر)''۔

اورسنن ابوداؤ میں ابو ہر ہر ہ ہے مرفوعاً ہے۔

مَنِ احْتَجَمَ لِسَبِغَ عَشَرَةَ أَوْ تِسْغَ عَشَرَةَ أَوْ اِحْدى وَعِشْرِيْنَ كَالَتُ شِفَاءً مِنُ كُلُّ دَاءٍ عَ

"جو پھینے کے سلیے سترہ انیس یا آئیس تاریخ جو ندکی اختیار کرےگا اسے ہم بیاری سے نجات و شفاہ ہوجائے گئ"۔ لیعنی الیک بیماریال جوخون کے غلبہ سے یا حرارت کی زیادتی کی بنیاد پر ہوں گئ ان سے شفاء ہوگی۔

ا۔ تر ندی نے صدیث نہر ۳۰۵ میں ڈکر کیا ہے اس کی سند ضعیف ہے۔ اس میں عباد ہن منصور راوی ضعیف ہے جس گا ذکر میںلئے گزر چکا ہے۔

ار ترندی ہے طب کے سلسد میں صدیث نمبر ۲۰۵۱ طب میں باب وجاء فی الحجامت کے تحت ذکر کیا ہے اس کے رجال آلٹ ایس۔ اور ترندی نے اے صدیث حسن غریب لکھا ہے۔

٣- ابن ماجہ نے اسے صدیت نمبر ٣٣٨٩ کے ذیل پر ذکر کیا ہے اس میں نہاں بن قبم ہے جوضعیف ہے لیکن اس کی آیک صدیت ابو ہریرہ ہے مولف خود آ گے اور ہے ہیں اس سے کسی قدر عمر گی کی شہادت متی ہے ابوداؤد نے اسے صدیت نمبر ٣٨٦١ اور تيمن نے ہے طريق ہے ٩ ٣٣٠ ميں ذکر کیا ہے اس کی سندھن ہے اور ابن عباس کی وہ عدیث جوگزر چکی وہ بھی موجود ہے۔

٣ \_ البوداؤد نے حدیث نبر ٣٨٦١ ميں ذكركيا اس كى سندھن ہے يہ يہيے كرر چكى ہے۔

ان احادیث میں اور اطباء کے اجماع میں بڑی مکسانیت ہے کہ تجامت کمال قمر کے بعد مہینے کی دوسری تنصیف میں ہونا چاہئے یا تیسری چوتفائی میں اس لیے کہ اس زمانے میں تجامت ہونہ مہینے کی دوسری تنصیف میں ہونا چاہئے یا تیسری چوتفائی میں اس لیے کہ اس زمانے میں تجامت نہ ابتداء ماہ میں ہونہ نہایت ماہ میں ایمرجنسی کے موقع پر ہر وقت تجامت جائز ہے خواہ وہ ابتداء ماہ میں ہوخواہ آخر مہینہ میں اس سے نفع ہی ہوگا نقصان کا سوال نہیں۔

اور خلال نے عصمہ بن عصام سے روایت کی ہے کہ جمعے سے طبل نے ذکر کیا کہ ابو عبداللہ احمد بن طبل ہراس موقعہ پر جب خون میں جوش ہو پچھنا مگواتے تھے اس کے لیے نہ وقت اور نہ س عت کی چیز کالی ظنیس کیا جائے گا۔

بیخ نے قانون میں لکھ ہے کہ دن میں اس کے اوقات دوسرا پہریا تیسرا پہر ہے البتہ حمام کے بعد مجامت کرنے سے پر ہیز کرنا جا ہے ہال وہ خص اے متنٹی ہے جس کا خون نلیظ ہو تو اس کے بعد چھپنا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حمام کر کے آ رام کرے پارا کیے ایب پہر آ رام کے بعد پچھپنا لگوائے۔

ان اوقات کا جی مت کے موقع پر اختیار کرنامحض مزید اؤیت سے پچنا ہے اور حفظان صحت کے طور پر ہے ملز علائ کے موقع پر اگر ضرورت ہو کہ ان قوائین کی رہایت ندکی جائے تو ک وقت پھر ایمر جنس کے طریقے اختیار کے جائیں اور جو من سب ہوای کو اپنائیں آپ کے اس فریان (لا ینبیٹے باحد ٹے م اُلڈم لیکھٹٹکہ) میں اس پر روشنی پڑتی ہے کہ ایمر جنسی میں اس فریان (لا ینبیٹے باحد ٹے م اُلڈم لیکھٹٹکہ) میں اس پر روشنی پڑتی ہے کہ ایمر جنسی میں بیجان دم کا لی ظاکریں اور فوراً میناً یا کھنچوا کی تا کہ بیجان خون شتم ہو جائے ہم اس سے پہلے اہام احمد بن حنبل کا فعل نقل کر بیکھٹا کھنچوا لیا تھا۔

#### 20<u>-</u> فصل

### حجامت کے لیے ہفتے کے دنوں کا تعین

خلال نے اپنی جامع میں لکھ ہے کہ حرب بن اساعیل نے بیان کیا کہ میں نے احمد بن صنبل سے پوچھا کہ کیا حجامت کی ون ناپنداور ممنوع بھی ہے کو آپ نے فرمایا کہ چہار شنبہ اور شغبہ کو بیان کرتے ہیں۔

اور ای کے مگ بھگ وہ حدیث بھی ہے جو حسین بن حسان سے مروی ہے کہ میں نے ابوعبد القداحد بن حنبل ہے دریافت کیا کہ میں گھنچوانا کس دن ممنوع ہے تو آپ نے کہا چہار شنبہ وشنبہ کو بعض جمعہ کے دن کو بھی کہتے ہیں اور انہیں خلال نے ابوسلمہ اور ابوسعید مقبری کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث مرفوع کھی ہے۔

مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَوْ يَوْمَ السَّبُتِ فَأَصَابَهُ بَيَاضٌ أَوْبَوَضٌ فَلا يَلُوْ مَنَّ إِلَّا نَفُسَهُ الْأَرْبِعَاءِ أَوْ يَوْمَ السَّبُتِ فَأَصَابَهُ بَيَاضٌ أَوْبَوَضٌ فَلا يَلُوْ مَنَّ إِلَّا نَفُسَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع اللهُ عَلَى ال

انہیں خلال نے محر بن علی بن جعفر کی بات نقل کی ہے کہ یعقوب بن بخان ہے امر بن علی بن بخان ہے امر بن علی بن بخان ہے اس عن منبل ہے بال صفا لگانے اور سینگی تھنچوانے کے بارے ہیں مواں سی کہ سنچ بدھ کو جائز ہے تو آپ نے اسے برا جھ اور سیک کہ مجھے بتلایا گیا کہ ایک خص نے برھ کو بال صفا لگایا اور سینگی بھی تھنچوائی تو اس بر ہوگیا تو میں نے ان سے کہا کہ کیا اس نے رسول اللہ کی بات کی سینگی بھی تھنچوائی تو اس سے برو ایا بلاشیہ۔

امام دار قطنیؓ نے کیاب الافراد میں حدیث نافع کو یوں ذکر کیا ہے کہ نافع نے بیان کیا عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میرے خون میں بیجان پیدا ہو گیا ہے اس لیے کوئی سینگی لگانے والے کو بلالا وَجونا تَجَرِبه کار بچہ ہوند بے کار بڈھا ہواس لیے کہ

فَإِنِّي سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَعَالَى رَلَا تَحْتَجِمُوا الْحَمِيْسَ وَالْجُمُعَت وَالسَّبْت وَالسَّالِ وَالسَّبْت وَالسَّبْت وَالسَّالِقُولَ وَالسَّبْقُ وَالسَّبْقُ وَالسَّالِقُ وَاللَّهِ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالَّاقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالَ وَالسَّالِقُ وَالسَّلَّ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالْقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالْعَلْمُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالْعَلْمُ وَالْمُوالِقُ وَالْعَاقِ وَالْعَالَقُ وَالْعَالِقُ وَالسَّلَّ وَالْعَلَّاقُ وَالْعَلْمُ

وَاحْتَجِمُوا يوم الله تُنبُين والشَّلاتَاء ولا تَحْتَجِمُوا يَوم الكَرْبِعَان. " يَجِي لَواد وشنها والديمة المراجات المنهاوات والمنهاوات المنهاوات والمنهاوات المنهاوات المنها

اور ابوداؤد کی روایت ٹن حدیث ابوبکرہ ہے ہے کہ آپ تجامت منگل کو پہند نہ کرتے تے اور فریائے تھے کہ

إِنَّ رَسُولَ مَنْ اللَّهِ قَالَ يَوْمُ الْفُلاقَاءِ يَوْمُ الدَّمِ وَفِيْهِ سَاعَتَهُ لَا يَوْقَا فِيْهَا الدَّامُ عَلَى اللَّهِ مَا الدَّامُ عَلَى اللَّهِ مَا الدَّامُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللللْمُ الللِهُ اللللْمُولَ الللللْمُ الللّهُ الللللْمُ الللّهُ الللللْمُ ال

#### 21\_ فصل

### روزہ دار کے لیے پچھنا لگوانے کا جواز

مندجہ بالا احادیث کی روشن میں علاج کرنے کی ضرورت اور جامت کرنے کا استخباب معلوم ہومعلوم ہو گیا اور یہ کہ بیاری کا جہاں تقاضا ہو ہیں پچھنا لگایا جائے اور محرم کے جامت لگوانے کا جواز بھی ان حدیثوں سے معموم ہوا اگر اس جامت کے بیے پچھ بالوں کا کتر نا بھی خبروری ہوتو وہ بھی کریا وار ایسے موقعہ پر جامت کرانے کا فدید بھی دینا واجب سے یا فروری ہوتو وہ بھی کریا جات اور ایسے موقعہ پر جامت کرانے کا فدید بھی دینا واجب سے یا فریس وجوب کے اس ب بہت تو ی بیں اور روزہ دار کا بچھنا لگانا بھی جائز ہے اس لیے کہ سے

<sup>۔</sup> بن مجہ نے حدیث نسب ۳۴۹۸٬۳۳۸ میں جا کم ہے ۳۴۹ میں ضعیف سندوں کے ساتھ اگر کو کیا ہے ابن انبر نے فتح کہاری میں نکھ ہے کہ خدل نے حمد ہے نقل کیا ہے کہ وہ مجامت کو ان ولوں میں مکروہ سجھتے تھے۔ رچہ حدیث سے ہے بات نابت ڈی۔

ا بو اور اے دریا اسے حدیث نبر ۳۸۶۲ بیل و کر کیا ہے اس کی سند بھی جمہولیہ ہے۔

بخارى بين ہےكد:

# انَّ رَسُول سَنَتُ اللهِ اختجه وَهُوَ صَائِمٌ اللهِ اختجه وَهُوَ صَائِمٌ اللهِ الختجه وَهُوَ صَائِمٌ اللهِ الر

اب سے کہ روزہ جاتا رہ یہ بحال رہا ہے دوسرا سوال ہے اور روزہ کا نہ ہونا کہی صحیح معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ اس ک صحت بلاکسی معارضہ کے رسول اللہ سے گاہت ہے اور سب سے زیادہ معارض اس کے وہ حدیث ہے جس میں آپ کے روزہ کا ذکر ہے آپ کے روزہ کی حالت میں اس سے آپ کے روزہ کا چلا جاتا ان چار باتوں کوس منے رکھنے کے بعد صحیح ہو گا۔

مہلی ہات میہ کدروزہ فرض ہے۔ دوسری ہات میرکہ کپ مقیم ہتھے۔

تیسری بات بیہ که آپ کو کوئی ایس بیماری نہ تھی که اس میں خواہ مخواہ پچھٹا لگانا منروری شا

بی تھا۔

چوشی بات سیک سیحدیث اس صدیث کے بعد ہے جس میں آپ نے قرمایا: اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحُجُومُ مُ<sup>ع</sup> "کچینالگانے والے اور پچینالگوانے والے کا روز وج تا رہا"۔

ا۔ بخاری نے اسے صیام ۲۵۵ میں باب المجامتہ والتے للصائم کے تحت ذکر کیا ہے اور حدیث عبداللہ بن عہائ سے لی ہے۔

اب جبکہ بیر چ روں مقد مات صحیح ہو گئے تو آ تخضرت ملک کے کوروزہ نقل اور اس بھی ممکن ہے کہ روزہ جب مت کے ساتھ بھی باتی رہا ورنہ کیا مانع ہے کہ روزہ نقل اور اس سے جب مت کے ذریعہ نگل آ ناصحیح تھا یا ہے کہ آ ہے رمضان کے مہینہ کا روزہ رکھے ہوتے گر سفر پر تھے یو رمضان کے مہینہ کا روزہ رکھے ہوتے گر سفر پر تھے یو رمضان کا روزہ حضر میں تھا، لیکن ضرورت تنی شد بدتھی کہ اس کے ہوتے ہوئے افط رصوم ہوئر تھا یا وہ رمضان کا فرض روزہ تھا اور مجامت کی کوئی ضرورت بھی نہتھی، گر بیائی اس باقی ہوئی اور ان کا قول جا جم وجمو م دونوں ہی ضرورت بھی نہتھی، گر بیائی اصل پر باتی ہے اور ان کا قول جا بھی وجموم دونوں ہی روزہ سے نہیں رہے نقل ہو کر بعد بیں پہنچا اس سے اصل کی ج نب رجوع کرنا پڑے گا ایک صورت بیں ان مقدہ ت اربحہ بیں ہے کہی کو ثابت کرنا مشکل ہے چہ جا تیکہ چ روں مقدمات کو ثابت کی جائے ہو اسے گئے دوں

اس میں عقدا جارہ کے ہوتے ہوئے بھی طبیب کو اجرت طلب کرنا ثابت ہے بلکہ اس کو اجرت مثل میاس کی رضامندی کے مطابق اجرت وی جانی جانی جانے ہے۔

اس سے دوسری بات میں معلوم ہوئی کہ پچھنا لگانے کے فن کو آ وقی کسب معاش کے سے بھی افقیار کرسکتا ہے ( کو یا کہ آزاد انسان بغیر پس و پیش حرمت کے اپنی اس اجرت کو بطور معاش استعمل کرسکتا ہے اور اس کی کمائی کو کھا سکتا ہے اس لیے کہ خود رسول اللہ نے اس کو اُجرت عطا فرمائی ہے اور عطا کرنے کے بعد اس کے کھانے سے منع نہیں فرمایا اور اس کو فہیت کہنا ایسا ہے جھے لہن اور پیاز کو خبیث فرمایا آ ہے کومعموم ہے کہ اس سے اس کی تحریم کا کوئی قائل نہیں ہے۔

اور حدیث سے بیہ معدوم ہوا کہ کوئی آزاوا پنے غلام سے ہرروز ایک مقرر مقداراس کی طاقت کے مناسب خراج مقرر کرسکتا ہے اور بید کہ غلام اس خراج سے زیادہ کما تا ہوتو اس میں تصرف بھی کرسکتا ہے اور اگر تصرف روک ویا گیا ہوتو اس کی پوری کمائی خراج ہوگی مقرر کے لیے منفعت نہ ہوگی بلکہ جو خراج سے زائد ہو وہ اس کے مالک کی جانب سے تملیک کے کے منفعت نہ ہوگی بلکہ جو خراج سے زائد ہو وہ اس کے مالک کی جانب سے تملیک کے تھم میں ہے اس میں اس کوحسب منشا تصرف جائز ہے۔

#### 22 فصل

## قطع عروق اور داغ کے ذریعہ رسول اللہ کا طریقہ علاج

صحیح مسم کی حدیث جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ عضافہ نے حضرت الی بین کعب کے پاس ایک معالج کو بھیجا آپ کی ایک ور بد کو طبیب نے کا ٹا اور اسے داغ ویا۔ سی کعب کے پاس ایک معالج کو بھیجا آپ کی ایک ور بد کو طبیب نے کا ٹا اور زخم سے خون بہنے دوسری روابیت ہیں ہے کہ سعد بن معاذ کو جب اکمل ہیں تیر لگا اور زخم سے خون بہنے لگا 'تو جنا ب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے داغ دیا داغ کے نتیجہ ہیں وہاں ورم پیدا ہو گیا تو آپ نے دوبارہ اس جگدا کے' کیا لیعنی واغ دیا۔ یہ

ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صنی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاق کے اکمل میں تیر لگنے سے جو زخم ہو گیا تھ' اسے آپ نے تیر کے پھل کے چوڑے حصہ سے داغا بعثی دور تک اس داغ کے اثر ات تھیلے پھرخود سعد بن معاذ نے بھی داغ دیایا آپ کے سوا احباب میں ہے کسی نے داغ دیا۔

ووسری جگہ بیدالفاظ بیں کہ''انصار میں ہے کسی کو تیر کے چوڑے پھل کے تھس جائے ہے ان کی وریدانحل مجروح ہوگئ اور خون چا، پڑا۔ آپ نے اس کو داغ کے ذریعہ بدن صاف کرنے کا حکم فرماہ''۔

ابوعبید "ف بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس ایک مخص کو لا یا حمیا جن کو داغ کرنا تبویز ہوا آپ نے کھلے لفظوں میں فر مایا:

#### (اِ کُوْوُهُ وَارُ صِفُوهُ ) لِ "اس كوداغ دوادر كرم پقرے سينك كرو"...

ار مسلم نے حدیث ۲۲۰۵ فی اسلام میں ہائی د عدوا عرفت علی کیا ہے کہ ہر جاری کے ہے دوا ہے۔

ار مسلم نے اسے حدیث ۲۲۰۸ اور احمد نے ۳۵۰ '۲۱۳ میں بیان کیا ہے۔

ار عبدالرزاق نے معنف میں اس کی تخ سی کی ہے نہر ۱۹۵۵ اور این مسعود رضی احد عند کی حدیث کا ایک کھڑا ہے جس میں آپ کے پاس بیک جماعت حاضر ہوئی اور عرض کیا اے اللہ آپ بینیمراً جارے ایک ماتھی کو شکایت ہوگئی ہے کہ ہم اسے دائے ایس ار حضرت این مسعود رضی احد عند فر استے ہیں کہ آپ سی کر تھوڑی دم مارش کی ہے کہ اس میں افراد کر دور طحادی نے ہودیث معانی الا تاریم اسم کے میں اس میں اور اس میں بطا ہر تھم ہے گر برطن نمی سے میں اور اس میں بطا ہر تھم ہے گر برطن نمی سے میں اور آپ کا فرمان ہے کہ اس میں بطا ہر تھم ہے گر برطن نمی سے میں اور آپ کا فرمان ہے (اعملو ا ماشنتہ)

ابو مبیدہ نے فرمایا کہ رضف پھر جوگرم کیا جائے پھراس سے نگور کیا جائے۔ حدّ ثنا سُفْیَانُ عَلَ ابی الزُّبینِ عَلْ جَابِي انَّ النَّبِیَّ سَتُ کُوَاهُ فی اَسْحِیله "فضل بن دکین نے سفیان سے اور انہوں نے اوز بیر سے انہوں نے جابر سے رواید کیا کہ بی کریم انگیا ہے۔ نے ان کی کہی کی رگ اکمل کو داغ ویا ا۔

بخاری میں انس کی حدیث ہے۔

إِنَّهُ كُوى مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وِالنَّبِيُّ مَثَّ خَيًّ ا

" ن کو ذات البحب بیس مبتلا مولے کے وقت داغ دیا گیا تھا اور رسوں انتہائی اس وقت تک حیات تھے۔

وَفِي التَّوْمِلِي عَنُ آسَسِ أَنَّ النَّبِي عَنَّ النَّبِي عَنَّ النَّبِي عَنَّ النَّوْكَةِ مَعَ السَّوْكَةِ ع "اور ترقدی شران کی دوایات ہے کہ ٹی کریم صلی القدعلیہ وسلم نے اسعد بن ردارة کولاہے کے کاشنے سے داغ دیا تھ"۔

وَقَدُ تَقَدَّمَ الْحَدِيْثُ الْمُنَّفِقُ عَلَيْهِ وَفِيْهِ وَمَا احِبُّ أَنُّ أَكْتُواى وَفِي لَفُظِ آحرِ وَانا أَنْهَى أَمِتَّى عَنِ الْكَيِّ <sup>ع</sup>َ

"اس سے پہلے وہ حدیث گزر چکی ہے جن پرسب کا اتفاق ہے اور اس میں رسول السفاق کی روایت بھے اور اس میں رسول السفاق کی روایت بھے واقع دیا جاتا ہوں انہ اور دوسر لفظوں میں یول ہے کہ میں، پی امت کوالے کے اسے روکتا ہوں '۔

جامع تزرزی میں اور دوسری کتابوں میں عمران بن تصین کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بعد داغ دیا تگر صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بعد داغ دیا تگر کی کھیا م میں جاتا ہوئے کے بعد داغ دیا تگر کھی کام نہیں چلانہ مرض بی گیا۔۔

حدیث کے دوسرے الفاظ یوں ہیں کہ ہمیں داغ دینے ہے منع کر دیا گیا ہے چھر کیسے فلاح ہوگی کیسے کامیابی ہوگ۔ ع

خطابی نے ذکر کیا کہ آپ نے سعد کو داغ دیا تا کہ بہتا : دا خون تھم جائے اس کئے کہ اگر خون جاری رہتا تو بکٹر ہے وقع پر

ا ۔ بنی رکی نے ۰ ۱۳۵ فی الصب بیس باب بحب کے تحت نقل کیا ہے۔ ۲۔ اس کو ترفدی نے حدیث فہر ۲۰۵۱، در طحاوی نے ۳۸۵/۳ کے تحت نقل کیا اس کے رجال ثقات میں۔ ۳۔ اس کی تخزیج پہلے گزر چکل ہے۔

س تر فری نے سے اسلام اس میں علی آب ہے حدیث کا اسر ۹۵۰ ہے ور ابوداؤد نے ۱۸۹۵ میں این ماجد نے ۱۳۵۹ میں این ماجد ف ۱۳۳۹ میں بیان کیا اس می سندھیجے ہے۔

'' کے'' کا استعمال عام ہے جسیما کہ آج بھی ہاتھ پیر کا نے کے بعد داغ دیا جاتا ہے تا کہ خون بند ہو جائے۔

جہاں تک'' کے'' سے رو کئے کا تعلق ہے وہ ایک عقیدہ بدیے تعلق رکھتا ہے کہ کوئی خود کو شفاء کا ذرابعہ بمجھ کر داغ کرائے اور بیہ عقیدہ بدکہ اگر داغ نہ دیا گیا تو موت متعین ہے' آ پ نے اس اعتقاد بدکومٹانے کے لیے داغ کوروک دیا۔

روایات میں یہ فدکور ہے کہ آپ نے عمران بن حصین کوخصوصیت سے داغ کیے جانے سے روکا تھ اس لیے کہ ان کوزنم کی جگہ نا سور تھا اور وہ بھی خطرناک جگہ اس لیے آپ نے اسے داغ دینے سے روکا اس سے یہ معلوم ہوا کہ کس ایس جگہ پر کے کرنا جہاں کے بعد جان جو تھم ہوآ ب نے روکا۔

ن ابن قتیبہ نے کہا ہے کہ'' کے' دو انداز کی ہوتی ہے (۱) سیجے کو داغ کہ بیار نہ ہولیتی تو ان وتندرست آ دمی بیار نہ ہونے کے لیے داغ دلوائے تو اس مخض کے لیے ممانعت ہے کیونکہ اس میں ابقد پر بجروسہ ختم ہو جاتا ہے وہ اس کی تقذیر کو ٹائن جا ہتا ہے (۲) زخموں کا داغ فاسمہ ہونے کے دفت اس میں شفاء ہے۔

البنة داغ بطور دو كهاس ميں نفع كى بھى تو قع ہواور يہ بھى گمان ہوكہ نفع نہ ہوگا تو ايسے موقع پر بيدداغ ديمتا كراہت سے قريب ترہے۔

اورایک حدیث می ہے جس میں ستر ہزار بداحساب کے جنت میں داخل ہونے کی شہادت ہے اس حدیث میں ہے۔

لینی مدار صحت جھ ڑپھونک اور واغ کوئیس سیجھتے اور ندزندگی کے معاملات میں بدفالی و بدشکونی کو پسند کرتے ہیں۔

داغ دے سے متعلق احادیث حارمض مین برمشمل میں جس کو بڑھنے کے بعد حار

ا۔ بخاری نے اے ۱۰ ۱۹ گل الطب کے بیاب مین لیم یوق میں ذکر کیا ہے مسلم نے ۱۲۲۰ ایران میں ہاب الدلیل علی دحول طوائف میں السملمیں المی المجنته بھیر حساب مسلمانوں کا ایک گروہ جنت میں بلاحب جائے گا کے تحت اس عدیث کا ذکر کیا ہے۔

رُخ متعين ہوتے ہيں۔

(۱) پہلا آپ کا ٹاپند کر ٹا (۳) ٹیسرا ترک کرنے والے کی تعریف (۳) چوتھا نہی

ان چِرول میں آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے آپ کا فعل عمل کے جواز کو بتلاتا ہے۔ آپ کے ناپسند کرنے سے اس کے نہی اور قطعی روک کا انداز ہنہیں لگنا اور تارک کی تعریف کرنے سے فعل کا نہ کرنا اولی معلوم ہوتا ہے۔

اوراس سے نہی بطورا نقیار اور کراہت کے ہے یا ایسی صورت میں نہی ہے کہ اس میں احتیاج نہ ہوا گئی ہے کہ اس میں احتیاج نہ ہوا گئی احتیاج نہ ہوائے گئی آباد ہُا' کے'' کور دکنا مقصود ہے' تا کہ کہیں غلط عقیدہ کی بنیاد نہ پڑجائے۔

#### 23\_ فصل

## طب نبوی میں "مرگی" کا علاج

صحیحین میں حدیث عطاء بن افی رہا ہے ہم وی ہے انہوں نے بیان کیا۔
قال ابن عباس الا اُریک اِمْراَةً مِن اَهٰلِ الْجَنَّبِه قُلْتُ بَلَی قَالَ هَلِهِ الْمَرَاةُ الله قَالَ الله وَ اَلله الله وَ الله وَ الله الله وَ الل

ا يقرق في المعرصي هي ياب عن يصوع من الويح مراكي بسبب وياح من ذكركيا عنديث نبر ١٥ في المعرصي هي ياب عن يصوع من الويح مركي بسبب وياح من ذكركيا عنديث نبر ٢٥ ٢٣ في البو والصلقه باب ثواب المومن فيما يصيبه كي بحى افراد ير مؤمن كوثواب ملاميم كي تحت ذكركيا ہے۔ ای دوسرے صرع کا اطباء اسباب وعلاج بیان کرتے ہیں۔

اور صرع ارواح کا اطبء کے زیرک و دانا لوگ اعتراف کرتے ہیں گراس کے علاج کی کوئی صورت ان کے سامنے ہیں ہے اور اس کا اعتراف کرتے ہیں کداس بیاری کا علاج تو ارواح شریفہ خیر بیعلویہ کے ذریعہ ہی ممکن ہے وہی ان ارواح خبیثہ کا مقابلہ کر سکتی ہیں اور اس کے آثار مٹا سکتی ہیں اور اس کے افعال مدافعت ان سے ممکن ہے اور ان کا ابطال بھی انہیں کے آثار مٹا سکتی ہیں اور اس کے افعال مدافعت ان سے ممکن ہے اور ان کا ابطال بھی انہیں اس کا جزوی طور سے معالج بھی تجویز کیا ہے چنا نچہ اس نے لکھا ہے کہ ہمارا طریقہ علاج اس صرع کے ہزوی طور سے معالج بھی تجویز کیا ہے چنا نچہ اس نے لکھا ہے کہ ہمارا طریقہ علاج اس صرع کے لیے مفید ہے جس کے سبب اخلاط رویہ یا مواد رویہ ہول کیکن جو صرع کہ ارواح کی بنیاد پر ہوتا ہے اس میں بیعلاج نافع نہیں ہوتا۔

جواطباء اناڑی ہیں جنہیں پکھ واقفیت ہے اور نہ علاج کے میدان ہیں ان کا کوئی مقام ہے بلکہ زند بیق محض ہیں وہ صرع ارواح کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بیلغویت ہے اس کا جسم انسانی پر اثر انداز ہونے ہے کی تعلق ہے ایسے لوگ اناڑی اور ناوان ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہماری طب میں اس کا کوئی وافع نہیں ہے طالا نکہ اس آ نکھ ہے و کھے کرید یقین کیا جا سکتا ہے کہ و نیا میں یہ یکاری بھی موجود ہے اور یہ کہتا کہ محض اخلاط کے رنگ بدلنے کا کرشمہ ہے اس کے غلبہ سے یہ یہاری پیدا ہموتی ہے تو ان کا یہ مقولہ اس کی چندا قسام پر تو صاوت آتا ہے سب براس کا اطلاق نہیں ہوسکتا۔

قدیم اطباء اس فتم کے صرح البی کہا کرتے تھے اور کہتے کہ روحوں کا کرشہ ہے اور جائیں ہے اور جائیں کہا کرتے ہوئے بیان کیا کہ اس کومرض اہی کہنے کا سب سے جائیوں وغیرہ نے اس نفظ کی تاویل کرتے ہوئے بیان کیا کہ اس کومرض اہی کہنے کا سب سے کہ سے بیاری سریں بیدا ہوتی ہے اور چونکہ وہ غ ایک یا کیزہ مقام ہے جہاں اللہ کا قیام ہوتا ہے اس لیے اسے صرع البی کہتے ہیں۔

ان کی بیہ بات ان کی ناوا تفیت کی بنیاد ہے ان کو ان ارداح وراس کے احکام اس کی تا شیرات سے بالکل واقفیت نبیس ہے اطباء کا وہ گروہ جو مشر خالتی کا نئات ہے ان کا جب دور دورہ ہوا تو انہوں نے بجر اس صرع کے جو اخلاط کی رداء ت کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے کسی دوسرے صرع کا اقرار ہی نبیس کیا۔

جو نوگ ان روحول اور ان کی تا ثیرات سے داقف ہیں وہ ان نا دانوں کی حمالت اور کم قنبی پر بچرمسکر؛ دینے کے اور کیا کر کتے ہیں۔ ان تہم کے صرع کا ملائ و و باتوں کا لحاظ کر کے ممکن ہے یک بات تو خود مصروئ ہے متعلق ہے دوسری اس کے علاق کرنے والے سے جومعروع ہے اس میں معروع کی بھینی قوت اس کی گہری توجہ ان ارواح کے پیدا کرنے والے بنانے والے کی طرف اور سی تعوذ جس پر دل اور زبان دونوں کیس متنق ہوں اس لیے کہ بیدا کی فتم کی جنگ ہے اور جنگ آ زما کا اپنے و تمن سے ہتھیاروں کے ذراجہ قابو پانے کے لیے دو چیزی ضروری ہیں ایک تو یہ کہ ہتھیارت سے مطابق عمدہ اور سیح کام کرنے والا ہو دوسرے یہ کہ استعال کرنے والے کہ ہتھیارت ہوا سے کہ ان دونوں ہیں ہے کوئی چیز ناتھ ہوگ تو پھر ہتھیارے والے کہ اس دونوں ہی چیز یاتھ ہوگ تو پھر ہتھیارے والے اس کے باتھ ہیں جوگا تو بواس لیے کہ ان دونوں ہی جہاں دونوں ہی چیز یا تھی ہوگ تو پھر ہتھیارے دونوں کا میو پی کا میں ہوگ تو ہوں کا میو پی کا میں ہیں جہاں دونوں ہی چیز یں مفقود ہوں کا میو پی کا میں ہیں جہاں دونوں ہی چیز یں مفقود ہوں کا میو پی کا میں ہیں جہاں دونوں ہی چیز ہو کی ہو کی ہو تھیار ہی دیو ہوں کا میا ہیں ہوگاری نہیں بالکل اجزا ہوا ہے نہ تو کل ہے نہ مکان کیسے ہوگا ادھر در ہیں تو حید کی کوئی چنگاری نہیں بالکل اجزا ہوا ہے نہ تو کل ہے نہ بر ہر ہیں گاری نہیں بالکل اجزا ہوا ہے نہ تو کل ہے نہ بر ہیں نوجہ دوسرے ہتھیار بھی نا پید ہیں۔

ووسرى صورت مع الح معتمل به كراس بيل بهى بدوباتين مونى ضرورى بيل اس الله كداكر بيدوباتين مونى ضرورى بيل اس ليه كداكر بيدونول چيزي موجود مول تو و كيف بيل آيا كداك في زبان سے كہا كدا تكل جا" يا اس في اپنى زبان سے كہا بسم القديا زبان سے لاحول ولا قوۃ ال بالقد تكالا اور اوھر كام موا خود مم و كيفة بيل كدرسول القد على القد عليه وسلم في اپنى زبان سے فرمايد.

أُخُرُجُ عَدُوً اللهِ أَنَا رَسُولُ اللهِ لَا اللهِ لَا اللهِ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### میں نے خودا بے شخ کواپی آ تھوں سے دیکھا کہ دہ مصروع پر ایسی روح پھو کتے جو

ا. الامرين منهل في الما الما الما المس صديف يَعَلَى بِنَ مُرَّةَ عَن النَّبِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المراء أَهُ اللهُ اللهُ

یعلی بن مرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مورت اپنے بیٹے کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی بنج کو تکیف تھی رسول انتد نے اپنید کل انتد کے دشمن میں انتدکا رسول ہوں بیفرہ نا تھا کہ وہ بچہ اچھا ہو گیا۔ اس مورت نے آپ کی خدمت میں دومینڈ ھے پیراور کھی جدیدۃ پیش کیا۔ آپ نے پیٹی سے فرمایا کہ پیراور کھی ہے مواور میک مینڈ ھو سے واپس کر دو۔ س کے رجال ثقات ہیں اس اب میں مثان بن ابوالعاص کی حدیث ہے ابن ماجہ نے جسے حدیث مبر ۳۵۴۵ میں ذکر کیا ہے اور جابر سے بیدحدیث داری نے الم المیں نقل کی ہے۔ روح مصروع کو مخاطب کرتی اور کہتی کہ شیخ نے تم کو نگلنے کا تھم ویا ہے تہمارا یہاں رہنا جا گزنہیں ہے ان الله ظ کے بعد مرگی زوہ ٹھیک ہوج تا تھا کہتی اس روح خبیث سے خود کا ام کرتے ایس بھی ہوا کہ روح بہت زیدہ سرگی کا مریض اچھا ہوجا تا اور اس کی بٹائی کا کوئی احساس مریض کو نہ ہوتا نہ درونہ چوٹ اس کا صرف میں نے ہی نہوں دوسرول نے بار بارمشاہدہ کیا۔

میں نے دیکھ کدا کئر مصروع کے کان میں بدیر ہے.

ا فَحَسبَتُمْ اللَّمَا حِلَفَنَا كُمْ عَبَثًا وَالنَّكُمُ اللِّمَا لَاتُوحَعُونَ (المومنون: ١١٥) الخَسبَتُمُ اللَّمَا اللَّهُ اللهُ اللهُ

انہوں نے جھ سے بین کیا کے انہوں نے معروع کے کان میں ایک باریہ پڑھا'اس پرروٹ نے جواب دیا ہاں اور اس بات کو صبیح کر کہا' میں نے اسے سزا کیں دینے کے لیے ڈیڈا اللہ با اور اس کی گرون کی عروق پر ایسی زور کا ڈیڈا جمایا کہ میرا ہاتھ شل ہوگیا' اور جولوگ وہاں موجود تھے' انہیں یقین ہوگیا کہ مصروع اس جوٹ سے مرگیا' جانبر ہونے کا کوئی سوال نہیں' اس نے مارنے کے وقت کہا کہ میں اسے چاہتی ہوں میں نے اس سے کہا کہ بیٹم کو نہیں چاہتا۔
اس نے مارنے کے وقت کہا کہ میں اسے چاہتی ہوں میں نے اس سے کہا کہ بیٹم کو نہیں چاہتا۔
اس نے کہا میں چ بتی ہوں کہ اس کے ساتھ جج کروں میں نے اس سے کہا بیاتو تمہارے ساتھ جج نہیں کرنا چاہتا تب اس نے کہ کہ تمہارے احرام میں میں اسے چھوڑتی ہوں میں ساتھ جے نہیں کرنا چاہتا تب اس نے کہ کہ تمہارے احرام میں میں اللہ اور کہا کہ جھے یہاں کیوں لائے تو لوگوں نے کے بعد مصروع بیٹے گی وانی ہو کی خ کر کیا تو اس نے کہا کہ میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا پھر شیخ نے داست بین کی اور اس پڑئی کا ذکر کیا تو اس نے کہا کہ میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا پھر شیخ نے داست بین کی دور اس نے بیسے جھا بھی نہیں کہ اس میرکوئی چوٹ بڑی ہوں کی جرم نہیں کیا پھر شیخ نے داست بین کی دور اس نے بیسے جھا بھی نہیں کہ اس میرکوئی چوٹ بڑی ہے۔

ا ہ آیت الکری ہے اس کا علاق کرتے تھے اور مصروع کو بکٹرت اس کے پڑھنے کی ہدایت کرتے یواس کے بڑھنے کی ہدایت کرتے یواس کے علاج کرنے والے کو بتعاشے اور معوذ تین پڑھنے کو بھی کہتے۔

عاصل کلام ال قسم ئے صرع کے مریض اور اس کے علائ کا انکار وہ تی کرے گا جوعلم و عقل و معرفت سے کورا ہوگا اور اکثر ارواح خبیثہ کا تسلط کسی پر ای وقت ہوتا ہے جب کہ اس میں دین و دیا نت کی کی ہواور اس کے دل اور زبان میں ذکر الہی کا دور سے دور تک پتہ شہو نداس کو بناہ ما تھنے کی عادت نہ نبی رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احتیاطی تدبیروں اور ایران سے کوئی ربط باتی رہتا اس لیے ارواح خبیثہ ایسے بوگوں کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں

جن کے پاس میہ تھیا رنبیں ہوت' بہت ہے لوگ تنگے ہوتے ہیں اور اس آسیب کے شکار ہو جاتے ہیں۔

اور اگر حقائق پر نظر کری تو آپ کومعنوم ہوگا کہ اکثر نفوس بشرید پر ان ارواح خبیشکی وجہ سے صرع کی کیفیت طاری ہوتی ہے بیان ارواح خبیشہ کے قبضہ اور پعندے بین اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ جہاں چاہتی ہیں انہیں سے پھرتی ہیں اور نہ اس سے بچاؤ ممکن نہ اس کی مخالفت آسان اور ان پر اس صرع کا دورہ ہوتا ہے کہ معروع کبھی اس سے افاقہ ہی نہیں پاتا درحقیقت بہی معروع ہے اور اس کومعروع کہنا درست اور تھے ہے۔

اس صرع کا علاق ایک عنق سیج سے جوابیان کی ہم نظین ہواور جے انبیاء ورسل لائے چیں ممکن ہے یہ کہ جنت اور دوز نے اس کی آ تکھول کے سامنے اور دل کے آ بنیہ جس ہوا ور اہل دنیا ہراس کا سابیہ ہوتا ہے ان پر عذا ب اور آ فات کا نزول ہوتا ہے اور ان کی آ باد بول جس اس طرح سے ان بلیت کی ہو رش ہوتی ہے جیہ آ سائی ہارش کا نزول یعنی تا ہوتو کے بعد ویگر سے اور ان پر صرع کا حملہ اس سے نبوت نہیں الہی کتنی مصیب کی بیاری ہے صرع مگر جب سے اور ان پر صرع کا حملہ اس سے نبوت نہیں الہی کتنی مصیب کی بیاری ہے صرع مگر جب سے بیاری عام ہو جاتی ہو جاتی ہوتا ہے تو پھر اس کا زیادہ خیال اور اس سے احتیاط کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا کوئی اسے نہ براسمجستا ہے نہ بیاری تشکیم کرتا ہے بلکہ اس کو اہم اور ناور جائے والوں پر انگلیاں اٹھے گئی ہیں۔

جب الله کسی کواس سے نجات دینا چاہتا ہے اور اس کا تیم اللہ کی نظر میں ہوتا ہے تو اسے اس مرض سے افاقہ اسے اس مرض سے افاقہ اسے اس مرض سے افاقہ اسے نجات رکھتے ہیں اور ابناء دنیا کو ہر طرف معروع دیکھتا ہے وائیس ہائیں آگے چھے جو مختلف عبقوں سے تعلق رکھتے ہیں ان میں سے بہتوں پر جنون کی لیٹ ہوتی ہے بعض تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہوجاتے ہیں پھر ان کا جنون واپس آجاتا ہے بعض ایک ہار جنون کی بار افاقہ کی کیفیت میں میتلا ہوتے ہیں جب افاقہ ہوجاتا ہے تو اس کا ہر کا معقل و ہوش کا ہوتا ہے پھر اس پر صرع کا دورہ ہوا اور جیسا خبط پہلے تھا اس کا دور دورہ دوبارہ ہوگیا۔

### اسباب صرع يرايك نظر

ا فلاط سے پیدا ہونے والا صرع اعضاہ نفسانی کو حرکت انتقاب اور افعال سے روکنے والی بیاری ہے لیکن بیٹل ناتھی درجہ کا ہوتا ہے مریش ندتو پوری طرح ہے جس وحرکت ہوتا ہے نہ پوری طرح انتقاب اور افعال سے ہی رک جاتا ہے اس کو سبب بطون و ماغ کے مفاقذ بیل ناتھی سدہ فلط غلیظ لزوجت سے پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے احساس وحرکت کا نفوذ بیٹی روح حس وحرک کا نفوذ مریض کے و ماغ اور اعضاء بیل پوری طرح نہیں ہو پاتا جس بیل انتقاع کا کوئی سوقع نہیں آتا ' مجھی اس کا سبب رتے غیظ ہوتی ہے جو منافذ روح بیل رک جاتی ہے ہے بہو ہوتا ہے ہو ہو کہ بخار ردی کی وجہ سے جو بعض اعضاء سے مرفع ہو کر بطون د ماغ بیاس کے منافذ کی طرف جاتے ہیں انسان کے جسم اور کسی دوسرے حصہ بیل انہی کیفیت لاذ سے پیدا ہو جاتی ہے جس سے د ماغ منقبض ہو جاتا ہے اس انقباض کا مقصد د ماغ تک آنے وائی کسی موذی چیز کا جس سے د ماغ منتقب ہو جاتا ہے اس انقباض کا مقصد د ماغ تک آنے وائی کسی موذی چیز کا وفار ہوتا ہے جس سے جسم کے تمام اعضاء بیل شنج پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے مند بیل جھاگ آتا دکھائی پڑتا ہے۔

بیامراض حادہ میں دقوع مرض کے دفت شار ہوتا ہے اس لیے کہ مریض کو ممکن حد تک جسمانی دما ٹی اذبیت پہنچی ہے گرعرصہ تک ہاتی رہنے اور زندہ رہنے تک اس کا دورہ ہونے اور قد ہیر علائ اور شفاء میں نا کا می ہونے کی وجہ ہے امریض مزمنہ میں ثار ہوتا ہے بالخصوص اگر عمر پہنے ہیں ہوتی ہے اور ہوتا ہے بالخصوص اگر عمر پہنے ہیں ہوتی ہے اور ہو یہ بیاری بھی دماغ میں بھی جو ہر دماغ میں ہوتی ہے ایسے لوگوں کو مرگی الازم زیست چاتا دندگ بن جاتی ہے چہ بقراط نے لکھا ہے کہ ایسے لوگوں میں مرگ کا مرض تادم زیست چاتا

جب بیمعلوم ہو گیا تو پھر وہ عورت جس کا ذکر حدیث میں ہے کہ وہ مصروع بھی تقی اور حواس ہاختگی کی وجہ سے اے عربی نی کا بھی اندیشہ رہتا تھا تو ممکن ہے اس کا صرع اس انداز کا ہوجس کا رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض کو پورے استقلال وصبر سے برداشت کرنے پر جنت کا وعدہ قرمایا اور دعا قرمائی کہ وہ عربیاں نہ ہونے پائے بینی دورہ مرض کے وقت اسے اس سے سابقہ نہ پڑے اور دعا قرمائی کہ وہ عربیاں نہ ہونے پائے بینی دورہ مرض کے وقت اس

آپ نے اس کے لیے کھ دیا قرمائی جاکسی شرط کے تو اس نے صبر اور جٹ وونوں ای کو پہند کرلیا۔

اس حدیث سے ملائ اور دوا کے ترک پر روشی پرتی ہوتا اور یہ کہ علائ ارواح میں دیا اور توجہ الی القد سے جو کا مہوتا ہے دہ اطباء کے علاج ہے ہیں ہوتا اور یہ کہ دعا اور توجہ کا اثر اور اس کا عمل اور طبیعت کا اس سے متاثر ہونا اور اس کا انفعال قبول کرنا اوویہ بدنیہ کی تا ثیر اور اس کے فعل سے کہیں بڑھ کر ہے ور اس کا تج بہ خود ہم نے بھی کیا اور دوسرول نے بار بار کی اور عقلاء و ماہرین اطباء اس کے قائل بیں کہ تو کی نفسانیہ کا اثر اور س کا عمل امراض سے نجات پائے بیس عجیب سے بجیب تر بیں اور ان حقائی کے متکرین اطباء اور ان انا ڑیوں اور گنواروں سے زیادہ کس نے اس کی صنعت کو نقص ن نہیں پہنچایا اور یہ بھی کھی بات ہے کہ اس عورت کو جو مرح تھا وہ اس انداز کا تھ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا تعلق ارواح خبیشہ سے رہا ہواور رسول ابقد صرع تھا وہ اس انداز کا تھ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا تعلق ارواح خبیشہ سے رہا ہواور رسول ابقد صرع تھا وہ اس روایت پر صبر اور جنت کے ، بین آیک کو پسند کرنے کی تلقین کی ہواور یہ کہ وہ اگر شفاء کی طالب ہوتو دعا کو پسند کر بے تو اس نے صبر اور عربیاں نہ ہونے کو پسند کی۔

#### 25**ـ فصل**

### طب نبوي ميں عرق النساء كا طريقة ۽ علاج

لغوى معنى اورطبعى منهوم وونول ہى ميں لغوى معنى سے اس كوعرق النساء نام ركھنے كے جواز كاپية چلنا ہے بعضول نے اس كى مخالفت كى ہے اور بيركہا ہے كہ نساء تو خودرگ ہے پھرعرق النساء تو نغومعلوم ہوتا ہے (احتسافت الشسنى الى نفسه) كے بيل سے اس كا نام عرق النساء ركھنا صحيح نہيں ہے۔

اس كا جواب بير به كداس كى دوصورتي بين بهلى بير كم قل كا لفظ أم ي عام بي اس كا جواب بير بير كا لفظ أم ي عام بي اس يهال (اصافته المشنى الى نفسه) نبيس بلك (اصافته نعام الى المخاص كل الله راهم او بعضها) كى طرح ميح ب

دوسری صورت میہ ہے کہ نساء اس مرض کو کہتے ہیں جوعرتی ہیں پیدا ہوتا ہے تو یہاں (اضافت الشنسی المی معله) کی طرح کی اضافت ہے سکونساء کہنے کی وجہ بیہ ہے کہ اس وردکی اذبہت میں نسیان ماسوا ہو جاتا ہے اس رگ کی جڑکو لیے کا جور اور اس کی انتہاء قدم کا آ خری حصہ جو کعب کے پیچھے ہوتی ہے وحثی جانب پنڈل کے اور در قدم سے باہر کی طرف یائی جاتی ہے۔

معنی طبی کے سیسلے میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم کے کلام
کی دو قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک عام زبانہ مقام اشخاص اور حالات کے پیش نظر دوسری
مخصوص ہے جن میں ان امور کی یا بعض امور کی رعایت ہوتی ہے اور بیاتی قسم میں شامل ہے
اس لیے کہ اس کے مخاطب اہل عرب اہل جہاز اور اس کے ارگرد کے دہنے والے بین بالخصوص
دی ہوت ہے اکھر لوگ اس لیے کہ بیدعلاج ان بدوی لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے
کونکہ عموماً یہ بیماری منتقی کی بنا پر پیدا ہوتی ہے اور بھی اس کا سبب مادہ غلیظ نرجہ ہوتا ہے جس کا
علاج اسہاں ہے۔ اور ان کے گوشت میں دد خاصیت ہے ایک اختاج ، دد ورسری تلایین۔ گو
مادہ کو پکان اور اسے نکالنا یہ ران کے گوشت کی خاصیت ہے ایک اختاج ، دد ورسری تلایین۔ گو
چیز وں کی ضرورت ہے۔ اور جنگی بھر سے کا تعین اس وجہ سے ہے کہ س میں نصولات کی کی
اور مقدار کا اختص ر اور جو ہم کی بطافت موجود ہے اس لیے کہ یہ بگریاں جو چیز میں چرتی ہیں ان
عمل گرم قسم کی جڑی ہوئیاں مثلاً شیخ وقیصوم وغیرہ ہوتی ہیں اور بینیا تات جب کی جائور کو بطور
شن کی گو ان کے گوشت میں بھی وہ لطیف اجزاء پیدا ہوں گئے جن کو غذاء کے ساتھ
شنل رکھا گیا ہے' بلکہ خلیل و تغذیہ کے بعد اس میں اور بھی زیادہ لطافت پیدا ہو جائے گ

بالخضوص مرین کا گوشت اور ان نباتات کا اثر گوشت سے زیادہ تو کی انداز میں ان کے دودھ میں دیکھا جاتا ہے۔ گرسرین کے گوشت میں انصاح اور تلبین کی جوخصوصیت پائی جاتی ہے وہ ودھ میں نبیس دیکھی جاتی ہے گوشت میں انصاح اور تلبین کی جوخصوصیت پائی جاتی ہے وہ دودھ میں نبیس دیکھی جاتی ہم اس سے پہلے ذکر کر بھکے ہیں کہ دنیا کی تمام قو میں خواہ وہ شہری علاقے میں رہتی ہوں یا دیباتی حلقوں میں ان سے اکثر علاج میں مفرد دواؤں کا استعمال کرتی ہیں اور اطباعے ہندوستان بھی اس انداز پر ہیں۔

صرف ردم اور بونان کے اطباء مرکباب کوتر جی ویتے ہیں اور دنیا کے تمام اطباء اس پر متفق ہیں کہ طبیب ماہر وہ ہے جو غذا کے ذریعہ بچار یوں کا عداج کرے اگر اس سے کام نہ چے تو پھرمفردا دو ہیا گرمز بدضرورت تقاضہ کرے تو پھرمرکبات کو ہاتھ لگائے۔

اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ عربوں اور بدو یوں میں مفرد امراض پائے جاتے ہیں' اس سلے مفرد دوائیں ان کے علاج کے لیے مناسب ہیں اور ان کی غذا کیں بھی عموماً مفرد ہوتی ہیں امراض مرکب اکثر مرکب اور منتوع مختلف ذائقوں کی غذا کے استعمال سے پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے مرکب دوائیں پہندگی جاتی ہیں۔

26\_ فصل

# خشكى برازقبض كاعلاج نبوي

تر ندی اورابن ماجہ نے اساء بنت عمیس کی روایت نقل کی ہے۔

ا۔ ڈاکٹر عادل از ہری نے میں ہے کہ عرق النساء کا مرض نرو بادہ دونوں کو یکس ہوتا ہے۔ اس میں عورت مرو

کو کو تخصیص نہیں اس کی تکیف شدت میں غیر معمولی ہوتی ہے۔ عود انتظار کے زہریں سے عالباً فسیلر ، قطعی
رجرنی ہے یہ بیاری شروع ہوتی ہے چر دور سرین کی جانب بڑھتا ہے پھر ن کا پچھلا حصہ سائٹر ہوتا ہے۔ بھی
اچا کہ فخوں کک اس کا اثر ہوج تا ہے۔ آخر میں مہروں کے درمیان پائے جانے اس کا اللہ عند بستر پر کھل آرام
ہوجاتا ہے۔ یا اعصاب آئی میں التہاب مفصلی پیدا ہوجاتا ہے اس کا علاق مریض کو دو ہفتہ بستر پر کھل آرام
دیا جائے اور دردشکن درد بدوا میں امیرین وغیرہ اور حسک تجامت بلا شرط ورکرنے سے یا داغ سے نفع ہوجاتا ہے۔ مریش کوسکون ماتا ہے۔

قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهِ مَنْ اللّهُ وَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

سنن این ماجه میں دوسری حدیث ابراہیم بن ابی عبلہ نے عبداللہ بن امرحرام سے روایت کیا ہے۔

وَكَانَ قَلْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللّهِ شَيْكُ الْقِبُلَتَيْنِ يَقُولُ سَمِعَتُ رَسُولَ اللّهِ مَنْكُمْ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِالسَّنَا وَالسَّنُوتِ فَإِنَّ فِيهِمَا شِفَاءً مِنْ كُلَّ دَاءٍ إِلّا السَّامُ قِيْلَ يَارَسُولَ اللّه وَمَا السَّامُ؟ قَالَ الْمَوْتُ \*

''عبدالله بن ام حرام جنہوں نے تحویل قبلہ والی نماز میں شرکت کی وہ کہتے ہیں کہ بین نے رسول المنعقط کو کہتے میں کہ بین سے رسول المنعقط کو کہتے سنا کہ بس سنا اور زیرہ کو استعمال کی کرواس لیے کہ ان دونوں میں بجرسام کے ہر بجا ری کے لیے شفاہ ہے سنا کہ بس سنا اور زیرہ کو استعمال کی کرواس لین کے ان دونوں میں بجرسام کے ہر بجا کی کہ درسول الفقط کے سام کیا ہے آپ نے فرمایا موت'۔

آپ کا بیفرمانا "بعاذا کنت تستمشین" لیمن تلیین طبیعت کرتی ہوکہ پا فاندروال ہو جائے تغیرا ہوائییں رہتا پا فاندرک جانے سے اذبت ہوتی ہے ای وجہ ہے مسہل دواؤں کو مشی جس سے پافاندرم ہوکر دستول کی شکل افتیار کرلے ) فعیل کے دزن پر کہتے ہیں اس لیے کہ جس کو دست آتے ہیں اے کثر ت سے چانا پڑتا ہے اور کی پافانے آتے ہیں ضرورت کی بنیاد پر دومری روایت بن ہے کہ ہے اذا تستشفین س سے شفا پاتی ہوتو ا ساء نے کہا شہرم سے بدایک قتم کا دور ہو یا گوند ہے تورشت سے نکلنے والے دودھ کا بالائی چھلکا ہے۔

ا۔ تر ذری نے طدید نمبر ۲۰۸۳ اور این باجہ نے ۳۳۲۱ اور احمد نے ۲/۳۱۹ اور طاکم نے ۲/۲۰۰۴ میں ذکر کیا ہے اس کی تائید ہوتی ہے جس سے اس میں توت کیا ہے اس کی تائید ہوتی ہے جس سے اس میں توت پیدا ہوگئ ہے۔

ا۔ ابن مجہ نے حدیث فمبر ۱۳۵۵ م کم نے ۲۰۱/۴ بیل کوفقل کیا ہے اس کی سند بیس عمرو بن بکرالسکسکی ہے جو ضعیف ہے اور تہذیب بیل ہے اس کی متابعت شداد بن عبدالرحمن الانصاری نے کی ہے اور حدیث سابق ہے اس کی تائید ہوتی ہے۔

۱۔ اللغ ع صبور و تنور کی طرح ہراس جری کو کہتے ہیں جس میں دود مد ہو جومسبل محرق اور مقطی ہواور ان میں سے سات مشہور ہیں الشہر م۔ جو تھے درجہ میں حاریا ہیں ہے ہید دوا اگر سرخی مائل ہوق سب سے بہتر ہے نیز ملکی اور نرم نازک جدد کی طرح لیٹی ہو بہر حاں بیالی دوا ہے کہ اطباء نے اس کے خطرے اور غیر معمولی دست آور ہونے کی وجہ ہے س کو استعمال نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔

اور آپ نے قرمان "حیار" جار" وہرے روایت میں "حیار یاد" ابوعبید نے اکر کیا ہے کہ عرب عموم یا کے ساتھ استعمال کرتے ہیں میرے نزدیک اس میں و باتیں ہیں ایک حارہ جار جیم کے ساتھ یعنی شدید الدسہال سخت وست آ وراس لیے کہ اس کی غیر معموی حرارت اور شدت اسہاں کا بین کرنا مقصود ہے کیونکہ وہ ای بی ہے ابو صنیف ویوری نے بیاں ہی لکھا

ووسری روایت بچھ عقل گلتی بات ہے کہ بید لفظ محض تاکید کے لیے ساتھ ساتھ استعال ہوتا ہے جس میں لفظ اور معنوی دونول تسم کی تاکید مقصود ہوتی ہے اور بید عربول میں مروج ہے جسے حسن من یعنی کامل انحسن اسی طرح حسن قسن شینطان لیطان حارج ر۔ حالانکہ فظ جار ہیں اور دوسرے معنی بھی بین وہ بید کہ اشیاء کواپی شدت حرارت کی وجہ ہے اپنی طرف تھینچ لیتا ہے جوئی وہ اس تک کر دیتی ہے اس کے کپڑے اتار لیتی ہے جار کے اندرصبری و صبرت کی اور صبری و صبرت کی طرح کی طرح کا معاملہ ہے یاس کے ساتھ مستقلا مستعمل ہے۔

مد کے ساتھ اور قیم کے ساتھ سنا میں دولختیں ہیں۔ سنہ جہاز میں پیدا ہونے والی ایک نبات ہے ان میں سب سے عمدہ کل ہوتی ہے سنہ عمدہ دوا ہے جس میں نقصان کا پہلو کمتر ہے اعتدال سے قریب درجداوں میں گرم اور خشک ہے مغراء اور سودا دونوں ہی کے لیے مسہل ہے قلب کو مضبوط کرتی ہے ۔ اس کی سب سے بردی خوبی ہے کہ باوجود مسہل ہونے کے مقوی قلب کو مضبوط کرتی ہے ۔ اس کی سب سے بردی خوبی ہے کہ باوجود مسہل ہونے کے مقوی قلب ہے وسواس سوداوی کو خصوصیت سے زائل کرتی ہے بدن میں پیدا ہونے والی پھٹن کے لیے اکسیر ہے عضاد ت کو جست بنا دیتی ہے بالوں کو گرنے سے بچاتی ہے جوں سے حفاظت کرتی ہے برائے والے میں اور مرکی کے لیے نافع ہے۔ اس کا جوشا ندہ میں گل بنظہ موبر منتی بھی کیا لیا جائے تو اور بہتر ہے۔

رازی نے میان میں کہ ساء اور شاہ تروزے اخد طامختر قد کا اسبال ہوتا ہے تھلی ' خارش کے لیے مقید ہے اس کن خوراک میں ورہم ہے بے درہم تک ہے۔ سنوت کیا ہے؟ اس میں آتھ اقوال ہیں۔

ارتر كاروں كا إدشاہ جے كزيرة احمار بھى كہتے ہیں۔

(۱) شہد (۲) کمھن کی تلجھٹ جو سیاہ خطوط کی صورت میں تھی میں نظر آتے ہیں عمرہ بن عمرہ بن کھر سکسکی نے بہی متعین کیا۔ (۳) زیرہ کی طرح ایک دانہ گر زیرہ نہیں ہے جیسے زیرہ کشمیری۔ ابن اعرابی نے بہی بیان کیا۔ (۳) زیرہ کر مائی۔ (۵) بادیان۔ ابوصنیفہ دینوری اسی کے قائل ہیں۔ (۲) سویا کے بیج۔ (۷) خرما۔ ان دونوں معافی کو ابو بکرین سی حافظ نے بیان کیا۔ (۸) شہد جو تھی کے برتن ہیں رکھا ہوا ہو عبدالنطیف بغدادی نے اس کو راجح قرار دیا کیا۔ (۸) شہد جو تھی کے برتن ہیں رکھا ہوا ہو عبدالنطیف بغدادی نے اس کو راجح قرار دیا

بعض اطباء نے نکھا ہے کہ بیہ طب نیوی کی روح سے زیاد و درست اور عمد ہ معنی معلوم ہوتا ہے کہ سنا کو اس شہد میں مدر ریا جائے جس میں تھی شامل ہو بیعنی سنا کو تھی میں مد ہر کر لیا جائے گھرا ہے جاٹا جائے اس لیے کہ دوا مفرد کی مفرد رہی اور سنا کی تھی کے ساتھ مد ہر مہوکر اصلاح بھی ہوگئی۔اسہال میں اور بھی مدد ہے گی۔

ترندی نے حدیث ابن عباس میں مرفوعاً روایت کی ہے.

(إِنَّ حَيْرَ مَاتَدَا وَيُتُمَّ بِهِ السَّعُوطُ وَاللَّدُودُ وَالْحِجَامِتُهُ وِالْمَشِيُّ) لَّ الْمَالِقَيُّ المَجْنَ جِيْرُولِ سِيمَ دُواكُر تِيْ بُوانِ مِن بَهِرْسِعُوطُ ( تَاكَ سِيمَ وَ جُرُّهُ مَا مَدَ سَحَ كَارَ سے دوا لِإِنّا ) مَجِيْحَ لِكَانَا اور وست لانا ہے ! \_

مشی جس سے پاخاندڈ ھیلا ہو کر چل پڑے اور باہر آنا آسان ہوج ئے۔

#### 27\_ فصل

# جسم کی خارش اور جول کا علاج نبوی

صحیحین میں بروایت آبادہ پیدیت ہے۔

عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ رَخُصَ النّبِي مَنْفَعَ لِعَبْدِ الرَّحُمنِ بُن عَوْفِ وَالزَّبِيُو بُنِ الْعَوْامِ وَضِي اللَّهُ تَعَالَى فِي لَبْسِ الْحَرِيْرِ لِجَكْمِتِه كَانْتَ بِهِمَا الْعُواسِ بَن الْعُوامِ وَضِي اللَّهُ تَعَالَى فِي لَبْسِ الْحَرِيْرِ لِجَكْمِتِه كَانْتَ بِهِمَا اللهُ مَعْ اللهُ اللهُ مُعْلَى اللهُ مَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ مَعْلَى اللهُ اللهُ

#### دوسری روایت سیے کہ:

إِنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بَنِ عَوُفِ وَالزُّبَيْرَ بُنَ الْعَوَامِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عنهُمَا شَكُوا الْقُمُلَ اللَّهُ مَا اللَّهِ تَعَالَى عنهُمَا شَكُوا الْقُمُلَ اللهِ النَّبِي مُنْفَعَ فِي غَوْاةٍ فَرَخْصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيْوِ وَ رَايُتُهُ عَلَيْهِمَا لِللهِ اللهِ النَّهِ اللهِ عَلَيْهِمَا لِللهِ اللهُ عَلَيْهِمَا لِللهِ اللهُ عَبَالُ مَن اللهُ عَلَيْهِمَا لَلهُ اللهُ عَلَيْهِمَا لَلهُ اللهُ عَلَيْهِمَا لَلهُ عَلَيْهِمَا لَهُ عَلَيْهِمَا لَلهُ عَلَيْهِمَا لَلهُ عَلَيْهِمَا لَهُ عَلَيْهِمَا لَهُ عَلَيْهِمَا لَلهُ عَلَيْهِمَا لَهُ عَلَيْهِمَا لِللهُ عَلَيْهِمَا لَهُ عَلَيْهِمَا لَهُ عَلَيْهِمَا لَهُ عَلَيْهِمَا لَهُ عَلَيْهُمَا لَهُ عَلَيْهِمَ اللّهُ عَلَيْهُمَا لَهُ عَلَيْهُ مَ اللّهُ عَلَيْهُمَا لَهُ عَلَيْهِمَا لَهُ عَلَيْهُمَا لَهُ عَلَيْهُمَا لَهُ عَلَيْهُمَا لَهُ عَلَيْهُمَا لَهُ عَلَيْهُمَا لَهُ عَلَيْهِمَا لَهُ عَلَيْهُمَا لَهُ عَلَيْهُمَا لَهُ عَلَيْهُمَا لَهُ عَلَيْهُمَا لَهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمَا لَهُ عَلَيْهِمَا لَهُ عَلَيْهُمَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمَا لَهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمَا لَهُ عَلَيْهُمَا لَهُ عَلَيْهُمَا لَهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُمَا لَهُ عَلَيْهُمَا لَهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمَا لَهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ لَهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمَا لَهُ عَلَيْهُمَا لَهُ عَلَيْهُمَا لَهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمَا لَهُ عَلَيْهُمَا لَهُ عَلَيْهُمَا لِمُعَلِّمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمَا لِلللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّ

اس حدیث سے دو باتی نظلی میں ایک فقهی دوسری طبی۔

فقہی بات تو یہ ہے کہ ریشی کیڑوں کا استعال عورتوں کے لیے بلاکسی روک ٹوک کے جائز ہے جو آپ کی احادیث ہے جائز ہے جو آپ کی احادیث ہے جا بت ہے۔ اور مردول کو اس کا زیب تن کرنا حرام ہے ہاں کسی ضرورت یا خاص مصلحت ہے مثلاً شخنڈ بہت پڑتی ہواور اس کیڑے کے علاوہ کوئی دوسرا نہ ہوجس ہے وہ اپنا جسم ڈھ نب سکے یا مردکسی بیاری کا شکار ہو مثلاً خارش داد تھجلی وغیرہ یا جول کی کثر ت جیب کہ حدیث اس سے واضح طور ہے معلوم ہوتا ہے۔

ریشی کپڑے پہننے کا جواز احمد بن طنبل کی دو روانیوں بیں سے ایک بیں موجود ہے۔ اور شافعی کی مختلف با تول بیں سیجے تر جواز ہی ہے۔اس لیے کہ کپڑوں بیں عموم ہی اصل ہے۔ اور رخصت جب کسی ایک فرد کے لیے ثابت ہوتو اس رخصت کا معنی جب کسی دوسرے فرد میں ہوگا تو اس کے لیے بھی رخصت کا جواز ہوگا اس لیے کہ عموم سبب سے تھم بھی عام ہوتا ہے۔

جواس کے حرمت کے قائل ہیں ان کا کہنا ہے کہ تحریم کی احادیث عام ہیں اور دخصت کا حکم خصوصی طور ہے صرف عبدالرحلٰ بن عوف اور زبیر کے لیے تفا۔اور بیہ بھی ممکن ہے کہاس حکم میں دوہیرے بھی جول جب خصوص وعموم دونوں ہی محتمل ہوں تو عموم پر ہی عمل ہونا جا ہے۔ اس وید ہے بعض راویوں نے کہا ہم کونہیں معلوم ان کے بعد کے لوگوں کو رخصت کا علم جوایا نہیں۔

اور درست بات توعموم رخصت ہی ہے اس لیے کہ شریعت کا طرز خطاب ہمیشہ سے میہ رہا کہ اس کا حکم عام ہی ہوتا ہے اگر شخصیص کی کوئی صراحت نہ ہواور جس کو ابتداء میں رخصت دی گئی ہواس کو اس میں شامل نہ کیا جائے جیسا کہ آپ نے حضرت ابو بردہ کو قربانی کے لیے

ا بخارى في ٣/٢ شى فى اجباد باب الحرير فى الحرب ك تحت ذكر كيا ب اورمسلم فى اللباس ٢٠٧٦ صديث باب المعام عند فى اللباس ٢٠٤٦ صديث باب الماحت بال أسام المحريد للرجل مرد ك ليرتش كير عاد استعال جائز ك تحت بيان أبيا ب-

رخصت دی آپ نے فرمایا کہ میاں تہارے لیے بدیمری کا بچہمی بمری کی جگہ کافی ہے مگریہ تھم صرف تم تک ہے آ گے کس کے لیے نہیں۔

> تُجُزِیُکَ وَلَنُ تَجُزِیُ عَنَ اَحَدَ بَعُدَکَ لَ "بیتم کو کفایت کرے گا اور تہارے بعد کی کو بیر خصت نہ ہوگ"

یا اللہ کے پیفیر میں ایک ہے ہے تکاح نہ نب رضی اللہ عنہ کے سلنے میں جنہوں نے آپ کے لیے اپنے آپ کو بہد کر دیا تھا بدارشاد باری تعالیٰ ہے:

خَالِصَتَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُومِنِيْنَ (احزاب: ٥٠) "يمرف تبارى تصوصت بدوسر عملان كے ليانين"

تحریم حریر میں ذریعہ کا انداد کرنا مقصود ہے ای وجہ ہے جورتوں کے لیے مباح ہے اور ضرورت ومصلحت رائے کے موقع پر بھی جائز ہے ہدستور ہر جگہ ہے جہاں انداد ذرائع کے لیے تحریم ہوکہ وہ مضرورت ومصلحت کے موقع پر جائز ہوتا ہے جیسے کہ محرم کو دیکھنا انسداد ذریعہ کے طور پر حرام ہے مگر مصلحت طور پر بھی سورج کی پوجا کرنے والوں ہے مشابہت نہ ہو گرکسی مصلحت کے وقت مباح ہے جس طرح کے رہا الفضل رہا النہ کے ذریعہ کے انسداد کے لیے ممنوع ہے گر عرایا کی صورت میں ضرورت کی بنیاد پر جائز ہے جس میں درخت کی مختاج کواس سال تک کے بھل سے نفع کے لیے دے دیا جاتا ہے وہ اس کے پھل سے دوسری فصل کواس سال تک کے بھل سے دو مری فصل کا بھی بھی چھے لیے دے دیا جاتا ہے وہ اس کے پھل سے دوسری فصل کا بھی بھی کھے لیے دی دیا جاتا ہے وہ اس کی تعمل سے دوسری فصل تک بھی بھی لیے دورس کی مل فقی تحقیق ہم نے اپنے دسالہ دالمت میں لمحاس کے بھی سے وہ نا جائز نہیں ہوتا اور اس کی محمل فقی تحقیق ہم نے اپنے دسالہ دالمت میں لمحاس کے بھی ہوتا اور اس کی محمل فقی تحقیق ہم نے اپنے دسالہ دالمت حبیر لمعابد و بعد و من لماس المحریوں میں کی ہے۔

28\_ فصل

# ابریشم وریشم کے بارے میں علمی تحقیق

طبی حیثیت سے ریشم ان دواؤں میں ہے جوحیوان سے حاصل کی جاتی میں اس لیے

ا۔ اس کی تخریج کے بعد یسی اللہ علیہ وسم فی اللہ کے یہ تحت آ چکی ہے اور وہ سیجے ہے۔ ۲۔ العرایا جمع عربیة مجبور کا درفت جس کے پیل کھانے کے لیے ما مک سی مختاج کو سال مجر تک کے لیے ہوزت وے دے کہ وہ اس کا کیل بلاکسی اجرت کے کھا تا رہے۔ اب اس سے تمر لے کر اس کے پکنے سے پہلے استعمال کرے تو یہ فضل اس کے لیے معزنہیں ہے۔ اس کا کھانا مباح وجائز ہے۔ ا ہے دواء حیوانی ہیں شار کرتے ہیں اس لیے کہ بید دواء حیوان ہی ہے لے جاتی ہے اور بید برزی
منفعت بخش قابل قدر دوا ہے اس کی خصوصیت دل کوقوی کرتا اسے فرحت بخشا اور دل کے
بہت سے امراغل کو نفع بہنچانا ہے اس طرح مراریت سوداء کو بھی ختم کرتا ہے اور جو بھاریا ب
مراریت سوداء ہے بیدا ہوتی ہیں ان کے لیے بھی نافع ہے آ تھوں بیں اس کا سرمہ مقوی بھر
ہے اور ابریشم خام جواطبء کے یہاں عام طور ہے ستعمل ہے۔ درجہ اول بیں حاریا بس ہے
یا حاررطب یا معتدل ہے جب اس کا کپڑا بنا کر استعمال کیا جائے تو اس بیں معتدل حرارت
پائی جاتی ہے بدن کو گری پہنچا تا ہے بھی بدن کو شندگ پہنچا کر اس کوفر بھی بخشا ہے ایعنی

رازی نے نکھا ہے کہ ابریٹم کمان سے زیادہ گرم ہے اور رون سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ گوشت بڑھا تا ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ ہر کھر درا لباس اغر کرتا ہے اور جد کو پخت کرتا ہے اور خرم و چکٹا کپڑااس کے بڑھکس اثر دکھا تا ہے۔

ملبوسات جوانسان استعال کرتا ہے تین تھم کے ہوتے ہیں ایک تم بدن کورم کرتی ہے اور اسے شینڈک سے بچاتی ہے مگر بدن گرم نہیں کرتی تیسری قشم نہ شینڈک سے بچاتی ہے مگر بدن گرم نہیں کرتی تیسری قشم نہ شینڈک سے بچاتی ہے اور نہ بدن کوگرم کرتی ہے۔ اور کوئی نب س ایسانہیں و یکھا گیا جو کہ نہ کری پہنچا نے نہ شینڈک سے بھی بچائے گا بال اور اون کے بے ہوئے کپڑے گری بھی پہنچا تے ہیں اور اون کے بے ہوئے کپڑے میں کر گرم نہیں کرتے۔ کان بچاتے ہیں کہ تو جو کی بیات ہیں گرگرم نہیں کرتے۔ کان بچاتے ہیں کہ وقتے ہیں اور اون کے بیا اور روئی کے کپڑے معتدل الحرارت ہوتے ہیں اور اون کے گرم خشک ہوتے ہیں اور روئی کے معتدل الحرارت ہوتے ہیں اور روئی سے کپڑے روئی سے ملائم اور حرارت ہیں اس سے کے معتدل الحرارت ہوتے ہیں اور روئی سے ملائم اور حرارت ہیں اس سے کے معتدل الحرارت ہوتے ہیں اور روئی سے ملائم اور حرارت ہیں اس سے کھتر ہوتے ہیں۔

منہاج کے مصنف نے لکھا کہ ریٹم کے پہنے سے روئی کی طرح گرمی پیدائہیں ہوتی بلکہ وہ معتدل ہے جو کپڑا چکن چکدار ہوگا اس سے بدن بیں بہت م سرمی پنچے گ بدن سے خلیل ہونے والی چیزوں کے سے کم سے کم ترمتحیل ہے اور موسم کرما بیں اس کا استعاں مناسب ہے بالحضوص کرم مما لک میں۔

جب رکیٹی گیڑے ایسے ہیں تو اس میں تنظی کھر درا بن جو دوسرے کیڑوں میں پائے جاتے ہیں اس کا دور دور تک پیانبیں ہے تو اسکا خارش میں نافع ہونا سائنفک ہے اس سے کہ غارش حرارت یوست اورخشونت ہی ہے پیدا ہوتی ہے۔

ای وجہ سے رسول اللہ نے حصرت زبیر اور عبد الرحمن بن عوف کو خشک خارش کے علاج کے طور پر ریشی کپڑے پہننے کی اجازت مرحمت فر مائی نیز ریشی کپڑوں میں جو آئییں پڑتی اس لیے کہ جوں رطوبت وحرارت سے پیدا ہوتی ہے جبکہ رلیشی کپڑے کا مزاج معتدل یا بس ہے یا حاریا بس ہے۔

کیڑے کی وہ تشمیس جو نہ تھنڈک ہے بچائیں نہ بدن کو گرم کرتے ہیں وہ لوہ اور را تگ کے بنے کپڑے کی دہ تسکتا ہے کہ جب را تگ کے بنے کپڑے یا لکڑی اور مٹی سے تیار ہوتے ہیں کوئی معترض کہدسکتا ہے کہ جب ملبوسات حریری سب سے زیادہ مناسب اور بدن کو نافع تھے پھر یا کیزہ شریعت نے اسے حرام کیوں قرار دیا جب نے تمام طیبات کو حلال اور خبائث کوحرام قرار دیا ہے۔

اس سوال کا جواب مسلمانوں کے مختلف طبقوں کی طرف سے مختلف ہے جو لوگ کسی بات میں حکمت و تغلیل کے منگر میں اس لیے یہاں بات میں حکمت و تغلیل کو کیے تنافل ہی نہیں وہ اصالتہ تغلیل و حکم کے منگر میں اس لیے یہاں حکمت و تغلیل کو کیے تنافی کریں گے ان کواس کی ضرورت ہی نہیں کہ کیوں اور کس لئے ؟

البنة جولوگ تھم اور تعلیل کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس تعت کے نہ ملنے پر مبر اور استقلال انسانی کا امتحان کرنا مقصود ہے اس لیے اسے رضائے البی کے لیے ترک کر دے اسے اس کا خصوصی جر دیا جائے گا جو دوسروں کو نہ ملے گا۔

کے زیورات کورتوں کے لیے ہیں کہ اس کی تخلیق اصالتہ کورتوں ہی کے لیے ہوئی ہے جیسے سونے کے زیورات کورتوں کی کے این مردوں پرحرام ہیں تا کہ مردوں اور کورتوں ہیں کیسانیت کا خطرہ نہ ہواور دیکھنے ہیں کوئی فرق محسوں ہوبعضوں نے آبا کہ اس سے بعض رذائل اخلاق فخر کہ کہر اور ریاونہود وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اس لیے حرام قرار دیا گیا بعضوں نے کہا ریٹم کے کہر اور ریاونہود وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اس لیے حرام قرار دیا گیا بعضوں نے کہا ریٹم کے جذبات شہوائی برا دی پیدا ہوتے ہیں جو مخت بنے بنانے اور کورتوں کے اخلاق و عادات اختیار کرنے کی طرف ہے جاتے ہیں اور ان سے مردائی اور حوصلہ مندی کے جو ہر شم کرنے ہیں مدولتی ہے اس لیے کہ اس کے بہنے والوں ہیں زنانہ پن اور زنخا پن کے عادات انجرا تے ہیں زم مزائی نرم گفتا ری نسوائی انداز لیے ہوئے پیدا ہوتی ہے چنا نچہ دیکھنے ہیں آیا کہ جو دوگ برے حوصلہ مند اور مردانے تھے ان ہیں بھی ریشی کپڑوں کے استعال کے بعد کی نہ کی درجہ بین نسوانیت اور زنخ پن کے انداز انجرا کے اگر چہ وہ پورے طور سے نہ ہی اگر کسی کو میہ بات

نہ بھاتی ہواور اپنی کم فہی کی وجہ ہے وہ ان حکتوں اور باریکیوں کو نہ جان سکا ہوتو اسے پھر رسول النہ علیہ کی بین ہوئی باتوں ہی کوشلیم کر لیٹا بہتر ہے ای وجہ سے سر پرستوں پر بھی واجب ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسا کپڑا نہ بہنا کیں کہ شعور کے بعد ان میں زخفا پن اور زنانہ بن ابجرے اور برھے اس طرح یہ اولیہ اور سر پرست بچوں پر ایک غیر فطری عاوت کے ابحارے اور بروان چڑھانے کے جم ہوں کے جس کے جوابدہ عنداللہ بھی ہوں کے اور سوسائٹی بھی ان کومعاف نہ کرے گی۔

نسائی نے حضرت الوموی اشعری سے روایت کیا ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ مِنْكُنَّ أَنَّهُ قَالَ أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ لِإِنَّاثِ أُمَّتِيَّ الْحَرِيْرَ وَالدَّهَبَ وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا

"رسوں استعلقہ نے قر ویا کہ خدائے برتر و بزرگ نے میری امت کی عورتوں کوریشم اورسونے کے استعمال کی اجازت دی اور مردوں پراس کوحرام کردیا"۔

دوسر کفظول میں مروی ہے:

حُرَّمَ لِبَاسُ الْحَرِيْرِ وَاللَّهَبِ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِى وَأُجِلَّ لِإِنَائِهِمُ لِمَ الْحَرِيْرِ وَاللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

۔ اور بخاری میں حضرت خدیفہ ہے مروی ہے:

نَهِى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ عَنُ لُبُسِ الْحَرِيْرِ وَاللَّيْبَاجِ وَ أَنَّ يُجُلَسَ عَلَيْهِ وَقَالَ هُو لَهُمُ فِي اللَّائِيَا وَ لَكُمْ فِي اللَّائِيَا وَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ \*

"الله كرسول المالية في ريشم اوروياج كرينية اوراس ير بيني من كرديا باور فرمايا كريك فرول كران الله الله الله الم

ا۔ اس کوعبدالرز ق نے اپنی مصنف میں حدیث نمبر ۱۹۹۳ کے تحت اور نسائی نے ۱۳۱۸ فی الزیاعہ جہاں یا ب تحریم الذہب علی الرجال سونا مردول کے لیے حرام ہے قائم کیا ہے۔ لایا ہے اور ترفدی حدیث نمبر ۴۵۰ فی الدیاس کے باب اول بیس لائے ہیں۔ بیرحدیث مسجح ہے۔ اس کے راوی متعدد صحابہ ہیں ان میں حضرت علی الدیاس کے باب اول بیس لائے ہیں۔ بیرحدیث میں عظم خرید بین عامر دقیرہ می برخی الشرحتہم حافظ زیلمی عرف عبرات کا میں اللہ بین استفع اور عقبہ بین عامر دقیرہ می برخی الشرحتهم حافظ زیلمی نے اس کی تحرید کی استحاب الموابیہ ۲۲۵ میں اوا کر دیا ہے۔

۲۔ بخاری نے لبس میں مردول کے ہے رہم مہنن جائز ہے کے باب کے تحت ذکر کیا ہے اور اس کی کیا مقدار جائز ہے۔ • ا/۲۳۲ میں ذکر کیا ہے۔

## ذات الجنب كاعلاج نبوي مليته

امام ترفری فی معفرت زید بن ارقم رضی الله عندے روایت کیا ہے کہ:
اِنَّ النَّبِی مُلْكُ فَالَ تَدَاوَوُا مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْقَسْطِ الْبَحْرِی وَالزَّيْتِ لِللَّهِ الْبَحْرِی وَالزَّيْتِ لِللَّهِ الْبَحْرِی وَالزَّيْتِ لِللَّهِ عَلَى اورز عول سے کروا

اطباء كے نزديك ذات البحب كى دولتميں ہيں حقیقی اور غیر حقیقی۔

حقیقی ورم حارب جو پسلیول کے اندرونی جانب کھیلی ہوئی عشاء میں پیدا ہوتا ہے اور غیر حقیقی ای طرح کا ورد ہے جو پسلی کے اردگرد ہوتا ہے جس کا سبب ریاح غلیظ موذی ہوتی ہے جو صفا قات میں پھنس جاتی ہے جس کے سینے کی وجہ سے ایسا شدید درد ہوتا ہے جس ادات الجمب حقیقی میں ہوتا ہے جات اوا ہوتا ہے جس الحالی الحالی ہوا ہوتا ہے اور حقیقی میں ہوتا ہے قرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ غیر حقیقی میں یہ درد پھیلا ہوا ہوتا ہے اور حقیقی میں درد چھنے دالا ہوتا ہے۔

چٹانچے شیخ نے قانون میں لکھ ہے کہ ذات الجنب پہوا اس کے صفا قات عضالات صدر الجنب پہوا اس کے اردگرداذیت دو سخت تشم کا ورم ہوتا ہے جس کوشوصہ برسام اور ذات البحب کہتے ہیں اور اس کے اردگرداذیت دو سخت تشم کا ورم ہوتا ہے جس بوتا بلکہ ریاح غلیظ کی وجہ سے ہوتا ہے لوگوں کو اس وقت اس بیماری کا اندیشہ گزرتا ہے حالانکہ وہ بیاری نہیں ہوتی اور ایس بھی ہے کہ لوگوں کو اس وقت اس بیماری کا اندیشہ گزرتا ہے حالانکہ وہ بیاری نہیں ہوتی اور ایس بھی ہوتا کہ لیس ہوتی اور ایس بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے تحت بقراط کی ہوتا ہے۔ اور اس کا سبب خواہ کہ بھی ہواس کا اختساب اس جانب ہوتا ہے۔ اور اس کے تحت بقراط کی وہ بات آتی ہے کہ ذات البحب کے مریضوں کو جمام سے نفع ہوتا ہے یعنی ہر وہ فخص جس کا پہلو وہ بات آتی ہے کہ ذات البحب کے مریضوں کو جمام سے نفع ہوتا ہے یعنی ہر وہ فخص جس کا پہلو درد یا پھیچرہ ہے کی اذبت سوء مزاج کی وجہ سے ہو یا اخلاط فلیظ کی بنا پر یا خلط الذاع کی بنا پر جس میں شہورم ہونہ بخاراس میں جمام ٹافع ہے۔

اطباء نے لکھا ہے کہ بونانی زبان میں ڈات البحب پہلو کا ورم حار ہے ای طرح تمام اعضاء باطبہ کے ورم کو ڈات البحب کہتے ہیں ورم حار آگر ہوتو اسے ذات البحب کہتے ہیں خواہ

ا۔ تر قدی نے طب میں حدیث نبر ۱۰۸۰ بابا ماجائز فی دواء ذات الجنب فات الجنب کے طاح کے تحت لائے ہیں احمد نے ۱۳۸۳ میں حاکم نے ۱۲۰۲۳ میں حاکم نے ۱۲۰۲۳ میں حاکم نے ۱۲۰۲۳ میں کے سند میں میمون اور عبداللہ البصر کی میں جوضعیف ہیں۔

وہ احتُء کے کسی عضو میں ہو ذات الجنب حقیق کے لیے پانچ امراض ضروری ہیں بخار کھانسی چہنتا دردٔ ضیق النفس نبض منشاری \_ ن

صدیت میں جو علاج موجود ہے وہ اس میں کا علاج نہیں ہے بلکہ غیر حقیق کا علاج ہے جوری فلیظ سے پیدا ہوتا ہے اس سے کہ قسط بحری جے عود ہندی کہتے ہیں دوسری احادیث کی روشی میں آگر اس ہو کہتے ہیں تو سری احادیث کی روشی میں آگر اس ہو کہتے ہیں تو سیبھی قسط کی ایک میں ہے آگر اس ہوری ہیں لیا جائے اور گرم زیتون میں جائے ماؤف پر جہاں ریاح جی ہو بلکی بلنی مالش کی جائے یا چند چچے چات ایا جائے تو اس کا عمدہ علاج ہوگا بیدوا تا فع ہونے کے علاوہ محلل اورام بھی ہے اور محلل مادہ بھی جس سے یہ بیاری کا قور ہو جاتی ہے اعضاء باطنہ کی تقویت کا سبب ہوتا ہے سدول کو کھول ہے اور عور ہندی کا بھی تفع بالکل ایسا ہی ہے۔

مسیحی بینے لکھا ہے کہ عود حاریا بس ہے قابض ہے دست بند کرتا ہے اعضاء باطنی کو تقویت کہنچا تا ہے کاسر ریاح ہے مفتح سدو ذات البحب کے لیے نافع ہے نصولات رطوبی کو ختم کرتا ہے دیاغ کے لیے بھی مفید ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ذات البحب حقیقی ہیں بھی اس کا نفع ہوا گرید بھاری مادہ بلخم سے ہو بالحضوص انحطاط مرض کے دفت۔

ذَات الجحب مهلك امراض من المربوتا هم من على المربوتا هم من على المسلم المسلم المسلم المنافقة و الم

ا۔ بدا سباب وعلد مات سینہ کے درد میں ہوتے ہیں پھیپرٹ سے التہاب کی جہ سے اور عصر جدید میں جراثیم کش دواؤں سے علاج کرتے ہیں۔ مثلاً سلفا قرص پلسلین کا انجکشن میڈ اکثر از ہری کا خیال ہے۔ ۴ عینی بن بھی جرجائی ابوس طبیب اور فلاسٹر ہے ۳۹۰ اجری میں دفات پائی صرف ۴۶۰ سال عمر پائی اس کے جارات زندگی عیون الانبیا وس ۳۲۷ ۴۳۸ میں ماحظہ کیجئے۔

'' حضرت محد الله الله و مرض شروع ہوا جبکہ آپ حضرت میمونڈ کے مکان پر سے جب بیاری کسی قدر بکی ہوتی و اس سے آب کی زادہ فری ہے ۔ ور جب گرانی کا احساس ہوتا تو فری ہے حضرت ابوبکر است آپ کی زادہ فری ہے ۔ ور جب گرانی کا احساس ہوتا تو فری ہے حضرت ابوبکر است آپ کی نماز پر حس میں۔ آپ کی تکلیف برحتی گئی تا آئکہ آپ ورد کی ہے جینی ہے ہوش ہو گئے اس اوقت آپ کی از وائ مطہرات جبع ہوئیں آپ کے بچا عباس ام الفضل بنت صرف سے موجود تھیں ان سب نے آپ کس جل ووا بلائے کے بارے جس مشورہ کیا ہا ہم مشورہ سے دوا بلائی گئی ، ور آپ ہے ہوئی ان سب نے آپ کو ہوا بلائے کے بارے جس مشورہ کیا ہا ہم مشورہ سے دوا بلائی گئی ، ور آپ ہے ہوئی آپ نے کہا کہ کس نے بیکا م کی بیر عورتوں کا کام مطوم ہوتا ہے جبشہ ہوئی ہے ۔ آپ او ہوئی آ یا تو آپ نے کہا کہ کس نے بیکا م کی بیر عورتوں کا کام مطوم ہوتا ہے جبشہ سے آپ کو دوا بلائی تھی ان عورتوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسوں آہم ہو بیر خطرہ ہوا کہ آپ کہ کہیں ذات الجب ہو آپ نے بو چھا پھرتم نے کیا دوا بلائی ہوگوں نے عرض کیا کہوداد ورس وروغن زیتوں کے چند قطرے آپ نے فرہ یا گرامتہ نے بیجھے اس مرض ہے جات عباس کے طب کرتے بیری تو جس نے کا ارادہ کیا ہے کہ جاس مرض ہے جات عباس کے طب کہ بیری تو جس نے کا ارادہ کیا ہے کہ گھر شن کوئی نہیں رہے گا جے دوانہ بلائی گئی ہو بجز میر سے چھا عباس کے طب کرتے دیا تھیں ہوئی ہو کہا ہے کو دوانہ بلائی گئی ہو بجز میر سے چھا عباس کے طب

#### دوسرى روايت بس ہے كه:

عَنْ عَائِشَتَه قَالَتُ لَدَدُنَا رَسُولَ اللّهِ سَنَّتُ فَاَشَارَ اللّهِ تَلُدُونِي لَقُلْنَا كَرَاهِيَتُهُ المُريْضِ لِلدَّوَاء فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ اللّهِ الْهَكُمُ اَنْ تَلُدُّونِي لا يَبُقَى مِنْكُمُ اَحَدُ إِلّا لُدُ الْمَرِيْضِ لِلدَّوَاء فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ اللّهُ اللّهُ لَمْ يَشْهَدُكُمُ عَلَى الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدُكُمُ عَلَى مَنْكُمُ الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدُكُمُ

" حضرت عائشے دوایت ہے کہ ہم نے رسول انتقاف کودوا پالی آپ نے اے ناگو رسمجی اور نہ پانے کا

ار ابن سعد ہے ۳۳۵ میں واقدی کے طریق ہے تخریج کی ہے جو ضعیف ہے اور ای انداز میں عبد الرزاق نے مصنف میں معدد شریع ۱۳۵ میں واقدی کے طریق ہے تخریج کی ہے جو ضعیف ہے اور ای انداز میں اساوی ہے جا حاکم مصنف میں مدیث ہے اس کی اساوی ہے جا حاکم ہے نہیں کی صدیث ہے اس کی اساوی ہے جا حاکم ہے ہے اور ایس کی اساوی ہے ہوافقت کی ہے جا حافظ ابن حجر نے فتح الباری ۱۱۳/۸ میں عبد الرزاق ہے اس کی اساوی ہے تقرار دیا۔ بنوری نے اپنی بنوری ۱۱۲/۸ میں روایت کیا ہے۔ مدارزاق ہے اس کی اساوی کی اساوی کیا ہے۔ مدارزاق ہے اور اس کی اساوی کی اس واقع کی اس کا دیا ہے۔

رحد في البيت اله لذ ولد دنا منه في من الله المنه المن

صدیث بیان کی ملی نے ہم سے صدیث بیان کی ہم سے بیٹی وزاد نے کہ معرت عائش نے قرمایا کہ (بند، ملے سلی مر)

اشارہ کیا ہم نے کہا کہ مریض تو دواکواستعال کرنا پندئی نیس کرتے بیا یک قطری امرے۔ جب آپ کو افاقہ ہوا تو آپ بنے فرمایا کہ یس نے دوا یہ نے سے منع کیا تھا۔ تم یس سے کوئی رہے گا کہ اسے دوا نہ پال کی جاتے ہوائے میرے بنا عباس کائا۔

اصمعی نے لدود کا ترجمہ مند کے کسی حصہ سے الب سے دوا پلانا محاور تا کیا ہے انحسانہ من لمدیدی الوادی وادی کے دونوں جناب میں ۔۔کونی با دونوں ادر وجور درمیانہ لب سے منہ میں دواگڑ ارنا۔

لمدود بالفتح وہ دوا جومنہ سے پانی جے اور سعوط جو دوا تاک سے گزاری جائے۔
اس حدیث سے کی خطا وارکو ولی ہی تعظی سے مزا دینا ٹابت ہوتا ہے اگر اس کا لعل محرم نہ ہو
حقوق الہی کو کوئی تلف نہ کرتا ہو ہی بات مناسب ہے ہم سے اس کے لیے تقریباً دس شعری
ولیل دوسرے مقام پر بیان کے ہیں۔ احمد سے بھی مہی ٹابت ہے اور خلعا و راشدین سے بھی
کی ٹابت ہے اور طمانچہ یا چوٹ کا قصاص جس کے بارے بس کئی احادیث ہیں وہ اس کے معارض نہیں ہیں اس لیے بات متعین ہو چکی ہے اور مسئد صاف ہو کیا۔

(گذشتہ ہے ہوستہ)

آپ کومرض ہیں ہم نے دوا پلائی آپ اس پراشارہ فرہ سے لئے کہ دان باا ہم نے بہ مجھ کے مریف کو فطری طور پر دوا پینے سے آباء ہوتی ہے اس سے بیکوئی فاص بات نیں گر جب آپ ہوش ہیں آئے لا فرہایا کہ میں نے تم کو دوا پلانے سے دوکا ندیل تھ ہم نے عرض کا کہ مریف تو آبا ہرتا ہی ہے۔ آپ نے فرہایا فامدان ہیں کوئی میں رہا۔ جسے دوانہ یا ئی گئی ہوا ہیں عبس کو دیکے رہا ہوں کہ دہ تمہر رہے چگر جس میں آسی سے ان اوالا تاد نے ہشام سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ماشد سے حدیث ردایت کو نی کر نے معلیات سے موفظ این چر نے کہا کہ اس حدیث وقیر بن سعد نے قید بن لصباح سے ور کر دیا ہے۔ انہوں نے عبدالرشن میں ابوز تاد سے آئی کہ کہ کہ اس حدیث وقیر بن سعد نے قید بن لصباح سے ور کر دیا ہے۔ انہوں نے عبدالرشن بن ابوز تاد سے آئیں نظا اور سند ہیں بیان کیا اس کے الفاظ یہ بیل تو فیم کو بہتو کے درو نے آئی گرفت میں بن ابوز تاد سے انہوں کو جب ہوئی آ یا تو فرہایا کہ یہ ل کوروں کا کام ہے جو فلاں جگہ سے آئی ہیں۔ آپ نے اشارہ کیا حبشہ کی طرف آگرتم لوگوں کو یہ خیال سے بچھے اللہ نے ذات انجب میں جنا کہ لیو اللہ کے سے اللہ کی کہ وہ سے والد کے سے اللہ نے جانے اور شرام کے حصر بنا کہ لیو تو اللہ کے سے اللہ کی کہ وہ بے واللہ گھر کے لوگوں میں کوئی دوا پار کے جانے سے نہ سے بی کا اور شرام نے حصر ہو ہو وہ پائی جبھوں کو دوا پلائی جبہ وہ میں۔

ر بخاری نے ۱/۰۰/ فی انطب بی باب المسلمود لدود بی دوا پائے کے قبل بی صدیت بیان کی اور سلم نے صدیت قبر ۲۲۱۳ فیمی السسلام باب کر اهته النداوی باللدود مندے دوا پائے کی کراہت کے تحت ذکر کیا ہے۔

## طب نبوی میں در دسر اور آ دھیسی کا علاج

ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اس سلسلے میں ایک ایک صدیت بیان کی ہے جس کی صحت محل نظر ہے۔

أَنَّ اللَّبِيِّ مُنْكُ كَانَ إِذَا صُدِعَ عَلَف رَأْسَهُ بِالْحَنَاءِ وَيَقُولُ إِنَّهُ نَافِعٌ بِإِذُنِ اللَّهِ مِنَ الصُّدَاعِ عَلَيْ

" نی کر میمنافظه کو جب بھی دردسر ہوتا و سپ اپنے سر پر مبندی کا یپ کرت مبندی کا پیاستہ پڑھائے اور استان میں کر میمندی کا بیاستہ پڑھائے اور میں کہ میں میداع کے لیے اللہ کے تھم سے نافع ہے ا

صداع الم الراس ہے بی تکلیف پورے سریس یا جزء راس میں ہوسب جگہ سی اس میں سے جو سرے کے سی میں سے جو سرے کے اس میں سے جو سرے کے جو سرے کے جو سرے سے میں ہوا ہے ہیں جیسے خود جو سرے سے بھی حصے کوش مل ہوتی ہے جھی سرے الگے بھی سرے الگے بھی سرے کے بھی سے بھی بھی ہیں بھی سے بھاری پائی جاتی ہے۔

اس کی قشمیں بہت میں اور اسباب صداع بھی مختف ہیں۔ مگر صداع کی حقیقت مخونت راس یا اس کا گرم ہوجانا اس لیے کہ بخارات اس میں تھو متے رہتے ہیں۔ جو نکلنے کے لیے منافذ اور سورا نے کے خواہاں ہوتے ہیں۔ مگر منفذ نہیں ماتا تو سرید دباؤ ڈالتے ہیں جس کی

ار ڈاکٹر اڑ ہری نے لکھا ہے کے صداع سر کے سی جھے ہیں درد کے احساس و کہتے ہیں جس کے اسباب ہے شار ہیں۔ ہر مرض کی تمیز صداقی معین مقامات کے تعین مقامات کے تعین اور ادقات کے تعین سے کی جاتی ہے۔ علیج مسبب کے تحت ہوتا ہے۔

وج سے دردسر پیدا ہو جاتا ہے جیسے پہیپ جب منفذ نہیں یا تا تو درد پیدا کرتا ہے اور ہرتر چیز جب منفذ نہیں یا تا تو درد پیدا کرتا ہے اور ہرتر چیز جب گرم ہوتی ہے تو وہ اپ لیے اس مقام ہے جس میں وہ اس وقت ہے زیادہ پھیلی جگہ تاش کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بخارات جب سر میں کھیل جاتے ہیں ان کے تعمیل ہونے یا ختم ہونے کی کوئی صورت باتی نہیں رہتی تو سر میں گربش کرنے لگتے ہیں اس کروش بخارات کوسدر (اندھیری) کہتے ہیں۔

صداع مختلف اسباب کی بنا پر ہوتے ہیں۔

ا ۔ اخلاط اربعہ ما طبائع ارجہ صربار درطب و یابس کے غلبہ کی بنیاد پر۔

ا۔ کسی زخم معدہ کی وجہ ہے کہ معدہ کا اعصاب کے ذریعہ براہ راست دماغ ہے تعیق ہے۔ قرم معدہ کی وجہ ہے وہ عصبہ متورم ہوجاتا ہے یہ خودمعدہ کا مقام ماؤف متورم ہو کا تا ہے یہ خودمعدہ کا مقام ماؤف متورم ہو کر عصبہ کے تناؤ کا سبب بنرتا ہے اس طرح معدہ کی اذبیت کا احساس سرکو ہوتا ہے۔ اور دردسر پیدا ہو جاتا ہے۔
 اور دردسر پیدا ہو جاتا ہے۔

ا۔ ریاح تلظ جومعدہ میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کا صعود کھورٹری کی جانب ہوتا ہے جس سے کھورٹری میں تناؤ کے بعدور پیدا ہوتا ہے۔

ا معدہ کے عروق میں درم پیدا ہوتا ہے۔ ان عروق میں درم کی دجہ سے سر میں درد کا احساس ہوتا ہے۔

کٹرت غذا کی وجہ ہے امتلاء معدہ پیدا ہوجاتا ہے گی حصہ تو معدہ ہے براز وغیرہ کی شکل میں بیچے آجاتا ہے۔ کچھ خام حصہ باتی رہ جاتا ہے۔ اس کی گرانی ہے سرمیں ورد پیدا ہوجاتا ہے۔
 پیدا ہوجاتا ہے۔

۲۔ جسم کے کھوکھلا ہونے کی وجہ سے جماع کے بعد در دسر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے کہ تخلیل کی وجہ سے جوائی گرمی سر میں مقدار سے زیادہ سیلائی ہوتی ہے۔

ے۔ صداع بعض وقت نے اور استفراغ کے بعد ہوتا ہے جس کا سبب یا تو خشکی ہوتی ہے یا معدہ سے بخارات سرکی طرف آئے گئتے ہیں۔

۸۔ بعض وفت در دسرگرم ہوا اور گرم موسم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔

9۔ شدید شندک کی وجہ ہے اس لیے کہ شندک ہے بخارات کثیف ہو جاتے ہیں اور سر کے حکیل نہیں ہوتے بلکہ جم جاتے ہیں۔

ا۔ الوقی پیپ زرواب ریم کو کہتے ہیں۔

- ا۔ غیر معمولی بیداری نیند کا فقدان۔
- اا۔ سمر کے اوپر غیرمعمولی دیاؤیا گران چیزوں کے اٹھانے ہے۔
- ۱۲ کٹرٹ گفتار جس سے دماغ اس کی ٹکان محسوس کرتا ہے اور ضعف کی وجہ سے برداشت کی توت متر ہوجاتی ہے۔ دردس کا سبب بن جاتا ہے۔
  - ۱۳ ۔ غیرمعموں ریاضت ومحنت شدید کثرت حرکت کی وجہ سے بھی دروس پیدا ہوتا ہے۔
    - ٣ ا \_ اعراض نفسانيه کې بناي جينے ثم ' فکررنج وساوس افکار روئيه
- السندت بھوک ہے اس لیے کہ اس وقت بیدا ہوئے والے بخارات کا کوئی مصرف نہیں رہ جاتا تو وہ اور زیادہ ہوج تے ہیں۔ اور دہاغ کی جانب چڑھتے ہیں جس سے ور دسر پیدا ہوج تا ہے۔
- ۱۷۔ دہائے کی جھلی میں ورم کی وجہ ہے جس میں مریض کو دیاغ پر ہتھوڑا چلتے اور سر پھٹنے کا احساس ہوتا ہے۔
- ے ا۔ بخار کی وجہ ہے بھی صداع ہوتا ہے۔ اس لیے کہ بخار میں حرارت اور شدید پیدا ہوتی ہے۔ ہے جو سرکی تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔

#### <u>31۔ فصل</u>

## در دشقیقه کا تفصیل بیان

صداع شقیقہ (آ دھاسیسی) کا سبب سرکی شرائین میں غیرطبعی مواد خود اسی میں پیدا ہوتا یا دوسرے اعضا ہے بصورت صعود وارتقاء سرکی طرف بلند ہونا اور سراور د ماغ کی دونوں سمسیفوں میں ہے کمزور جھے کا اسے قبول کرنا یہ غیرطبعی مواد یا تو بخارات ہوتے ہیں۔ یا اخلاط صارہ و باردہ ہوئے ہیں۔ ہسکی مخصوص علامت شرائین کی تڑپ بالحضوص اخلاط صارہ میں اگر خون کی کثرت ہویا ریاح کا ارتقاء زیادہ ہو جب اس پر پٹی نگائی جے اور تڑپ روکنے کاعمل کیا جائے ہو درد زک جاتا ہے اور مریض کوسکون ہوجاتا ہے۔

ابولغیم نے اپنی کر ب طب نبوی میں لکھا ہے کہ در دسر کی بیدا ذیت جناب نبی کریم مقلطہ کو ہو جایا کرتی ' جس کا اثر پورے چوہیں تھٹے یا دو دن رہتا اور لکانا نہ تھا۔

این عباس کے اڑے اس کی تائید ہوتی ہے کہ رسول الشفاق نے خطاب فر مایا اور آپ کے سرمبارک پر پی بندھی تھی۔

اور سی بخاری میں ہے کہ آپ نے اپنے مرض موت میں فردین واد اسان سے (ہائے رہے دردس ) اور اپنا سر پی کی بندش سے شقیقہ اور دوسر سے نام کے دردسر میں نفع ہوتا ہے۔

#### 32\_ فصل

## در دِسر کا علاج

دردسر کا علاج 'وعیت اسباب کے پیش نظر مختلف ہوتا ہے۔ اس کی بعض قتم کا علاج استفراغ سے کیا جاتا ہے۔ بعض کا غلاج ہے استفراغ سے کیا جاتا ہے۔ بعض کا غلاج ہے اور بعض کا پر استفراغ سے کیا جاتا ہے۔ بعض کا فروسر شھنڈک پہنچانے سے فتم ہوتا ہے بعضوں ہیں گرمی پہنچ کر اور بھن کا دروسر شھنڈک پہنچانے سے فتم ہوتا ہے بعضوں ہیں گرمی پہنچ کر علاج کی جاتا ہے ایسے بھی ہیں جنہیں آ واز سننے حرکت کرنے کی سخت می نعت ہوتی ہوتی ہے۔ اس سے انہیں نفع ہوج تا ہے۔

اس بات ك علم ك بعد آب ال بات كو بمجيس كه حديث مين حنا مه جدكا ذكر جزئي صدائ كا بيئ كل صدائ كا بيئ كل صدائ كا بيئ كل صدائ كا بيئ على صدائ كا بيئ علاج بالده جو مادى نه جو كه الله فتم كا علاج بالده جو الريب حرارت كى بنا به جو اورصدائ ساده جو مادى نه جو كه الله بين استفراغ ضرورى جو اليب صدائ مين حنا بين كطيطور برنفع جوگا حنا كو فين كر مركه مين ملاكر بين في برضادكي جائ و در دسر جا تا رب كا اس ليه كر حنا مين اعصاب كمناسب قوت موجود ب- جب اس كا صاد جو كا تو در و جا تا رب كال بين في حضوصيت نبين بكه كسى عضوكا در داكر غير مادى ادر حرارت ساده كى بنا برجوتوال مين بينافع ب-

ا۔ بخاری نے ۱۰ شاقی مض میں باب مارفص سلم یفن کے تحت اس کو بین کیا ہے۔ حضرت عائش نے داراس و کہا تو تہمارے سے اس تام وجوت پر داراس و کہا تو تہمارے سے اس تام وجوت پر استه فار کروں گا۔ اور دع کروں گا۔ س پر حضرت عائشہ نے فرہ یا کسی کی جان گئی آپ کی ادائفہری آپ ہیری موت کے خواہاں ہیں کی اوائفہری آپ ہیری موت کے خواہاں ہیں کی اور دین اس اور تا تو کیا خوب ہوتا کہ بعض پہلے سے وفات پانے والی از وائ کی فہرست میں ہیں ہوتی اور دین اس پر چفیر نے فرہ یا مل اما واداساہ

اس میں ایک قسم کا قبض ہے جس سے اعضاء میں قوت اور جان آتی ہے اور اگر کسی ورم حاریا التھاب کے مقام پرلگایا جائے تو اس کے ضاد سے درد کوسکون ہو جاتا ہے۔ ابوداؤد نے اپنی سنن میں اور بخاری نے اپنی تاریخ میں روایت کیا ہے۔

أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ مُنْتَكِّ مَشَكَى إِلَيْهِ احدٌ وَجَعًا فِي راسِه إِلَّا قَالَ لَهُ احْتَجِمْ وَلَا شَكَى اللهِ وَجُعًا فِي رِجُلَيْهِ إِلَّا قَالَ لَهُ احْتَضِبُ بِالْحَنَّاءِ. الْ

''رسول التستون ہے جب می کی نے وروسر کی شکایت کی آتا ہے نے اے پچھنا لگوانے کے لیے کہا اور اگر وردیا کی شکایت کی آتا ختا لگائے کی بات کی''۔

(وَ فِي الْتِرْمِلِي ) جائع ترمدي من روايت عي:

عَنْ سَلَمِي أُمَّ رَافِعٍ خَادِمَتِهِ النَّبِيِّ شَنْكُ قَالَتُ كَانَ لَايُصِيْبُ النَّبِيِّ مَلَكُ قُوْحَتَهُ وَلَا شُوكَتَهُ إِلَّا وَضَعَ عُلَيْهَا الْجِنَّاءَ \*

" دسمی ام رافع رسول النده الله کی نوگرانی نے کہا کہ جب بھی آپ کوارخم ہوتا یا کا ٹنا چیستا تو آپ اس پر حنا کا لیپ فرما ہے"

#### 33\_ فصل

## حنا کے فوائد پرسیر حاصل بحث

مہندی اول درجہ میں سرد اور دوسرے میں ختک ہے۔ درخت اور اس کی شہنیوں کی ترکیب میں ایک الیمی قوت کیللہ ہوتی ہے جو آئی جو ہر سے حاصل ہوتی ہے اس کی حرارت معتدل ہے۔ دوسری قوت قابصہ ہے جس میں جو ہرار شمی باردش مل ہے۔

اوراس کے مافع میں قوت محللہ ہے اور آگ جلے کے لیے نافع ہے ووسرے قوت اعصاب کو تازگی دیتی ہے اگراس کا صاد کسی عصبہ ماعضو پر کیا جائے اور اگر چبا کیس تو منہ کے

ا۔ ابودا دُونے حدیث نمبر ۳۸۵۸ اور احمد نے ۳۲۲۲ سلمی زوجہ ابودافع کی حدیث کے تحت بیان کیا ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے جو پہیے بھی بیان ہو چکی ہے۔

۲- ترفدی نے اے مدیث نبر ۲۰۵۵ کے تحت اور مدیث نبر ۲۵۰ ش ابن ماجد نے روایت کی اس کی سند ضیف ہے اس سے پہلے آچکا ہے۔ زخموں کا وراس کے جبورات کے لیے نافع ہے آگاہ یہ فیم کو دور کرتی ہے بالخصوص بچوں کے منہ آئے کے سے نافع ہے اس کے صاور اس حد اور اس حد اور اس حد اور اس حد التقابات کوسکون وآرم ملتا ہے فرخموں میں دم اراخوین کی کا تفع دیتی ہے۔ اس کے چھول کے سرتھ موم خالص اور روغن گل مل کر مالش کرنے ہے ذات الجنب اور پہلو کا درد جو تارجتا ہے۔

چیک کے آغازیں اگر چیک زوہ کے تلوے پر ضاد کر دیں تو اس ہے اس کی آ کھ مخفوظ رہتی ہے۔ اس میں چیک کا اثر نہیں ہونے پاتا کید بار بار کا مجرب ہے اس میں تخلف نہیں ہوتا گل مہندی کو اگر کہ وں کی تہد میں رکھ جائے تو عرصہ تک خوشبودار بنا دیتا ہے۔ اور چوں نہیں پڑنے دیتا اے دیمک نہیں کھا تا 'برگ حنا کو تازہ شیریں پائی میں بھگودیں کہ بیتال وہ وہ جا کھیں پھرا ہے نچ ڈکر اس کا نفوع جالیس دن تک استعال کریں۔ ۱۲۳ گرام نفوع حنا کو تا گرام شکر اور مریض کو بکری کے بیچ کا گوشت کھا کیں تو ابتد ، جذام میں جادو کی طرح اثر کرتا ہے کہ آ دی آگئت بدنداں رہ جائے۔

جِنانچہ روایت ہے کہ ایک شخص کا ناخن شگافتہ ہو گیا تھ اس کے علاج میں اس نے بڑی رقم صرف کی تلر بے سود کوئی نفع نہیں ہوا' اسے ایک عورت نے بیان خد بتلایا کہ وس ون حنا استعمال کرنے اس نے احدیان نہیں ویا پھر نفوع کو پانی میں بھٹو کر استعمال کیا اور برابر پیتا رہا جس سے اسے شفاء ہوئی' اور اس کے ناخن اپنے انداز کے حسین ہو گئے۔

اگر ناخنوں پر اے اگایا جائے تو اس سے نفع بھی ہوتا ہے اور اس کا حسن بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر تھی بیل مل کر اور ام حارہ جن سے پیپ نگل رہا ہو لگایا جائے تو زخم اچھا ہو جائے گا اور اگر ورم متقرح پرانا ہوتو اسے ، وربھی نفع دیتا ہے۔ بال اگاتا ہے اور بالول کوتو ی کرتا ہے۔ ان کورونتی بخش ہے۔ توت دماغ کو بڑھا تا آبلول کوروکت ہے۔ پنڈلیول اور پیر بیل ہونے والے بھورات نم کرتا ہے اس طرح پورے جم کے بھورات کے لیے نافع ہے۔

ار ساباق واز ہے جو زبان کی جزیر لکانا ہے اور زبان کی جزیر مجبوی میں ہوجاتی ہے۔ عبدالقال ع آ کلہ مند آنا مند کے جند اور زبان کی سطے کے ثبورات ۔

سوں تذکر ویس اس کی حقیقت ریان کرنے میں تر دور با اور یکی ہے ہے کہ ہم س کی حقیقت سے نا آشنا ہیں۔ یہ ہندوستان کے عاقوں سے لائی جاتی ہے۔

#### 34\_ فصل

## زىر علاج مريضوں كومناسب كھانا يانى دينے كى مدايت

امام ترمَدُنُّ اورامام ابن باجدٌ نے عقبہ بن عامرجہی سے روایت کی۔ قالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مُنْطَنِّهُ لَا تُكُو هُوا مَرُضَاكُمُ على الطَّعام والشَّراب فَإِنَّ عزَّ وَجَلَّ يُطُعمُهُمُ ويسَقيْهِمُ

''رمول التعلق نے فرمایا اپنے بیاروں کو زبروتی کھلانے پالے نے کی کوشش نہ کرہ آبیونکہ مقد پاک انہیں کھلاتا پلاتا ہے''۔

فاضلین اطباء نے اس حدیث کے مضمون پر سر دھنیا شروع کیا کہ ان چندلفظوں میں جو جن ب نبی کریم اللہ کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے جیں 'کتنی حکمتیں ان میں پائی جاتی ہیں۔ یا نفوص محلین جو مریضوں کا علاج کرتے جیں ان کے لئے تو بشار حکمتیں ہیں۔ اس کے کہ مریض کو جنب کھائے ہینے کی خواہش شہ ہوتو اس کا سبب مریض کی طبیعت کا مرض کے گرنے میں لگنا ہوتا ہے۔ یا اس کی خواہش کے شم ہونے کی بنا پر یا حرارت غریز کی کی کی بنیاد پر یا اس کے بالکل ختم ہونے کی وجہ سے غرض وجہ کھے بھی ہونے سے موقع پر مریض کو غذا وینا بنیاد پر یا اس کے بالکل ختم ہونے کی وجہ سے غرض وجہ کھے بھی ہونے سے موقع پر مریض کو غذا وینا کسی طرح مناسب نہیں ہے۔

جوک تو اعضاء کے غذا طلب کرنے کا نام ہوتا ہے کہ طبیعت اس غذا کے قربیعہ بدل ما یختلل کالظم کرے اس سے کہ معدے سے دور کے اعضاء قریب کے اعضاء سے جذب غذا کرتے ہیں۔ پھر غذا کے جذب کرنے کا سلسد معدہ تک ہینچنا ہے۔ جس سے انسان ہیں محوک کا احساس ہوتا ہے ورغذا طلب کرتا ہے اور جب مریض ہوگا تو طبیعت مادہ مرض ہانت کرنے اور اس کے نکالنے کی طرف مشغول ہوج نے گی اور طلب شراب وغذا سے کوئی سروکار (۱)۔ یہ حدیث قوی ہے اس کر خ شکر کرخ سے اس کرتے کا مراس معدار اور این باد نے سام ہو کی ہے اس سند میں بر ایس بین پلس بن بجیر ضعیف ہے۔ گر حاکم شراب ہو ہا ہو ہا کہ اور این باد نے سام ہوں کی ہے اور اور بی کے اور اور بی کرنے اور ان دونوں صدیثوں کی سند سن بر ایس بین بی ہے اور اور بین بین کوف کی صدیث تا نبید میں ہیں گی ہے اور اور بین میں موسل کی سند سن براہ سب مریض کو تھ سے نے آبادہ ہونا پھر بھی زور وے کرکھلا تا اس کے شرر کومشز ادکر دیتا ہے۔ اس لئے کہ آل ت بھنم اپنے کام سے ابا کرتے ہیں اور غیر بھنم وے کام سے ابا کرتے ہیں اور غیر بھنم کی صورت بیدا ہوج تی ہے۔ میں سے مریض کا عال اور بھی خراب موجا تا ہے۔

بی نہ رہ جائے گا۔ ایک صورت ہیں اگر کسی مریفن کو غذایا مشروب کے استعال پر مجبور کی جائے تو طبیعت اپنے ممل بی کو معطل کروے گی اور بجائے مرض کے مادہ کے انفین و اخراج کے دیتے گئے کھانے کے بیان کھانے دگانے ہیں لگ جائے گئ متیجہ اس غذا ہے مریفن کو سخت نقصان پہنچ گا۔ خصوصاً بران کی وقت یاضعف حرارت خرین کے حرارت غریزی کے بالک بچھ جانے کے وقت ایس چیزوں کے بالکل بچھ جانے کے دقت ایس چیزوں کے استعمال کی ضرورت ہے جس سے اس کی رہی سہی قوت باتی رہے۔ اس میں کسی قدر توانائی آئے نہ یہ کہ ایک صورت اختیار کر جائے جس سے طبیعت اور مضحل ہو جائے قوت اور سکت تو ہے جائے۔ اس موقع پر تو لطیف غذا اور یا کیزہ مشروبات دیئے جانے چاہئیں۔ جن کا مزاج معتدل ہو جسے شریت نیلونر سی شریت عرق سیب گل تازہ عرق گلاب وغیرہ اور غذا ہیں چوزے کا شریت عرق سیب گل تازہ عرق گلاب وغیرہ اور غذا ہیں چوزے کا شرح اور منعش خوشہو اور کھنے سائے جا کیں 'خوش کن ہا تھیں کی جا کیں' اس لئے کہ خوریہ واور کھنے سائے جا کیں' فوش کن ہا تھیں کی جا کیں' اس لئے کہ طبیب تو طبیعت کا ملازم ہے۔ اس کا یار محکسار ہے نہ کہ دشمن جفاشے اس کی جا کیں' اس لئے کہ طبیب تو طبیعت کا ملازم ہے۔ اس کا یار محکسار ہے نہ کہ دشمن جفاشے اس کی جا کیں' اس لئے کہ طبیب تو طبیعت کا ملازم ہے۔ اس کا یار محکسار ہے نہ کہ دشمن جفاشے اس کی جا کیں' اس لئے کہ طبیب تو طبیعت کا ملازم ہے۔ اس کا یار محکسار ہے نہ کہ دشمن جفاشے اس کی جا کیں' اس لئے کہ طبیب تو طبیعت کا ملازم ہے۔ اس کا یار محکسار ہے نہ کہ دشمن جفاشے اس کے کہ اس کی جا کیں' اس کے کہ عرب اور طبیعت کا ملازم ہے۔ اس کا یار محکسار ہے نہ کہ دشمن جفاشے میں کی جا کیں' اس کی کے کہ میں کہ کہ دس کو اس کیا کر کیا گیں کے کہ کی کو کیس کی کو کیس کو کی کو کیس کی کو کیس کی کو کیس کو کیس کی کو کیس کی کیا کین کی کو کیس کی جا کیس کی کو کیس کیا کی کو کیس کیس کی کو کیس کیں کو کیس کی کو کیس کیس کی کو کی کو کیس کی کو کی کو کیس کی کو کیس کی کو کیس کی کو کی کو کیس

عمدہ خون ہی بدن کی غذا ہے اور بلغم خون کی وہ تم ہے جو پوری طرح پختہ نہ وہ بلکہ کسی قدر اس میں خامی رہ گئی ہوجن سریفنوں کے جسم میں بلغم کی بڑی مقدار ہوتی ہے اور اصل غذا کی مقدار اس کثرت بلغم کی بڑی مقدار اس کثرت بلغم کی بنا پر تقریباً نا پید ہو جاتی ہے تو طبیعت بلغم کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اسے بکاتی 'خون بناتی اور اعضاء کے کام آتی ہے اور جسم واعضاء کو دوسری غذا ہے ہے نیاز کر و تی ہے۔

طبیعت اس قوت کو کہتے ہیں جے اللہ پاک نے بدن کی تدبیر اور اس کی تفاظت اس کی صحت کا وکیل بنایا ہے۔ طبیعت انسانی جسم کی ساری زندگی تکرانی کرتی ہے۔

میر بھی ذہمن نشین رہے کہ مریض کو بھی کھانا اور پانی دینے کی اور اسے قبول کرنے پر مجبور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اگر چہ ہے بہت کم ہوتا ہے۔ تگر ایسا بھی ہوتا ہے اور عموماً غذا پر جبر کرنے کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے جب مریض اختلاط عقل کا شکار ہو اس طرح سے کرنے کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے جب مریض اختلاط عقل کا شکار ہو اس طرح سے

ا \_ بحران ضمه کے بعد سکون امراض حارہ میں اچا مک پیدا ہونے واله تغیر۔

۲۔ تذکرہ میں ہے کہ اس میں مشہور الفت نون کا مقدم ہوتا ہے۔ اس کا فاری رجمہ پردار کے ہیں بیدا کی آئی پودا ہے جس کی جڑ گاجر کی طرح ہوتی ہے۔ اس کی ڈٹھل چکنی ہوتی ہے۔ پائی میں گہرے تک اس کی سنجاف جاتی ہے جب بیسنجاف بانی کی سطح کے برابر ہوتی ہے تو چیاں تکلتی ہیں ادر پھول کھنتے ہیں۔

حدیث کے عموم کومخوص کرنے ہے اور اس کے مطلق کو مقید کرنے کی ضرورت موجود ہو۔ اس طرح حدیث کا مطلب ہیہ ہوا کہ مریض بلاغذا کے ایک طویل مدت تک باقی رہتا ہے کہ انداز کی زندگی تندرست بھی بلاغذا کھائے نہیں گذار سکتا۔

اور رسول التعلق كا قول (ف لَ الله يُطعِمُهُمْ وَ يَسْقَيْهِمْ) '' يعنى الله مريضو كوكولاتا پلاتا ہے'' كامعنى زيادہ عليف ہے۔ وہال تك اطبى كى عقل كى رسائى نہيں جكہ اس كا مطلب تو وہى مجھ سكے گا جب قلب وروح كے معاملات اور اس كے اثر ات بدن انسائى سے پورى طرح واقف ہو يا طبيعت كا انفعال ان تا جيرات روح وقلبى سے ہوجس طرح كدروح وقلب طبيعت سے منفعل ہوتے ہيں اس كى طرف ايك بلكا اشارہ ہم كرتے ہيں۔

کونس کو جب کی ایس چیز سے سابقہ پڑتا ہے جو اے مشغول رکھتی ہیں خواہ وہ چیز پہند یدہ ہونے کی وجہ سے یا تاپند ہونے کی وجہ سے یا خطرتاک ہونے کی وجہ سے انس کو مشغول کر دیتی ہے تو اس اہتفال کی وجہ سے غذا کی مانگ اور پیاس کی خواہش نہیں ہوتی نہ بھوک کا احساس ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات تو سخت سے تخت درد واذیت کا بھی احساس ختم ہو جاتی ہے۔ ہر انسان کو ان سب باتوں اور واقعات سے سابقہ پڑتا ہے۔ جب انسان کی سے حالت ہو کہ اسے بھوک کی تکلیف نہ ہو۔ ایسی صورت بیل نفس کو کسی مفرح یا غیر معمولی نشاط کو رج چیش آتی ہے تو وہ نش طائیز چیز غذا کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ اس سے طبیعت آسودہ ہو جاتی ہے اور خون کا جو باتی ہو اور فون کا جاتی ہو جاتی ہے اور خون کا ہو جاتی ہے اور خون کا جو باتی ہے اور خون کا جو باتی ہے اور خون کا جو باتی ہے اور خون کا ہو جاتی ہے اور خون کا ہو جاتی ہے اور خون ہو ہوتی ہے اور خون کا ہو جاتی ہو باتی ہے ایسے موقع پر اعتصاء کو غذا کی عادت کے مطابق مانگ نہیں ہوتی ہوتی اس لئے کہ طبیعت اس سے زیادہ پہند یوہ چیز کے ساتھ مشغول و مر بوط ہوتی ہے اور جب طبیعت کی پر ہو جاتا ہے تو اس سے کمتر چیز کی طرف متوجہ نہیں رہتی۔

اگر بدن پر وارد چیز تکلیف دہ غم انگیز اور خوفناک ہوتی ہے تو طبیعت اس سے جنگ کرتی ہو اور اسے نخ و بن سے اکھاڑنے اور اس کی مدافعت میں لگ جاتی ہے اس جنگ کرنے کی وجہ سے اس کی مشغولیات کا رخ صرف مدافعت کی جانب ہوتا ہے نہ کہ غذا ومشر وب کی جانب اور طبیعت ایسی چیز وں کو فییفہ بنا دیتی ہے۔ جو اس کم شدہ توت کو بازیاب کر سکے۔ چنانچہ توت اور طبیعت ایسی ہو جاتی ہو جا

جائے تو پھر توت مجھی بڑھ جاتی ہے۔ مجھی گھٹ جاتی ہے۔ غرض طبیعت و مرض یہ جنگ باسکل آ سنے سامنے لڑنے والی دشمن تو توں کی طرح ہوتی ہے اور غلبہ تو جیتنے والے کے لئے ہے۔ ہارا ہوا یا تو شہید ہوتا ہے یا زخمی یا قیدی۔

مریض کی اعاضہ منی نب اللہ ہوتی ہے۔ اس کا تغذیباس انداز میں ہوتا ہے کہ اھی اس کے بارے میں سوج بھی نہیں کئے۔ اسد کی بیاعانت اس کے ضعف اور باری تعالی کے سامنے انکساری و عالا کی کی بنیاد پر ہی تناسب ہے ہوتی ہے جس تناسب ہے وہ اپنا ضعف عاجزی در ماندگی اللہ کے سامنے چیش کرتا ہے۔ اس ہے دوسرا نفع قرب الہی کی صورت میں حاصل ہوتا ہے اس لئے کہ باری تعالی کی قربت سب سے زیادہ ٹوٹے دلوں کے ساتھ ہوتی ہے اللہ کی رحمت اس کئے کہ باری تعالی کی قربت سب سے زیادہ ٹوٹے دلوں کے ساتھ ہوتی ہے اللہ کی رحمت اس کے لیے میں ہوتی ہے اگر مریض اللہ کا دوست ہے تو اے قبلی تغذیباللہ کی جنب ہوتا ہے ہوتا رہتا ہے جس سے اس کی طبیعت کی تمام قوتوں میں تو انائی باتی رہتی ہے بلکہ اس کی ہوتا رہتا ہے جس اس کی طبیعت کی تمام قوتوں میں تو انائی باتی رہتی ہے بلکہ اس کی آئی اس کی اس قوت ہو ہوتی ہے جو وہ بدنی اور مادی غذاؤں سے حاصل کرتا ہے جب اس کا ایمان و لفین جاتا ہے تو اس کا تعاق اللہ کے سرتھ انجر آتا ہے اس کو اللہ کے ساتھ حسن طن بڑوھ جاتا ہے اس کا شوق تیز تر ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ سے راضی رہتا ہے اور اللہ کے ساتھ حسن طن بڑھ جاتا ہے اس کا شوق تیز تر ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ سے راضی رہتا ہو اور الی جان اس کو راضی رکھنا جا ہتے ہاں کی شوق تیز دل سے اس میں وہ تو انائی وہ قوت اور الی جان آجی تی تو تھا ہی کی اس کی شیائش اس کی شیائش میں مسائی۔ آجی تی نہ اس کی شیائش

سی کی عقل بہت موٹی ہواس کی طبیعت میں ذریکی کا کوئی شمہ نہ ہوتو وہ ان ہاتوں کو کیا سیجھے گا اور اس کی تقدیق کیا کرے گا ایسے لوگوں کے لئے صورت کے پرستاروں کو دیکھنا چاہئے کہ بیعشاق ان مادی چہروں اور جسمانی بناوٹوں میں کیا پچونہیں پاتے ان کے لئے تن من دھن سب پچوقر بان کر گرز ہتے ہیں بعضوں کوصورت سے عشق ہوتا ہے۔ بعضوں کو جاہ کی طلب ہوتی ہے۔ بعض مال کے رسیا ہوتے ہیں۔ بعض علم کے ش تن ہرایک اپنے محبوب کے صول اور اس کے وصول میں ایک عجیب تو انائی ایک عجد ہ فرحت محسوس کرتا ہے۔ اس کا رات دن ہوگ مشاہدہ کرتے ہیں اور ان انو کھا نداز پرستش کو دیکھتے ہیں۔ جنانچہ جناری ہیں ایک روایت اس کی شہادت کے لئے کائی ہے۔

غي النبي منطقة إنَّهُ كَانَ يُوَاصِلُ فِي الصَّيَامِ الْآيَّامِ ذَوَاتِ الْعَدَدِ وَيَنَهِي آصَحَابَهُ عَنِ النبي مُنْ الْعَدِدِ وَيَنَهِي آصَحَابَهُ عَنِ النبي الْعَدِدِ وَيَنَهِي آصَحَابَهُ عَنِ الْعَرِيمَ اللهِ صَالِ وَيَقُولُ لَسُتُ كَهَيْتَ كُمُ إِنِّي اَظَلُ يُطُعِمَنِي رَبِّي وَيُسْقِينِي اللهِ عَلَيْ اللهِ صَالِ وَمَالِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْ وَيُسْقِينِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّ

سیسب جانے ہیں کہ بیکھلانا پلانا اس انداز کا نہ تھا جو دوسرے انسان غذا استعال کرتے ہیں اور اپنے منہ سے کھاتے ہوتے تو پھر آپ مواصل صیام کیے ہوتے اور پھر دونوں ہیں فرق کی کوئی وجہ نہ تھی بلکہ وہ تو کھانے چنے کے بعدروزہ دار ہی نہیں رہے۔ اس لئے فر مایا (اَطَالُ یُطَعِمٰی رَبِّی وَیُسْقِیْنی) میرا رہ جھے غذا دیتا ہے اور مشروب پلاتا ہے۔ مزید برآل آپ نے خود وصال ہی ہیں اپنے اور دوسروں کے مابین تفریق کرے سمجھایا کہ آئے ضرمیر برآل آپ ہے۔ اگر آپ اپنے منہ کہ آئے ضرمی برائی کو قدرت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے منہ کہ آئے ضرت جس پر قدرت رہے فرمانے روحانی وقلی آپھی ہوگی اور اس کی قوت و تا ہی ہے ہوری میں کے جھے ہیں۔ اس پرائی کو قدرت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے منہ کے جھے ہیں۔ اس کی جو بی اور اس کی قوت و تا ہی ہے بوری اور اس کی قوت و تا ہی ہے ہوری طرح واقف ہوگی اور اس کی قوت و تا ہی ہے ہوری طرح واقف ہوگی اور اس کی قوت و تا ہی ہے۔ کوری طرح واقف ہوگی اور اس کی قوت و تا ہی ہے۔

35 ـ فصل

## نكسيركا علاج نبوي

صیح بخاری وصیح مسلم میں ہے:

آنَّهُ قَالَ خَيْرُ مَاتَدَاوَيْتُمُ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسُطُ الْبَحْرِيُ لَا تُعَذَّبُوا صِبْيَانَكُمثُ بِالْغَمْزِ مِنَ الْعُذَرَةِ

"آ پ نے فرمایا بہترین طریقہ علاج تجامت (پکھنالگانا) ہا اور عود ہندی کا استعال اپنے بچوں کے طلق استعال اپنے بچوں کے طلق میں ایسے چو کے شالگاؤ کہ خون چل بڑے ا

#### دومری حدیث متداحر بن طبل سے بیدے:

عَنُ جَابِرُ بِنُ عَبُدَاللهِ قَالَ دَحلَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَى عَائِشَةُ وَ عِنْدَهَا صَبِي يَسِيلُ مُنْخَرَاةُ دَمًّا فَقَالَ مَاهَذَا؟ فَقَالُوا الْعُذَرَةُ آوُ وَ جعْ فِي رَاسِهِ فَقَالَ وَيُلَكُنَّ لَا تَقْتُلُنَ اوُلَادَ كُنَّ أَيُّمَا امْرَاةِ آصَاب ولدها عُذُرَة أَوْ وَجع فِي رَاسِهِ فَلْتَاخُذُ قُسُطًا هِنْدِيًّا فَلْتَحُكُّهُ بِمَاء ثُمَّ تُسْعِطُهُ آيَّاهُ فَامَرَتُ عَائِشَةٌ فَصُنِعَ ذَالِك بِالصَّبِي فَبَرَا لَا

المعنوع بالعلم الله المعنوع المعنوع المعنوع المعنوع المعنوع والحت بالعلم المعنوع المحتوى المعنوع المحتود المعنوع المحتود المعنول المحتود المعنول المحتود المعنول المحتود المعنول المحتود المعنول المحتود المح

اُبو عبیدہ نے ابوعبیدہ سے نقل کیا ہے کہ'' عذرہ'' حلق میں بیجان دموی کو کہتے ہیں جب اس کا علاج کیا جائے۔ یہ بھی محاورہ ہے کہ'' عذرہ'' لیعنی وہ معذور ہے' بعضوں نے بیان کیا ہے کہ'' عذرہ''' کان اور حلق کے مابین نکلنے والا ورم ہے۔ جس سے خون جاری ہوا اور بچوں کو

عام طور سے ہوتا ہے۔

عود ہندی کور گر کر ناک میں چڑھانے کا نفع یہ ہے کہ عذرہ کا مادہ خون ہے جس پر بلغم کا عذبہ ہو جاتا ہے بچوں کا بدن عمو آ اس سے متاثر ہوتا ہے عود ہندی میں عمو آ سخفیف کی قوت عذبہ ہو جاتا ہے بچوں کا بدن عمو آ سے اور اسے اور اٹھا تا ہے بھی اس دوا کا اثر بالخاصہ ہوتا ہے ۔ بھی دوائے حارکی طرح نفع بہنچا تا ہے ۔ بھی دوائے حارکی طرح نفع بہنچا تا ہے ۔ بھی اس کا نفع بالذات بھی بالعرض ہوتا ہے چنا نچے شیخ نے سقوط الہا قامیں جو علاج لکھا ہے اس میں تحرکر کے باتھ آ میں جو علاج لکھا ہے اس میں تحرکر کیا ہے۔ عود ہندی شب ممانی جم مرد کے ساتھ مفید ہے۔

تحریر کیا ہے۔ عود ہندی شب برانی بختم مرد کے ساتھ مفید ہے۔ قبط بحری جس کا ذکر صدیث میں ہے۔ وہ بہی عود ہندی ہے۔ جونسبتا سفیدی مائل ہوتی

ہے۔ وہ شیریں کثیر المنفعت ہے اور عربول کا دستور تھا کہ وہ کو فرخی کر کے علاج کرتے یا کوئی کرے علاج بتلایا کوئی چیز لٹکا کر علاج کرتے ہے اس سے علاج کرنے سے منع کیا اور ایسا علاج بتلایا

جوبچوں کے لئے زیادہ ٹافع اور والدین کے لئے آسان تر تھا۔

(۲)۔ احمد نے ۳۱۵/۳ میں ذکر کیا اس کی استاد میج ہے اور پیٹی نے مجمع میں ۸۹/۵ میں ذکر کیا اور اس کی نسبت ابو یعلی اور بزاز کی طرف بزما دی ہے اور بیلکھا ہے کداس کے رجال وہی ہیں جومیج کے رجال ہیں۔ سعوط ناک میں پہنچ نے وائی دواکو کہتے ہیں اس کے لئے مفرد ومرکب دونوں ہی قتم کی دوائی کام میں لائی جائی ہیں ان دواؤں کو چیں چھان کر گوندہ کر بھی سفوف بنا کر ضرورت کے وقت کسی چیز ہیں حل کر کے انسان کے ناک ہیں ڈالتے اور چڑھاتے ہیں۔ دوا ڈالنے کے دقت مریض کو چیت لٹا دیتے ہیں۔ مونڈ ھے اور چینے کو تکیہ پر فیک لگاتے ہیں تا کہ سرکا حصہ نیچ مواور پر حصہ اٹھا ہوتا کہ دوا ڈالنے کا نتیجہ بیہ ہوکہ دوا دماغ تک پہنچ جائے اور جومواد بھی دماغ ہوا کہ دوا ڈرائے کا نتیجہ بیہ ہوکہ دوا دماغ تک پہنچ جائے اور جومواد بھی دماغ ہیں ہو چھینک کے ساتھ با ہرلکل آئے۔ رسول التھیں کے نے سعوط کے ذریعہ علاج کو پہند فرمایا جہاں ضرورت ہو۔

خود آنخضرت علی کے بھی تاک میں دوا ڈلوائی اس کا ذکر احادیث کی بہت سی کتابوں میں محدثین نے کیا ہے۔ میں محدثین نے کیا ہے۔خود ابوداؤد نے اس روایت کواپی سفن میں بیان کیا ہے۔ (اَنَّ النَّبِيُّ مَانِيَنِهُ اِسْتَعْطَ) لَـ " نجی اللَّهِ نے تاک میں دوا ڈلوائی۔''

36 ـ فصل

## ول کے مریض کا علاج نبوی الیت

الدواؤدكى روايت جَهِم مِنْ حَضرت سعدٌ مروايت كيا مِ باس الفاظ مُرُور مِ مَ قَالَ مَرْضُتُ مَرْضًا فَاتَانِيُ رَسُولُ اللهِ مَنْتُ مَعُودُنِيْ فَوضَع يَدَه بَيْنَ فَدْيَى حَتَى وَحَدُثُ بَرُدَهَا عَلَى فُوادى وَقال لِي إِنَّكَ رَجُلُ مَفْنُو وُدَفَاتِ الْحَارِت بنَ كَلَدَةَ مِنْ ثَقِيْفٍ فَإِنَّهُ رَجُلُ يَنَظَبَّ فَلْيَجَا هُنَّ بِنَوَا هِنْ بَنَوا هِنْ بَنَوا هِنْ عَمُوةِ الْمَدِيْنَةِ فَلْيَجَا هُنَّ بِنَوا هِنْ عَمُوةً الْمَدِيْنَةِ فَلْيَجَا هُنَّ بِنَوا هِنْ عَمُوةً الْمَدِيْنَةِ فَلْيَجَا هُنَّ بِنَوا هُنَّ بِنَوا هُنَّ لِيَلَدُكَ بِهِنَّ مَنْ عَمُوةً الْمَدِيْنَةِ فَلْيَجَا هُنَّ بِنَوا هُنَّ لِيَكُلُكُ بِهِنَ مَنْ عَمُوةً الْمَدِيْنَةِ فَلْيَجَا هُنَّ بِنَوا هُنَّ لِيَقَالَ مَا لَا لَهُ لَا لَكُ بِهَا مُنْ اللّهُ مَنْ عَمُوةً الْمَدِيْنَةِ فَلْيَجَا هُنَّ لِيَلَدُكَ بِهِنَ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ عَمُوةً الْمَدِيْنَةِ فَلْيَجَا هُنَّ لِيَلَدُكَ بِهِنَ مَنَ عَمُوا قِلْ اللّهِ مَنْ عَمُولَةً اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّ

" على ايك مرض على كرفقار اوسيا" بمرے پاس رسول النفظيظة تشريف لائے آپ نے وست مبارك ميرے سينے پر دونوں جھاتيوں كے درميان ركھ " جھے آپ كے مرمرين ہاتھ كی شندگ محسول ہوئی۔ آپ نے فرہ يا تم دل كے مربع بين ہواس سنے حارث بن كلده ولفق سے رجوع كردكدوہ ايك ما برطبيب ہے۔ ويسے سات جوہ

ا۔ ابود واؤد نے اس حدیث کوئم سے ۳۸۶۷ میں ابن عبائ کی حدیث سے بیان کیا ہے اس کی سند تو کی ہے۔ ۲۔ ابود وُد نے فی الطب حدیث نمبر ۳۸۵۵ میں بیان کیا ہے جبال باب ٹر قالحی قاقاتم کیا ہے۔ اس کی سند جید ہے آپ کا بیقول کوفلیجاً بن بنوا ابن ہے مراد اسے پہینا ہے اور وجید سنو جوخر ما ادر آئے سے تیار کیا جاتا ہے۔ جے مریض مند سے پڑتا ہے۔

#### تحجوری مدیندگی لے لواوران کی مشلی سمیت اکلا استعمال کرو۔''

معؤ ودول کا مریض جیسے مبطون پیٹ کا مریض لدود منہ سے پلائی جائے والی دوا ہے۔
کجوری اس بیاری کے دفاع کی عجیب وغریب تا ثیر ہے۔ بالخصوص مدیند کی مجور اور وہ
بھی عجوہ اور سات کے عدد ش ایک دوسرے تا ثیر ہے۔ جو وقی کے ذریعہ بچھ میں آتی ہے۔
صحیحین ش ایک دوسری حدیث بھی ہے جو عامر بن سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے۔
قال قال رَسُولُ اللهِ مُنْ اَلَٰ اللهِ مِنْ تَصَبَّح بِسَبْعِ تَمَوَاتٍ مِنْ تَمُو الْعَالِيَةِ لَمُ يَصُولُ أَلَٰ كَالِكَ
الْيَوْمَ سَمَّ وَلَا مِنْ حُولُ

''رسول التنطیع نے فرہ یا کہ جس نے نہار مند کہ بیندگی سات مجوریں استعمال کرلیں اس دن نہ تو اسے زہر سے نقصان ہوگا اور نہ جادو کا اثر ہوگا۔''

دوسری جگددوسرے لفظول میں بول ہے:

مِنُ أَكُلُ سَبَعَ تَمَوَاتٍ مِمَّا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا لَ جِيْنَ يُصْبِحُ لَمْ يَضُوُّهُ سَمَّ حَتْ يُحْسِى ك "جس نے سات چھوہارے میں سورے اس وادی سیاہ کے استعال کے تواسے زہرے تقصال رات گے تک تدینے گا۔"

تمر دوسرے درجہ بیں گرم پہلے میں ختک ہے بعضوں نے پہلے میں تر لکھا ہے بعضوں نے معقدں اس میں اعلی درجہ کی غذا کیت ہے۔ محافظ صحت ہے بالحضوص جواس کا عادی ہو جیسے اہل مدینہ وغیرہ کہ ان کی غذا کا بڑا جز و کھجور رہی ہے۔ مزید برآ ں کھجور شنڈے علاقوں اور گرم علاقوں کی اعلیٰ ترین غذا ہے۔ خصوصیت سے وہ مما لک جن کا درجہ حرارت دوسرے درجہ میں ہو ان کے لئے اس کی غذائیت سے ٹھنڈے علاقوں والوں سے زیادہ نقع پہنچتا ہے۔ اس لئے کہ گرم ملک والوں کے شکم گرم ہو جاتے ہیں۔ گرم ملک والوں کے شکم گرم ہو جاتے ہیں۔ پہنچتا ہے جکہ دوسروں کو اتنا نقع نہیں ہوتا' جیسے چھو ہارا' شہد اور سے بھی و کھفے میں آیا کہ وہ اپنچتا ہے جبکہ دوسروں کو اتنا نقع نہیں ہوتا' جیسے چھو ہارا' شہد اور سے بھی و کھفے میں آیا کہ وہ اپنچتا ہے جبکہ دوسروں کو اتنا نقع نہیں ہوتا' جیسے چھو ہارا' شہد اور سے بھی و کھفے میں آیا کہ وہ اپنچتا ہے جبکہ دوسروں کو اتنا نقع نہیں ہوتا' جیسے جھو ہارا' شہد اور سے بھی و کھفے میں آیا کہ وہ این کھانوں میں مرج سیاہ اور ادرک دوسروں کے مقابلہ میں دی گناہ زیادہ استعمال کرتے ہیں کھانوں میں مرج سیاہ اور ادرک دوسروں کی طرح پہند آتا ہے۔ بیب بھی دی کھفے میں آیا کہ اس سے بھی زیادہ اور ادرک دوسروں کی طرح پہند آتا ہے۔ بیب بھی دی کھفے میں آیا کہ کھانوں میں مرج سیاہ اور ادرک دوسروں کی طرح پہند آتا ہے۔ بیب بھی دی کھفے میں آیا کہ کھانوں میں مرج کی دیکھے میں آیا کہ اس سے بھی زیادہ اور ادرک دوسروں کی طرح پہند آتا ہے۔ بیب بھی دید کھیے میں آیا کہ

<sup>(</sup>۲)۔ لاہیں، 'سیاہ پھرکی چٹانیں جو دادی کے دولوں جانب ہوں کا بتد بروزن غابتہ۔ (۳)۔ بخاری نے ۱۹۳/۹ فی دلہ طعبہ کے باب العجو ہے۔ میں اور مسلم نے حدیث فمبر ۲۰۶۷ فی الاشر بتہ میں باب فضل ثمر المدینہ یہ یہ کے مجلوں کی بڑائی کے تحت بیان کیا ہے۔

وہ زخیمل کی بجائے گڑک علی جو پہتے بادام اور پہتا اور گاجر کی قاشوں سے بنتا ہے) استعال کرتے ہیں۔ ان کے مناسب پڑتا ہے۔ باوجود معدے کے بارد ہونے کے کوئی نقصان نہیں پہنچ تا اور حرارت کا بیرون جسم پایا جاتا بالکل ایسا ہے جیسے کہ گرمیوں میں کنویں کی ظاہری سطح گرم ہوتی ہے۔ مگر پانی تہ بیت شخنڈا ہوتا ہے اور سردیوں میں اس کے برخلاف پانی کی گرم سطح طاہر شخنڈی ہوتی ہے۔ اس طرح ہے سردیوں میں کثیف غذاؤں کو جتن معدہ ہضم کر لیتا ہے۔ گرمیوں میں اس درجہ کا تنام وطبع مشکل ہے۔

کھور اہل مدینہ کے لئے دوسرے علاقوں کے لئے گیہوں جسے دیٹیت رکھتی ہے اورعوالی مدینہ کی کھور اہل مدینہ کے اور عدہ تھی جاتی ہے۔ کھور دیکھنے میں سڈول کھانے میں لذیذشیریں سے شیری ڈاکفہ کی مالک ہوتی ہے۔ اس کا شار غذا ' دوا اور پھل تینوں ہی میں ہوتا ہے۔ اکثر بدن انسانی کے لئے مناسب حرارت غریزی کو قوت ویتی ہے اس کے میں ہوتا ہوتی جاتی کھائے کے بعد فضالات ردیہ کی وہ مقدار نہیں پیدا ہوتی جنتی دوسری غذاؤں اور دوسرے کھائے کے بعد فضالات ردیہ کی وہ مقدار نہیں پیدا ہوتی جنتی دوسری غذاؤں اور دوسرے کھائے کے بعد فضالات ردیہ کی وہ مقدار نہیں کھائے کے عادی ہوتے ہیں۔ ان کو تعفن اخلاط اور فساد موادے ویتی ہے۔ ان کو تعفن اخلاط

صدیت کا تخاطب مخصوص انداز کا ہے اس سے اہلی مدیند اور اس کے مضافات کے لوگ مراد ہوتے ہیں اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ بعض مقامات ہیں خصوصی طور سے بعض دواؤں سے نفع ہوتا ہے۔ جو دوسرے مقامات کے لوگوں کونیس پہنچنا۔ اس لئے ان علاقوں ہیں وہیں اگنے والی اور پائی جنے والی دواؤں سے بے صد نفع ہوتا ہے اگر اسی دواکو دوسری جگہ کاشت کیا جائے یا استعال کیا جائے تو اس میں وہ اثر اور اتنا غیر معمولی نفع دیکھنے ہیں نہیں ہے تا اس لئے کہ زمین اور ہوا کے اثر ات ہر جگہ امگ ہوتے ہیں۔ بھی زمین بدلنے ہے بھی ہوا بدلنے سے اثر متاثر ہوتا ہے بھی دوئوں کے بدلنے سے اثر میں اختلاف ہوج تا ہے۔ اس لئے کہ زمین ہیں ہی انسان ہی کی طرح طبائع اور خواص مختلف ہوتے ہیں۔ بعض علاقوں ہیں ان باتات کو غذا کی حیثیت حاصل ہوتی ہے اور بعض علاقوں میں وہی تباہ ہوتی ہیں اور بہت می قوم کے لئے جو دوا نمیں کسی دوسری قوم کے لئے جو دوا نمیں کسی موش ہیں استعال ہوتی ہیں وہی دوا نمیں کسی دوسری قوم کے لئے دوسرے امراض ہیں نافع نہیں۔ بعض علاقوں کی دوا کمیں دوسرے علاقوں میں نافع نہیں ہوتیں۔

<sup>(</sup>۴) \_ جیسے پستہ وانے باوام اور بندق ریٹھا۔

رہ گئی سات عدد کی بات تو اس کو حساب اور شریعت دونوں میں خاص مقام حاصل ہے۔
القد نے سات آسان بنائے سات زمین پیدا کی ہفتے کے سات دن مقرر فر ہائے۔ انسان کی
اپنی تخلیق سات مرحلوں میں ہوئی القد نے اپنے گھر کا طواف اپنے بندوں کے ذرمہ سات مرتبہ
مشروع کیا۔ (سعی بین الصف والمروہ) بھی سات سات دفعہ مقرر کے عیدین کی تجبیریں سات
ر ہیں اور سات برس کی عمر میں بچوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دلانے کا تھم ہوا۔

مديث يس ب:

مُرُوْهُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَمْعِ -"این بچوں کوسات سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا تھم دو"۔

دومری عدیث بین مذکور ہے:

إِذَا صَارَ لِلْفَلامِ سَيْعَ سِنِيْنَ خُيَّرَ بَيْنَ أَبُويْهِ ؟ "جب الركا سات س رَوَيوكي تواسِخ والدين على سے أيك كے نئے بنا ويا جا تا ہے"

دومری روایت میں ہے:

أبُوه أحقُّ بِهِ مِنْ أُهَهِ "أكر ذكر بي ق باب سي قريب رب اور ديكن بيل مال سي زياده بهتر ورمناسب سي

تيسري روايت ٿي ہے:

#### أُمَّةُ أَحَقَّ بِهِ "اس كامال كے ساتھ رہنا مناسب ہے اگر مؤنث ہے"

رسول التعلقية نے اپنے مرض میں سات مشکیزہ یانی سے شس کرانے کے لئے فرمایا ہو اللہ نے قوم عاد پر طوفان باد سات رات تک جاری رکھا۔ رسول التعلیم نے دعا فر ، کی کہ التد تعالی میری مدد فرمائے ایے سات ہے جیے سات حفزت بوسف ی کوعظ فرمائے تھے۔ اللہ نے صدقہ کا تُواب جوصدقہ کرنے والوں کو سے گا سات بالیوں سے جوایک دانہ ہے اگتی ہیں۔ جن میں سوسو دانے ہوں تشبیہ دی اور وہ خواب جو حضرت پوسٹ کے آتا نے دیکھ تھا اس میں سات بالیاں ہی نظرآ گی تھیں اور جن سالوں میں کاشت نہایت عمدہ ہوئی' وہ سات سال تھے اور صدقہ کا اجرسات سوگنا تک اور اس ہے بھی زائد س ت کے ضرب کے ساتھ مے گا اور امت کے بلاحساب جنت میں جانے والے سات بزارا قراد ہوں گے۔ اس سے اتدازہ ہوا کہ سات کے عدد میں الی خاصیت ہے جو دوسرے عدد کو حاصل نہیں' اس میں عدد کی ساری خصوصیات مجتمع ہیں۔ عدد جمع بھی اور عدد واحد بھی سات کا پہلا اور دوسرا جمع ہے اور واحد بھی

خُيْسِ بَسِ أَبُويُه فَكَانِ مِع مِنْ إِخْتَارِ مِنْهُمَا أَذُا لَمْ يَكُنُ مَقْتُوهاً و تَنَارِ عَافِيَه قمي اخْتَارِ مِنْهُمَا فَهُو اؤلمی مدہ ) الزکا جب سات برس کا ہوجائے تواسے اپنے والدین کے کے ساتھ رینے ش کسی ایک کو پہند کرنا موگا اگر وہ پیدائٹی مور پر حمتی شاہواور واٹوں ''لیس بیس اس کے سے جھلار رہے دوں' تو پیجہ ختیے ن دولوں یں ہے پہند سرے گا اس کووہ دیا جائے گا یہ فیصلہ حضرت عمرٌ حضرت علی تامنی شریح کا ہے اورش فعی کا مسلک بھی نہی ہے او حلیف اور یا لک تخیر کے قائل نہیں ہیں ابو حلیف نے فرمایا کہ جب بچے نوو ا شختے ہیں ہے ہے کیزے خود بدے اور اپنا استنی خود یاک کرے قوب دانت نگلنے تک اس کا زیادہ حقد رہے اور س کو اختیار ویز صحیح نمیں ہے کہ بیچے کی بات کا کیا امتیارا ہے اپنے نفع ونقصان کاعتر نبیل عمورہ وہ اس کو پیند کرتا ہے جو ہی کے ساتھ کھیلے یا تھیلنے کی چھوٹ وے اس کو ڈ نٹ ڈپٹ نہ کرے۔ س کی خواہش ت کو پورا کرے جس سے س میں بگاڑ پیدا ہوگا اس لئے کہ وہ ایکی والغ نہیں چر جو سات سے بیٹیے ہواس کو کیا کہے گا کھر ابو ہر یہ ور می روالجری کی حدیث تقل کی۔

ا۔ بخاری نے مفازی میں باب مرضی اللی اللہ کے تحت صدیث ما اللہ ۱۰۸ میں نقل کہا ہے۔ ٣- بخاري في ١٠/٠ ١١ اول استبقاء بيل اور ١١ ١٢٣ في الدعوات بيل باب الديا وهي عشر كين كي تخت تقل كيا ہے جوجدیث ابن مسعود برمشمل ہے۔ ای طرح ہے۔ ای طرح اس کے چار مرجے ہوئے۔ شفع اوّل وٹانی ور اوّل وٹانی اور یہ مراتب سات ہے کم میں جمع نہیں ہوتے ' گویا یہ عدد مراتب عدد اربع کو جامع ہے۔ یعنی شفع اور ورز اوائل وثوانی ورز اول ہے مراد تین دوسرے سے مراد پائج شفع اوّل ہے مراد دواور ٹانی سے مراد چار اور اطباء کو سات کے عدد ہے خاص ربط ہے۔ خصوصیت ہے ایام بحران میں بقراط کا مقولہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز سات اجزاء پر شمنل ہے۔ ستارے سات ایام سات انسان کی عمر سات کی عمر سات پر میں سات سال پھر مرائت پھر جوان پھر کہولت پھر مرائت پھر جوان پھر کہولت پھر مرائت بھر ہم اور اللہ تعالی ہی کو اس عدد کے مقرر رکھنے کی حکمت معلوم ہے۔ کہ اس کا وہی مطلب ہے جو ہم نے سمجھایا اس کے علاوہ کوئی معنی ہے۔

اوراس عدد کا نفع خاص اس جهو بارے کے سلسے میں اس ارض مقدس کا ہوا اور اس علاقے کا ہو جادو اور زہر سے دفاع کرتا ہے اس کے اثرات اس کے کھانے کے بعد روک و یہ جاتے ہیں۔ مجود کے اس خواص کو اگر بقراط و جالینوس وغیرہ اطباء بیان کرتے تو اطباء کی جماعت آ تھ بند کر کے تعلیم کر بیتی اور اس بر اس طرح یفین کرتی جیسے نظیم آ قاب پر یفین رکھتی ہے۔ حالانکہ بیا طباء خواہ کسی ورجہ کے عاقل ہوں وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ ان کی رسا عقل اور انکل یا گمان ہوتے ہیں۔ ہمارا رسول انتیاج جس کی ہر بات بھینی اور تعلی ولیل وی اللی ہواس کا قبول وتسلیم کرنا تو بہر حال ان اطباء سے زیادہ حسن قبولیت کا ستحق ہے۔ نہ کہ اعتراض کا مقام ہے اور زہر کی واقع دوائیں بھی یالکیفیت اثر انداز ہوتی ہیں۔ بعض کہ اعتراض کا مقام ہے اور زہر کی واقع دوائیں بھی یالکیفیت اثر انداز ہوتی ہیں۔ بعض یا تاصیہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ بعض یا توت جو جواہر ہاتھ پر لینے لگانے ساتھ رکھنے یا توت جو جواہر ہاتھ پر لینے لگانے ساتھ رکھنے یا سے زہر کا اثر جاتا رہتا ہے۔

#### 37\_ فصل

## دواؤں کےضرر ومنافع میں طبیعت کی استعداد

اس تھجور کا نفع بعض فتم کے سموم کے لئے ممکن ہے اس لئے اس صدیث ہے عموم کی بجائے کسی خاص زہر میں نافع ہونے کا ذکر ہے ممکن ہے اس علاقے میں اس کا بینقع ہو۔ یا کوئی خاص زمین جو اس فتم کے زہروں کے دفاع کے لئے مناسب ہو۔ اس کے علادہ ایک

بات خاص طور ہے قابل توجہ ہے وہ یہ کہ کسی دوا کے نفع کرنے کے لئے مریض کواس کے نفع کا یقین اور طبیعت کا اطمینان ضروری ہے۔ اس سے بھاری کے دفاع میں مدوملتی ہے۔ چنانچہ جس اعتقاد کی بنیاد پر بہت ک دوائیں نافع ہوتی ہیں یا مریض اے بڑھ کے لیگا ہے۔ پھراس كا تفع مشاہدہ ميں آتا ہے دنيا كوان عجائبات كا يورى ملرح تجربه مشاہدہ ہے۔ جب طبعيت كسى دوا کو قبول کرتی ہے تو اس سے طبیعت میں ایک طرح کی امنگ پیدا ہوتی ہے۔ قوت میں جان آ جاتی اور طبیعت مضبوط ہو جاتی ہے جس سے حرارت غریزی میں بھار اور جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ نتیجداذیت کے وفاع میں مدوماتی ہے۔ مرض کزور پڑ جاتا ہے اور جب اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے تو بہت ک دوائیں جو اس مرض کے لئے سود مند ہوتی ہیں۔ محصل سریفس کی بداعقادی کی وجہ ہے ان کائمل فنا ہو جاتا ہے اور طبیعت بھی ابا کرنے لگتی ہے۔ پھراس سے کوئی نفع نہیں ہوتا دور کیوں جائے سب سے زیادہ شافی دواجس سے دل اور بدن دونوں ہی کونفع پہنچنا بھینی معاش ومعاد کی خیریت اس پرمنحصرونیا و آخر کی فلاح اس ہے متعلق ہے۔ یعنی قرآن كريم جو ہر بياري كے لئے شفاء كال ہے مكران لوكوں كواس سے كوئى نفع نہيں ہوتا جو قرآن کے شافی اور نافع ہونے کا یقین نہیں رکھتے بلکہ ان کی بیاری میں عدم اعتقاد کی وجہ ہے برابر اضافہ بنی ہوتا جاتا ہے۔ دلول کی بیاری دور کرنے میں قرآن سے زیادہ کوئی نافع نہیں ہے۔اس میں تو وہ تا میر ہے کہ بیاری کا کوئی شہر ہی باتی نہیں رہتا بلکہ عام صحت کی بھی حفاظت كرتا ہے جوموذى ومعر سے حفاظت وجمايت كے كام آتا ہے۔ان سارى خوبيول كے ہوتے ہوئے اکثر قلوب اس کا انکار کرتے ہیں۔جس قرآن میں شک کی مخبائش نہیں ان کو اس کے ساتھ اعتقاد نہیں ہوتا۔ چنانچہ دواس کو کام میں نہیں لاتے اور قرآن کو چھوڑ کر دوسری دواؤں کی طرف جوخوداس کے ہم جنسوں نے تیار کی ہے۔رجوع کرتا ہے۔ چن نچداس بداعقادی ہے ان کوشفاء نہیں ہوتی' اس پر عادت کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ امراض بڑھتے جاتے ہیں اور دلول کی باری رائح اور مزمن ہو جاتی ہے۔ مربضوں اور طبیبوں کو اس معالجہ پر بجروسہ ہے جو خود ہم جنسوں یا ہم جنسوں کے شیوخ نے تبویز کئے وہ اس کو قدر وعظمت کی نظر سے ویکھتے ہیں اور ان کے ساتھ حسن کھن رکھتے ہیں۔ جس کے نتیجہ میں مصیبت برحتی جاتی ہے۔ بیاری میں اور زیادہ رسوخ اور یائیداری ترتی کرتی ہیں۔ امراض کے بے در بے حملے ہوتے ہیں جن کا علاج ان کے بس کی بات نہیں رہتی اور وہ جول جوں دوا کی کے مصداق ہوتے جاتے ہیں مگر آ کھ فُسرُبُ الشَّسفاءِ وَمَا اِلْیَسِهِ وَصُولُ پُنِی ہی نہیں پائے در شفا پر اہمی وَالْسَسَاءُ فَوَقَ ظُهُودِ هَا مُحَمُولُ طلب میں پائی کے پائی ہو پشت باراہمی وَمِن الْعَحَالِبِ وَالْعَجَالِبُ جَمَّةً تَرَالَهُ طُرَازُ وَوَا بِ كَهُ طَالَبَانَ شَفَاءً كَالَّلُمُعِيْسِ فَيُ الْبَيْدَاء بِقُتُنَهَا الظَّمَا كَالِلُمُعِيْسِ فَيُ الْبَيْدَاء بِقُتُنَهَا الظَّمَا كَهُ قِصِي اثْرَ صحرا تورو مرد جائ

#### 38 ـ فصل

# اصلاح غذا وفوا کہہ میں آپ کی مدایاتِ عالیہ اور ان کے مصلحات کا بیان سنت نبوی کی روشنی میں

صحیحین میں حدیث میراند بن جعفرے میہ بات پایے ثبوت کو بینی چکی ہے فرمایا کہ: وَ اَیْتُ وَسُولُ اللهِ مِنْتُ اِللهِ مِنْتُ لِلَهِ مِنْتُ اِللهِ مِنْتُ اِللهِ مِنْتُ اللهِ مِنْتُ اللهِ مِنْتُ " ہم نے رسورا منطقہ کودیکھا آپ مجور کڑی کے ساتھ ستعال فرماتے"

سمجور دوسرے درجہ میں حار رطب ہے۔ برودت معدہ کوئتم کر کے اسے توی کرتی ہے۔
معدہ کی طبیعت نے من سب ہے۔ باہ کوتوی کرتی ہے گرسری انتفونت ہے۔ بیاس اتی ہے۔
شون میں سمجھٹ پیدا کرتی ہے۔ دردسر پیدا کرتی ہے موبد سدہ ہے درد مثانہ پیدا کرتی ہے
دانتوں کے لئے ضرر رس ہے اور قتا ، (کرکڑی) دوسرے درجہ میں سرد وہر ہے۔ بیاس دور
کرتی ہے اس کی بوت قوت اُنجرتی ہے۔ اس لئے کہ اس میں ایک طرح کی عطریت ہے
متعاب معدہ کو جھاتی ہے۔ شھی خشک کر کے اس کا ستو پائی میں گھوٹ کر بیا جائے تو بیاس کو
سنون دیتا ہے اور بیشاب ان ہے درد مثانہ کو دور سرتا ہے۔ کوٹ جھال کر اس کی تفھی کا ستو
بناتے ہیں اس کو دشت پر سنے سے چمک پیدا ہوتی ہے اور اس سے پتوں کو کوٹ جھال کر مویز

ار بقاری نے ۱۹۸۹ تا ۱ اعلامی باب القاء با اطب مجورے ساتھ کاری کے استعال میں بیان کیا ہے۔ اور مسلم میں حدیث نبر ۲۰۳۳ فی ال شرب کے باب اکس المقضاء بالوطب مجور کاری کے ساتھ کھائے کے بیان میں ذکر ایو ہے۔

<sup>-</sup> المميد حضرة فارى نقد بمردد جوشا الده الكوري رب الكور بي-

کھجوراور ککڑی دونوں کا مزاج عیجدہ عیجدہ ہا ایک گرم ایک سرد دونوں کے ملانے سے
ایک دوسرے کی اصلات ہوجاتی ہے اور کھجور کا معفر پہلوختم ہوجاتا ہے۔ اس لئے کہ ہر کیفیت
کوتو اس کی ضد سے ہی ختم کر سکتے ہیں اور ایک کے غلبہ کو دوسرے کے غلبہ سے کم کیا جاتا
ہے۔ بہی طریقہ علاق کا بنیادی پھر ہے اور حفظان صحت کا بنیادی اصول بلکہ پور نے فن طب کا
داردو مدار ہی اس پر ہے۔ اس کو بطور شمونہ جھیں اس طرح پر غذا اور دوا میں اصلاح کرتے ہیں
اور اس کا اعتدال باتی رکھنے ہیں اس کی معفر کیفیات کو اس کے مقابل کی چیز وں کے ذریعے ختم
سرتے ہیں۔ اس طریقہ سے بدن کی صحت کی حفاظت ممکن ہے اور اس میں قوت وشادا نی بیدا
کی جاسکتی ہے۔

' حضرت عا کھی قر ہاتی ہیں کہ مجھے گداز بدن بن نے کے لئے ہرصورت اختیار کی گئی مگر مجھ میں فرہی نہیں آئی مگر جب تھجوراور ککڑی کا استعمال کر لیا می تو بدن گداز ہو گیا۔

الحاصل مرد کوگرم ہے گرم کو سرو ہے تر کو خشک ہے خشک کو تر ہے یا کی ایک کو ہم وزن کرنے کے لئے اور مناسب اصلاح کے لئے ایک دوسر ہے مقابل کو ذریعہ بنانا علاج کی اعلی ترین قسم ہے اور حفظان صحت کا عمرہ اصول ہے اس سے پہلے ہم اس کا ذکر سنا اور سنوت کے بیان کے وقت کر چکے ہیں بعنی شہد جس جس کسی قدر تھی ہوائی ہے نہ اصلاح کی جاتی ہے بیان کے وقت کر چکے ہیں بعنی شہد جس جس کسی قدر تھی ہوائی سے سن کی اصلاح کی جاتی ہے بیان کے وقت کر چکے ہیں بعنی شہد جس جس کسی قدر تھی ہوائی سے سن کی اصلاح کی جاتی ہے خشاء دل اور بدن کی تقییر اور دنیا واق خرت کی اصلاح تھی۔

#### 39 ـ فصل

# حفظانِ صحت کے نبوی اصول پر ہیز کے طریقے اور منافع

علی حقیقت میں دو چیزوں پرعمل کرنے کا نام ہے ایک پر ہیز دوسرے حفظان صحت جب بھی صحت کے گڑ بڑ ہونے کا اندازہ ہوتو مناسب استفراغ سے کام نیاج نے الغرض طب کا مدار انہیں تین قواعد پر ہے۔ پر ہیز دوطرح کے ہوتے تیں۔

ا۔ ایبارہیرجس سے باری پاس نہ سے کے۔

ا۔ ایسا پر ہیزجس سے مزیداف فہ ہاری میں نہ ہو بلکہ مرض جس حال میں ہے کم از کم

اس مبكهره جائے۔

پہلے پر بیز کا تعلق تندرستوں ہے اور دوسرے کا مریضوں ہے ہے اس لئے کہ جب مریض پر بیز کرتا ہے تو اس کی بیاری بجائے بڑھنے کے رک جاتی ہے ادر قو توں کو اس کے دفع کا موقع ملتا ہے پر بیز کے سلسلے میں اصل قرآن کی ہیآ بہت ہے.

وَإِنْ كُنْتُمُ مُّرُضَى أَوْ عَلَى سَفَرِ أَوْجَآءَ آحَد مِّنْكُمْ مِّنَ الْفَآثِطِ أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَآءَ فَإِنْ كُنْتُمُ مُّوا صَعِيْدًا طَيَّبًا (مائنده: ٢)

" تم بیار ہویا سفر مرر ہے ہویا تم بیل سے کوئی پا خانہ سے واپس ہویا تم نے مورتوں سے جماع کیا ہواورتم کو یاتی میسر نہ ہوتو یا کسائی سے حیم کرلیا کرؤ"

یہاں مریض کو پانی سے پر ہیز کی ہدایت ہے اس لئے کہ مریض کو اس سے ضرر کا اندیشہ ہے۔ حدیث سے بھی پر ہیز کی تائید ہوتی ہے چنانچہام المنذ رہنت قیس انصار بید کی حدیث میں ہے .

قَالَت دَخُلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ مَنْ فَعَه عَلِى وَعَلِى نَاقِه مِنْ مَرَضٍ وَلَنَا دُوَالِى مُعلَّقَة فَقَامَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ مُعلَّقَة فَقَامَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

" آپ نے بیان کیا کدرسول اللہ عمرے یہاں تشریف لائے آپ کے ہمراہ حضرت بی ہی سے جو بیاری کی وجہ سے کرور و تا تو اس سے اعلام میں بہاں تھجور کے خوشے لئے ہوئے جنب ہی کریم بھٹے گھڑے ہوگراس کے معانے میں مشغول ہو گئے اور حضرت بی ہی اس سے جن کر کھانے گئے اس پر رسول اللہ نے حضرت بی کو اعلام کا طب کا اللہ نے حضرت بی کو اس سے جن کر کھانے گئے اس پر رسول اللہ نے حضرت بی کو اعلام کی اس سے جن کر کھانے گئے اس پر رسول اللہ نے حضرت بی کو اعلام کی اس سے جن کر کھانے گئے اس پر رسول اللہ نے حضرت بی کو ایس کی ایس میں ایک میں اور چھندر کے آئی جیاں کی کہت کو بیاں کی اس اور کے بیاں لائی درسول اللہ کے حضرت بی سے فراد کی اس اور چھندر کے آئی جہت کی بیش سے میں ایک میں سے فراد ہو کہ اللہ کے حضرت بی سے فراد کو ایک کو کہت کی جہت کی بیش سے فراد کو کہت کی جن کی بیش سے فراد ہو کہ کو کہت کی جن کی بیش سے فراد کے کہت کی بیش سے کا کہت کو میں سے سے گئے کہت کی جن کی بیش سے کا کہت کو کہت کو کو کو کو کہت کی بیش کے کا کہت کو کہت کی بیش کے کہت کی بیش کے کہت کی بیش کے کا کہت کی بیش کے کہت کو کہت کی بیش کر کے کہت کی بیش کو کو کہت کی بیش کے کہت کو کہت کو کہت کی بیش کر کے کہت کو کہت کو کہت کو کہت کو کہت کو کہت کو کو کہت کی بیش کر کے کہت کو کہت کو کہت کو کہت کو کہت کو کہت کو کھوں گئی کے کہت کو کہت کو کہت کو کہت کو کہت کو کہت کو کھوں گئی کے کہت کو کہت کو کہت کو کھوں گئی کے کہت کو کہت کو کھوں کی کہت کو کہت کو کہت کو کہت کو کھوں گئی کے کہت کو کہت کو کہت کو کھوں کے کہت کو کہت کو کہت کو کھوں کو کہت کو کہت کو کہت کو کہت کو کہت کو کہت کو کھوں کو کہت کو کہت کو کھوں کو کہت کو کھوں کو کہت کو کھوں کے کہت کو کھوں کو کہت کو کہت کو کہت کو کہت کو کھوں کو کہت کو کہت کو کھوں کو کہت کو کھوں کو کہت کو کھوں کو کھوں کو کہت کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں ک

سنن این ماجدیش بھی حضرت صبیب رضی المقدعت سے ایک روایت قد کور ہے۔ قال قد مُتُ علی النّبی مستحقیۃ و بَیْنَ یَدَیْهِ حُبُزُ وَلَمْ فَقَالَ اُذُنْ فَکُلُ فَالْحَدُّتُ تَمَوّا فَا ( ) \_ این مجہ نے ۳۳۳۳ یں ترین نے ۲۰۲۸ میں ابود ؤو نے ۳۸۵۱ میں ماسر حمد سے ۳۲۳۳ میں س کَ تخ تح کی ہے۔ اس کی سندھن ہے۔ كُلُتُ فَقَالَ اتَاكُلُ تَمَرا و بِكَ رَمَدُ؟ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْ النَّاحِيَةِ اللهُ عَنْ النَّاحِيَةِ اللهِ عَنْ اللَّهُ عَلْكُ لَهُ عَلَيْكُ لَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْكُ لَكُنْ لَكُواللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ لَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ لِلللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّالِي اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَاكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّه

"انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول الفقائلة کے پاس آیا آپ کے آگے روٹی اور مجور رکھی ہوئی تھے۔ آپ نے بھوں نے بھوں نے بیان کیا کہ قریب آجا دَاور کھا وَ ہیں نے ایک مجور کھا اور کھانے نگا آپ نے فرہ با کہ آجا در کھا نے بھوں۔ رہے ہو جبکہ تم کو آشوب چھم ہے۔ میں نے عرض کیا اے رسول الفقائلة میں دوسری جانب سے کھا رہا ہوں۔ رہے ہو جبکہ تم کو آشوب چھم ہے۔ میں کر رسول الفقائلة مسکرا بڑے"۔

رسول المعلق سے مروی ایک محفوظ حدیث میں ہے:

إِنَّ اللهُ إِذَا أَحَبُّ عَبُدًا حَمَاهُ مِن الدُّنَيَا كَمَايَحُمِيُ أَحَدُكُمْ مَرِيُّضَهُ عَنِ الطَّعامِ وَالشُّرَابِ وَفِي لَفُظٍ إِنَّ اللهُ يَحْمِيُ عَبُدَهُ الْمُومِنَ مِنَ الدُّنَيَا عَلَى السُّعَامِ وَالشُّرَابِ وَفِي لَفُظٍ إِنَّ اللهُ يَحْمِي عَبُدَهُ الْمُومِنَ مِنَ الدُّنْيَا عَ

"جب الله كى سے محبت كرتا ہے تو اسے دنيا ہے محفوظ ركھتا ہے جيس كرتم بيل سے كوئى اسپنے مريض كو كھانے پينے سے بچاتا ہے۔ دوسرے لفظوں بيل ہے كدائلد تعالى اپنے ايما ندار بندوں كو دنيا ہے محفوظ ركھتا ہے۔ "

اور بیر صدیت جو زبان زدعوام ہے کہ پر ہیز سب سے بردی دوا ہے اور معدہ بھاری کا گھر ہے اور جدیث نبیس ہے بلکہ طارت ہے اور جوجسم بھاری کا قوگر ہو۔ اس کی عادت کی رعایت کرو بیر حدیث نبیس ہے بلکہ طارت بن کلد ہ کا کلام ہے جوعرب کا بہت بردا طبیب تھا۔ اس کی تسبت رسول اکر میں ہے کی طرف کرنا صحیح نبیس ہے۔ بہت ہے محدثین کا میں قول ہے۔ البتہ نی علی ہے سے حدیث مردی کرنا سے نبیس ہے۔ بہت ہے محدثین کا میں قول ہے۔ البتہ نی علی ہے سے حدیث مردی

آنَّ الْمِعْدَةَ حَوْضُ الْبَدَنِ وَالْعُرُوقَ اللَّهَا وَارِدَةَ فَاذَا صَحَّتِ الْمِعْدَةُ صَدَرَتِ الْعُرُوقُ بِالسَّقَمِ " الْعُرُوقُ بِالسَّقَمِ " الْعُمُووُقُ بِالسَّقَمِ " الْمِعُدَةُ صدرتِ الْعُرُوقُ بِالسَّقَمِ " الْمُعُدَةُ صدرتِ الْعُرُوقُ بِالسَّقَمِ " الْمِعُدَةُ صدرتِ الْعُرُوقُ بِالسَّقَمِ " الْمِعْدَةُ صدرتِ الْعُرُوقُ بِالسَّقَمِ " اللهِ عَدَةً عَمِ اللهِ عَدَالِي اللهِ عَدَالَ اللهِ عَدَالِي اللهِ عَدِيلِي اللهِ عَدَالِي اللهِ عَدَالِي اللهِ عَدِيلِي اللهِ عَدَالِي الللهِ عَدَالِي اللهِ عَدَالِي اللهِ عَدَالِي اللهِ عَدَالِي اللهِ عَدَالِي اللهِ عَدَالِي اللهِ عَدَاللَّهِ عَلَيْلِي اللهِ عَدَاللَّهِ عَلَيْلِي اللهِ عَدَالِي عَلَيْلِي اللهِ عِلْمَالِي اللهِ عَلَيْلِي اللهِ اللهِ عَلَيْلِي اللْهِ عَلَيْلِي اللهِ عَلَيْلِي اللهِ اللهِ عَلَيْلِي اللهِ عَلَيْلِي اللهِ اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِي الللّهِ اللّهِ عَلَيْلِي الللّهِ عَلَيْلِي الللّهِ عَلَيْلِي الللّهِ عَلَيْلِي اللّهِ عَلَيْلِي اللّهِ عَلَيْلِي اللّهِ عَلَيْلِي الللّهِ عَلَيْلِي الللّهِ عَلَيْلِي الللّهِ عَلَيْلِي اللّهِ عَلَيْلِي اللّهِ عَلَيْلِي اللّهِ عَلَيْلِي اللّهِ عَلَيْلِي الللّهِ عَلَيْل

"معدو بدن کا حوض ہے۔ جس سے بدن کی تمام رکیس لگی ہوتی جیں۔ جب معدہ منج ہوتا ہے تو رکیس صحت کے ساتھ رطوبت مرضیہ لے کر بدن میں اور جب معدہ نا درست ہوتو رکیس رطوبت مرضیہ لے کر بدن میں چلتی ہیں"۔

ا۔ این ماجہ نے ۳۴۴۳ بیل اس کی تمزیج کی اس کی سندھن ہے بومیری نے ''زوائد' ۲/۶۱۳ بیل تحریر کیا ہے کہ اس کی اسٹاد میچ ہے۔ اس کے تمام راوی ثقتہ ہیں۔

۳۔ بیرحدیث تصحیح ہے اس کی تخریج امام احمد نے ۵/ ۱۳۳۵ میں حدیث محمود بن لبید ہے کی ہے اور تر ند کی ہے اور اسکو حسن قرار دیا اور حاکم نے ۲۰۳۳ میں ۱۳۰۳ میں اس کی تحقیق کی ہے اور فاجمی خدیث اس کی موافقت کی ہے اور حاکم کے ۲۰۱۰ میں حدیث ابوستعید اس کی شاہد وموید ہے۔

سوروس عدیث میں یکی یابتی نامی ایک روی ضعیف میں۔ مجمع مرود نده ۸۲

 زید بن اسلم نے بیان کی کہ فی روق اعظم نے اپنے ایک مریض کو پر ہیز کرایا یہاں تک کہ سیم یعن پر ہیز کر ایا یہاں تک کہ سیم یعن پر ہیز کی تختی کی وجہ سے مجبور کی مخطلیاں چوستا تھا کھی نا اس کے لئے بالکل ممنوع تھا۔

خلاصہ کلام ہی کہ پر ہیز بیماری سے پہلے سب سے بہتر اور کا رگر نسخہ ہے جس سے آ دمی بیمار ہی ہونے ہی تا مگر بیمار ہوج نے پر پر ہیز سے نفع ہے ہوتا ہے کہ مرض میں زیاد تی اور اس کے بیمانے پر قدغن لگ جاتی ہے اور مرض بڑ جے نہیں یا تا۔

#### 40 ـ فصل

## طبیعت کی رغبت کے مطابق غذا کا استعمال

یہ بات بخو بی سمجھ لینی ج ہے کہ بہت ی چیزیں اور بہت سے مواقع ایسے موتے ہیں کہ مریض تو مریض کمزور و ناتواں اور صحت مند کواس سے بچنا جاہئے۔ جب مریض کی خواہش اس کی جانب غیرمعمولی ہوا درطبیعت اس کی طرف بوری طرح راغب ہوالی صورت میں اس چیز کا معمولی استعال کرنامصر نہیں ہے جوطبیعت اور ہضم پر گراں نہ ہو بلکہ بعض مواقع پر اس طرح کی چیز کے استعمال ہے نفع ہی ہوتا ہے کیونکہ طبیعت اور مدہ دونوں ہی اے پیند کرتے ہیں اور اس غذا کو برغبت قبول کرتے ہیں۔ایسی صورت میں جس ضرر کا اندیشہ ہوتا ہے اس کی اصلاح كرتے ہيں اس كے استعمال ہے اس ورجافع بانچا ہے۔ جيےكى الى چيز سے بانچا ہے کیونکہ اس غذا ہے دوا کا اثر ختم ہوجاتا ہے یا متاثر ہوتا ہے۔ اس سے کہ ایک تو طبیعت کی نفرت اور دوسم ہے اس کے استعمال کے بعد طبیعت کا اس کے بضم کی فکر میں لگ جانے کا تقیجہ بیہ ہوتا ہے کہ دوا کی طرف ہے طبیعت کا رخ ہٹ کر اس کھانے کے ہضم کرنے میں لگ جاتا ہے۔ای وجہ سے رسول النظافی نے حضرت صبیب کو جو کہ آشوب چیٹم میں مبتلا تھے تھجو، کے چند دائے استعمال کرنے پر سرزلش نہیں فر مائی ۔ اس لئے کد آپ کا خیاب تھ کہ رغبت ہوتے ہوئے چند دانوں سے ضرر نہ ہوگا۔ اس قبیل ہے وہ روایت ہے جس میں مذکور ہے کہ حضرت علیٰ آپ کے یاس آئے اور وہ آشوب زوہ تھے۔ رسول استنتیجہ کے سائے مجور کے والے بینے ہوئے تنصد جے آپ تناول فرمارے تھے۔ آپ نے حضرت علی ہے دریافت کی کہ کی جی حابت ہے او را یک دانہ تھجور کا ان کی طرف بڑھایا' کچرای طرٹ سات دانے عنایت کئے اور فرمایا بس علی بس'اس قتم کی وہ بھی روایت ہے جس کو بن ماجہ نے اپنی سنن میں عمر مہے تقل کیا ہے۔ عن ابن عبَّاسٌ انَّ النَّبِيِّ مُنْتُ عاد رجُلاً فَقَالَ لَهُ مَا تَشْتَهِي؟ فَقَالَ اَشْتُوى خُبُزَ بُووَ فِي لَفُطِ اَشْتَهِي كَعُكَا فَقَالَ النَّبِي مُنْتُكَ مِنْ كَانَ عندَهُ خُبُزُبُرٍ فَلَيَيْعَتُ إِلَى اجِيْهِ ثُمَّ قَالَ اَذَا اشْتَهِى مَرِيْضُ احَدِ كُمْ شَيْنًا فَلَيْطُعِمُهُ \*

"ابن عمال میان کرتے ہیں کہ تخضر تعلیق نے ایک فخص کی شارداری فرمائی اس موقع پرآپ نے دریا فت کیر کہ کیارداری فرمائی اس موقع پرآپ نے دریا فت کیر کہ کیا گیا۔ اس نے جواب دیا کہ گیہوں کی روٹی موجود ہووہ اس کو دے دے۔ آپ نے سی برکرائٹ سے می دھب ہو کرفر مایا کہ جس کے مہال گیہوں کی روٹی موجود ہووہ اس کو دے دے۔ پھر فرمایا کہ جب تمہارے مریش کو کسی چیز کی رغبت ہوتا اسے کھلا دیا کرو۔"

اس حدیث ہیں ایک لطیف طبی عکمت مقدم ہے کہ مریض کو جب کسی چیز کے کھانے کی پوری رغبت ہواور وہ اسے جینی ظبی بھوک کے سرتھ کھالے تو بالفرض اس ہیں نقصان کا کوئی اند بیٹہ بھی ہوگا تو وہ اس کے لئے نقع بخش ہوگی اور اس کا ضرر اس چیز کے بہ نسبت کمتر ہوگا جنتا کہ غیر مرغوب چیز ٹی نفسہ اس مریض جنتا کہ غیر مرغوب چیز ٹی نفسہ اس مریض کے لئے نافع ہی کیوں نہ ہو۔ س لئے کہ اس کی بچی خواہش اور طبیعی رغبت اس کا ضرر دور کر دیت ہے اور طبیعت کی نفرت اور کراہت نافع چیز کو بھی مریض کے حق میں نقصان وہ بنا ویت ہے۔ الغرض لذیذ و پسند بیرہ جیز کو طبیعت بیری رغبت سے قبول کرتی ہے اور نفس کو پوری خواہش ہواور وہ اسے استعمال رہے اور اگر مریض صبیح و تشدرست ہواور اس کی قوت پوری طرح کام کر رہی ہوتو اس کی منفعت اور بھی سوا ہو جاتی ہے۔

#### 41 ـ فصل

# سکون و آرام ٔ حرکات اور آشوب افزاچیزوں سے پر ہیز کے ذریعہ آشوب چیثم کا علاج نبوگ

اس سے پہنے گذر چکا کہ جن ب نی کر پھیلی نے صہیب کو چھوہارے کا پر ہیز بتایا اور اس سے پہنے گذر چکا کہ جن ب نی کر پھیلی نے مسیب کو چھوہارے کا پر ہیز بتایا اور اس سے کھانے سے ان کو روکا جبنہ ان کو آشوب کا مرض تھا اور حضرت علی کو تازہ کھجور کے (۱)۔ ان ماج نے اس ۱۳۳۹ جن ان کو آغر بیان میں اس کو تقل کیا ہے ور ۱۳۳۳ میں صدیف این عبال کے ابن عبال کے روایت کیا ہے۔ س کی مند میں آیا۔ وی عفوہ ن بن صیر و ہے جو لین الحد یمٹ ہے۔ جیسا کہ تقریب میں ذکور ہے۔

استعال ہے منع فر مایاس لیے کہ آپ آشوب چیٹم میں مبتلاتے۔

اورابولایم نے اپنی کتاب "طب نیوی" میں لکھا ہے کہ از واج مطبرات میں سے اگر کسی
کو آشوب چشم ہوتا تو جب تک اس سے شفاء نہ ہو جاتی آپ ان سے مباشرت نہ فرماتے۔"
رمد (آشوب چشم) آ نکھ کے طبقہ ملتحمہ کا ورم ھار ہے پہ طبقہ وہ سفید حصہ ہوتا ہے جو
ہمیں کھلی آ تکھوں سے نظر آتا ہے۔ اس کا سبب سیہ ہے کہ آتکھ کی جانب ا خلاط اربعہ میں سے
کسی کی ریزش یا ھار ریاح بدن اور سر میں کیت کے اعتبار سے بڑھ جاتی ہے۔ جس کا ایک
حصہ آتکھ کی طرف زخ کرتا ہے۔ یا دھوپ سے آتکھ متاثر ہو جاتی ہے۔ جس سے طبیعت خون
اور روح کی وافر مقدار آتکھ کو مہیا کرتی ہے۔ طبیعت اس ارسال کثیر سے آتکھ کو آتا ب کی
لیٹ سے بچانا جا ہتی ہے۔ جس سے آتکھ کے کناروں پرورم آجاتا ہے اس لیے کہ دھوپ کی
لیٹ سے بچانا جا ہتی ہے۔ جس سے آتکھ کے کناروں پرورم آجاتا ہے اس لیے کہ دھوپ کی
لیٹ سے عضو یاؤن ہوجاتا ہے۔ طال نکہ قیاس اس کے خلاف جا ہتا ہے۔

یوں بھے کہ جس طرح زمین ہے دوقتم کے بخار اُٹھ کر فعنا کی جانب جاتے ہیں ایک ه ریابس دوسرا حار رطب تو به دونول بخارات تهه به تهه بدلی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ہاری آ تکھول کو آ سان نظر نہیں آ تا۔ قعر معدہ ہے بھی ای تئم کے بخارات اُوپر کی طرف اُٹھتے جیں جن کی وجہ ہے دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس سے مختلف بیاریاں پیدا ہوتی ہیں اگر طبیعت میں قوت ہے۔ اور ان کو خیاشیم کی جانب پھینک دیتی ہے تو زکام ہو جاتا ہے اور اگر نقنوں اور کوے کی جانب بھینک دیتی ہے تو خناق ہو جاتا ہے اور اگر پہلو کوروانہ کرتی ہو تو شوصد کی بیاری ہوتی ہے اور اگر سینے کی طرف آتی ہے تو نزلہ ہو جاتا ہے۔ اگر دل کی جانب زخ كرتى بي تو خفقان موتا ب اوراكر آئكه كي طرف چل پرتى بي تو آشوب چشم موتا ب اور اگر جوف کی طرف چل پڑی تو سیلان الرحم اور دماغ کے مجاری کی طرف زخ ہوتو نسیان ہو جاتا ہے اور اگر وہ غ اس ہے تر ہو جائیں اور اس کے عروس اس کی وجہ ہے سیراب ہو جائیں تو سخت نیند کا غلبہ طاری ہوتا ہے۔ ای وجہ سے نیندرطوبت سے ہوتی ہے اور خشکی ہے شب بیداری ہوتی ہے اور اگر بخارات سرے لکٹنا چاہیں اور ایسا نہ ہو کیے تو پھر در دسر پیدا ہوتا ہے جس سے مریض کو نیندنہیں آتی 'اور اگر سر کے کسی جانب دار دہو جائے تو پھر آ دھ سیسی ہو جاتی ہے اور اگر سر کے باما کی حصد اور ینچے ہے اس کا تاثر ہوتو بیضد کی بیاری ہوتی ہے۔ اگر د ماغ کا یردہ اس سے محتندا پڑ جائے یا تر ہو جائے اور ریاح جوش مارنے ملکے تو چھینک آنے لگتی ہے اور گر رطوبت بلغی میں بیجان ہوجائے کہ حرارت غریزی اس سے مفلوب ہوجائے تو ہے ہوتی اور سکتہ طاری ہوتا ہے اور سوداء میں جوش آجائے جس سے دماغ کی فضا تاریک ہو جائے تو اس سے وسواس کی زباری ہوتی ہے اور اگر اعصاب کے مجاری کی طرف اس کا زُخ ہو جائے تو طبعی مرگی ہوگی۔

اور اگر عقو دو جذور می ری دیاغ میں اس کی ریزش ہوتو فائے ہوجاتا ہے اور اگر بخارات سے پیدا ہوجس سے دماغ گرم ہوجائے تو ہر سام کی ہوتا ہے اور اگر سینہ بھی اس میں شریک ہو تو سرسام علی کہلاتا ہے۔غرض اس بخار کو اچھی طرح سیجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اس سے متعدد امراض پیدا ہوتے ہیں مگر بنیادی طور پر سے معدہ ہی کی عن بت ہے۔

حاصل ہے کہ اخلاط جسم ان نی خواہ اس کا کوئی حصہ بدن ہے متعلق ہو یا سرے آشوب چشم کے دفت جوش میں ہوتے ہیں اور جماع ہے اس کا جوش اور اس کی حرکت اور بردھ جاتی ہے اس سے کہ جماع میں جسم انسانی 'روح اور طبیعت تینوں ہی حرکت میں ہوتے ہیں۔ بدن میں ہیسہ حرکت ہونے کی وجہ ہے کری پیدا ہوتی ہے اور نفس کی تحریکات حصول و تکمیل لذت میں ہمیشہ حرکت ہونے کی وجہ ہے کری پیدا ہوتی ہے اور نفس کی تحریکات سے باعث روح میں ہمی کے لیے غیر معمولی طور پر بردھ جاتی ہے اور نفس و بدن کی تحریکات کے باعث روح میں ہمی حرکت آ جاتی ہے اور طبیعت کی حرارت کا سبب سے ہوتا ہے کہ وہ منی کی اس خاص مقدار کور حم شک ہیں ہیں مشغول ہونا اپنہ فرض مجھتی ہے کہ اس سے بغیر تکمیل نطفہ کمکن نہیں۔

اور یہ بات تو معلوم بی ہے کہ جماع آیک تحریک کلی عمومی ہے جس جس انسان کا جسم اس کی ساری قو تیں طبیعت اخلاء غرض بھی چیزیں حرکت جس آ جاتی بین حتی کہ روح ونفس بھی متحرک ہو جاتا ہے اور چونکہ ہر حرکت سے اخلاط میں جوش آتا ہے تو وہ رقیق ہوجاتے ہیں متحرک ہو جاتا ہے اور چونکہ ہر حرکت سے اخلاط میں جوش آتا ہے تو وہ رقیق ہوجاتے ہیں من دوتوں باتوں کی وجہ ہے ان کا کمزور اعضاء کی طرف ریزش کرتا نہایت ورجہ آسان ہو جاتا ہے اور آتکھ کی لطافت وضعف آشوب کے وقت اور بھی ہڑھ جاتی ہے اس لیے ایسے موقع پر جماع ہے ویت اور بھی ہڑھ جاتی ہے اس لیے ایسے موقع پر جماع ہے ویت اور بھی ہڑھ جاتی ہے اس لیے ایسے موقع پر جماع ہے۔

بقراط نے اپنی کر با الفصول میں تحریر کیا ہے کہ کشتی میں سفر کرنے ہے اندازہ ہوتا ہے کہ حقیقت ہے کہ آشوب چیٹم ہے کہ آشوب چیٹم جہاں بیاری ہے میان جا میں بہت ہے من نع بھی اس بیاری کے ساتھ انسانی جسم کو حاصل ہوتے ہیں جہاں بیاری ہے ساتھ انسانی جسم کو حاصل ہوتے ہیں ا

<sup>۔ ،</sup> م: حکر اور قلب کے درمیان پائے جانے والے تجاب شی التباب و سنتے ہیں۔ ۲۔ مرسم: دیاغ کی جھلیوں میں ورم ہوتا ہے جس سے بخار اور اختلاط فرائن پیدا ہوتا ہے اسے سرسام کہتے

آشوب سے آ کھے کا استفراغ اس کی

کے آلائشوں کی صفائی سر اورجہم انسانی بیں پیدا ہونے والے فصولات و گندگیوں سے سمتھیہ ہوجاتا ہے اور خصۂ رنج وغم شدید تنم کی وشوار و گراں حرکت اور مشقت طعب کاموں سے نفس اورجہم کو چنچنے والے نقصان اور اذبیت کا تدراک و تلافی آشوب چشم سے ہوجاتا ہے۔ سلف کے آثار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ آشوب چشم سے گھراؤ نہیں کیونکہ اس سے سلف کے آثار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ آشوب چشم سے گھراؤ نہیں کیونکہ اس سے روشنی زائل کرنے والی رکیس منقطع ہوجاتی ہیں۔

اس کا بہترین طریقہ علاج اس بیاری کے بعد کمل راحت وسکون ہی ہے اس طرح آ کھ طنے اور ہو چھنے سے بھی گریز کرنا ضروری ہے اس کے برخلاف کرنے سے مادہ کا انصباب تیزی سے ہوئے لگنا ہے بعض اسل ف نے بڑی چھتی بات کہی ہے کہ حضرت محمقات کے ساتھیوں کا حال آ کھو کی طرح ہے۔ آ کھو کا علاج اسے چھونے اور یو شخصنے سے بچنا ہے۔

ایک مرفوع حدیث میں ہے واللہ اعلم کہ آشوب چہم کا علاج آ نکھ میں شندا پانی ٹیکانا ہے۔ اطباء نے رمد حارکی بہترین دوا شخشدا پانی لکھ ہے۔ اس لئے کہ پانی ایک سرد دوا ہے۔ جس سے آشوب چہم کی حرارت دور کرنے میں مدد متی ہے۔ اس بنیاد پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اگر تم وہ کرتی جسے رسول التقافیظ نے کیا تو تمہر سے لئے بہترین ہوتا اور تم آ نکھ کی بجاری سے شفایا ہے بھی ہو جاتی اپنی آ نکھ میں پانی تجیبنٹ دیتی اور یددعا پڑھتی۔

أَذُهِبِ الْبَاسُ رَبُّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْت الشَّافِي لَا شِفَاء الَّا شَفَانُكَ شِفَاءَ لَا يُعَادِرُ سَقَماً

جم نے اس سے پہلے کئی باریہ بار دہرائی ہے کہ علاج فاص ممالک و منطقہ کے لئے تخصوص ہے۔ دوسرے یہ کہ دردچھم کی بعض مخصوص صورتوں میں بیعلاق شافی وکافی ہے۔ اس کے کشوص ہے۔ دوسرے یہ کہ دردچھم کی بعض مخصوص صورتوں میں بیعلاق شافی وکافی عام کو لئے کہ نبی کر پر اللہ ہے کہ بتائے ہوئے جزوی علاج کو کلی عموی نہ سمجھا جائے اور نہ کسی کلی عام کو جزف صورت بھی جزف صرت کی با جائے کیونکہ اس انداز سے فلطی کے وقوع کا اندیشہ ہے اور جوصورت بھی ارابیوداؤو نے مسلم میں اور این ماجہ نے سم ساس کی تخریج کی ہے اس کے تمام راوی اُقد ہیں۔

سامنے آئے گی۔ وہ کھے درست البت نہ ہوگی۔

#### 42 ـ فصل

## طب نبوی میں خدر کا علاج نبوی جس سے بدن اکر جاتا ہے

'' غریب الحدیث'' میں ایک حدیث مذکور ہے جے ابوعبید نے ابوعثان نہدی ہے روایت کیا ہے۔

ایک جماعت کا گذر ایک درخت سے ہوا انہوں نے اس کا پھل کھالیا۔ کھانے کے بعد ان پر ہوا کا بیاٹر ہوا کہ ان کا جسم اکڑ گیا اس بیس حس وحرکت ندری۔ اس وقت آپ نے قرمایا:

قَرَّسُوا الْمَاءَ فِی الشَّنَانِ وَصُبُّوا عَلَیْهِمْ فِیْمَا بِیْنَ الاَ ذَانَیْنِ "پرائے مظیرے میں پانی شمنڈا کرواور ٹجرکی اوّان وا قامت کے درمیانی وقت میں مریضوں کے سراورجم پر "گراؤ"

ابوعبید نے (فیوٹسو) کامعنی (ہَـوَ دُوا) یعنی ٹھنڈا کیا کرو۔ جولفت ہیں بجائے سین کے صاد کے ساتھ مجھے ہے۔

اور''شنان' مرائے مشکیز ہے اور پانی کے تھیلے کو کہتے ہیں مشکیزوں کے لئے شنان اور تھیلے کے لئے شنان اور تھیلے کے لئے شنان کا ذکر ہے۔ جُدُدَ عربی کانہیں ہے' اس لئے کہ شن مراد میں برودت زیادہ ہوتی ہے' بین الازا نین' سے نجر کی اذات وا قامت کا درمیانی وقت مراد ہے یہاں اقامت کو بھی اذان مما ثلت کی وجہ سے کہددیا گیا ہے' کیونکہ اس بیں بھی وہی الفاظ ہوتے ہیں جواذان بیں ہوتے ہیں۔

بعض اطباء نے لکھ ہے کہ تجازیں اگر بیاری ہوتو اس کا سب سے عمدہ علاج ہی ہے جو رسول انتقافیہ نے تبحویز فرہ یا ہے۔ اس لئے کہ بیاقلہ گرم و خشک ہے۔ جس کی وجہ سے حرارت غریزی یہاں کے باشندوں کی کمزور ہوتی ہے۔ اور سویرے مویرے جو چوہیں گھنے میں سب سے زیادہ خصند ابوتا ہے۔ خشد اپانی مغید ہوتا ہے اس انصباب آب مرد سے جسم کے مختلف حصوں میں پیملی ہوئی حرارت غریزی جس میں تمام قوتوں کی جان ہوتی ہے۔ اکشا

کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس سے توت وافعہ مضبوط ہو کرتمام بدن سے باطن بدن کی جانب اکٹھا ہو جاتی ہے جو اس بیاری کا محل ہے اپنی باتی تو توں کے ساتھ مرض کے دفاع میں لگ کراسے مغلوب کر دیتا ہے اس طرح القد تعالی مرض کے دفاع کی صورت بیدا فرما تا ہے۔ اگر یہ باتیں بقراط یا جالینوں وغیرہ جیسے اطب نے کہی ہو تیس تو پھر تمام اطباء اس پر سر دھنتے اور کس سے بیش بقراط یا جالینوں وغیرہ وجیسے اطب نے کہی ہو تیس تو پھر تمام اطباء اس پر سر دھنتے اور کس سے مگر رسول التعلق کی اس بات کس معرفت طب کے گن گائے اور اس کت در کرنے کی کہاں فرصت کہ ان پر غور وفکر کر کے ان پر ان برنصیبوں کو توجہ و سے اور ان کی قدر کرنے کی کہاں فرصت کہ ان پرغور وفکر کر کے ان پر عمل کریں۔

#### 43 <u>. فصل</u>

# مکھی پڑی ہوئی غذا کی اِصلاح اور مختلف قتم کے زہر کے ضرر کو دفع کرنے کی بابت ہدایات

صححین میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول التعاقیط نے فرمایا. اذا وَقَعَ اللّٰہَابُ فِي إِمَاءِ احَدِ كُمْ فَامُقُلُوهُ فَإِنْ فِي اَحَدِ جِمَاحَيْهِ ذَاءً وَ فِي الآخَوِ

'' جب تم میں سے کسی کے برتن میں کھی گر جائے تو اسے فوط دوے لیا کرواس لیے کہاس کے دوتوں باز وُول میں سے ایک میں بیماری اور دوسرے میں شفاء ہے۔''

ا۔ بخاری نے ۱۳۳۱ الطب میں کمی برتن میں پڑ جانے کے باب کے تحت اس صدید کا ذکر کیا ہے اور ابوداؤڈ نے ۱۳۲۳ فی الطب میں کھی نے میں کھی گر پڑنے کے باب کے تحت اے نقل کیا اور ابن ماجہ نے ۵۰۵ فی الطب میں کھی نے میں کھی گر پڑنے کے باب کے ذیل میں اے بیان کیا ہے۔ امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس کی تخ تئ نہیں کی جبیرا کہ مصنف نے لکھا ہے۔ مسلم میں اس کی تخ تئ نہیں کی جبیرا کہ مصنف نے لکھا ہے۔ ۲۔ ابن ماجہ نے ۳۵۰ میں اس کی تخ تن کی ہے۔ اس کی اساوی ہے۔

'' کھی کے ایک ہاڑو میں زمراور دوسرے میں شفاہ ہے جب بھی کھانے ہیں کھی سُر جائے تو اس کوغوط وے دو اس سے کہ وہ زہر نے ہاڑوکوآ کے اور شفا واسے ہاز دکومؤخر کرتی ہے۔''

اس حديث مين دومباحث مين ايك فقهي ووسراطتي \_

فقہی تو یوں بچھے کہ اس سے تھلے طور پر اس بات کا پید چاتا ہے کہ می پانی یا کس سال چیز میں کرم جائے تو اس سے وہ چیز جس نہیں ہوتی ایس جمہور علاء کا قول ہے۔ اس سے پہنے کے لوگوں نے بھی اس کی مخاطف نہیں کی اس لئے کہ رسول القطاعی نے مکھی کو ڈیونے کا تھم دیا اور ظاہر ہے کہ مکھی پانی یا سیال چیز میں گرنے کے بعد زندہ نہیں رہتی بلکہ مر جاتی ہے۔خصوصاً جب کھانا بہت گرم ہو بالفرض اگر اس سے کھانا نجس ہو جاتا ہے تو آپ کھانے کے خراب ہونے کا تھم فرماتے گرآپ نے اس کے بجائے کھانے کی اصلاح کا تھم دیا کچر ای تھم کے جو تعد وہ ساری چیزیں آگئیں جن میں سیال مادے فون وغیرہ اس لئے کہ تھم علات کے عام ہونے کی وجہ سے عام ہوتا ہے اور سبب کے نابید ہونے کے بعد وہ خون وغیرہ اس لئے کہ تھم ہوجاتا ہے۔ اس لئے کہ نجاست کا سبب کسی جاندار چیز میں اس کی موت کے بعد وہ خون شامل ہوتا ہے جو موت آ بعد بدن میں رکارہ جاتا ہے۔ جن جانداروں میں سیال خون نہ ہو عدت کے نہو عدت کے دبورے کی وجہ سے وہ تھم بھی باتی نہیں رہتا۔

پھر اس سے ان ہوگول کی ہت میں جو مردار کی مڈی کو نجس نہیں ، نظ میں قدر جان آ جاتی ہے کہ جب بیہ ہات ایسے جاندار میں جن میں رطو ہات نضلات موجود ہوتے ہیں اور ان کی ساخت میں نرم ریشے اور عضلات شامل ہوتے ہیں۔ ان کی موت سے بیدائیس ہوتی ' ساخت میں نرم ریشے اور عضلات شامل ہوتے ہیں۔ ان کی موت سے تب سے پیدائیس ہوتی ' تو پھر مڈی میں جو فضولات اور رطو ہات سے خالی اور دور ہا اور ان میں احتقال دم بھی نہیں تو پھر ایسی چیز میں جن میں ان سب چیز ول کے نہ ہوتے جو کے قوت بھی موجود ہوتو ہڈی کا نجس شہونا قابل اسلیم ہے۔

سب سے پہلے اس حقیقت تک جو پہنچا اور دم سائل نہ ہونے کی بات کی وہ اہرا ہیم تخی ہیں اور انہیں سے دوسرے فقہ نے استفادہ کیا اور غس لغت میں خون کو کہتے ہیں چنا نچہ عربی میں سف سب المحمد آن استفادہ کیا اور غس لغت میں خون کو کہتے ہیں چنا نچہ عربی المفہ اُنے اللہ مسئر اُنَّهُ ای سے ماخوذ ہے بیاس وقت ہوستے ہیں جب عورت کوخون میض آنے میں سنگے۔ بینون کے فتی کے ساتھ ہے اور نون کے ضمہ کے سات نسیسٹ اس وقت ہولتے ہیں جب عورت بجہ جنے۔

طبی حیثیت ہے تو ابومبید نے کہا ہے کہ حضور اگر میں نے فرمایا کہ مھی کوغوطہ دو تا کہ شفاء

کا جزو جودوسرے بازو بی ہے۔ وہ مصلح کے طور پر کھانے میں آجائے اور بیاری وز ہر کا حصہ نکل جائے یا شف کا حصد ال جانے ہے اس کی قوت ختم ہو جائے 'پننچہ عربی ہیں محاورہ ہے۔ (هما یسما قبلان) جب وہ فخص ایک دوسرے کو یانی میں غوطہ دیں۔

اطبء نے کھی میں زہر لی قوت کو تسلیم کیا ہے جس کے ہونے کا جُوت ورم اور سوزش ہے جو اس کے ڈسنے کے بعد جسم انسانی میں پیدا ہوتی ہے گویا اس کے باز وہ تصیار ہیں۔ اس کے ڈو ہے ہے تعلیف دہ چیز گر جاتی ہے تو دوسرے باز و سے اذبت دینے دائی چیز کا بچاؤ کیا جاتا ہے۔ اس کے رسول التعلیف نے کھی کو پورے طور پر غوطہ دینے کا تھم فر مایا تا کہ ذہر لیے مادہ کو مادہ تریق سے دور کیا ج سکے اور اس طرح نقصان کا دفاع کیا جسکے۔ یہی وجہ طریقہ علاج نبوگ ہے جہال تک بڑے سے بڑے طبیب کی نگاہ نہیں پہنچ سکتے۔ یہ روشی تو صرف مشعل نبوت ہی سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ یہی سب ہے کہ بڑے سے بڑا طبیب بھی اس طریقہ علاج کو سال کی جاسکتی ہے۔ یہی سب ہے کہ بڑے سے بڑا طبیب بھی اس طریقہ علاج کو تناہے کو تناہے کرتا ہے اور رہ کے بغیراس کو نجات نبیس کہ اس طریقہ علاج کو پیش کرنے والا انسانیت میں سب سے برتر ہے اور آپ کا علاج وی البی کے طریقہ علاج کو پیش کرنے والا انسانیت میں سب سے برتر ہے اور آپ کا علاج وی البی کے در بعد آپ تک آیا ہے۔ تو ایک فارج اور موراء ہے۔

اطب ، کی ایک بڑی جماعت نے ای طریقہ علاج کے متعلق کھا ہے کہ مجڑ اور بچھو کے ڈیک کی جگہ پڑکھی کا رگڑ نا نہایت درجہ مفید ہے۔ اس سے ڈیک کی سوزش سے سکون ملتا ہے۔ طاہر ہے کہ سکون اس مادہ کی وجہ سے ہے جس کے شفاء ہونے کی خبر آپ نے دی ہے۔ اس طرح اگویا نجی کے درم پر جو آ تھے میں پیدا ہوتی ہے۔ کھی کا سراڑ اکر اسے ملاجائے تو وہ درم جاتا رہتا ہے۔

#### 44 \_ فصل

## طب نبوئ النبية ميس كرمي دانون كاعلاج

ابن من في الآب بن بعض ازواج مطهرات سے يروايت نقل كى ہے۔ قَالَتُ دُخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ وَقَدُ خَرَحَ فِي اِصْبِعِي بشُرة فَقَالَ عِنْدُكِ صَوِيْرَة؟ قَالَتُ نَعَمُ قَالَ صَيِيْهَا عَلَيْهَا وَ قُوْلِي اَللْهُمُّ مُصَعَّرَ الْكَبِيرِ وَمُكَبِّرَ الصَّغِيْرِ وَصَغِّرُ مَابِيُ ۖ

"انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ کیک دن میرے پاس تشریف لائے اس وقت میری انگل میں وانہ نگلا ہوا تھا آپ نے جھے سے فرہ یا کیا تہہ رہے پاس چرائنہ ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ آپ نے فرما یا اسے اس پرنگاؤ اور بیکہوا ہے بڑے کو چھوٹا اور چھوٹے کو بڑا بنانے والے اللہ جھے جو چیز چیش آئی ہے۔ اس چھوٹا کردے' (فرریرہ) ایک ہندوست نی دوا ہے جو جڑ سے صصل ہوتی ہے۔ اس کا مزاج گرم خشک ہے۔ معدہ جگر کے ورم اور استشفاء کے لئے نافع ہے اور اس کی خوشبو کی وجہ سے دل کو تقویت کی پھی تھی۔ ہے۔ سیجھین جس حضرت ما مُشرَّ سے روایت ہے۔

عَنُ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ طَيْبُتُ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ إِلَا مِنْ اللهِ الْوَدَاعِ الوَدَاعِ الوَدَاعِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ طَيْبُتُ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ عَرَام عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَرَام عَنْ اللهِ عَنْ عَالِمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ عَالِمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَالِمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَالِمُ اللهِ اللهِ عَنْ عَالِمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُولِي اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّ

" حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے رسول القطاعی کو جمتہ الوداع کے موقع پر احرام باند سے اور کھولئے کے وقت اپنے ہاتھ سے چولی خوشبولگائی"

(بڑو) چھوٹا معمولی پھوڑا چینسی جو مادہ حارہ کی دید ہے جم میں دافع طبیعت کے توی
ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ جہاں دافع کے زور سے پہنسی نگلنے دالی ہوتی ہے وہاں کی جلدر قبق
ہوج بی ہے۔اب فنج اور افراح مادہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ چرائے سے بیمل بڑی جلدی تحییل
پذیر ہوتا ہے۔ اس لئے کہ چرائے میں فوشیو کے ساتھ انعناج دافراج مادہ کی بھی صلاحیت
موجود ہوتی ہے مزید برآں اس میں اس سوزش کو بھی شنڈا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ جو
اس مادہ میں موجود ہوتی ہے۔ ای وجہ سے صاحب '' قانون' بوعی سینا اس خیال کا اظہار کرتا
ہے کہ آگ سے جلنے کے بعد جو چیز سب سے زیادہ مفید ہوتی ہے۔ وہ چرائے ہے۔ جے
رفرن کل اور سرکہ میں آمیز کر کے استعمال کی جاتا ہے۔

ا۔ ابن تی نے (۱۳۴ ) من ۲۳۷ میں اس کی تخ تئے کی ہے ان کواس کی سند میں وہم ہوا ہے۔ اے احمہ نے ۱۰ ابن تی ہے کہ ابن کی سند میں وہم ہوا ہے۔ اے احمہ نے ۱۰ ابن جرح نے عمرو بن یکی بن مجارة بن ابوحس سے حدیث نقل کی انہوں نے مریم بنت ایاس بن بکیرسی اب رسوں اللے ہے انہوں نے بعض از واج مطہرات سے حدیث بین کی ہے خلع ابن حجر نے المالی افاذ کار' میں ابن خلال سے ۱۲/۳ میں نقل کیا ہے۔ بیرحدیث مجمع ہے جن کی تخ تئی نسانی نے الیوم والمنطبلة میں کی ہے اور حق میں کہ اس کی سند مجمع ہے اور حقیقت بھی بھی ہے۔ اس لئے کہ اس کے داوی احمد نے اخر تک سوائے مریم بیت ایاس بن بکیر کے سیمین کے داوی جی مریم بیت ایاس کی سند مجمعین کے داوی جی مریم بیت ایاس کی الیاس می بی رسول کے بارے میں اختلاف ہے۔ ان کے والد اور چھا بھی کہار صحابہ میں مریم بیت ایاس کی والد اور چھا بھی کہار صحابہ میں مصد ات ہے۔ اور ان کے والد اور پھا بھی کہار صحابہ میں مصد ات ہے۔ اس کے والد اور پھا بھی کہار صحابہ میں مصد ات ہے۔

٢ ـ امام بخارى ١٠/٣١٣ فى اللهاس باب لذريره كے تحت اور امام سلم في ١٨٩ فى الى باب الطيب عند الاحرام كن والمام بخارى ١١٨٩ فى الله باب الطيب عند الاحرام كن و بن الله بن است ذكر كيا به اور احمد في ٢٥٠٠ ٢٥٠٠ من اس كى تخر يج كى ب-

#### 45 \_ فصل

# طب نبوی میں ورم اور ان بڑے پھوڑ وں کا علاج جومحتاج آ پریشن ہوں

حضرت على رضى القدعندكي بإدداشت مي ب:

إِنَّهُ قَالَ ذَخَلُتُ مِعَ رَسُولُ اللهِ مِنْكَ عَلَى رَجُلٍ يَعُودُهُ بِظَهْرِهِ وَرَمُ فَقَالُوا يَا رَسُولُ اللهِ مَنْكُ قَالَ عَلِى فَمَا بَرِحُتُ حَتَى بُطُتُ وَالنَّبِي مُنْكَ فَا عَلَى مُعَا بَرِحُتُ حَتَى بُطُتُ وَالنَّبِي مُنْكَ فَا عَلَمُ شَاهِدُ لِلهِ مَنْكُ مِنْهُ مِلْكُ مِنْ اللهِ مُنْكُ فَعَا اللهِ مُنْكُ وَتَ كَرِدَ كَ لَهُ كَيا يَه وَلَى عِنْدَ بِهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

حعرت ابو ہر میرہ ہے۔ دوایت ہے۔

أَنَّ النَّبِي مَلَّكُ أَمَرَ طَبِيبًا أَنُ يَبُطُّ بَطُنَ رَجُلِ أَجُوىُ الْبَطَنِ فَقِيلَ رَسُولُ اللهِ مَلَك هَلُ يَنُفَعُ الطَّبُّ قَالَ الَّذِي أَنْوَلَ اللَّاءَ النُولَ الشَّفَاءَ فِيمًا شَاءَ

''رسول التعلقی نے ایک طبیب کو حکم دیا کہ اس بڑے پہیٹ والے مریفن کا پیٹ شن کردو۔ آپ سے پوچھا ''کیا اے رسول اللّہ اس کو بھی دوا فائدہ کرے گی؟ آپ نے فرمایا کہ جس اللہ نے بیاری اتاری ای نے شفا بھی تازل کی۔ جہاں اللہ نے ٹیع پہنچانا چاہ نقع دے دیا''

#### ورم:

ایک ایبا مادہ ہے جوعضو میں مادہ غیرطبی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جوعضومتورم کی طرف ریزش کرکے آجا تا ہے۔

ورم مرض کی تمام جنسوں میں پایا جاتا ہے۔ مادہ جن سے بدورم اخلاط اربعد میں سے کسی خلط یا بائیت محضہ سے باریاح سے پیدا ہوتا ہے اور جب ورم بندھ جاتا ہے تو اسے پھوڑا کہتے ہیں اور ہر ورم حارتیں صورتوں میں سے کسی صورت میں ہوتا ہے۔ یا تو تحلیل ہو کرختم ہوج تا ارابدیعلی نے اس کی تخریج کی ہار دائد ۱۹/۵

ہے۔ یا اس میں پیپ پیدا ہوجاتی ہے۔ یا اس میں اتن صلابت ہوج تی ہے کہ نہ وہ تحکیل ہوتا اور نہ پیپ بنآ ہے۔ اگر مریض کی قوت قوی ہوتو مادہ کو مغلوب کر کے اسے ہمیشہ کے لئے ختم کر دیتی ہے اور اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہے اور وہ سفید پیپ کی شکل افقیار کر لیتا ہے۔ پھر کہیں سوراخ کر کے بہد پڑتا ہے اور اگر مادہ میں نفیج کی صلاحیت کم ور ہوتی ہے تو مادہ ناپخت رہم میں تبدیل ہوجاتا ہے اور اگر مادہ میں نفیج کی صلاحیت کم ور ہوتی ہے تو مادہ نا پخت رہم میں تبدیل ہوجاتا ہے جس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ اس مادہ کے اخراج کے لئے اس میں سوراخ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اس لئے ہے مادہ عرصہ تک عضوییں رہ کرا ہے فاسد کر دیتا ہے۔ ایک صورت میں مریض کو اپریشن کی ضرورت ہوتی ہے یا کوئی اور خارجی مضویے داخراج ہوجائے۔ ایک صورت بی مریض کو اپریشن کی ضرورت ہوتی ہے یا کوئی اور خارجی مضویے خارج ہوجائے۔

آپریش سے دوفا کدے ہوتے ہیں۔

یبل فائدہ سے ہوتا ہے کہ اس کے ذریعہ مفسدردی ماوہ نکالا جاتا ہے۔

دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان مواد کو روک دیتا ہے جو پے در پے آ کر اس مفسد مادہ کی قوت کو بردھا تا ہے۔ ک

دوسری حدیث میں آپ نے ایک طبیب کواپریشن کرکے استنقاء کے مریض کے شکم سے فاسد مادہ نگا لئے کا تھم دیا۔

صدیت میں اجوی البطن کا نفظ ہے جس کا ایک معنی بد بودار پانی جو پید میں جمع ہو کر استشقاء پیدا کرتا ہے۔

اطبء استنقاء کے مادہ کو بذریعہ اپریش نکالنے میں مختلف ہیں۔ ان کی ایک جماعت نے اپریشن کرنے سے روکا ہے۔ اس لئے کہ اس میں جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایک دوسری جماعت نے اسے جائز اور درست سمجھ ہے۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا علاج ان کے سامنے ہیں

<sup>:۔</sup> ڈاکٹر از ہرئی نے لکھیا ہے جوفر نئ کی ایک دقیق تعریف ہے وران احتمالات کی طرف واضح اشارہ ہے۔ جن کے ذریعہ جسم کوہم اذبہت ہے بچا سکتے ہیں۔

خراج: اس انتہاب کو کہتے ہیں ہوجہ کم سے کسی مصدیل پیپ کے اندرونی جانب پیدا ہوئے کو کہتے ہیں اوراس کا سب سے عمدہ طریقہ علاج پریشن ہے۔ اس کے ذریعہ اس کا مند کھول دیا جاتا ہے تا کہ رہم وغیرہ اس سے نگل کر باہرآ جائے۔

اور بیصورت ان کے نز دیک استنقاء زتی کی ہے۔ اس میں بیشکل اختیار کرنی چاہئے اس سے پہلے ہم استنقاء کی تین قسمیں بیان کر چکے ہیں۔

### طبلی:

جس میں شکم پھول جاتا ہے۔ اس میں ریاحی مادہ موجودہ ہوتا ہے۔ اس کو تھو کئے پر اس سے طبلہ جیسی آ واز آتی ہے۔

#### لى كى:

جس میں تمام جسم کا گوشت مادہ بلغم کی وجہ ہے ہوں جاتا ہے۔ اس بلغی مادہ میں خون کے اجزاء مجمی موجود ہوتے ہیں۔ یہ استشقاء کی بدترین شکل ہے۔

### زتي:

استنقاء زقی کے بخملہ عرجوں میں سے ایک علاج آپریش کرنا ہے۔ اس کے ذریعہ اس کا درجہ اس کے ذریعہ اس کا درجہ رکھتا ہے۔ کیونکہ فصد کے ذریعہ فاسدوم کو خارج کیا جاتا ہے بیا الگ بات ہے کہ اس میں خطرہ ہے۔ جبیا کہ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے۔ اگر بیا حدیث سیجے ہے تو اس سے بزل یعنی آپریش کرنے کے ذریعہ مائیت و رطوبت فاسدہ کے دریعہ مائیت و رطوبت فاسدہ کے نکا جواز پیدا ہو جاتا ہے۔

# طب نبوی میں دلوں کی تقویت اور شگفتہ باتوں کے ذریعیہ مریضوں کا علاج

ابن ماجہ نے اپنی سنن پس ابوسعید خدری ہے مروی ایک حدیث نقل کی ہے:
عن اہی سَعِیْدِ الْحُدُرِیُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْتُ اللهِ الْذَا ذَحَلَتُمْ عَلَى الْمَرِیُضِ
قَنْظِسُوا لَهُ فِی الله جلِ فَالَ ذَلِکَ لَا يَرُدُّ شَنیْعًا فَهُو یُطیّبُ نَفُسَ الْمَرِیُضِ کَ الا بِعِید خدری ہے دوایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول النقائی نے فرہ یا جب کی مریش کے پاس تم جو وَ تو فورا اس کے مائے فوش کن یا تمس کروکہ اس سے مریش کی شہور گر چربی اس سے مریش کی اس سے مریش کی شہور گر چربی اس سے مریش کی شہور گر چربی اس سے مریش کی شہور گر پر بھی اس سے مریش کی شہور گر پر بھی اس سے مریش کی شہور گر پیر بھی اس سے مریش کی ہے۔ اسے بھلا لگتا ہے''۔

اس صدیث میں ایک عمدہ طریقہ علاج بیان کیا گیا ہے کہ تمار دار مریض کے پاس پہنچ کر اس صدیث میں ایک عمدہ طریقہ علاج بیان کیا گیا ہے کہ تمار دار مریض کے پاس پہنچ کر اس سے خوش کن باتش کرے جس سے اس کی طبیعت تو ی اور مضبوط اور قوت کونٹ طلطے اور حرارت غریزی جوش میں آئے اس سے بیاری کے دفاع میں بہت مددملتی ہے۔ یا مرض اس سے کسی قدر بلکا ہوتا ہے۔ جو طبیعت کا عین مقصد ہوتا ہے۔

مریف کے دل کو خوش کرنا اور اس کو تقویت و بنا اور اس بیس ایس چیزیں جمانا جس سے
اسے مسرت وفر حت حاصل ہو یہ چیزیں بھاری کو جڑ سے ختم کرنے یا اس کو ہلکا کرنے بیس
ایک زیردست تا شیر رکھتی ہیں۔ اس سے کہ ان چیزوں سے روح اور اعضاء دونوں ہی بیس
جان آ جاتی ہے۔ جس سے طبیعت تکلیف دہ چیز کورو کئے اور ختم کرنے میں مضبوط ہو جاتی ہے
اور یہ تو روز مرہ کا مشہدہ ہے کہ دوستوں کی عیادت سے مریض ہیں جان بیدا ہوتی ہے اور
قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ای طرح ان کا ویکھنا ان کی عنیات ن کے ساتھ اللی خاتی اور
خوش کن گفتگو بڑا ہی زبردست فاکدہ چینچاتی ہے۔ اس سے مریض کی تیارداری کا نفع ساسنے
آ گیا' اس لئے کہ مریض کی عیادت میں چار فواکہ ہیں۔ ایک ف کدہ صرف مریض سے متعلق

ا۔ ابن ماجہ نے ۱۳۳۸ فیٹی السجسانو بااب ماحاء فی عیادہ المویص کے تحت اس کونقل کیا ہے اور تر مذی نے ۲۰۸۷ میں آئر کیا ہے اس لی سند میں موک بن مجر بن ابراہیم میں ایک راوی ہے۔ جومنکر الحدیث ہے۔

ہے اور دوسراعیو دت کرنے والوں سے اور تیسرا فائدہ مریض کے متعلقین ہے اور چوتھ فائدہ کا تعلق عامتہ الناس سے ہوتا ہے۔

آپ کی ہدایت کا ذکر پہلے ہو چکا کہ آپ جب کی مریض کی عیادت کے لئے تشریف ے جاتے تو اس سے اور کیا کچھ کھائے سے جاتے تو اس سے تکلیف دریافت کرتے اور فرماتے کہ اب کیا دست مبارک بھی اس کی رغبت ہے۔ یا اس کی دومری خواہش ت معنوم کرتے اور اپنا دست مبارک بھی اس کی پیشانی پر اور بھی اس کے سینے پر رکھتے اور اس کے لئے دعا فرماتے۔ اس کے لئے ایک چیز تجویز فرماتے جو اس کے لئے تافع ہوتی بھی آپ وضو فرماتے اور بی ہوا پانی مریض پر چھڑ کتے بھی مریض کی تملی یوں فرماتے۔

لَا بَاْسَ طُهُوْرِ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ ۗ " بِحَدِن نَهِي بِس يَارِي سے بِدِرى لَمْرِنَ بِا كَ بَوْجائِ كَى نَثَاء اللَّهُ" آ بِعَلِيْكُ كَى كَمَالِ عِنايت مَسَنْ مِعَالِجَهُ اور خُو بِي مَدْبِيرِ مَدْ بِوْجِينَے ـ

#### 47 \_ فصل

# غیر مادی وغیر مرغوب دواؤں عذاؤں کے بہنسبت عادی ومرغوب دواؤں اور غذاؤں کے ذریعہ وعلاج

بیاصول علاج بین سب سے بڑا اور اہم اصول ہے اور علاج بین بہت زیادہ نقع بخش ہمی ہے اگر کسی طبیب نے اس کو نظر انداز کر دیا تو مریض کو اس سے نقصان ہوگا۔ اس لئے کہ دہ اس اپنی فہم کے مطابق نافع سجھتا ہے۔ طب کی کتابوں بیں لکھی ہوئی دواول سے بے اعتبائی صرف ایک جبال طبیب ہی کرسکتا ہے۔ اس لئے کہ دواول اور غذاوں کا بدن بیس نافذ ہونا اور ان کا قبول کرنا دوا اور ابدان کی استعداد وقبول پر متحصر ہے۔ دیہات کے باشندوں خانہ بدوشوں وغیرہ کوشر بت نیوفر تازہ گلاب اور جوشاندہ سے نفع نہیں ہوتا ان کی طبیعت میں نہ بدوشوں وغیرہ کوشر بت نیوفر تازہ گلاب اور جوشاندہ سے نفع نہیں ہوتا ان کی طبیعت میں نہ ان کا اثر ہوتا ہے اور نہ رغبت ہوتی ہے بلکہ شہر کے یاشندول اور متمدن لوگوں کی عام

دوا كيل ان پر پر چه بھى كارگر نہيں ہوتيں۔ تجربداس كاشام ہے ہم نے علاج نبوى كا جو حصہ بھى

آپ كے سے بيش كي ہے۔ اس پر اگر آپ نے نفور وقكر كيا تو آپ كى سجھ بيس آجا كے كاكہ

آپ كے علاج بيس مريض كى عاوات اور آب و ہواكى خصوصى رعايت ہوتى تقى ۔ يہى وہ اہم

ترين اصل ہے جس كى طرف تمام اصول على جي سب سے زيادہ توجہ كى ضرورت ہے۔ تمام

بڑے ہرے بڑے اطبء نے تصریح كى ہے جتى كہ عربوں كے طبيب اعظم حارث بن كلدہ نے بھى

تقریح كى ہے۔ حارث كى حيثيت عربوں بيس بقراط جيسى ہے۔ اس نے كہا ہے كہ پر ہيز اور

تقریح كى ہے۔ حارث كى حيثيت عربوں بيس بقراط جيسى ہے۔ اس نے كہا ہے كہ پر ہيز اور

احت طریح كى ہے۔ حارث كى دوا ہے اور معدہ بيارك كا گھر ہے اور جو بدن جس بات كا عادى ہواس كى

عادت كے مطابق اسے دو، دو اور دوسرے لفظوں بيس اس كى ايك رويت ہے۔ پيٹ كو ذرا

### تشريخ معده:

معدہ بیاری کا گھر ہے۔ معدہ آیک عصباتی عضو ہے۔ جو اندر سے کدو کی طرح کھوکھلا ہوتا ہے اور شکل بھی کدو ہی کی طرح ہوتی ہے۔ معدہ تین طبقات سے مرکبات ہے۔ اس کے کنارے باریک عصباتی ریشوں سے جنہیں لیف کہتے ہیں لیٹے ہوتے ہیں۔ ان ریشوں میں گوشت پیٹا ہوتا ہے۔ ایک طبقہ کے ریشے طولا فی ہوتے ہیں اور دوسرے کے افتی اور تیسرے کے مورب (رجھے) ہوتے ہیں۔ بیروسی (Villi) شکم کے درمیان حصہ تک پائے جاتے ہیں۔ ہیروسی (Villi) شکم مے درمیان حصہ تک پائے جاتے ہیں۔ ہیروسی ان کا رخ وائیں جانب ہوتا ہے۔ اس میں معمولی جھکاؤ پایا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنی حکمت بالغہ کے مظاہرے کے طور پر اسے پیدا فرماید بید بیاری کا گھر ہے اور ہضم اوّل کا مقام بھی میں غذا کہتی ہے اور بیش سے جگر اور آئوں کی جانب چاتی ہے اور جن چیزوں کے ہشم سے معدہ کی تو و ہاتی ہے۔ وہ فضلات کی صورت میں باتی رہ جاتے ہیں۔ باضمہ کا کام نہ کرنا بھی تو غذا کی زیادتی کہتی اس کی خرافی اور بھی استعمال میں ہے تر تھی اس بی خرافی اور بھی استعمال میں ہے تر تھی اور بھی ان کی جن اپنی جین کہ ان جس سے بعض سے انسان عمور نوا نے استعمال میں ہیں جاتا ہے اور بھی استعمال میں ہی خرافی اور بھی استعمال میں ہے تو تا ہے اور بھی بیاری کا گھر بن جاتا ہے میں سے بعض سے انسان عمور نوا ہے استعمال میں جاتا ہے کہتمال میں سے بعض سے انسان عمور نوا ہوں کی جن ہیں بیاری کا گھر بن جاتا ہے میں معدہ خور آ پ کولائی کا گھر بن جاتا ہے میں معدہ خور آ پ کولائی کی نام کور ان کے ایک خواہش میں سے دین جاتا ہے کہتے کی تعمیم ویتا ہے دین کے انسان عمور کو کولائی سے دینے اور فضلات سے بینے کی تعمیم ویتا ہے کولائی کی تو کولائی کی تعمیم ویتا ہے کولی کولائی کولائی کا کھر بین جاتا ہے کی تعمیم ویتا ہے دینے کی تعمیم ویتا ہے کولائی کا کھر بین جاتا ہے کولائی کولوئی کولوئی

رہ گئی ہت عادت تو اس کی درجہ انسانی طبیعت کے برابر ہے۔ اس وجہ ہے کہا جاتا ہے کہ عادت طبیعت ٹانی ہے۔ براس کا بڑا اثر ہے۔ بہی وجہ ہے کہ ایک ہی چیز اگر مختلف بدنوں اور متعدد عادتوں کے معیار پر جانجی جائے تو ان کی نسبت مختلف ٹابت ہوگی۔ اگر چہ بید ابدان دوسری حیثیتوں سے مختلف ہوں' اس کی مثال یوں بچھنے کہ تین بدن جن جن میں سے ہر ایک کا مزاج عاد ہوا ور تینوں کی عمر جوان ہو۔ ان میں ہے ایک گرم چیز وں کے کھانے کی عادت رکھت ہے۔ دوسرا شھندی چیز وں کے کھانے کی عادت رکھت ہے۔ دوسرا شھندی چیز وں کے استعمال کو عادت بن لیتا ہے اور تیسرا درمیانی درجہ کی چیز یں استعمال کرتا ہے تو بہلا محض اگر شہد کھاتا ہے تو اسے کوئی نقصان نہ ہوگا اور دوسرا اگر شہد کھالے تو اسے ضرر پہنچ گا اور تیسر کو اس کے استعمال سے معمولی نقصان ہوگا اس لئے عادت کو تو اسے ضرر پہنچ گا اور تیسر کو اس کے استعمال سے معمولی نقصان ہوگا اس لئے عادت کو بیار یوں کے علاج نہوی

#### 48 \_ فصل

# مریض کو عادی غذاؤں میں سے زودہضم غذا دینے کی ہدیات نبویؓ

صحیحین میں حدیث عروہ معترت عائشہ ہے مروی ہے:

وَانَّهَا كَانَتُ إِذَا مَاتَ الْمَيْتُ مِنُ اَهُلِهَا وَاجْتَمَعَ لِلْدَالِكَ النِّسَاءُ ثُمَّ تَفَرُّقُنَ الى اَهُلِهِنَّ أَمَرَتُ بِبُوْمَةٍ مِنْ تَلْبِيْنَةٍ فَطُبِخَتُ وَصُنِعَتُ ثَرِيْدًا ثُمَّ صَبَّتِ التَّلْبِيْنَةَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَهُلِهِنَّ أَمْرَتُ بِبُومَةٍ مِنْ تَلْبِيْنَةً فَطُيخِتُ وَصُنِعَتُ ثَرِيْدًا ثُمَّ صَبَّتِ التَّلْبِيْنَةَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَتُ كُلُوا مِنْهَا فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ التَ الْبِينَةُ مَحَمَّة لِفُنُوا دِ قَالَتُ كُلُوا مِنْهَا فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ مَنْ لَكُونُ اللهِ مَالِمُونَ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ اللهُ مُنْ اللهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللل

"جب آپ کے گھر کا کوئی مرتا تو عورتیں پر دے بین آئیں پھر آپ اپ تھر کورواٹ ہوج تیں تو آپ تربرہ کی ہانڈی پڑ حا ا ہانڈی پڑ حائیں جو پک کر تیار ہوتی پھر ٹرید بنتی اس ٹرید پر بیابھوی دودھ تربرہ ڈا، جاتا پھر آپ فر، تیں اسے کھاؤ کیونکہ بیل رسول انتقاضہ کوفر ہاتے سا کہ تربرہ مریض کے سئے مفرح تفلب ہے اور دنج وغم کوئتم کر دیتا ہے۔

ا۔ امام بخاری نے ۹۱۹ عیم فی الطمعہ باب المبيلة كے تحت اس وَدُكَرَيْنِ بِادرامام مسلم نے ۲۲۱۷ فی السلام میں حریرہ مریض كے لئے مقرح قلب ہے كے باب كے ذہب میں اس كونش كيا ہے۔

اورسنن میں بھی حضرت ما تشہر ضی الله عنها سے ایک حدیث مروی ہے.

قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ مُنْ ﴿ عَلَيْكُمْ بِالْبَغِيْضِ النَّافِعِ التَّلْبِيُنِ ﴿ قَالَتُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ الْحَلِهِ لَمْ تَزَلِ الْمُرْمَةُ عَلَى النَّارِ خَتَى يَنْتَهِى آخَذُ طَوَقَيْهِ اللهِ مَنْ الْحَلْمُ مَنْ اللهِ مَنْ الْمُؤْمَةُ عَلَى النَّارِ خَتَى يَنْتَهِى آخَذُ طَوَقَيْهِ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى النَّارِ خَتَى يَنْتَهِى آخَذُ طَوَقَيْهِ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

'' حصرت عائشٹ نے بیان کیا کہ رسول امتعلقہ نے فرمایا تم نفع بخش دودھ بھوی حریرہ کے چند چھچے استعمال کرو۔ اس لئے کہ رسول التعلقہ کے گھ کا کوئی فرد جب نار ہوتا تو حریرہ کی ہانڈی آگ پر چڑھتی رہتی جب تک کہ دورخوں میں ہے ایک رخ کھل کرسا سنے نہ آجاتا بعنی موت یا صحت''

اور حضرت عا نئر رضی الله عند سے ایک دوسری روایت ہے:

كَانَ رَسُولُ اللهِ مِلْنَظِيْهُ إِذَا قِيْلَ لَهُ إِنَّ قَلَاناً وَجُعَ لَا يَطْعَمُ الطَّعَامُ قَالَ عَلَيْكُمُ بِالتَّلْبِيئَةِ فَحُسُّوهُ إِيَّاهَا وَيَقُولُ والَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا تَغْسِلُ بَطُنَ آحَدِكُمُ كَمَا تَغْسِلُ إحُذَا كُنَّ وَجُهَهَا مِنَ الْوَسَخِ \* \*

"رسول الثقافی ہے جب ذکر کیا جاتا کہ فلال جتا ہے درد ہے کھا تا تین کھاتا تو آپ فرہ نے کہ اسے بھوی دودھ کا حزیرہ استعمال کراؤ۔ چنانچہ بیح بریہ مریض کو دیا جاتا آپ نے فرمایا تھم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ بیعزیرہ تمہارے شکم کواس طرح صاف شفاف کر دیتا ہے جیسے کوئی عورت اپنا چپرہ قدرت میں میری جان ہے۔ بیعزیرہ تمہارے شکم کواس طرح صاف شفاف کر دیتا ہے جیسے کوئی عورت اپنا چپرہ گھرت میں اس کے دیتا ہے جیسے کوئی عورت اپنا چپرہ سے میاف کرے تھے رکھی کہا ہے ۔

### تكبين:

تنابین حریرہ کی ایک سم ہے جو دودھ اور شہد کے ذریعہ تیار کیا جاتا ہے۔ ای وجہ ہے اے
تابینہ کہتے ہیں ہروی نے لکھا ہے کہ تلبینہ کے نام رکھنے کی وجہ اس حریرہ کی سفیدی اور وقت
ہے۔ بیغذا بیار کے لئے از حد مفید ہے۔ بیر قبل کی ہوتی ہے۔ گاڑھی تا پختہ نہیں ہوتی اگرتم
حریرہ کی فضیلت جانتا چاہتے ہوتو ماء الشعیر (جو کا پانی) کی خوبی کو سامنے رکھو اس لئے کہ
عربوں کے لئے بیحریرہ ماء الشعیر کے قائم مقام ہے۔ کیونکہ ماء انشعیر ایک ایسا حریرہ ہے جو جو
مسلم کے آئے ہے بنایا جاتا ہے۔ ماء الشعری اور تلبید میں فرق یہ ہے کہ ماء الشعیر میں جو

ا۔ این ماجہ نے ۱۳۳۳ میں احمر نے ۳۳۲/۲ میں حاکم نے ۴۰۵/۳ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کی سند میں جہالت ہے۔

۱۔ احمہ نے ۱۹/۱ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کی سند میں جہالت ہے۔

مسم پکایا جاتا ہے اور تلمید بیں جو کا آٹا پکایا جاتا ہے۔ اور تلمید ، الشعیر سے زیادہ مفید ہے اس لئے کہ پینے کی دجہ ہے جو کی خاصیت نمایاں ہوجاتی ہے۔ ہم اس سے پہلے لکھ چکے ہیں کہ دوا اور غذا کے پوری طرح اثر کرنے ہیں عادات کو بہت بڑا دخل ہے اور بہت سے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ ماء الشعیر بنانے میں جو کومسلم کے بجائے ہیں کر استعال کرتے ہیں جس سے بجر پور غذائیت حاصل ہوتی ہے اور اثر بھی زیادہ سے نیادہ نیز جانا کے اعتبار سے بھی میں سب سے زیادہ بڑھی ہوتی ہے اور اثر بھی زیادہ سے زیادہ نیز جانا کہ اس سے تیار ہونے والاحریدہ رقبق اور زود ہضم ہواور اس سے مریض کی طبیعت پر گرائی نہ ہواور سے شہر یوں کی نازک مزاجی کے مطابق و مناسب ہوتی ہے اور پے ہوئے جو کا ماء الشعیر ان کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے۔ الغرض ماء الشعیر مسلم جو کا پکایا ہوا سرلیج النفوذ ہوتا ہے اور کھلے طور پر آئوں کی صفائی کرتا ہے۔ الغرض ماء الشعیر مسلم جو کا پکایا ہوا سرلیج النفوذ ہوتا ہے اور کھلے طور پر آئوں کی صفائی کرتا ہے۔ اور جمنم ہوتا ہے اور اگر گرم استعال کیا جائے تو اس کا جلاء اور بھی تو ی ہو جاتا ہے اور غیر معمولی اثر و کھاتا ہے۔ اس سے حرارت غریزی ہیں بھی غیر معمولی موتا ہے۔ اس سے حرارت غریزی ہیں بھی غیر معمولی موتا ہے۔ اس سے حرارت غریزی ہیں بھی غیر معمولی موتا ہے۔ اس سے حرارت غریزی ہیں بھی غیر معمولی موتا ہے۔ اس سے حرارت غریزی ہیں بھی غیر معمولی موتا ہے۔ اس سے حرارت غریزی ہیں بھی غیر معمولی موتا ہے۔

بعضوں نے آبک بات اور لکھی ہے جو کسی قدر من سب معلوم ہوتی ہے۔اس سے رخج وغم دور ہوجا تا ہے۔اس لئے کداس میں مفرح ادور چیسی خصوصیات بھی موجود ہیں۔ چنانچہ بہت سی دوائیس ولئی صیدمفرح ہوتی ہیں۔''وائنداعلم''

یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ مغموم مخف کے قوی اس کے اعضاء پر خطکی عالب ہونے کی وجہ سے کمزور پڑجاتے ہیں۔ اس کے معدہ میں غذا کی کی کی وجہ سے خصوصیت کے ساتھ میں

طاری ہوتی ہے اور اس حریرہ ہے اس میں تری کھویت اور تغذیبہ بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور دل کے مریض پر بھی اس کا ٹر ایبا ہی ہوتا ہے یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ معدہ میں خلط مراری یا بلغی یا خلط صدیدی بح ہو جاتی ہے اس حریرہ سے معدہ کی صفائی ہوتی ہے اس کی آلائش دور ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر پائے جانے والے نشلات تریی جانب آجاتے ہیں اور اس میں مائیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی کیفیات میں تعدیل ہوتی ہے جواس کی صدت کو ختم کر دیتی ہے۔ اس طرح مریض کو سکون ماتا ہے۔ بالحضوص ایبا مریض جے جو کی روٹی کھانے کی عادت ہواور اہل مدینہ کی میادت وور قدیم سے بی بہی رہی ہے بلکدان کی تمام اقسام غذا کی عادت ہواور اہل مدینہ کی میادت وور قدیم سے بی بہی رہی ہے بلکدان کی تمام اقسام غذا میں سے سب سے زیادہ عام یہی چیز تھی گیہوں کی روٹی انہیں پند ضرور تھی مگر اس کا حصول مشکل ہونے کی وجہ سے اس کا رواج کم تھا۔

#### 49 \_ فصل

# خیبر میں یہود کے دیئے ہوئے زہر آلود کھانے کا طریقۂ علاج نبوی

عبدالرزاق نے معمرے انہوں نے زہری سے انہوں نے عبدالرحن بن کعب بن مالک ّ سے حدیث روایت کی ہے۔

أَنَّ إِمْرَا أَ يَهُوُدِيَّةُ أَذَكَ إِلَى النَّبِي مُنْكُ شَاةً مُصلِّيةً بِخَيْبَرَ فَقَالَ مَاهِلِهِ قَالَعُح هَدِيَّة وَحَلِرَت أَنْ نَهُولَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَلا يَاكُلُ مِنْهَا فَأَكَلَ النَّبِي مُنْكُ وَأَكُلَ الصَّحَابَةُ ثُمَّ قَالَ امْسِكُو ثُمَّ قَالَ لِلْمَرُآةِ هَلُ سَمِمْتِ هَادَهِ الشَّاةَ قَالَتُ مَنُ قَالَ امْسِكُو ثُمَّ قَالَ لِلْمَرُآةِ هَلُ سَمِمْتِ هَادَهِ الشَّاةَ قَالَتُ مَنُ الْحَمُرَك بِهِذَا \* قَالَ امْسِكُو ثُمَّ قَالَ لِلْمَرُآةِ هَلُ سَمِمْتِ هَادَهِ الشَّاةَ قَالَتُ مَنُ الْحَبُرَك بِهِذَا \* قَالَ هَذَ الْعَظُمُ لِسَاقِهَا وَهُو فِي يَدِهِ قَالَتُ نَعْمُ قَالَ لِمَ ؟ قَالَتُ الْحَبْرَك بِهِذَا \* فَالَ هَذَ الْعَظُمُ لِسَاقِهَا وَهُو فِي يَدِهِ قَالَتُ نَعْمُ قَالَ لِمَ ؟ قَالَتُ اللهُ بَعْدَ خَعْمُ قَالَ لِمَ عَنْكَ النَّاسُ وَإِنْ كُنْتَ نَبِياً لَمْ يَصُرُكَ قَالَ اللهُ اللهُ يَشَرِّكَ عَلَى الْكَاهِلِ وَامْرَ اصْحَابُه انْ يَحْتَجِمُوا فَاحْتَجَمُوا فَاحْتَجَمُوا فَاحْتَجَمُ النَّاسُ وَإِنْ كُنْتَ نَبِياً لَمْ يَصُرُكَ قَالَ فَاحْتَجَمُ النَّهِ مَنْكَ النَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَسْرَكُ فَالَ الْعَلَمُ وَامْرَ اصْحَابُه انْ يَحْتَجِمُوا فَاحْتَجَمُوا فَاحْتَجَمُ النَّي مَنْكَ لَا لَا يَعْلَى الْكَاهِلِ وَامْرَ اصْحَابُه انْ يَحْتَجِمُوا فَاحْتَجَمُ النَّهِ اللهُ ا

کہ ایک پیودی عورت نے نیبر بیل نی اگرم اللے کی خدمت میں بھوٹی بوئی بکری بطور مدید بیش کی آپ نے اس عورت سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جدید ہے۔ صد قد نیس کہا کہ صدقہ آپ کھاتے ہیں چنا نچے رسول التعلق نے خود کھایا اور آپ کے صحابہ رضی القدع نے بھی کھ یا آپ نے

کھاتے وقت ہی سحابہ کرام رضی القدے کہ کہ رکورکو پھر حورت سے بوچی کہ اس بکری کے گوشت ہیں تو

نے زہر طایا۔ اس نے دریافت کیا کہ آپ کو بیہ بات کس نے بتائی ہے اپ نے فرہ یو اس شاق کی ہڈی نے

جو آپ کے ہاتھ ہیں تھی اس نے افرار کرلیا آپ نے اس سے بوچی کہ چیا کیوں تم نے کیا اس نے کہ

کہ جس نے بیسوچ کہ اگر آپ اپنی نبوت ہیں جھوٹے ہوں کے تو لوگوں کو آپ سے نجات ل جائے گی اور

اگر آپ کی بھول کے تو آپ کو اس سے کوئی نقصہ ن نہ ہوگا۔ سحائی نے بیان کی کہ آپ نے اس نے اس نے شانہ پر جین مرتبہ پچھٹا لگوایا اور اپنے مسی ہے کوئی نقصہ ن نہ ہوگا۔ سحائی نے بیان کی کہ آپ نے اس نے اس شانہ پر جین مرتبہ پچھٹا لگوایا اور اپنے مسی ہے کھولوگ چال ہے'' ۔

''اور رسول الندَّ نے پے شانے پر پچھنا لگویا اس جان یوائر ہر آبود کھانے کی وجہ سے جس کو آپ نے بھری کے گوشت سے کھایا تھا۔ آپ کو ابو ہند نے سینکی اور چھری سے پچھنالگایا جو الصارے قبیلے سو بیاضہ کا ایک مولی تھا۔ آپ زہر خورانی کے بعد تھن سال تک زندہ رہے۔

يهال تك كداى كے درد عى من وفات مولى۔ آپ نے فرمايا كد خيبر كے دن بكرى كے

 ز ہر آلود گوشت كا اثر ميں جيشه محسول كرتا تھا يہاں تك كدميرى رگ جان كے كننے كے وقت بھى بدقا چنانچية ب كى موت شہيدكى طرح ہوئى۔ بيموئ بن عقبدكا قول ہے كا

زہر کا علاج مختلف متم کے استفراغ کے ذریعہ کیا جاتا ہے اور بھی ان دواؤں کے ذریعہ کرتے ہیں جو اس زہر کے اشافراغ کے ذریعہ کیا جاتا ہے اور ان کو تم کر دیتی ہیں یا تو ان کا عمل کیفیات ہے ہوتا ہے بوتا ہے جو دوا نہ پاسکے اسے استفراغ کل تن می کے کام لینا چاہئے۔ اس استفراغ کل عمل کیفیات ہے۔ اس استفراغ کل عمل کو استفراغ تجامت ہے۔ بالخصوص پچھٹا لگانا لوگوں کے لئے نافع ہے۔ جو گرم مما لک کے باشندے ہوں اور اتفاق ہے موسم بھی گرم ہو۔ اس لئے کہ زہر کی ساری تو انائی خون ہیں سرایت کر جاتی ہے۔ جس کے نتیجہ میں انسان ہلاک ہو جاتا ہے گویا کہ خون ہی سرایت کر جاتی ہے۔ جس کے نتیجہ میں انسان ہلاک ہو جاتا ہے گویا کہ خون ہی زہر کو پورے طور پر قلب اور اعتماء تک پہنچانے والا ہے۔ اس لئے اگر اس زہر آ لودخون کی طرف فوراً توجہ دے کر اسے باہر نکال دیا جاتے تو زہر کے اثر بھی اس خون کے ساتھ نگل جا تیں گا اثر بالکل فتم ہو جائے تو گھر زہر کا اثر نہ دہے گا بیاس کا اثر بالکل فتم ہو جائے گا بیاس کا اثر انکل فتم ہو جائے گا کہ کے بالکل فتم ہو جائے گا کہ ایک کے اور اس طرح ہے اس کے اثر کو بالکل فتم ہو جائے گا کہ ایک کا در اس طرح ہے اس کے اثر کو بالکل فتم ہو جائے گا کہ کا در اس طرح ہے اس کے اثر کو بالکل فتم کردے گی۔ یا کہ از کم اے کر درتو کر دی دے گی۔

ا۔ فتح الباری ۱۹/۸ بس حافظ ابن جز نے بیان کیا کہ مویٰ بن عقبی نے اس مدیث کو" مقازی " بس زہری ہے روایت کیا ہے مگر بیرمسل ہے اور اہام بخاری نے ۱۹/۸ بس تعلیقاً تخریج کی ہے۔

عَنْ يُونُسُ بِنْ يَزِيْدَ الْآيْلِي عِي الرَّهُوِيُ قَالَ عُرُوهُ قَالَتُ عَائِشَةٌ كَانَ النَّبِيُّ عَنَوْل فِي مَوَضه اللَّهِ يَ مَاتُ فِيهِ إِلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْ

''لینی سند کے ملاحظہ کے بعد حضرت عائش قرماتی ہیں کہ نبی اکر موقائے اپنے مرض الموت ہیں فرمارے تھے اے عائشہ ہیں اس زہر آلود کھانے کے اثرات جسے میں نے خیبر میں کھ لیاتھا' آج تک محسوں کرتا ہوں اس وقت تو اس زہر کی وجہ سے میری رگ جان بی کٹ رہی ہے''۔

آپ نے جب بھی بچھنے آلوائے شانے ہی پر آلوائے اس لئے کہ بیان مقامات ہیں ہے سب سے قریب ہے جن کا تعلق براہ راست ول سے ہوتا ہے۔ اس سے زہر یلا مادہ خون کے ساتھ نگل جاتا ہے گر پورے طور پر نہیں اس کا بچھ نہ پچھاٹر باتی رہ جاتا ہے گوکہ وہ کمزور ہو گیا ہو کیونکہ باری تعالی آپ کے تمام مراتب فضل و کمال کی تکیل کرنا چاہتا تھا اور آپ کو شہادت کی فضیلت ہے بھی نوازنا چاہتا تھا۔ اس لئے اس زہر کے پوشیدہ اثرات بالآ خرتمایاں ہو کر رہے تا کہ اللہ کی قض وقد رکا منشا پورا ہو کر رہے اور اللہ کے اس قول کا راز آپ کے دشمن میہود میر بالکل عیاں ہو جائے۔

او كُلَّمَا جَآءَ كُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهُوى أَنْفُسُكُمُ اِسْتَكْبَرُتُمْ فَفَرِيُقًا كَذَّبُتُمْ وَ فَرِيُقًا تَقُتُلُونَ (بقره: ٨٤)

"جب رسول کوئی الی چیز چیش کرتے جوتمہاری خواہشات کے خلاف ہوتی تو تم اکر دکھلاتے ہواور تمہاری ایک ٹولی نے نبیوں کی تکذیب کی ادرا کیگروہ ان کوتل کرنا جا ہتا تھ"

اس میں آیت کَذَّبُتُمُ فعل ماضی لایا جوان ہے سرز داور تحقق ہو چکا اور تَفَتُلُونَ کا لفظ لایا اس لئے کے مستقبل میں اس کی تو قع کی جارہی ہے اور اس کا انتظار کیا جاتا رہاہے۔

( گذشت پیرست)

آپ ئے فرمایا کہ جھے کوئی شبہ نیس صرف ای زہر آلود کھانے کا اثر ہے۔ جے میں نے تہمارے ساتھ تجبر میں کھالیا تھا۔ ای ضرر ہے ان کالز کا رسول التعلقی کی وفات سے پہلے فوت ہو چکا تھا آپ نے مزید فرمایا کہ اس کے علاوہ مجھے اور چھے اور چھے شبیس ہے۔ اب تو میری رگ جان کٹ رہی ہے۔

اس کوعبدالرزاق نے ١٩٨١٥ بل حدیث معمر عن الز بری عن عبد الرحل بن کعب بن ما لک عن ام بشر کے طریق سے روایت کیا اور حاکم نے ١٩٨١ میں عن الز بری عن عبدالرحن بن کعب بن ما لک عن ابدیعن ام مبشر کی استاد کے ساتھ و کر کہنا ہے اور اس کو صحیح قر اردیا ہے۔ وہی نے بھی ان کی موافقت کی ہے۔

۲۔ غذائی سمیت کا اثر ہو یا کسی زہر کی دوا کا تقیبران کی اہم ترین اخراض بیں سے ہار ہور قے کا آتا ہے اور اس کا سب سے بہتر طریقہ علاج سے کہ معد و کو زہر ہلے مادو سے صاف کیا جائے اور پا خان الایا جائے اس کا سب سے بہتر طریقہ علاج سے کہ معد و کو زہر ہلے مادو سے صاف کیا جائے اور پا خان الایا جائے اس طریقہ سے کہ نم گرم پائی جس بیس نمک آمیز ہو پڑایا جائے اور اس سے قے کرائی جائے اور بیٹل ہار ہارکیا جائے تا آتھ کہ پائی اصل حالت میں جیسا اس کو پلایا گیا تھاتے سے خارج ہواس طرح معدہ زہر میے مادو سے پالکل خالی اور صاف ہو جائے گا چھراس کے بعد ایک مسہل دوا دی جائے تا کہ جو زہر بلا مادہ آئوں وغیرہ میں پہنس کررہ گیا ہووہ بھی ان مقدمات سے نکل جائے اور زہر کا کوئی اثر باقی ندر ہے۔

# یہود بیے کے اس جادو کا طریقہ علاج نبوی جوآ یہ برکیا گیا تھا

ایک جماعت نے اس کا انکار کیا اور یہ کہہ بیٹے کہ رسول انتخافی کے محور ہونے کا کوئی سوال بی پیدائیس ہوتا۔ ان کے خیال بیس رسول پر جادوکا اثر ہوتا عیب اور تقص ہے حال نکہ ان کے خیال کے مطابق بات نہیں ہوتا۔ ان کے خیال بیس رسول پر جادوکا اثر ہوتا عیب اور اسقام ہے بھی سابقد پڑتا تھا اور یہ بھی ایک مرض بی ہاور چونکہ آپ بشر بی تھے۔ اس لئے آپ پر جادوکا اثر نہ ہوتا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ جب آپ پر زہر کا اثر ہوسکتا ہے تو پھر جادوکا اثر نہ ہوتا کیا معنی رکھتا ہے اور یہ بات سیح بخدی وسلم بیس حضرت عائشہ رضی القد عنہ سے ثابت ہو چکی ہے۔ ان گفتا قالت مشجو رکھول الله منتخب ہے تابت ہو چکی ہے۔ ان گفتا قالت مشجو رکھول الله منتخب ہے تابت ہو چکی ہے۔ ان کا تاب ہو جکی ہے۔ ان کا تاب ہو چکی ہے۔ ان کا تابید ہو گئی ہو اللہ ان کا تابید ہو کہا ہو اللہ ان کا تابید ہو کہا ہے تابید کو اللہ کا تابید کو اللہ کا تابید کو اللہ کا تابید کو اللہ کا تابید کو کا تابید کو کا تابید کو کا تابید کو کا کہ کا تابید کو کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ ہو کہ کا کہ کہ کہ کے کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کے کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کی کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کا کہ کہ کی کے کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کی کے کہ کی کہ کہ کا کہ کہ کی کا کہ کہ کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کا کہ کہ کی کا کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کہ کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کا کہ کی کہ کہ کی کہ کی کا کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کی کو کہ ک

" حضرت ما مُشدِّ نے بیان کی کے رسوں التعقیق پر جادو کیا گی جس کا اثر میہ ہوا کہ کے کو خیال ہوتا کہ آپ اپلی از واج مطہرات کے ساتھ مباشہ ہو ۔۔ حالہ نکہ آپ ان کے ساتھ ہم بستر نہ ہوتے میہ جادو کا شدید ترین اثر تھا"

قاضی عیاض نے مکھ ہے کہ جادوا یک بیماری ہے اور اس کا تعلق ان بیماری ہے جس میں آپ کا مبتلا ہونا قابل تجب نہیں۔ جس طرح دوسری بیماری آپ کو ہوتی تھیں۔ ویسے ہی جادو بھی آپ پر اثر کرتا تھ۔ اس سے مرتبہ نبوت میں کوئی تھی نہیں پیدا ہوتا اور آپ کا بیدخیال کرنا کہ آپ نے بیکام کیا حال نکد آپ سے وہ ممل مرز دنہ ہوتا تھ۔ اس سے کسی کو بید غلط نہی نہ ہوئی جی ہے کہ آپ کی خیر نبوت کی صدافت میں بھی کسی طرح کی آمیزش ممکن ہے کیونکداس کی صدافت پر اجماع امت موجود ہے۔ بیصورت سے تو آپ کی بعث نہ تھی اور نہ آپ کی صدافت پر اجماع امت موجود ہے۔ بیصورت سے تو آپ کی بعث نہ تھی اور نہ آپ کی بوت نہ تھی ہوئی کرنے کی جو پر بھی اُقاد آتی جاتی جی تھی۔ پھر آگر دنیاوی معاملات آپ کوالی صورت میں چیش کرنے کی جو پہلی آپ کی ایسی صورت میں چیش کرنے کی جو پہلی آپ کی ایسی صورت میں چیش کرنے کی جو پہلی آپ کی ایسی صورت میں چیش کرنے کی جو پہلی کی اور نہ کی بعد ہی کہ تھی ہیں تو دوسرے انسانوں کی طرح آپ کوالی صورت میں چیش کرنے کی جو پہلی کی ایسی جات کے بھر تینیں پھر تھوڑی ویر کے بعد ہی جھی تھی۔ بھر آپ کے بعد ہی جس کے اس کے بھر آپ کی جو تھید نہیں پھر تھوڑی ویر کے بعد ہی جھر تینیں پھر تھوڑی ویر کے بعد ہی حقیقت ہے۔ اس کے بھر آپ کے بعد ہی بھر تینیں پھر تھوڑی ویر کے بعد ہی حقیقت ہے۔ اس کے برغس آپ کے بعد ہی کہ کی جو کی خور کے بعد ہی کہ کہ کوئی کی کھر کی کوئی کی خور کی کوئی کے بعد ہی کی کھر کی کوئی کوئی کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کیا کہ کوئی کوئی کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کہ کوئی کوئی کوئی کوئی کے کہ کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کے کھر کی کھر ک

الداء م بنى رى نے ١٩٩٠ فى اللب بن كيا جادونكالا جاسكتا ہے۔ كے باب كے تحت اور مسلم نے ٢١٨٩ فى السلام بيں باب المحر كے ذيل بي اس كى تخریج كى ہے۔

آب برحقيقت آئينه موجاتي تحي-

الغرض يهال صرف علاج سحر كى بابت آپ كاطريقد علاج كا ذكر كرنا ہے۔ جے آپ نے خود كيا يا دوسروں كواس كى ہدايت فرمائى اس سلسلے ميں دوطرح كى روايتيں آپ سے بيان كى سلط جيں۔

مہلی صورت میں جوسب ہے بہتر ہے وہ بیا کہ مادہ سحر کو نکال دیا جائے اور اس کے اثر کو زائل کر دیا جائے۔

جیسا کہ سیح روایت میں منقول ہے کہ اس کے بارے میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دریافت قرمایا تو اللہ نے اس کے مقام اوراواق کی طرف رہنمائی کی۔ چنانچہ وہ ایک کنویں سے نکالی گئی۔ یہ سخراکیک کنامی چند بالوں اور مجبور کے کھو کھلے خوشوں پر ایکیا گیا تھا۔ جب اسے کنویں سے نکال دیا گیا تو آپ سے جادو کا اثر جاتا رہا یہاں تک کہ آپ بندش نے آزادی محسوس کرنے گئے کسی مسحور کا علاج اس سے پہتر کیا ہو سکتا ہے کہ جادو کی بنیاد ہی ختم کر دی جائے۔ یہ طریقہ علاج اس طرح کے مماثل ہے جس میں بذریعہ استفرائے مادہ خبیشہ کوجسم سے بالکل ختم کر دیا جائے۔

دوسری صورت میں وہ جس میں سحر کے اس مقام کا استفراغ کیا جاتا ہے۔ جہاں سحر کی تکیف کا اثر ہوتا ہے۔ اس لئے کہ جادو کا طبیعت پر اثر انداز ہوتا ایک حقیقت ہے۔ جادو سے طبیعت پر اثر انداز ہوتا ایک حقیقت ہے۔ جادو سے طبیعت پر ایک اثر ہوتا ہے اور مریض کا مزاج مختل مجودر رہ جاتا ہے۔ جب کی عضو میں سحر کا اثر نمایاں ہوتو اس عضو سے ردی مادہ کا استفراغ ممکن ہوجاتا ہے۔ دراس سے غیر معمولی فائدہ پہنچتا ہے۔

ابوعبید نے اپنی کتاب غریب الحدیث میں اپنی سند سے عبدالرحن بن ابی یعلی کے واسطے سے ایک حدیث ذکر کی ہے۔

أَنَّ النَّبِيِّ مُنْ النَّبِيِّ الْحَنْجَعَمَ عَلَى وَاصِهِ بِقَوْن حِيْنَ طُبٌ قَالَ ابُوْعُبَيْدِ مَعْنَى طُبٌ أَى سُحِوَ لِلَّهُ "كدرسول التعليظة في سِنْكيال مَنْ الرِياس جَبَداً بُ رُجادوكي كيد الوعبيد تے طب كامعنى بيان كيا يعن عركيا كيا"

ا۔ یہ حدیث حضرت عائشاً کی آدار حدیث کا اتمام ہے''مشط'' سبحی جانتے ہیں۔ مشاطران بالوں کو کہتے ہیں جو سریا داڑھی سے تشکمی کرتے وقت گرتا ہے۔''انجف'' محجور کے درخت کا وہ کھوکھلا حصہ جو خوشوں کے پختہ ہونے کے بعدر وجاتا ہے اور فرو مادہ دونوں پر بولا جاتا ہے۔اس لئے حدیث میں طلعتہ ذکر سے مقید کر دیا۔ اس دیکھتے فتح الباری ۱۰۰/۱۰ ہیں۔

٣- يوه يث تي بيس --

اس طریقہ علاج پر کم عقلوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ جہامت اور جادو ان دونوں لینی مرض اور دوا میں کوئی تعنق نہیں معنوم ہوتا اگر اس طریقہ علاج کو بقراط اور بوعلی سینا نے بیان کیا ہوتا تو یہ اسے فوراً قبول کرکے اسے باتھوں ہاتھ لیتے حالانکہ بیداس عظیم المرتبت کا بتایا ہوا طریقہ علاج ہے۔ جس کی دانائی اور فضل میں کوئی دورائے نہیں۔

آ پ اس پرغور بیجے کداس سحر کے مادہ سے رسول امتد کو جونقصان پہنچا تھا وہ صرف آپ کے دمانے کی بی ایک قوت کو پہنچا تھا۔ بایں طور کدآپ جو کام نہ کرتے ہے اس کے کرنے کا گرن ہوتا تھا۔ گویا ساحر نے آپ کی طبیعت اور مادہ دمویہ میں تصرف کر دیا تھا۔ چنانچہ اس مدہ کا غیبہ آپ کے بطن مقدم پر ہو گیا جو مقام تخیل ہے اور اس غلبہ کی بناء پر آپ کی طبیعت اصلیہ کا مزاج بدل گیا تھا۔

#### :5

ارواح خبیشہ کی تا ثیرات کا ایک مرکب ہے۔ جس ہے انسان کے مقدم قوائے طبعی متاثر ہوتے ہیں اور بیہ جادو کی اعلی ترین تا ثیر ہے بالخصوص آپ پر جوسحر کیا گیا تھا اس کا مقام سحر تو سب سے زیادہ خطرناک تھ اور جب مت کا ایسا موقع پر استعال کرنا جس ہے آپ کے افعال کو ضرر پہنچ تھا سب سے عمدہ طریقہ علاج ہے۔ اگر اسے دستور قاعدہ کے مطابق استعال کریں۔ بقراط کا مقولہ ہے کہ جن چیزوں میں استفراغ کرنا ممکن ہے۔ این میں اسک جگہ سے استفراغ کرنا ممکن ہے۔ اس میں استفراغ کیا جب استفراغ کیا ہے۔ استفراغ کیا ہے مناسب طریقہ سے جن سے استفراغ کیا جاتا ہے۔

ایک گروہ کا کہنا ہے کہ رسول التعلقہ کو جب سے بھاری ہوئی جس ہیں آپ کو بیے خیال ہوتا تھا کہ ہیں نے فلاس کام کرلیا ہے حالانکہ آپ نے ایسانہیں کیا تھا تو یہ مادہ وموی کی وجہ ہے ہیا اس کے علاوہ کسی دوسرے ایسے مادہ کی بناء پر ہے۔ جو دماغ کی جانب چل پڑا اور بطن مقدم پر غالب آگیا چنا نچاس کا طبعی مزاج بدل ویا۔ ایسی صورت میں تجامت کا استعمال سب ہے کارگر علاج اور سبطر ایقہ علاج ہے کارگر علاج اور سبطر ایقہ علاج آپ نے پچھنا لکوایا اور بیطر ایقہ علاج آپ نے پچھنا لکوایا اور بیطر ایقہ علاج آپ نے اس وی میں آپ کوائل کے تحر ہونے کی خبر دی گئے۔ جب آپ کوسحر ہونے کی خبر دی گئے۔ جب آپ کوسحر ہونے کی خبر بذر بعد وی اللی ہوئی تو آپ نے علاج حقیق بعنی اس جادہ کو بنیاد سے ختم کرنے کی طرف توجہ فر مائی۔ آپ نے اللہ تعالی سے دریافت کیا تو آپ کو وہ جگہ اور چیزیں کرنے کی طرف توجہ فر مائی۔ آپ نے اللہ تعالی سے دریافت کیا تو آپ کو وہ جگہ اور چیزیں

بتل دی گئیں جن میں بیہ حرک گیا تھا۔ آپ نے انہیں اس جگہ ہے نکاں پھینکا اس کے بعد آپ بالکل تندرست ہو گئے۔ بیسے کوئی اونٹ جو رک سے جگڑا ہو رک کھو لئے کے بعد آزاد ہو جاتا ہے۔ اس جادو کا اثر آپ کے جہم ہاتھ ہیں کتھ محدود تھا۔ اس کا آپ کی عقل اور دل سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اس جا دو کا اثر آپ کے جہم ہاتھ ہیں آپ کو آتا تا تعلق نہ تھا۔ اس وجہ سے اس خیال کو جو از واج کے پاس آنے جانے کے سلسلے میں آپ کو آتا تا اس کی صحت کا آپ کو یقین نہ ہوتا بلکہ آپ بخو بی جانے تھے کہ یہ ایک وہم ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس مسم کی صورت بعض دیگر امراض میں بھی پیدا ہوتی رہتی ہیں۔

#### 51 **فصل**

### سحركا علاج

سحر کا سب سے عمدہ علائے دوا اپنی ہی ہے۔ اس لئے کہ یہ دوا کیں ، فع بارہ ات ہیں چونکہ جادو ارواح خبیثہ سفلیہ کا اثر ہوتا ہے اس لئے اس کا دفاع اس جیسے معارض و مقابل اذکار آیات اور دعاؤں کے ذریعہ کیا جا سکتا ہے۔ جو ان کے اثر اور عمل کو بالکل ختم کر دیں اذکار جیئے شدید اور قوی ہوں گے۔ ان کے ذریعہ بحر کا علاج اتنا ہی مفید اور کارگر ہوگا۔ گویہ یہ دو مقابل فوجیں ہیں۔ جو انتہائی سلح اور لا تعداد ہوں اور دونوں ایک دوسرے پر غانب آنے کی مقابل فوجیں ہیں۔ ان جو اختہائی سلح اور لا تعداد ہوں اور دونوں ایک دوسرے پر غانب آنے کی سعی کرتی ہیں۔ ان بی سے جو بھی غالب آجائے گی۔ وہ اپنے مقابل کو مقبور و مجبور کریں گی اور چو دل اللہ کی یاد سے شاداب ہوگا اور جس ہیں ذکر توجہ دورت تعدود کا ورد ہوگا۔ وہ اس سے خلل پذیر نہ ہوگا۔ بلکہ اس کے دل اور زبان میں کیس نیت ہوگا۔ ایسے خفل پر بہت کم جو دو کا اثر ہوتا ہے اور اگر ہو بھی جائے تو اس کا بہترین علاج بھی ہوگا۔ ایسے خفل پر بہت کم جو دو کا اثر ہوتا ہے اور اگر ہو بھی جائے تو اس کا بہترین علاج بھی ہوگا۔ ایسے خبی ہوگا۔ ایسے خبی جائے تو اس کا بہترین علاج بھی ہوگا۔ ایسے خبی جائے تو اس کا بہترین علاج بھی ہوگا۔ ایسے خبی جائے تو اس کا بہترین علاج بھی ہیں ہے۔

جادوگروں کا کہنا ہے کہ ان کے جادو کا پورے طور پر اثر ان دلوں پر ہوتا ہے جو کمروراور اثر پذیر ہوتے ہیں۔ یا ان شہوائی تفوس پر ہوتا ہے جن کا تعلق سفلیات سے ہوتا ہے چنانچے جادو کا اثر عموماً عورتوں بچوں جالوں اور دیبا تیوں ہے دین وعمل واہمہ پرستوں غافلین تو حید پر ہوتا ہے یا ارالنشر قد ضمہ کے ماتھ یہ فسون کا ری وکا ان گری کا ایک طریقہ ہے جس کے ذریعا اس فنص کا علان کیا جاتا ہے۔ جس کو یہ خیال ہو کہ اس پر جن سوار ہے ای کا نام نشرة ہے۔ نشر اے اس لئے کہتے ہیں کہ اس سے بیاری کا ضرر رساں حصد دور کیا ہوتا ہے۔ بیتی اے زائل اور فتم کی جاتا ہے۔

ان لوگول پر ہوتا ہے جن کواذ کار البی اوعیہ ہاتورہ اور تعوذات نبویہ ہے کوئی حصہ نیس طاہوتا۔
حاصل کلام یہ کہ جادو کا پورا اگر ان کم در اور اگر پذیر دلول پر ہوتا ہے جن کا میلان عام طور
سے سفلیات کی جانب ہوتا ہے۔ اہل خرد کا کہنا ہے کہ محود وہی ہے جوخود پر اعانت کرتا ہے کہ
جادہ اگر کرنے چنا نچان کے دل مختلف چیزوں کی جانب التفات رکھتے ہیں۔ جن کی جانب التفات نہ کرتا چاہیے۔ چنا نچاس کے اوپر ایسی چیزیں مسلط ہو جاتی ہیں کہ جن کی جانب اس
کا رجیان یاس کا لگاؤ ہوتا ہے اور ارداح خبیثہ بھی ان ارواح کی جیتی ہیں رہتی ہیں جن میں ان
خبیث روحول کے تسلط کو قبول کرنے کی پوری صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ چنا نچان کا تسلط ان
کے مناسب احوال پر ہوتا ہے یا ان کو جس قدر قوت الہیہ سے دوری ہوتی ہے۔ ان میں ان
ہے جنگ کرنے کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے اور وہ انہیں ہے کار بھی کر ان کو قابو میں کر لیتی
طرح کے لوگوں میں جادہ وغیرہ پورے طور پر اثر انداز ہوتا ہے۔

#### 52 <u>. فصل</u>

# تے کے ذریعیہ استفراغ مادہ کا طریقہ نبوی

امام تر مَدَی ہے اپنی جامع تر مَدی جس معدان بن الِی طلحہ کی حدیث ابوالدروا ہے روایت کی ہے۔

أَنُّ النَّبِيِّ مُنْكِيُّ قَاءَ فَتَوْ ضَا فَلَقِيْتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دَمِثْقٍ فَذَكُرُتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ صَـٰذِقَ أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُونَهُ

قَالِ التُرُمِدَى وَهَذَا آصَحُ شَيْيٍ فِي الْنَابِ

''رسول الله نے قے کی پھر وضوفر بایا ہیں نے جامع مجد دمشق ہیں او بال سے ماقات کی اور اس کا ذکر کیا تو ال احتر نے الاسم میں تر فری نے کہ جس ابو داؤو نے اسم میں وارتطنی نے الاسم میں تر فری نے کہ جس ابو داؤو نے اسم میں وارتطنی نے الاسم میں تر فری نے کا سم میں ما کم نے اس میں مرا یک نے اس روایت کو'' قام فا فطر' کے لفظ کے ساتھ وکر کیا ہے۔ تر فری نے اس لفظ کو ذکر نہیں کیا ان کی روایت لفظ ( قام فتو ضا ) کے ساتھ مروی ہے اور احمد کی ایک روایت کو مروی ہے اور احمد کی ایک روایت کو مروی ہے اور احمد کی ایک روایت موجود ہے۔ اس کی تحقیم عالم بن مندہ اور تر فری ہے۔

#### انہوں نے کہا بالکل کی بات ہے جس نے خود آپ کو د ضو کرایا'' تر خدی نے لکھا کہ اس باب جس سب سے زیادہ صحح میں حدیث ہے۔

: ق

اصول استفراعات خمسہ میں ہے تے بھی ایک ہے۔ اصول استفراعات میہ ہیں' تے' اسہال' اخراج دم (خون نکلوانا) بخارات اور پسینہ کا بدن سے خارج کرنا' ان اصول استفراعات کا ذکر احادیث نبوت میں بھی آپ ہے۔

اسهال: حدیث ش خیس مالد اویتم به النی سب سے بہتر دوا اسہال ہے۔اس کا ذکر موجود ہے۔ای طرح حدیث' النساء'' میں بھی اس کا ذکر ہے۔

اخواج دوم: جام ونصد سے متعلق مروی احادیث میں اس کا ذکر آچکا ہے۔ استفواغ ابندہ: اس فصل کے بعد ہی عنقریب اس کا ذکر آئے گا' انث ء اللہ

استفراغ بالعرق: لبينه كالكناغيرا ختيارى موتاب بلكه دافع طبيعت كى بنياد پر موتا ب بلكه دافع طبيعت كى بنياد پر موتا ب به جوجم كے ظاہرى حصه كى جانب لے جاتى ہاور كھلے موئے مسام سے تكرا كرف رئ كر ديتى ب-

قسے: استفراغ وائی ہے۔معدہ کے اوپری حصہ سے بذریعہ وائن استفراغ کوتے کہتے ہیں اور اگر یہی استفراغ کوتے کہتے ہیں اور اگر یہی استفراغ زیریں جانب مقعد کے سوراخ سے ہوتو اسے حقنہ کہتے ہیں دوااوپری اور زیریں دونوں جصے سے تم میں پہنچائی جاتی ہے۔

قے کی دوستمیں ہیں:

ایک غلبہ مادہ اور بیجان مادہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دوسری ضرورت و تقاضا کی وجہ سے ہوتی ہے۔

پہلی صورت میں نے کا روکنا اوراس کا دفاع مناسب نہیں۔ ہں اگر بیجان اثنا ہو کہ نے کی زیادتی سے مریض کی جان کا خطرہ ہوتو پھراسے روکا جا سکتا ہے اور ایسی دوائیں استعمال کرائی جاسکتی ہیں جن سے تے رک جائے۔

دوسری صورت میں قے کرنا اس وفت مناسب ہوتا ہے جب اس کی ضرورت ہو مگر اس

بیں بھی ز مانے کی رعابت،وراس کی شرا نظ کی خصوصیت کے ساتھ ٹاظ کیا جائے گا۔

تے کے اسباب دس بیں

ا۔ صفراء خالص کا غلبہ اور اس کا فم معدہ پر آئے رہنا کہ اس سے مری کی طرف صعود کی بناء پر قے ہوئے گئی ہے۔

۔ بلغم لائن کی وجہ سے تے ہوتی ہے۔جس سے معدہ میں تحریک پیدا ہو جائے اور باہر نگلنے کے لئے مجبور ہو۔

س۔ خودمعدہ بیں اس قدرضعف ہوجس کی وجہ ہے ہضم طعام نہ ہوسکے چونکہ ہضم کے بعد معدم آنول کی طرف غذا کو دھکیلیا ہے اور ہضم نہ ہونے کی صورت بیں اے بالائی جانب پھیلیا ہے۔

ع۔ کوئی خلط ردی معدہ میں آمیز ہو کرمعدہ کے مشتمانات میں مل جائے جس سے برہضمی پیدا ہو جائے اور معدہ کا فعل کمزور میڑ جائے۔

۵۔ معدو کی قوت برداشت ہے زیادہ کھانے یا پینے ہے معدہ اس کوردک نہیں سکتا بلکہ اس کا دفع کرتا اور باہر تکالنا جا ہتا ہے۔

 اکول ومشروب معدہ کے موافق نہ ہو بلکہ معدہ اے تا پہند کرتا ہواور میہ تا پہند بدگی اس حد تنگ ہو کہ معدہ اے وقع کرتا اور باہر نکالنا جا ہتا ہے۔

ے۔ معدہ میں کسی ایک چیز کا پایا جانا جو کھانے کی کیفیت وطبیعت کو بگاڑ ویے یا اسے ہاہر نکالئے برآ مادہ کرے۔

٨ ۔ اچھوبت یعنی ایے مریضوں سے اختلاط جو متلی اور قے کا باعث ہوں۔

9۔ اعراض نف نی جیسے شدید قتم کا رنج وغم حزن طبیعت کا غیر معمولی اهتقال یا تو ی طبعی کا
ان بی اراض نف نی کی طرف پورے طور پر متوجہ ہوتا ان کے انسان پر وار و ہونے کی
وجہ سے طبیعت کا تدبیر بدن سے غافل ہو جانا یا اصلی تا نذا سے غفلت یا اس کے
انسان و ہفتم ہے ہے اعتمالی جس کا متیجہ بیا ہوتا ہے کہ معدہ اسے باہر پھینک و بتا ہے
اور بھی اختا طیس تیز حرکت پیدا ہوجائی ہے۔ جبکہ نس میں جوش پیدا ہواس لئے کہ
نشس اور بدن ایک دوسرے سے متاثر ہوتے رہجے ہیں۔

۱۰۔ سی قے کرنے دالے و دیکھ کراس کی طرف طبیعت کا منتقل ہونا کہ انسان کسی کو قے کرتے دالے و دوکو کو سفیاں نہیں یا تا اور غیرا نقلیاری طور پر قے آجاتی ہے۔ اس

لئے كەطبيعت نقال واقع موكى ہے۔

بعض ما پرین فن طب کا کہنا ہے کہ میرا ایک خواہر زادہ تھا جس نے کل بین بردی دسترس حاصل کر لی۔ دہ ایک کال کے پاس بیٹھنا تھا۔ جب کال کسی آشوب زدہ کی آ کی کھواتا اور آشوب نجو پر کرنے پر اے سرمدلگا تا تو یہ بھی کھن بیٹھنے کی دوجہ سے آشوب زدہ ہوجا تا یہ بار پیش آ یا پھراس نے اس کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا۔ بیس نے اس سے اس کا سبب دریادت کیا تو اس نے جواب دیا کہ بنقل طبیعت کا کرشمہ ہے کیونکہ طبیعت نقال ہے اس نے کہ کہاس کے علاوہ ایک دوسری بات بھی بیس جانتا ہول کہ ایک فخفس کو دیکھا کہ اس کے جسم کے کسی حصہ بیل ایک پھوڑ ایک بوشری بات بھی بیس جانتا ہول کہ ایک فخفس کو دیکھا کہ اس کے جسم کے کسی حصہ بیل ایک پھوڑ ا ہے۔ جسے دہ کھولا رہا ہے۔ اسے دیکھی کر اس نے بھی ٹھیک اس جگر کھولایا بھیجہ یہ ہوا کہ اس جگر پھوڑ انگل آ یا۔ بیس نے اس سے کہا کہ یہ ساری بات طبیعت کی استعداد پر ہوا کہ اس جگر کے ساکن تھا۔ ان اسباب بین اس عارض کے لئے موجب نہیں ہیں۔

#### 53 ـ فصل

### مختلف علاقوں میں استفراغ کے طریقے

چونکہ گرم علاقول اور گرم موسم میں اخلاط رقیق ہوج نے ہیں اور ان کا رخ اوپر کی جانب ہوتا ہے۔ اس لئے اس میں قے بہت مغید ہوتی ہے اور سر دعلاقوں اور سروموسم میں اخلاط غلیظ ہوجاتے ہیں۔ ان کا بالا کی جانب رخ کرنا' وشوار ہوتا ہے۔ اس لئے ایسے وفت میں اسبال کے ذریعہ استفراغ کرنا زیادہ نافع ہے۔

اخلاط کا ازالہ اور ان کو باہر نگالنا جذب اور استفراغ کے ذریعے ہوتا ہے اور جذب مشکل ترین طریقہ ہے اور استفراغ آسان ترین طریقۂ دونوں کے درمیان فرق بیہ ہے کہ ، دہ جب انصب ب کے رخ پر ہویا اوپر جارہا ہو۔ جس کا تفہراؤ مشکل ہونو اس جذب مادہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس کا انصباب ہورہا ہونو ہالائی جانب سے جذب کیا جائے گا اور اگر اپنی جگہ پر ہونو اسے قریب کے راستے سے باہر نگالا جائے گا۔ اس لئے رسول لنظاف نے ، دہ فالے کے لئے بھی اپنے شانے پر بھی سر پر چھینا لگوایا اور بھی پشت قدم پر بینگیال تھنچوا کمیں نگالے کے لئے بھی اپنے شانے پر بھی سر پر چھینا لگوایا اور بھی پشت قدم پر بینگیال تھنچوا کمیں

اس طرح سے نبی کریم اللہ تکلیف وہ مادہ کا استفراغ سب سے قریب رائے سے کرائے منے۔ والقد اعلم۔

#### 54 \_ فصل

## تے کے ذریعے استفراغ کے فوائد

قے ہے معدہ کی صفائی ہوتی ہے۔ اس میں توت آتی ہے آکھ کی روشی تیز ہوتی ہے۔ سر
کی گرانی محتم ہو جاتی ہے۔ گردوں اور مثانہ کے زخوں کے لئے ہے حد نافع ہے مزمن امراض
مثلاً جذام استنقاء فی ج اور رعشہ کے لئے نفع بخش ہے اور برقان کے لئے اسمبر ہے۔
مثلاً جذام استنقاء فی ج کہ تندرست مخفص ہر مہینہ وو بار متواتر قے کرے جس میں کسی
ف ص دور کا لحاظ نہ ہوتا کہ بہلی تے میں جو کسی رہ گئی ہو۔ دوسری میں پوری ہو جائے اور ان
فضلات کا بالکل فاتمہ ہو جائے معدہ کو قے کی کثرت نقصان پہنچاتی ہے اور اس کم زور کرکے
فضلات کی آباجگاہ بنا ویل ہے۔ دانت آ کھ اور کان کو ضرر پہنچاتی ہے۔ بعض وقت اس سے
کوئی رگ بھٹ جاتی ہے اور جس کے طبق میں ورم ہوا ہے تے ہوری طرح پر ہیز کرنا
جوا ہے یا جس کا مین کمزور ہو یا گرون چی ہو۔ یا نفسہ وم کی استعداد رکھتا ہے یا اجابت بمشکل
ہوتی ہوتو ایسے تمام لوگوں کو تے سے اجتماب ضرور کی ہو۔

بہت ہے بہ ترتیب اوگ شکم کو خوب بھر لیتے ہیں۔ جب کمل طور ہے شکم بھر جاتا ہے تو

اسے قے کے ذریعے بہرنکالتے ہیں۔ اس طریقہ میں چند در چند آفات ہیں۔ ایک تو یہ کہ

بڑھا یا جلدی آجاتا ہے۔ دوسرے خراب شم کے امراض سے مریض دوجار ہوتا ہے۔ تیسرے

یہ کہ قے ایک عادت بن جاتی ہے چوشے کثرت نے کی وجہ ہے خشی پیدا ہوتی ہے۔ پانچویں

احثاء جسم ان فی میں ضعف پیدا ہوتا ہے۔ چھٹے مراق دبلا ہوجاتا ہے۔ یا قصدا نے کرنے

والل کمزور ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے قے کرنے والوں کو بخت خطرہ لاحق ہوتا ہے۔

قر کا بہترین زمانہ موسم کرما یا موسم بہار ہے۔ موسم سرما یا موسم خزال میں اس سے بہیر

ا مراق البطن شكم ك زم حصه كو كبتے جيں۔

جائے اور قراغت کے بعد شنڈے یائی ہے چرہ وحولیا جائے اس کے بعد سمی کا شربت یا جائے جس میں عرق گلاب اور مصطلکی کی آمیزش ہواس سے خاصا نفع ہوتا ہے۔ تے ہے معدہ کے بالائی حصہ کا استفراغ ہوتا ہے اور معدہ کے زیریں حصہ کے موا د کو تھینج کر لاتی ہے اور اسحال ہے اس کے برنکس ہوتا ہے۔ بقراط نے لکھا ہے کہ گرمیوں میں استفراغ بالدواء سے زیادہ تے کے ذریعہ استفراغ

کرایا جائے اورموسم سر ما ہیں اسہال کے ذریعیہ استفراغ کیا جائے۔

# ماہرین اطباء سے رجوع کرنے کے بارے میں ہدایات نبوی

امام ما لک نے اپنی کتاب' مؤطا'' میں زید بن اسلم کی حدیث نقل کی ہے۔ أَنَّ رَجُلًا فِي زَمَان رَسُولِ اللهِ مِلْنَتُ ۖ أَصَابَهُ جُرْحُ فَاحْتَقَن الْحُرُحُ الدُّمَ وَأَنَّ الرَّجُلَ دَعَا رَجُلَيُنِ مِنْ بَنِي انْمَارِ فَنَظَرَا إِلَيْهِ فَزَعَمَا أَنَّ رَسُولِ اللهِ سَنَا إِلَيْهُ قَالَ لَهُمَا أَيْكُمَا ٱطَّبُ؟ فَقَالَ ٱوَفِي الطِّبُ خَيْرِ يَا رَسُولِ اللهِ ؟ أَنْوَلَ اللَّوَاءَ الَّذِي ٱنْوَلَ اللَّاء <sup>عَ</sup> نی اللہ کے مبارک دور میں ایک مخص کو زخم آ حمیا او اس زخم ہے خون بہنے لگا۔ اس نے بی انمار کے دو آ دمیوں کو بلوایا انہوں نے مریض کو دیکھا تو انہوں نے سمجھ کے رسول التعلقیع نے ان سے دریا دنت کیا ہے کہ ان میں سے فن طب میں کون زیادہ اہر ہے۔اس نے دریافت کیا کداے رسول المنطقة کیا طب میں بھی خیر ہے آپ سے قرمایا کہ جس اللہ نے بیاری تازل کی ہے اس کے دواہمی ٹازل کی ہے"۔

اس حدیث سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ ہرعلم وصنعت میں اس کے سب سے زیادہ ماہر ے رجوع کرنا جاہے اور کی ایک ماہم ہول تو ان میں جوسب سے زیادہ ماہم ہواس ہے رجوع كيا جائے اس كے كه وہ جو مجمورے كا مناسب سے مناسب زين ہوگا۔ اى طرح متفتى ير بھی واجب ہے کہ کسی مسلد کے در یافت کرنے کے لئے کسی ماہر عالم سے رجوع کرے اگر وہ خود عالم ہوتو اینے ہے بڑے عالم کی جانب رجوع کرے اس لئے وہ صحت جواب میں اپنے ا مصطلکی جے مسطیکا میمی کہتے ہیں ایک ورخت ہے۔جس میں ایسا کھل ہوتا ہے۔جس کا ذا لکتہ ماکل بیٹی موتا ہے اور اس سے لیس دار کوندل لکا ہے۔

ا مولا // ٢٢٨ في بيحديث ذكور إورزرقاني كي شرح مطابق بيحديث مرس ب-

علاوہ ہے بہتر ہوگا۔

ای طرح ہے جس پر آبدہ کا تعین مشکل ہوتو وہ اپنے سے زیادہ واقف کار کی بات کو تعلیم
کرے اور یہی فطرت انسانی ہے۔ جس پر باری تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا دیکھنے ہیں آیا
ہے کہ بحرو ہر ہیں سفر کرنے والے کی طبیعت اور دل کو سب سے زیادہ سکون واطمینان ماہر رہنما
اور بہتر واقف کارئی کے ذریعہ ہوتا ہے۔ انسان کا مقصد بھی یہی ہے اور ای پراے اعتماد ہوتا
ہے۔ ای پرشریعت عقل اور فطرت سب کا اتفاق وعمل ہے۔

آپ کا بیتول (اُنسَوَل المدَّواء الَّذِی اَنْوَل المدَّاء) یعنی جس ذات نے بیاری نازل کی اس نے اس کی دوابھی اتاری اس انداز پر تو آپ سے مروی متعددا حادیث موجود ہیں ان میں ایک حدیث ہے جس کو عمر و بن دیتار نے ہلال بن بسیاف سے روایت کیا ہے۔ ملاحظہ سیجے۔

قَالَ ذَخُلَ رَسُولُ اللهِ مِنْ عَلَى مَرِيُضِ يَعُودُه فَقَالَ اَرْسِلُوا اللهِ طَبِيْبِ فَقَالَ قَاتِلُ وَانْتَ تَقُولُ ذَلِكَ يَا رَسُولِ الله ؟ قَالَ نَعَمُ إِنَّ الله عَزُّوجَلِّ لَمْ يُسُولُ ذَاءً إِلَّا الْمُولَ لَه دَوَاءً " تُومَنَّ الله مريض كَ عَيَادت كَ لِنَ تَرْيف لِي كَدَا بَ عَرْما يَا كَطْبِيب كُو الماكرات وكماؤه الكفن في عرض كيا كذات رسول المنطقة آب يرفرات بيل آب فرايا بالله في كوفى بارى الميكن في عرض كيا كذات رسول المنطقة آب يرفرات بيل آب فرايا بالله في كوفى بارى

> اور صحیحین میں حضرت ابوس وہ رضی اللہ تعالیٰ عندے مرفوعاً رویت ہے۔ مَا اَنْوَلَ اللهُ مِنْ دَاءِ اِلّا اَنْوَلَ لَه دَوَاءُ "اللہ نے کوئی ایس بیاری تیس پیدا کی جس کی شفا نہ پیدا کی ہو'

> > بیادراس جیسی دیگراهادیث پہلے گزرچکی ہیں۔

اُنْدُوْلَ السَدَّاءُ وَالسَدُّواءُ نَے بارے میں اختلاف رہا۔ ایک جماعت نے کہا کہ اس کا مطلب میہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اس سے روشناس کرایا میں مفہوم ذرا درست نہیں معلوم ہوتا کیونکہ نبی کر پہر ایک ہے ہے کہ اللہ نے عمومی طور پر دوا اور بیاری کی خبر دی ہے میخبر عام ہے لیکن اکثر لوگ اس سے ناوا قف ہیں اس وجہ سے کہا گیا کہ اہل علم نے اسے جان لیا اور جاہل اس سے ناوا قف ہیں اس وجہ سے کہا گیا کہ اہل علم نے اسے جان لیا اور جاہل اس سے ناوا قف ہیں اس ج

ایک دومری جماعت کہتی ہے کہ (انزل) اس سے مراد اس کی تخلیق اور اس کے روئے زمین پراس کا نمو ہے جبیہا کہ دوسری حدیث میں اس کا بیان ہے۔

> انَّ اللهُ لَمْ يَضَعُ دَاءً إِلَّا وَضَعَلَهُ دَوَاءُ "الله فَ وَلَ يَهِ رَيُنِينَ عِيدًا كَ مَرَاسَ كَ دُوا بَعِي وَيْنِ رَكُودِي".

یہ مطلب پہیے مطلب سے زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کیونکہ انزال کا لفظ فلق اور وضع کے لفظ سے زیادہ اخص ہے۔ پھرکوئی وجنبیں کہ خصوصیت لفظ کو بغیر کسی سبب کے نظر انداز کر دیا جائے۔
تیسری جماعت کا خیال ہے کہ دوا اور بیماری کا انزال ان فرشتوں کے ذریعہ کیا گیا جوانسان کی بیماری اور شفا کے انظام سپرد کر دیا گیا ہوائی ہو کہ بیماری اور شفا کے انظام سپرد کر دیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ انسان جو اس عالم بی کی مخلوق ہے اس کا معاملہ رخم مادر شن آنے سے کیا ہوا ہے وہ بھی انہیں فرشتوں کے سپرد ہوگا اس طرح بیماری ہویا اس کی موت تک پھیلا ہوا ہے۔ وہ بھی انہیں فرشتوں کے سپرد ہوگا اس طرح بیماری ہویا اس کی دوا دونوں انہی فرشتوں کے ذریعے انجام پائے گا۔ جو نوع انسانی کے امور متعلقہ کے اس کی دوا دونوں انہی فرشتوں کے ذریعے انجام پائے گا۔ جو نوع انسانی کے امور متعلقہ کے لئے موکل ہیں اور بید دفوں فرکورہ جماعتوں کے مغہوم سے بہتر مفہوم معلوم ہوتا ہے۔

چوتی جماعت کا قول ہے کہ بیاریاں اور دوائیں عام طور نے بارش کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ جو آ سان سے نازں ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے غذا کیں ور ایجہ معاش دوا کیں اور بیاریاں اور ان کے تمام آ لات و اسباب و مکملات اور بلند ترین معاون جو پہاڑوں سے نازل ہوتی ہیں اور دادیاں نہریں کھل جو پیدا ہوتے ہیں۔ سب کے سب ای بارش سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لئے جن کا تعلق براہ راست پیدا ہوتے ہیں۔ اس لئے جن کا تعلق براہ راست تا سان سے ہیں ہوات ہیں۔ اس لئے جن کا تعلق براہ راست آ سان سے ہیں ہور قطیب ای بی میں شار ہوتی ہیں اور بطور تغلیب استعال عمر بول کی زبان میں عام ہے چنا نچ بعض اشعار اہل عرب سے اس کی شہادت ملتی ہیں۔ جسے عربی شاعر کا قول ہے:

وَعَسَلُمُ فَتُهَا تِسُنَا وَمَاءً بَسَادِ دُا عُل نے اسے گھاس چایا اور شعنڈا پائی پلایا ایک دوسرے شاعر کا قول ہے: وَدَ أَیْسَسَتُ ذَوْجَكِ قَسَدُ غَسَدُ ا عِس نے تمہارے شہر کو کل دیکھا کہ وہ ایک اور شاعر کہتا ہے:

خَشَى غَدَثُ فَهُمَّالَةً عَيْنَاهَا اللهُ اللهُ عَيْنَاهَا اللهُ اللهُ عَيْنَاهَا اللهُ عَيْنَاهَا اللهُ الله عمال تك كداس كي آكميس برئ لكيس مُنَ فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَرُفْ حِداً مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

ا بیشعر ذی الرمه کا ہے مقتب ۳ ۲۲۳ نصائص ۴ ۲۵۹ بالی ابن النجری ۳ ۳۲۱ الد نصاب سی ۱۹۲۳ شرح الم فصل ۴/ ۸ اور شزائة ۱/ ۴۹۹ میں موجود و ہے۔

۲۔ یہ شعر عبدامند بن زبعری کا ہے۔ الکائل ۱۸۹ و ۴۰۹ المقتضب ۱۵ انضائض ۱۳۳۱ ایابی بن الثجر ی ۱۳۲۱/۲ اور ایالی المرتضی ۱/۳۵ ۴۲۰ ۳۷۵ میں زکور ہے۔

إِذَا مَسَا الْسَغَسَانِسَاتُ بَسِرُوْنَ يَسُومُسَا وَرَجْبَحِنَ الْمُحَوَّاجِسَ وَالْمُعُيُّوُنَا لَكُ ايك دان تمام گانے وايال نكل پڑيں اور اچي ايرو اور آ كھوں كو منكائے لكيس بياوير بيان كى كئيں تمام صورتوں سے بہتر صورت ہے۔واللہ اعلم

التدرب العزت كى حكمت كا مدكا مظهر ب اوراس كى ربوبيت تامدكا اعلان ب كداس نے اس خراح اپنج بندوں كو بيارى بيس مبتلا كيا اس طرح اس نے ان كى دوا سے اعانت فرما كر انہيں مسرور ہونے كا موقع بهى ديا۔ جيسے اس نے بندوں كو گناو بيس جبتلا فرمايا ويسے ہى دوسرى طرف انہيں تو به و استغفار كى دولت سے نوازا اور وہ حسنات عطا فرما كيں جو ان گناہوں كو مئاديں اور مصائب و آلام عطا فرمايا جن سے ان كے گناه دھل جا كيں جس طرح القد تعالى مئاديں اور مصائب و آلام عطا فرمايا جن سے ان كے گناه دھل جا كين ورونوں كى فوج كے فرايلي كو ارواح خييثہ بيل جبتلا كيا اى طرح ان كے مقابل پاكيزه رونوں كى فوج كة دريدان كى اعانت فرمائى ۔ جو طائكہ مقربين كے نام سے معروف ومشہور ہيں۔ الله نے اگر انسان كو شہوت كا تبلا بنايا تو دوسرى جانب ان كى اعانت اس طرح فرمائى كو آئيس شرى لذات اور قضائے خواہشات كى دولت سے توازا۔ القد تعالى نے جب كى انسان كو كى ادات كى دولت كے اس كو نجات ولائى ہر جارح قوت كى مدافعت كى جى يورى خلاف اعانت فرمائى اور اس سے اس كو نجات ولائى ہر جارح قوت كى مدافعت كى جى يورى مارى چيز ول كے حصول اور ان تك تي خيا علم عطافر ، يا۔ (وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ)

#### 56 \_ فصل

### علاج سے ناواقف سے معالجہ کی فدمت

قَالَ قَالَ رَسُولُ الله مُنْ مُن تَطبّب وَلَمْ يُعَلّمُ مِنْهُ الطّبُ قَبُلَ ذَلِكَ فَهُوَ صَامِنَ لَهُ الْهِلَ قَالَ رَسُولُ مِنْهُ الطّبُ وَلَمْ يُعَلّمُ مِنْهُ الطّبُ قَبُلُ ذَلِكَ فَهُوَ صَامِنَ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ا۔ یہ شعر را می نمیری کا ہے۔ اس کے دیوان ص ۱۵۹ تا ویل مشکل القرآن ص ۱۹۵ الخصائص ۳۳۴/۲ اور الانصاف ص ۱۱۰ میں مذکور ہے۔

۲۔ ابو داؤد نے حدیث نمبر ۲۵۸۱ کوجس نے بلاعم علاج کیا کے باب کے تحت ذکر کیا ہے اور نسال نے ۵۳۸ فی الطب فی طب ۵۳۸ فی الطب فی طب عدد اس کی القسامة شرعد کی تعریف کے باب کے ذیل میں نقل کیا اور ابن ماجہ نے ۲۳۲۲ فی الطب فی طب سے وا تغیت کے باوجود جس سے علاج کیا کے تحت اس کی تخریف کے ہے۔ اس کی سندھسن ہے۔

اس مدیث میں تین مشتمالات ہیں. (۱) انفوی (۲) فقتبی (۳) طبی۔ لغوی: نفت عرب میں طب لفظ طاء کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ جس کے کئی معانی ہیں ایک معنی اصلاح ہے عربی زبان میں بولتے ہیں (طبیعہ ) لیعنی میں نے اس کی اصلاح کی اس طرح طب بالامور بھی کہا جاتا ہے لیعنی لطف وسیاسہ ۔شاعر کا قول ہے ۔

إِذَا تَسَعَيْسُورَ عِسَنُ تَسَعِيْسِمِ أَهُسُوهُ عَسَا تَكَنُسَتُ الْعَلِيمُسِ لَهَا بَسَوَاي فَاقِيبٍ الْحَالِمُ عَلَا إِنَا اللَّهُ عَلَا إِنَّى رَوْقُ رَائِ كَمَاتِهِ اللَّهَا بَسَوَالِي كَالِيل بوتَ".

طب کا دوسرا معنی مہارت نامہ زیر کی بھی ہے۔ چنانچہ جو ہری نے لکھا ہے کہ عربوں کے نزدیک ہر چاق و چوبند طبیب ہوتا ہے۔ ابوعبید نے بیان کیا کہ طب کی اصل تمام چیزوں میں مہارت اور واقفیت ہے کہا جاتا ہے۔ الکی طبیب و السطبیب جب کہ وہ ماہر ہوخواہ مریض کے علاق کا ماہر ہو یا اس کے علاوہ کی ماہر ہو۔ اس کے علاوہ دیگر لوگوں نے بیان کیا کہ کہا جاتا ہے۔ دَ بُحلُ طبیب اس کو تحض اس کی زیر کی اور عزامت و فطانت کی وجہ ہے کہا جاتا ہے۔ علقہ نے لکھا۔

فَانُ تَسَالُونِي بِالنِّسَاءِ فَإِنَّنِي خَبِيْرِ بِالْوَاءِ السَّسَاءِ طَبِيْبُ ''الرَّمَ عُورَةِن كَ بارك بن بورى طرح واقف ''الرَّمَ عُورَةِن كَ بارك بن بورى طرح واقف اوران كاطبيب بول''

إذا شَابَ وَأَسُ الْمَرُءَ أَوْقَلُ مَالُه فَلَيْسِسَ لَـهُ مِنُ وُدِّهِنَّ نَصِيبُ لِللهِ إِذَا شَابِ وَأَسُ الْمَرُءَ أَوْقَلُ مَالُه فَلَيْسِسَ لَـهُ مِنُ وُدِّهِنَّ نَصِيبُ لِللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

۲۔ دولول شعرعد تھے مشہور تھیدہ مفصلیہ کے ہیں جس میں اس نے حارث نے بن جبلہ بن ابوشمر غسانی کی مدح کی ہے جس کامطلع ہے۔

طحابک قلب فی الحسان طروب بعید التباب عمر حان مشیب بعید التباب عمر حان مشیب به مفتلیات معرفت التبات التبات

ارهن لا محمین من قل ماله ولا من راین الشیب فیه و قوسا علقمہ بن عبدہ دور جانی کا شاعر ہے۔ جو مراد القیس کا ہم عصر ہے۔اس کے اور اسلام کے درمیان تقریباً اسی سال کا دقلہ ہے۔

علتمره كاشعرب:

أَنْ تَسَغُيدِ فِسَى دُويْنِي الْقَسَاعِ فَإِنْنِي ﴿ طَبِّ بِمَانِ لِلْفَارِسِ الْمُسْتَلَبُمِ لِلْمُ الْمُسْتَلَبُمِ لَا الْمُسْتَلَبُمِ لَا اللهُ ا

عربی زبان میں طب کا دوسرامعنی عادت کے ہیں۔ کہا جاتا ہے (لیس دالک بطبی) لعنی میرمیری عادت نہیں ہے۔ فروہ بن مسیک علے اپنے شعر میں کہا ہے:

فَدَمَا انَ طَلِّسا جُبُنُ وَلَكِنْ مِنْ مِنْ اِللهِ مَا وَدُولَةً آجِوِيْنَا "بزولى ميرى عادت نيس بكراي عادت اورآرزود ومرول كى سلطنت پر تبغير كاسهد"

اور احد بن حسین مثنتی نے شعر میں کہا: `

و ما التيسة طِبَى فيهم غير أنبى بغيض إلى الجاهِلُ المُتعَاقِلُ على الجُوهِ الله المُتعَاقِلُ على المُتعَاقِلُ على الوَون على دُيك المناه التأخرين بناء كرير بناد يك فودكوداتا يحضه دالا نادان قائل نفرين بناء على عرزوه طب كمعنى جودو كبي آت بيل مهاجاتا به كدرجل مطبوب ايك مشهور يعنى محرزوه فخص اور مجي بخارى بيل حديث عائش به بهي الله معنى كي تيمن بهوج تى بها عالم عند واصه قالت غائشة لها سحرت به في دُر دسول الله منتها و جَلَسَ المُما المُما عديث عائشة و جَلَسَ المُما كان عِد واصه

ا۔ یہ بیت امروالقیس کا معلقہ کا ہے۔ جوشر تا القصا کہ اسبع الطّوال میں س ۱۳۳۵ پر مرقّوم ہے۔ مختار انظم
ای بل ص ۲۷ میں نہ کور ہے شاعر کا قول تغد فی باب افعال سے ہے لیجن گھونگٹ نکالنا چہرہ کو چھپا ؟ اور ستلم
ای لا لیس ال منہ یا سنہ زرہ کو گئیتے ہیں لینی زرہ پوش شاء کی مراد سے کہ جب میں بڑے بڑے زرہ پوش
شہبواروں کو دیکار کر لیت ہوں تو تم جیسی کوتری کو قابو میں او ٹاکون سامشکل کام ہے؟

اوراس کے بعد کاشعر بیہ

کـذالک الذهر دولئهٔ سجال تکخر صروفه حنداً فجیسا الدهر دولئهٔ کرات کے ماتھ بدندکور ہے۔

وَعِنْدَرِجُلَيْهِ فَقَالَ آحَدُهُمَا مَا بَالُ الرَّجُلِ؟ قَالَ الآخَرُ مَطْبُوْبِ قَالَ مَنْ طَبُّهُ؟ قَالَ قَلانُ الْيَهُوْدِي

'' معفرت عائش نے بین کیا کہ جب میہودی نے رسول اللہ پر جادو کیا تو دوفر شتے آپ کے سرکے پاس اور دوفوں کی جانب کیا کہ جب میہودی نے دریافت کیا اس شخص کا کیا عال ہے' دوسرے نے جواب ویا کہ اس میں جادو کیا گیا عال ہے' دوسرے نے جواب دیا کہ فلال ویا کہ اس میں جادو کیا گیا ہے' ۔

ویا کہ اس پر جادو کیا گیا' پہلے نے دریافت کیا کس نے اس پر جادو کیا' تو دوسرے نے جواب دیا کہ فلال میں جادو کیا ہے''۔

ابوعبید نے لکھا ہے کہ محور کو مطبوب کہتے تھے اس لئے کہ طب کوسح کے لئے وہ کنا یہ استعالی کرتے تھے۔ جس طرح کہ وہ ملاذع ( ڈیک زدہ) کو کنایہ مطبوب کہتے تھے ای طرح سلیم کا استعالی بطور کنا یہ خوش فالی کے کرتے تھے جس طرح کہ مفاذہ ان چنیل میدانوں کو کہتے ہیں۔ جہاں پائی کا دور دور تک پید نہ ہواور اسے بطور فال کے موت سے کامیا بی موت سے نہتے ہیں۔ جہاں پائی کا دور دور تک پید نہ ہواور اسے بطور فال کے موت سے کامیا بی موت سے نہتے ہیں استعالی کرتی ہیں اور اس وجہ سے لفظ مغازۃ جان بیوا میدانوں کے لئے بھی ہولا جاتا ہے اور بھی بیاری میں طب کا لفظ استعالی کرتے ہیں ابن ابی اسلت کا بیشعراس کی شہاوت میں چیش ہے۔

آلاً مَسنُ مُسُلِّ حَسَّانَ عَيْسَى آلِهِ السِحْسِ كَسَانَ طَلِّكَ أَمَّ جُنُونَ "كياكوني ميراپيغام صان كو پنجائ والا بي كرتهارا مرض جادوب يا جنون بيا"

حمای کاشعرے:

فَانُ كُسُتَ مَعْلِبُوْماً فَلا زِلْتَ هنكَذَا وَإِنْ كُسُتَ مَسْحُورًا فَلا بَرِى السّخُولِ فَالِي السّخُولِ ا اكرتم يَهار بوتوتم بميشاى طرح ربوك اور اكر توزوه بوتو يحركا اثر عيدى فتم نبيل بوتا ـ

ا۔ بیشعرد یوان حماسہ کے ۱۳۷۷ پر مرؤوقی کی شرح کے ساتھ مرقوم ہے۔ اس کے پہلے کے دوشعر بیہ ہیں۔ خسل السونجسڈ اللہ آن قسلسسٹی لسؤ ذاب من السخسفر فیند الرجع الاحتوق المجمو ''میری محبت تو بس یون مجموکہ آگر میرا دل نیزہ لگانے سے پہلے کوئلہ کے پاس سے گزار دیا جائے تو وہ کوئلہ انگارین جائے''۔

اَفِی الْحَقِ الْبَی مُغْرِم بِکَ هائِم وَ الْکِ لَاحُلَ هُوَاکِ وَلَا خَمُرُ "کی سے ہات سی ہے کہ بی تہمارا شیفتہ ہول تم پر جان دیتا ہول محر عجیب بات ہے کہ تمباری محبت ندسر کہ ہے۔ اور ششراب "

شعریں "وَإِنْ مُحَنَّتَ مَعَلَيْوْبِهَ" مِن لفظ مطبوب کے بارے میں مرز وقی کا کہنا ہے کے طب سحر اور علم دونوں پ بولا جاتا ہے۔ بولتے ہیں "مُحُوَ طِلْب" بعن علیم وہ ماہر ہے اور صدیت میں جیس طبیکا معنی سحر زدہ۔ شعر کا (بیندا کے صفری) شاع کے اس شعر میں مطبوب سے مزاد سحرز دولیا ہے اور مسحور سے مراد بیارلیا ہے جو ہری

نے لکھا ہے کہ بیار فخص پر بھی لفظ مسحور کا اطلاع ہوتا ہے ناشاع کے اس شعر کا مفہوم ہیا ہے کہ

اگر اس فخص نے مجھے مجھ سے اور تیری محبت سے جدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ
سے اس کے برقر اراور ہمیشہ باقی رہنے کی دعا کرتا ہوں میں اس کا از الے ہیں چاہتا 'خواہ وہ کوئی عرض ہو۔
جادو ہویا کوئی مرض ہو۔

"الطب" تمین حرکت کے ساتھ پڑھا گیا طاء کے فتح کے ساتھ عالم امور معاطات کو کہتے۔ بین ای طرح طبیب کو بھی کہتے بیں اور طاع کے سرہ کے ساتھ فعل طبیب کو کہتے بیں اور طاء کے ضمہ کے ساتھ ایک گاؤں کا نام ہے۔ ابن سید نے شعر بیں اس کو ذکر کیا ہے۔

فَقُلُتُ هَالِ انْهَالُمُ مِطْبُ رِكَابِكُمْ بِعَلَيْهَا الْمَاءِ الْعَيْ طَآبَ طِينُهَا الْمَاءِ الْعَيْ طَآبَ طِينُهَا اللهِ اللهُ هَا اللهُ اللهُ

نی الله بنا کی الله بنا کی الله بنا کا استعمال نہیں کیا کی وکار تفعل میں تکلف اور کی می کلف اور کی میک کی کی کا الل اور کی جگہ با آسانی دخول کا معنی پایا جاتا ہے لیعنی وہ بہ تکلف طبیب بنا حالا نکہ وہ اس کا اہل نہیں تھا۔ جیسا عربی میں تسحیل تصبیر وغیرہ میں تکلیف کا معنی پایا جاتا ہے۔ اس وزن پرلوگوں نے تکلف کے معنی لینے کی بنیا در کھی شاعر کا تول ہے۔

شرى حيثيت سے جال طبيب ير تاوان واجب موكاراس في جبفن طب اوراس كے

(كذشتى بوت)

مطلب یہ ہے کہ جو پچھ بچھ ہے۔ یس اے کھلی بیاری سیحت ہوں تو اس کی دوامکن ہے گر جس تو اس سے جدا بی نہیں ہوتا ہوں تو اس کی ختا ہوں تو اس کی دوامکن ہے گر جس تو اس سے جدا بی نہیں ہوتا ہوں اور اگر بچھے ایسی چیز ہوکہ اس کو غلم نہ ہواور تمام اطباء اس کی معرفت سے عاجز ہوں اور عہاء اس کا دواکا ہے نہ مگا سکیس تو اسے سحر قرار دے دیا جاتا اور اس سے بھی جدانہیں ہوتا چاہتا اور سیحوام کے انداز جس کہا گیا ہے۔ اس لئے کہ انہیں بیار ہوں اور امراض کے سلسلے جس بھی اعتقادتھا اس کے معنی مطبوبا کہنا بھی سیح نہیں ہے ور نہ صدور و بحر کا معنی ایک بی ہوگا۔

۲۔ پیرجز عجاج کی ہے اس نے پہنے ہے۔ وَإِنَّ دُعَوْتَ مِنْ تَعِیْم ارتوسَا کراگرتم نے تیم کے بدول کو بلایا ہوتا اس کے بعد (تَفَاعَسَ الْعَذُّبِنَا فَاقْعَنْسَسَا) تَقَاصَ کامعنی ثبوت وقرار کے جِن اس انداز پر اَقَعنسَسَ کا بھی معنی ہے۔

عمل کو جانا نہیں اور ندا ہے پہنے ہے اس کی معرفت تھی تا تھویا س نے جہاست و ناوا تفیت کے ساتھ علاج کر کے دوسروں کی جان لینے کے لئے اپنے آپ کو آماد و کیا اور جس چیز کا اسے ملم ند تھا۔ اس نے جسارت کے ساتھ اس کے لئے قدم اٹھایا تو یا اس نے مریفن کو دھو کہ دیا 'اس نے اس بر تاوان و بنار زم ہوگا۔ اس برتی م اہل علم کا اجہارائے ہے۔

نطائی نے بیان کیا کہ جھے اس سلسے ہیں کوئی مختلف روایت نہیں فی کہ معانی کی تعدی کی وبد ہے مریف جان سے ہاتھ دھو جھٹے تو اس کا تاوان اسے دینا ہوگا اور جب طبیب علم یا عمل کے انتہار ہے : قص ،ور نا واقف ہو۔ اسے نہ علم کا پینا نہ عملی تجربہ حاصل پڑھ بھی پر بیکس کرتا ہے تو وہ ظالم ہے۔ ایس صبیب جب کی مریف کو ہاتھ رگائے اور اس کے بیا عمل سے مریف موت کے گھاٹ از جائے تو اے اس کی دیت ویلی ہوگا۔ است قصاص اس کے ذمہ نہ ہوگا۔ اس لئے کہ وہ مریف کی جہزاس کے علاج میں نہیں رگا تھا اور معالج کا گناہ اس کی عقل وقیم کے مطابق ہی تابت ہوا۔ عام فقیما وکا یہی تول ہے۔ اس کی تفصیل پورے طور پر یوں سی تھئے کہ اس کی کل یا جی قسمیس ہیں۔ اس کی تفصیل پورے طور پر یوں سی تھئے کہ اس کی کل یا جی قسمیس ہیں۔

#### ىپلى صورت: چىلى صورت:

طبیب ،ہر ہے۔ وہ صنعت طب ہے ہی پوری طرح بہ خبر ہے۔ س کی پریکش ہے واغ مربی ہے۔ ایسے صبیب کو قانونی اور شرق طور پر اجازت ہے کہ وہ علیٰ کر ہے اب جس کا وہ علاج کر رہ ہے۔ انفہ تہ اس کا کوئی عضویہ اس کی کوئی صفت ضائع ہوگئی پر بند است خود مر نیش اس کے معدان کے نتیج میں ختم ہو جائے تو ایسے ختم پر بالما تھاتی کوئی تا وال ند ہوگا۔ اس سے کہ یہ زخموں کی ریزش ہے۔ جس کی اجازت دی گئی ہے۔ وی طرح اگر اس نے سی بچہ کا مناسب وقت میں ختنہ کی جب کوئی تا وال نے بوری مہارت کا مظاہرہ لیا پھر بھی عضویا خود بچہ اس فقنہ کے صدمہ سے فوت ہو گیا تا وال نہیں ایسے ہی مظاہرہ لیا پھر بھی عضویا خود بچہ اس فقنہ کے صدمہ سے فوت ہو گیا گیا تھا۔ خو ہ سپریشن کرانے مظاہرہ لیا پھر بھی عضا ور آپریشن مناسب وقت اور بہتر طریقہ پر کیا گیا تھا۔ خو ہ سپریشن کرانے وال نہیں ایسے ہی برداشت نہ کر سکا اور مراس ہو تا جو معان پر پر کوئی تا وان نہیں ہوگا۔ اس طرح کس کا خون نکالنا بہانا جس کی اجازت ہو نہائے کی درست ہے۔ جس کی اجازت ہو نہائے کی درست ہے۔ جس کی اجازت ہو کی طرح ہے اور حدوقصاص میں خون بہانا سب کے نزد یک درست ہے۔ میں خون بہائے سے کی طرح ہے اور حدوقصاص میں خون بہانا سب کے نزد یک درست ہے۔ میں خون بہانا سب کے نزد یک درست ہے۔ میں خون بہانا سب کے نزد یک درست ہے۔ میں خون بہانا سب کے نزد یک درست ہے۔

صرف امام ابوطنیفہ اس کے خدف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایس مخص طورن یا تاوان کا مستحق ہے۔ اس طرح تعزیر کا زخم کاری یا مرد کا اپنی عورت کا مارنا یا استاد کا کسی بچہ کو مارنا اور کرائے پر لئے گئے چانو رکو پیٹینا ان تمام صورتوں میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعیٰ کے ملاوہ تمام لوگ مدم تاوان کے قائل جیں۔ امام شافعی نے جانور کی پٹائی کواس سے مشتی کر دیا ہے۔

اس بب بین اختیاف و اتفاق و ونوں طریق سے اصلی چیز ہے ہے کہ زخم کاری کا جرم بالا تفاق ویت واجب برتا ہے اور جس زخم کاری کاعمل بین الا نا واجب ہے۔ اس سے چنچنے والا صدمہ و زخم قانو نا معاف ہے اور ان وونوں کے ورمیان جوصور تیل بین ان بین اختیاف ہے۔ چن نچے ، م الوضیف نے مطلق تا وان واجب کیا۔ امام احمد کا لک نے ضون معاف کر دیا ہے اور چن نچے ، م شافع نے مقدر کے درمین فرق کیا ہے کہ اگر مقدر ہوتو معاف ہے اور غیر مقدر ہوتو اس بین تا وان واجب قرار ویا امام اور فیر مقدر ہوتو معاف ہے اور فیر مقدر ہوتو اس بین تا وان واجب قرار ویا امام ابوطنیف نے اس پر نگاہ رکھی کہ اس عمل کی اجازت میں مرمتی کے ساتھ مراوی تھی ۔ امام احمد و مالک نے اجازت ہی کو معافی طان کا سبب تھیرایا اور امام شافعی نے غیر اراوی طور پر تینیخ والے ضرر کو کوئی ایمیت نہیں دی۔ اس لئے کہ نص قر آئی موجود ہے لیکن غیر مقدر بین توزیر ت و تا دیبات کی طرح اجتبادی ہے۔ اس صورت میں موجود ہے لیکن غیر موتود دیت واجب ہوگی کیونکہ اس بیلی دشتی کا شبہ ہوسکتا ہے۔

#### 57 ـ فصل

# جابل و ناواقف طبیب کاتحکم

### دوسری قشم:

ایں طبیب جونن طب سے نابعد ہواور لاعلی کے باہ جود پریش کرر ہا ہے۔ ایسے تفکل سے اگر تقصان ہوجائے و ایک صورت میں دیکھا جائے گا کہ مریض ہے جائے ہوئے کہ بیاس فن سے ناشن ہے۔ اس کو طابع کی اچازت وے دی اور احماف جان یا عضوضا کی ہوگی تو اس کے ذمہ تا وال نہیں ہے ور ظاہر ہے کہ بیصورت حدیث نبوی کے فی غے بھی ہے اس کئے کہ

سیق اور انداز کلام اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس نے م یض کو دھوکہ دیا اور اس کو دہم میں بہتلا کیا کہ وہ ایک ماہر طبیب ہے۔ حالانکہ وہ طبیب نہیں تھ اور آگر مریض کو گمان ہو کہ وہ طبیب ہے اور اسے ، ہر طبیب ہجھ کر اس نے اس کو اجازت دی تو طبیب اپنی غلطی اور خط کے وہ طبیب اپنی غلطی اور خط کے جرم کا ضامن ہوگا اور اگر اس نے مریض کے بئے کوئی نسخہ ہجو بڑ کیا اور مریض نے سے مسلم کے جرم کا ضامن ہوگا اور اگر اس نے مریض کے بئے کوئی نسخہ ہجو بڑ کیا اور مریض نے سے مراس کے اور خوار کے سامل میں جدید کا انداز بیان ہوسک واضح اور خوار ہر ہے۔

#### 58 \_ قصل

### طبيب كيفلطي

#### تىسرى صورت:

طبیب ماہر ہے اس کو مل ج کی بھی پوری طرح اجازت ہے اور اس کوفن طب میں بھی پوری وسترس ہے لیکن اس سے فعطی ہوگئی جس کا اثر مریش کے کسی تذرست عضو تک پہنچ عیا اور اے تلف کر دیا۔ جیسے کسی ختند کرنے وار کا ہاتھ سبقت کر کے فلطی سے صفن تک پہنچ جائے اور اے تلف کر دیا۔ جیسے کسی ختند کرنے وار کا ہاتھ سبقت کر کے فلطی سے صفن تک پہنچ جائے اس نوان دینا ہوگا۔ اس نئے کہ بید کھلا جرم ہے اگر کسی عضو یہ جم کا ایک تہائی حصہ یا اس سے زائد تلف ہوتو اس کی آ مدنی کے مطابق تا وان عائد ہوگا اور اگر مدنی کا کوئی ذریعہ نہ ہوتو اس کے مال سے تاوان وصول کی جائے گا۔ یا بہت المال سے تاوان دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں اور اگر طبیب ذی ہے تو تاوان اس کے مال سے وصوں کی جائے گا اور اگر طبیب مسلم ہے تو اس سیسے میں دوروایتیں ہیں۔ اگر بہت المال شہیں ہے یا جسے المال ہیں ہوگا۔ اس میل دوروایتیں ہیں۔ اگر بہت المال شہیں ہی تاوان سرقط ہو جائے گا یا مجرم ہے مال سے واجب ہوگا۔ اس میل دورویتیں ہیں قادات کر دیا جائے تا وان سرقط ہو جائے گا یا مجرم ہے مال سے واجب ہوگا۔ اس میل دوروتی ہی کہتا وان سرقط ہو جائے گا یا مجرم ہے مال سے واجب ہوگا۔ اس میل دوروتی ہی کہتا وان سرقط ہو جائے گا یا مجرم ہے مال سے واجب ہوگا۔ اس میل دوروتی ہی گرمشہور کہی ہے کہتا وان سرقط ہو جائے گا یا مجرم ہے مال سے واجب ہوگا۔ اس میل دوروتی ہی ہی کہتا وان سرقط ہو جائے گا یا مجرم ہے مال سے واجب ہوگا۔ اس میل دوروتی ہی ہی کہتا وان سرقط ہو جائے گا۔

#### 59 ـ فصل

### اتفا قات علاج

### چونقی صورت:

طبیب ماہر اور اپنے نمن میں یکنا ہے۔ اس نے اپنی فہم وفراست کے مطابق مریف کونسخہ حجویز کرکے دے دیا۔ مریف ہے اس کے نسخہ کے مطابق دوا استعمال کی گر معاج کا خیاں سی ٹابت نہ ہوا جس کے نتیجہ میں مریف فوت ہو گیا' تو اس سیسلے میں دور دائیتیں ہیں۔ ایک بید کہ مریف کی دیت بیت المال ہے دی جائے گی۔ دوسری بید کہ طبیب آ مدنی کے مطابق تاوان دلایا جائے گا۔ امام احمد بن طبیل نے 'خط الامام والی آم' میں اس کا ذکر تفصیل ہے کیا ہے۔

#### 60 ـ فصل

### طبيب كي حيثيت

### يانچويں صورت:

طبیب ماہرفن ہے اور اس کی پریکش بھی کھمل ہے۔ اس نے سی بچے یا سی سرو یا سی پالی کی رسولی کی رسولی کی اس کے وہ سے اجازت لے کرآ پریشن کیا جس سے اس کے مضو کو نقصان پہنچ تو اس سسد میں جارے اصی ب کا خیال ہے کہ اسے تاوان ویٹا ہوگا۔ اس لئے کہ اس نے جلا اجازت یہ میل کیا آر باغ تھا اس نے خود اجازت دی کیا یہ بڑی اور مجنون کے ول نے اجازت دی تو اس صورت میں تاوان واجب نہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس پر مطلقا تاوان شدا گا جائے۔ اس لئے کے طبیب اس کا خیر خواہ تھا اور محسن لوگوں پر کوئی ذمہ واری عاکم نہیں ہوتی ۔ اس لئے کے طبیب اس کا خیر خواہ تھا اور محسن لوگوں پر کوئی ذمہ واری عاکم نہیں ہوتی ۔ اس الے کے طبیب اس کا خیر خواہ تھا اور محسن لوگوں پر کوئی ذمہ واری عاکم نہیں ہوتی ۔ اس الے کے اس صورت میں ولی کی اجازت کے بوجود بھی اسے تاوان ویٹا ہوگا اور اگر فالم نہیں تو تاوان کی کوئی بات نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ بلا اجازت کی صورت

ا ندود کی طرح جسم میں ایک یوال پیداہو جاتی ہے جس کوا گرح کت این تو وہ حرکت کرے۔

میں نا لم نہیں تو اس کا جواب ہیہ ہے کہ ظلم و مدم ظلم کا تعلق اس کے ٹمل ہی ہے ہے۔ اس لئے اجازت اور عدم اجازت کا اس میں سوال ہی پیدائبیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ بید مسئلہ غور طلب ہے۔

#### 61 <u>. ف**صل**</u>

## طبيب كى تعريف

عدیث میں طبیب کا لفظ ہرا ہے فیم کوش ال ہے۔ جونسند تکھے یا مان بتا ہے جے فریشین کہتے ہیں اور جوسلائی ہے آ کھ کا علاج کرے اے کھال کہتے ہیں۔ جونشتر و چاتو اور مرہم کے ذریعہ علاج کرے اے جراح کہتے ہیں اور استرے کا استعمال کرے آو اے خات کہتے ہیں۔ جو ریز رکا استعمال کرے اے جواج کہتے ہیں اور جوسیقی کا استعمال کرے اے جہام کہتے ہیں اور جوسیقی کا استعمال کرے اے جہام کہتے ہیں اور جو ہڈی بھاتا ہے اے اے جوڑتا اور پی باندھتا ہے اے جہر کہتے ہیں۔ جو واغینے کا آلہ یا آگ کا استعمال کرتا ہے۔ اے حقن آگ کا استعمال کرتا ہے اے کوا کہتے ہیں اور جوڈوش کے ذراجہ علاج کرتا ہے۔ اے حقن آگ کا استعمال کرتا ہے اے کوا کہتے ہیں اور جوڈوش کے ذراجہ علاج کرتا ہے۔ اے حقن کہتے ہیں جو بعض کے کرنے والوں پر یکسال ہوتا ہے جیس کہ اس کا ذکر پہلے آچکا ہے اور اس دور میں جو بعض کے کرنے والوں پر یکسال ہوتا ہے جیس کہ اس کا ذکر پہلے آچکا ہے اور اس دور میں جو بعض کی عادیت کا کسی خاص قوم سے تعلق ہوتا ہے۔

## 62 ـ فصل

## ماہرفن طبیب

طبیب حاذق اسے کہتے ہیں جو علاج کرنے کے وقت میں ہوتوں کی رعایت اپنی نگاہ میں رکھے۔ ا۔ مریض کی نوعیت کی شخیص ولعین کہ بیاری سم قسم کی ہے؟

ا۔ اسباب مرض کی ج نج پڑتاں کہ جاری کا سبب کیا ہے اور عدت فاعلہ کیا ہے جس

کی وجہ سے یہ بیاری پیدا ہو گی۔

الله مریض کی قوت و استعداد کد مرض کا مقابلہ کرنے کی اس میں صلاحیت وقوت ہے کے اس میں صلاحیت وقوت ہے کے اس میں صلاحیت موجود ہواور اس کا تصلیطور پر اندازہ ہو رہا ہو تو تھر ہلاعلاج اسے جھوڑ دے اور دوا دے سرمرض کو خواہ مخواہ محادث بھارتے ورزیت میں رئے کی مشش میں مرنی جائے۔

س۔ مریض کے بدن کاطبعی مزان ہے۔

۵۔ مریض کی جاری و جدے بیدا ہونے والا غیرطبعی مزاج۔

۲۔ مریض کی عمر بیا ہے؟

ے۔ مریض کی عادت کیا ہے؟

مریض کے مرض کے وقت موسم کیما ہے؟ اور کون ساموسم مریض کے لئے سازگار
 ہوسکتا ہے۔

۹۔ مریض کی قیام گاہ اور اس کی آب و ہوا کیسی ہے۔

ا۔ مرض کے دفت ہوا کا کیا حال ہے لین کس رخ اور انداز کی ہوا چل رہی ہے۔

اا۔ مریض کے علاج کے لئے استعمال ہونے والی دوا کی می لفت دوا کی رعابت۔

۱۲۔ مریض کو استعال کرائی جانے والی دوا کی قوت اور اس کا درجہ اور اس کے اور مرابع کا مواز نہ ہو۔

طبیب کے عن ج کا مقصد صرف اس علت مرض کا ازالہ ند ہو بلک اس کا ازالہ ایسے
طریقہ پر ہوکہ اس کے بعد کی دوسرے شدید مرض سے سابقہ نہ پڑئے اگر ایبا ہو
کہ مرض کے ازافہ سے کسی دوسرے مرض کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہو جو اس سے
زیادہ خطر تاک ہوتو اس بیاری کو اپنی جگہ پر رہنے دیا جائے البتہ اسے کمزور اور بلکا
کرنے کی کوشش کرنی جائے ۔ جسے رگوں کے سروں کا مرض اگر اسے کاٹ دیا
جائے یا اس کو روک دیا جائے تو اس سے دوسرے کسی شدید اور خط تاک مرض کا

۱۳۔ مریق کا ملائ آسان سے آسان ترطریقہ سے کرنا چاہئے۔ اس لیئے شرے کرنا غذا کے زریعہ ملاح کی کوشش کی جائے جہاں اس سے کام نہ سیلے وہاں اسا منعال کر یا ہے اسی طرح مرکبات ادامیہ بی طرف اس وفت کے اس مہانہ جائے جب تک کے مفر دواؤں سے کام چلتا رہے۔ ماہر طبیب کا کمال ہیہ ہے کہ وہ دوا کی بچ ئے غذا سے عل ج کرے اور ای طرح مرکب دوا کے بج نے مفرد دوا سے معالجے کرے۔

یاری پرغور کرے کہ وہ قابل ملاح ہے بھی کہ نیس اگر قابل عداج نہیں ہے تو اس کا ملاح کرے خود کورسوا نہ کرے فن طب کو بدنام نہ کرے وراگر قابل عداج مرض ہے تو اس پرغور کرے کہ مرض دوا علاج سے زائل ہوسکتا ہے یا نہیں اگر جان لے کہ اس کا زائل ہونا ممکن نہیں تو غور کرے کہ اس میں شخفیف یا افاقہ ہو سکے گا یا نہیں اگر اس میں کی یا افاقہ کو سکے گا یا نہیں اگر مرض کورو کئے کہ مرض جس حد تک پہنچ گیا ہے۔ اگر اس میں کی یا افاقہ کا امکان نہ ہوتو ہے د کھے کہ مرض جس حد تک پہنچ گیا ہے۔ اس کو و ہیں روکنا ممکن ہے یا نہیں اگر مرض کورو کئے یا زیاد تی کورو کئے کا امکان ہوتو ملاح کا اراد و کرے اور مرض کے مردہ کو کمز ورکر ہے۔ علاج کا اراد و کرے اور مرض کے مردہ کو کمز ورکر ہے۔ نفتح سے پہنچ کی خلط کو استفراغ کرنے کا ارادہ نہ کرے یا کہ پہنچ اس کا نفتح کرے ۔ مادہ پہنچ ہو جائے تو فور آ اس کا استفراغ کرے ۔

معالج کو دل کے امراض اور روح کی بیماریوں اور ان کی دواؤں سے پوری طرح واقفیت ہونی چاہئے۔ یمی بدن کے علاج کے لئے بنیادی چیز ہے۔ اس لئے کہ بدن اورطبیعت کانفس اور دل سے متاثر ہونا شاہد ہے۔ \_FN

كال

طبیب جب دل اور روح کی بھار یوں اور ان کے ملاج ہے بورے طور پر واقف ہوگا' تو ورحقیقت وہی کال طبیب ہے اور جے ان باتوں کا عم نہیں اگر چہ اسے طبیعت اور اعوال بدن کے علاج بین دسترس حاصل ہوگر وہ بحثیت طبیب ہم تھیم ہے۔ پھر ایس حب جو کسی مرض کا علاج کرتا ہوا اسے مریض کے دل کی گرانی اور اس کی اصد ت سرنی حی سبے اور مریض کی روح کی قوت کو صدقہ' بھلائی' اللہ کی طرف توجہ' آخرت سے مگاؤ کے ذریعہ مضبوط کرنا جا ہے۔ اگر ایسانہیں ہے تو وہ بچ طبیب نہیں ہے بھکہ ایک پیشہ ور معالج ہے جس کا علم بہت محدود ہے۔ مرض کے طبیب نہیں ہے بلکہ ایک پیشہ ور معالج ہے جس کا علم بہت محدود ہے۔ مرض کے سلسنے میں سب سے کا رگر اور زود اثر علاج خیر و بھلائی' ذکر و دعا' آ ہ و زار ک کے سلسنے میں سب سے کا رگر اور تو بہ و استغفار ہے ان چیز ول کا مرض کے دور کرنے میں خاص اثر ہے اور یہ طبیعیہ سے زیادہ ان فرکور چیز ول سے شفا حاصل کرنے میں خاص اثر ہے اور یہ طبیعیہ سے زیادہ ان فرکور چیز ول سے شفا حاصل کرنے میں خاص اثر ہے اور یہ طبیعیہ سے زیادہ ان فرکور چیز ول سے شفا حاصل کرنے میں خاص اثر ہے اور یہ طبیعیہ سے زیادہ ان فرکور چیز ول سے شفا حاصل کی استعداد گولیت وعقیہ ت پر مخصر ہے۔

۱۸۔ مریض بی نیم خوان ان کے ساتھ شفقت اور زر سم تفتاری سے کام یا جائے جیسے اور زر سم تفتاری سے کام یا جائے جیسے بچول کے ساتھ کام بیاج تا ہے۔

19۔ خبعی ارائبی نے مختلف ملہ جو سیس سے ہرا یک عدان سے قام لینا جائے۔ مریض کے خیالات و شخیل کو کے خیالات و شخیل کو کے خیالات و شخیل کو مرض کے خیالات و سیس نے کہ مرایش کے خیالات و شخیل کو مرض کے ازالہ میں دوا ہے کہیں زیادہ تا تیم جو تی ہے۔ اس لئے مبرطبیب کی مگا و ان نفریاتی امور پر بھی پوری طرح دنی جو ہے اور ہر وہ راستہ اینانا جائے۔ جو مرایش کے لئے موثر اور کارگر ہو۔

ال مرطبیب کا آبیزیل بہی ہے کہ وہ علاج اور تدبیر صحت کو چھے ہاتوں پر مرکوز کردئے (۱) موجودہ صحت کی جزیابی امکانی حد تک (۱) موجودہ صحت کی جزیابی امکانی حد تک (۳) ماہ فیاد کے چش نظر اونی فساد کا لحاظ رکھنا۔ (۴) مرض کا ازالہ بحسب الامکان ۔ (۵) اونی مصبحت کی ضافت نہ ہونے وین ۔ (۱) ۔ حسب الامکان تخفیف مرض ۔

ان پذکور جید اعمولوں پر بی ملاح کا مدار ہے۔ جوطبیب ان اصوبوں کی رعابیت نہیں کرتا اور ان ڈیمہ دار بوں کو قبول نہیں کرتا وہ طعبیب نہیں۔ والقداعلم

#### 63 <u>فصل</u>

## مرض کے مختلف درجات

مرض چار دورے گزرتا ہے۔ابتدا ۂ تزائد انتہاءانحطاط۔

طبیب کو ن چاوں دور میں ہے ہر آیک دور کی رعایت کرنی ضروری ہے ہر دور کی منابت کرنی ضروری ہے ہر دور کی منابت ہے اس کے درت کی رعایت کرتے ہوئے اسک دوا کیں اور تدابیرا ختیار کرے جو اس مارت کے لئے درت ہوں چن نچے جب اسے اینداء مرض میں محسوس ہو کہ طبیعت فضلات ورّ ت میں الاے ادرس کے نفیج کے لئے استفراغ کی مختاج ہے۔ تو فوراً نفیج کی تدبیر کرنی

ر ( علتا ) میتا ہے ور ب بات بھی کا مٹن ہے حرمت فاحد در کی یاعود وعروہ کو کہتے ہیں۔ جس سے جو تور کو ا انتیان سے بالدھتے ہیں مدو ہاں سے نہ سلط کھوٹن کی۔

چاہے اور نضج مورد ہوتے ہی اس کا استفراغ کرنا چہتے۔ اگر ابتداء مرض اس تح یک کو استفراغ کو برداشت ند کر سے یا موسی مرما ہو یا اور کوئی گر بردیدا ہوگئی ہو۔ تو اسے پوری طرح استفراغ کو برداشت ند کر سے یا موسی مرما ہو یا اور کوئی گر بردیدا ہوگئی ہو۔ تو اسے پوری طرح اس سے بچن چاہئے۔ اس سے بچن چاہئے۔ اس سے بچن چاہئے۔ اس سے بخن چاہئے۔ اس سے کہ ایسے موقع پر اگر ایسا کیا گیا تو طبیعت کے لئے دوا میں مشنول ہونے کی وجہ البحص سئے کہ ایسے موقع پر اگر ایسا کیا گیا تو طبیعت کے لئے دوا میں مشنول ہونے کی وجہ البحص بیدا ہوجائے گی اور تدبیر ورمقابلہ علمت کی بجئے دوسر اطرف متوجہ ہوجائے گی۔ جسے کوئی مسموار کا کی حشر ہوگا؟ لیکن میں ضروری ہے کہ طبیعت کو تو سے کی حق ظمت میں لگایا جائے ورنہ مریض کی حالت بھڑ جائے کا اندیشہ ہے۔ اس لئے امکائی حد تک حفاظت تو س کی استفرائ جب مرض انتہا کو پہنچ جائے اور اس میں وقوف و سکون پیدا ہوجائے تو اس کے استفرائ وقت کی حوالے کی طرف توجہ کی جائے اور اس اب مرض کو جز سے کھود نے کی کوشش کرے اور جب انحطاط کا دفت آج ہے تو بیداور جب وہ بھاگل نگلے تو دفت آج ہوجائے اور وہ بالکل نہتا ہوتو اس کا گرفار کرنا آ سان ہوتا ہے اور جب وہ بھاگ نگلے تو س وقت گرفاری اور اسے بگڑنے نے کے لئے اور بھی آ سائی ہوگی کیونکہ ابتداء ہی جس اس کی مقال س کی قوت کے خطرات اور جیزی کے چیش نظر زیادہ ہوتی ہے بہی حال مرض کے استفراغ اور س کی قوت کا ہے۔

#### 64<u>ـ فصل</u>

## طريقة علاج برايك بحث

ماہ طبیب تو وہی ہے جو آسان طریقہ علاج اختیار کرے کسی مشکل طریقہ علاج کی طرف اس کا رجمان نہ ہو۔ ملکے علاج سے تو کی علاج کی طرف بتدریج چلنا چاہئے۔ جہاں مریض کی قوت ختم ہونے کا اندیشہ ہو وہاں علاج کی ابتداء تو می ترین طریقہ سے کرنا چاہئے۔ معالجہ بیں ایک ہی انداز پرنہیں رہنا چاہئے کہ کہیں طبیعت دواکی خوگر نہ ہو جائے اور علاج دوائے طریقے سے متاثر ہی نہ ہو۔ معالج کوموسم کی مختی دیکھتے ہوئے قومی ادوریے تو می اوریے کو شک ہے کہ مدتک علاج کوموسم کی میں دواکو ہاتھ بھی نہ دگائے اگر طبیب کوشک ہے کہ

مرض حاربے۔ یا بارد توجب تک یہ بات طے نہ ہو جائے علاج میں پیش قدمی نہ کرے اور جس دوا کا نتیجہ معلوم نہ ہو۔ یا اس کے اچھے برے کا اسے تجربہ نہ ہو۔ اس کو ہرگز استعمال نہ کرائے اور اگر ضرر کا اندیشہ نہ ہوتو تج بہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

اگر کئی بیاریاں ایک ساتھ ہوں تو ابتدا اس کا علاج کرے جس میں حسب ذیل تین یا توں میں ہے کوئی خاص طور پر نہ ہو۔ اول مید کہ دوسرے مرض کا اچھا ہونا اس کے اسچھے ہونے پر موقوف ہو۔ مثلاً ورم وزخم تو اس میں ورم کا علاج پہنے کیا جائے۔

د دسرے مید کدایک مرض دوسرے مرض کا سبب ہو جیسے سدہ اور حمی عفند اس میں از الہ سبب سے علاج شروع کرنا جا ہے۔

تبسرے یہ کہ ایک مرض دوسرے کے مقابلہ بیں اہم ہو۔ جیسے حار و مزمن تو اس بیں حار کا علاج پہنے کرنا چاہئے مرض وعرض ایک ساتھ ہی دوسرے سے بے خبر نہ ہواور جب مرض وعرض ایک ساتھ ہی ہوں تو مرض سے توی تر ساتھ ہی ہوں تو مرض سے توی تر ہو ۔ باں اس صورت بیں جبکہ عرض مرض سے توی تر ہو ۔ جیسے قولنی کہ اس میں درد کو پہلے ختم کیا جائے پھر سدے کا علاج کیا جائے اگر میمکن ہو کہ معالجہ بذر بعد استفراغ کے بج نے مریض کو بھوک روزہ یا نبیند سے سکون ہو جائے تو ہر گز استفراغ نہ کیا جائے اور اگر محت کی حفاظت پیش نظر ہوتو حفاظت بالشل کی جائے اور اگر استفراغ نہ کیا جائے اور اگر میں انتقال مرض بہتر ہوتو کسی خالف دوا سے اس کو نعقل کرویا جائے۔

### 65 ـ فصل

متعدی امراض اور متعدی مریضوں سے نیچنے کے بارے میں ہدایات نبوی

صحیح مسلم میں حضرت جابر سے حدیث مروی ہے:

\_ تو الله آنت كى يهارى بے برس يس نهايت شديد ورو بوتا ہے ۔ پاخاند يا ريان كا لكانا اس مرض يس وشوار بوتا ہے ۔

اَنَّهُ كَانَ فِي وَفَدِ ثَقِيْفٍ رَحُل مَجُدُّوْم فَارُسَلَ الَيْهِ السَّبِيُّ الرَّحِعُ فَقَدُ بَايَعُنَاكَ ا "بوُقَيْف كَ طرف ع جوافداً بِ كَ بِاس و قواس يس ايك جَذُورِ فَهُ مَ اللّه عَلَى اللّه بَعِيابِ " الله كَهُلا بَعِياب " الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّهُ اللّه اللّهُ اللّ

ا، م بخاری فی بی سی می بی ری میں حضرت ابو بریر اگری حدیث تعدیقاً فی کے ہے عن اللّب می اللّب الله فی الله می ا

سنن این ماجه میں این عباس سے روایت کیا ہے کہ:

أَنَّ النَّبِيُّ مَنْ اللَّهِ قَالَ لَا تُدِيْهُوا النَّظُرَ إِلَى الْمَجُدُّوْمِيْنَ لَلَّ النَّظُرَ اللَّهُ الْمَجُدُّوْمِيْنَ لَلَّ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلُ

صیح بخاری ومسلم میں حضرت ابو ہر برہ اُ سے حدیث مروی ہے:

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْكُ لَا يُؤْدِ دَنَّ مُمُوضِ عَلَى مُصِحَ ؟ "ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ بی اللہ نے فر ، یا کہ کوئی مرض پیدا کرنے والا کی تندرست کے پاس نہ فیک پڑئے"۔ آپ کے بارے شل یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ:

ا الم مسلم في المه المنام إب اجتناب المجدوم ونوه كذيل بن ال كوذكر كيا به المسلم في المسلم في المسلم في المسلم المنام إب الجدام بن بيان كيا بجويون ب (غن غفان غن سَلِيْم بن الرام بخارى في الاستان غن سَلِيْم بن جيان غن سَلِيْم بن جيان غن سَلِيْم بن جيان غن سَعِيْد بِن مِينَاء قالَ سَعِفْت بَهَا هُوَيُوة أَي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## جذام:

، یک خراب بیماری ہے۔ جو بدن بیس مرۃ سرۃ سوداء کے پھیلنے سے پیدا ہوتی ہے جس سے سارا بدن خراب ہوجا تا ہے۔ تمام اعضاء کا مزاج اس کی شکل وصورت گرڑ جاتی ہے اور جب سے بیماری عرصہ تک رو جاتی ہے تو اس کے تمام اعضاء سرگل جاتے ہیں اور ریختہ ہوئے سیتے ہیں اس داءالاسمد کے کہتے ہیں۔

احبوءاس کے داءا ماسدر کھنے کی تین وجوہات بتاتے ہیں۔

اوّل: یه بیاری کثرت ہے شیر کو ہوتی ہے۔

دوم: اس بیاری کی وجہ سے مریض کا چبرہ میٹر جاتا ہے اور اس کی شکل شیر کے رنگ و روپ کی ہوجاتی ہے۔

سوم: جواس کے پاس جاتا ہے اے میار کھاتا ہے یا جواس سے قریب ہوتا ہے۔ اس کی بیاری کی وجہ سے اس میں قلقتی ہوتی ہے۔

اطبء کے نز دیک بیے بیاری متعدی اور تسلی طور پر ورا میا جلنے والی ہے اور جو آ دمی مجذ وم کے

( کنشزے پیومنز )

نیں کی ہے۔ ابن فزیمہ نے ہی اے موصول قرار دیا ہے۔

۳۔ ان مابٹہ نے ۳۵۴۳ فی الطب میں باب الحِدُ ام سے تحت اور احمہ نے ۲۰۷۳ ٹی نقل کیا ہے۔ اس کی سند توک ہے۔

سے ایا م بخاری نے ۱۰ ۲۰۱۳ فی الطب کے باب ما هامة وباب لا عدوی ش اس کوذکر کیا ہے ورایا مسلم نے ۲۳۲۱ فی السلام کے باب لا عدوی ورایا مسلم نے ۱۲۳۲ فی السلام کے باب لا عدوی ورایا طیر ق بیس اس کونقل کیا ہے۔ (عمرض) ایسا مختص جس کا کوئی اوثث بیاری بول۔

۵۔ اس حدیث کی تخریخ عبدالقداء م احمد نے ا/ ۸۷ میں حدیث علی کے تحت کیا ہے گی سند میں فریج بن فضا یہ نام کا ایک راوی ضعیف ہے۔ بیٹمی نے '' مجمع'' ۱۰۱/۵ میں اس حدیث کونقل کیا اور فرج بن فضالہ کی وجہ ہے۔ اس کو معلل قرار دیا اس جب میں ابو یعلیٰ طبر نی کے نزویک حسین بن علی کی بھی روایت پائی جاتی ہے۔ ابو یعلی کی سند میں بھی حمانی ضعیف راوی ہیں ۔ کی سند میں بھی حمانی ضعیف راوی ہیں ۔

ا۔ ڈائٹر از ہری نے لکھا ہے کہ اس بیاری کو داہ الاسد بھی کہتے ہیں اس سے کہ اس بیمری کی ہو ہے بیار کا چہرہ شہر کی طرح ہو جاتا ہے کیونکہ اس بیاری کی دونہ سے چہرے پر چھوٹے مجھوٹے ورم اور گھڑیاں کر دنما ہوتی ہیں۔
س بیاری بیس اطراف کے اعصاب کے ضافع ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ اس طرح مریض کے اطراف بالہ و زیریں کی قوت حس ابتداء ختم ہو جاتی ہے کھر دفتہ رفتہ الگلیاں کٹ کر گرنے گئتی ہیں۔ یہ سعدی امراض ہیں ہے نہیں کے ذریع عرصہ تک ساتھ رہنے کی وجہ ہے ہو جاتا ہے اور اب تو تم ام جدام نے مریضوں کو خصوص اس کے ذریع عرصہ تک ساتھ رہنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے اور اب تو تم ام جدام نے مریضوں کو خصوص اس تیں رکھ جو تا ہے تا کہ اس مرض کی روک تھام کی جا سکے اور مرض ذیا دو نہیل سے۔

قریب رہت ہے۔ یا مسلوں کے قریب رہت ہے وہ اس کے سائس کے اثر سے متاثر ہوکر اس بید رہت ہے وہ اس کے سائس کے اثر سے متاثر ہوکر اس بید رہت ہیں جنرا ہو جاتا ہے۔ اس لئے رسول الفظیلی نے امت پر کمال شفقت اور غیر معمولی جذبہ خیر قوائی کی وجہ سے مت کے جرفر دکوا سے اسپاب افقی رکرنے ہے متع فر مایو بین جن سے است کا کوئی فر دُ ف و و عیب جسمانی وقلی میں جنرا ہو جائے کی فاہر بات ہے کہ بھی بدن میں اس بیاری تے قبول کرنے کی صلاحیت واستعداد موجود ہوتی ہے اور وہ ای استعداد و آ وہ دگی کی اس بیاری کا شکار ہو جاتا ہے جھی ایس بھی ہوتا ہے کہ طبیعت میں غیر معمولی سرعت انفعال اور اس میں قریب اور متصل رہنے کی وجہ سے جسم کی اجھائی برائی قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اس میں قریب اور متصل رہنے کی وجہ سے جسم کی اجھائی برائی قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اس ملئے کہ طبیعت نقال واقع ہوئی ہے بھی ذبن پر اسکا خوف و خطرہ اس موجود ہوتی ہے۔ اس ملئے کہ وہم اعضاء اور طبیعتوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور بہیشہ شار میں ہوتا ہے۔ اس لئے کہ وہم اعضاء اور طبیعتوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور بہیشہ شار میں ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا ہے۔ اس می ہوتا ہے اس کے کہ وہم اعضاء اور طبیعتوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور بہیشہ شار امشاہدہ ہے کہ بعض بیاری صرف مریض کی سائس سے تندرست کو مریض بنا و بی جی اور میں متندرست کا موتا ایک مسلمہ تقدیہ کے اسباب میں سے ہوا بھی ایک سبب ہے۔ ان سب کے باوجود بدن میں متن ثر و مراحل کرنے والی استعداد اور اس استعداد کے قبول کرنے کی صلاحیت کا ہوتا ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اس کے والی استعداد اور اس استعداد کے قبول کرنے کی صلاحیت کا ہوتا ایک مسلمہ حقیقت ہو۔ اس کے دور ہوت میں فرور ہوگھ

قَدُ تَزَوَّجُ اللَّبِيِّ اللَّهِ الْمُرَاةُ فَلَمَّا أَرَادَ اللَّخُولَ بِهَا وَجَدَ بِكُشُجِهَا بَيَاضاً فَقَالَ الْحِقْي بِأَهْلِكِ لَ

'' نجی اللطیقی نے ایک عورت سے شادی کی جب آپ کے اس کے ساتھ مباشرت کا ارادہ فرہ یا لو آپ کے اس کے پہو پر ایک سفید داغ دیکھ آپ کے فوراً فرمایا کہتم اپنے لوگوں میں چھی جاؤ''۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بیا احاد یث رسول التعقیقی کی دیگر حاد یث کے معارض ہے جو اس کا ابطال کرتی میں۔مثل حضرت جابڑ کی بیاصد یث ہے جس کوئر مذی نے روایت کیا ہے۔

ے۔ حمد نے ۳۹۳ میں حدیث کعب بن زید یا زید بن کعب کے تحت لقل کی ہے۔ اس کی سند میں جمیل بن را ید طائی چیں جن کو بہتوں نے ضعیف قرار و یا ہے و کیکھئے قبیل المنفعة ۔

۸۔ در تقیقت صدیث عبداللہ بن عمر غلط ہے۔ سنن ترفری ۱۸۱۸ فی الطعہ کے باب ماجاء فی الاکل مع المجذ وم کے بت ماجاء فی الاکل مع المجذ وم کے بت سند شک سے بت الطیم قیمیں ، در ابن باجہ نے ۳۵۳۲ فی الطلب کے باب الطیم قیمیں ، در ابن باجہ نے ۳۵۳۲ فی الطلب کے باب الطیم قیمیں ، در ابن باجہ اس کی سند بیل الطلب کے باب المجذ اس بیل نقل کیا ہے۔ بیساری حدیث جابر بن عبداللہ سے باخوذ ہے۔ اس کی سند بیل معضل بن فضار داوی ضعیف ہے۔ اس حدیث کو محد ثین نے من کیر بیل شار کیا ہے اور مصنف نے بھی اس کی تضعیف کی ہے۔ جوآ گے آ گے گی۔

انّ رسُول اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ احد بِيد مَجُدُوم فَأَدُخَلَهَا مَعَه فِي الْقَصْعَةِ وَقَالَ قُلُ بِسُمِ الله ثِقَةً بِاللهِ وَتُوكَّكُلاً عَلَيْهِ

'' رسول استقلط نے ایک مجذوم کا ہاتھ بگڑ ااور ہے اپنے کھانے کی پلیٹ میں نگا کرفر ہایا کہ خدا کا نام ہے کر سی براعتا واور مجروسہ کرتے ہوئے کھاؤ''

دوسرى صديث سحح بخارى ميس حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عند معقول ب: عن النبي مسينه أنّه قال لاعدوى ولا طيرة "" خضرت تنظيم في عرب كرجوت جهات اور برند فالى اسلام ميس ممنوع ب-"

ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے احادیث صحیحہ کے درمیان کوئی تعارض ہی نہیں اس سے کہ اگر تعارض ہوتا تو کہ جانے گا کہ آئخضرت علیہ کے دو صدیثوں میں اس سے ایک یا تو وہ اللہ کے رسول سے ثابت ہی نہیں لیکن راویوں سے ہا وجود ثقنہ ہونے کی غلطی ہوگئی اس لئے کہ ثقنہ سے بھی تسامح ہوسکتا ہے یا دونوں حدیثوں میں سے ایک حدیث دوسری کی ناسخ ہوا گر شخ تشدیم کر لیا جائے یا سامع کی فہم وادراک کی بنیاد پر تعارض معموم ہوتا ہے جورسول التعلیم کے منود کارم میں نہ ہوتو ان تینوں صورتوں میں سے کوئی نہ کوئی صورت ضرور ہوگ۔

اس لئے کہ ایک دوصر یک تھیجی متناقض حدیثیں جو ایک دوسرے کے لئے ناسخ وسنسوخ نہ بہوں پورے ذخیرہ احادیث میں نہیں پائی جاتیں' خدانخواستہ ای نبی صادق و مصدوق کے کام میں جن کی زبان مبارک ہے بھی حق وصدافت کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں نکلی حقیقت میں ساراقصور منقول کے رجہ کے نہ بچھنے اور سیح و معلول کے درمیان تمیز نہ ہونے کی بجب ہے۔ رسول اند میں تھی کے مقبوم و مراد کو نہ سیحنے کی بنیاد پر ہے یا پیفیمرکی گفتار کوآ پ کے قصد کے علاوہ سے تجیم کر گفتار کوآ ب کے قصد کے علاوہ اور ای کی وجہ سے اختل ف وفساد بدا ہوا ہو۔

ابن قتیہ یہ نے اپنی کی سیاب اختلاف الحدیث میں دشمنان صدیث اور محد ثین کی حکایت بیان کی ہے کہ لوگوں نے کہا تم لوگوں نے اللہ کے رسول سے دو متناقض حدیثیں روایت کی ہیں۔ ایک طرف تو بیر صدیث الم عدوی ولا طیر ہ ہے دوسرے مید کہ آپ سے کہا گیا کہ حضور والا ابتدائی خارش کے آ ہے اونٹ کے ہونٹ پر بڑتے ہیں جس سے دوسرے اونٹ کو جھوت لگ جاتی ہے اونٹ کو جھوت لگ جاتی ہے اونٹ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا ہیں سب سے پہلا اونٹ جو

خارثی تفاائل کوئس کی چھوٹ گلی تھی <sup>ہا</sup> یہ حدیثیں چھوٹ چھاٹ عدوی کے غلط ہونے کے سلسلہ بیل تھیں دوسری طرف تم نے روایت کی۔

لَا يُوْرِدُ ذُوْعَاهَةِ عَلَى مُصِبِحَ وَفِي وِن الْمَحُدُّوْمِ فِرَارَكَ مِنَ الأَسْدِ

اور بیر روایت بھی کہ رسول اکر میں بھٹے کے پاس ایک مجذوم بیعت اسلام کے لئے آیا۔ آپ نے اسے بیعت کا پروانہ عطا کرکے فرمایا کہ بس اب تمہیس رکنے کی ضرورت نہیں فورآ واپس مطلے جاؤاے خدمت میں حاضری کی اجازت نددی۔ دوسری جگدفر مایا:

> > میرساری احادیث ایک دوسرے کے معارض ومتناقض ہیں۔

س مہل بن معدم عدى كى حديث ہے كى ہے جس كے الفاظ يول بيل

ابو محر نے بیان کیا کہ آ ہے بھے اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اس لئے کہ ان احادیث کے معنی معنی میں وفت کو مد نظر رکھا جائے گا معنی میں وفت اور مقام کی رعایت کی گئی ہے تو جب اس کے مقام و وفت کو مد نظر رکھا جائے گا تو اختلاف خود بخو دختم ہو جائے گا۔

چھوت دوطرح کی ہوتی ہے:

(۱) جذام کی مجدوم کے ساتھ اللہ ہو۔ ایک بی بد ہوکی شدت ہے جو آ دی مجدوم کے ساتھ سوتی بیٹھی رہتا ہے یا وہ عورت جومجد وم کے نکاح بیل ہو۔ ایک بی بستر بیس مجدوم کے ساتھ سوتی بیٹھی ہے تو وہ بیاری اس پر بھی اثر سرجاتی ہے۔ بسا اوقات دیکھنے بیس آ یا کداس کے اثر ہے اس کو بھی جذام ہو گیا۔ ایسے بی اس کے برحابے کے وقت بیس ان کی اوال دکو بھی بید بیاری اپنی بھی جذام ہو گیا۔ ایسے بی اس کے برحابے کے وقت بیس ان کی اوال دکو بھی بید بیاری اپنی لیسٹ بیس لیے بیتی ہے۔ ای طرح جس کوسل دق یا خارش کا مرض لرحق ہو۔ اس لئے اطباء مسلول و مجذوم کے سرتھ اٹھنے جٹھنے ہے منع کرتے ہیں۔ اس کو بیہ ہوگ چھوت تہیں کہتے بلکہ اور ایم ایک نے اس کی آخر تی کی ہے سرکی اندوسی کے بلکہ اس مالی کے اس کی اندوسی کی ہو۔ اس کی اندوسی کے بیاب ما یکی من شوم میا آگار کے باب ما یکی من شوم مرا آ کے تھے کیا ہے الطیر آ والفار و ، یکون فیری الفوظ یوں مرا آ کے تھے کیا نے الکار کیا ہے۔ ترزی نے اس کی تخر تی میں الدار آوالمور آ والفوس ) کے ترخوست کی چند میں ہو سکتی ہو تی بھی سلم ہیں ۱۳۲۲ میں صدیم بھی اللہ و والفوس ) کے ترخوست کی چند میں ہو سکتی ہو توں کھی ہو توں ہو توں ہو توں کھی سلم میں ۱۳۲۲ میں سے تو توں کے توں کھی سلم میں ۱۳۲۲ میں سے تو توں کے توں کی تو توں کے توں کھی سلم میں ۱۳۲۲ میں سے تو توں کی تو توں کیا کہ میں سلم میں ۱۳۲۲ میں سے تو توں کی تو توں کی تو توں کیا ہورت اور گھوڑے میں ہے توں کی تو توں کے توں کی تو توں کی تو توں کی تو توں کی تو تو کو توں کی تو توں کو توں کو

اے تبدیلی ہوا ہے تعبیر کرتے ہیں۔ اس سے جس کے ناک میں اس کی ہوا برابر پہنجتی رہتی ہو وہ اس مرض کا شکار ہو جاتا ہے اور اطباء بر سَت و تحوست پر اعتقاد تبیں رکھتے ای طرت اونوں کا خارش ہونا کہ ان کو جو ہاری ہوتی ہے وہ ترقتم کی خارش ہے۔ جب ایک اونٹ دوسرے سے ماتا ہے اور اس آرٹر تا ہے۔ یا اونٹ کے باندھنے کی جگہ میں رہتا ہے تو تری ک وجہ سے اونٹ کے باندھنے کی جگہ میں رہتا ہے تو تری ک وجہ سے اونٹ کے زخم سے جو رطورت رس ہے وہ مرسے اونٹ تک پہنچتی ہے اور اس سے وہ آب ہے ہی اور اس سے وہ آب ہے کہ مان کا بھی مقصد ہے۔

#### لا يُؤرِدْ ذُوْ عَاهَةٍ عَلَى مُصِحِّ ''ک ناراًوصت مندکے باس کیکئے ندوؤ'

یمار کا صحت مند کے ساتھ گئس مل کر رہنا آ ہے کو ناپسند تھا کہ کہیں اس کو اس کی رطوبت متاثر نہ کر دے اور خارش یا آبیہ کا شکار نہ ہو جائے۔

جھوت کی دومری فتم طاعون ہے۔ جو کسی آبادی میں پیدا ہوتا ہے تو جھوت کے اندیشہ ہے اس شہر کولوگ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔اس سلسلہ میں رسول الشفایسیة نے فرہ یا

(إِذَا وَقَعَ بِبَلَدٍ وَانْتُمُ بِهِ قَلا تَخُرُجُوا مِنْهُ وَإِذَا كَانَ بِبَلَدٍ فَلاَتُدُخُلُوه

" جب كس شهريس طاعون كيميل بائ اور يهيد عن تم وبال موجود وداو جموت كے نديشه مدوو و وال عن نالكل الله الله عن ال

اس كا مطلب يد ب كدتم اس شهر سے جس يريد وبا مسلط يم بھاگ نكاوتو كي تم بحا كنے سے تقدير اللي سے نبوت با جاؤ كے اورجس شهر ميں يد بواس ميں داخل ند ہونے كا مطلب يد

(وان کان الشنوه فی شنی فعی المعوس و الفراة و المستک ) اوراس کی تخ سی ایامسلم نے ۱۳۳۷ میں حدیث جارات ہوں کی بران کان فی شنی فعی الرائع و المعوس ) بن جوذی نے کھی جی حدیث جارات ہوں کی بران کی فیلی شنی فعی الرائع و المعوس ) بن جوذی نے کھی ہوتی اس کی دوبہ نے شراور تحوست ہوتی تو بیرتمام چیزیں ہوتی اس اند زیر تبیل جو مددی ارطیرة کے سلسلہ میں جانجے پیدا اور کی ہو سات نے تقدیر اسباب میں تاشی پیدا اس آتی ہو اس اند زیر تبیل جو مددی اور اسے اپنے وال کھر سے بے نیاز تبیل ہوسکتا نہ معاشرت زوجہ سے لک روسکتا ہے اور نہ کھوڑ نے کو سواری اور اسے اپنے وال رکھتے ہے بے نیاز ہوسکتا ہے۔ ان تیتوں پر بعض اوقات نہیں چیش آتی رہتی ہیں۔ اس لئے (الشوم و یمن) کی شہت ان کی طرف کروی گئی ہے۔ کل وظرف نہیں جی تاری کا حدد رفض و آئی سے ہوتا ہے۔ عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں معمر سے قل کیا کہ وقتی ہو اس کی تغییر کردی گئی ہو الی کے ایکن کو ست بر بیروی کا بلنا ہے۔ تعمد الرزاق نے اپنی مصنف میں معمر سے قل کیا کہ جہد دکھنے دی النہ اور گھرک کو ست بر بیروی کا بلنا ہے۔ تعمد الرزاق نے اپنی مصنف میں معمر سے قل کیا کہ جہد دکھنے دی النہ اور گھرک کو ست بر بیروی کا بلنا ہے۔ تعمد الکورت کی توست یا تجھ ہونا گھوڑ سے کی تحریت کیا تحریت کی تحری

ہے جہال طاعون نہیں ہے وہاں تم بڑے سکون واظمینان سے ہو وہاں روزی بھی میسر ہے۔
ای طرح کی حدیث کہ عورت کی نحوست اور گھر کی نحوست بھی ہے کہ آدی کواس کے آنے کے
بعد اگر کوئی حادثہ پیش آجائے تو فوراً کہدا نمتا ہے کہ بیاس کی نحوست کا نتیجہ ہے۔ آپ کے
فرمان الاعدوی کے مراواس تم کا عدوی ہے۔ ایک دوسری جماعت نے کہا کہ آپ کا مجذوم
وغیرہ سے نکنے کا تھم بطور استحباب وافقیار کے ہے اور ان کے ساتھ آپ کا کھانا جواز کے لئے
ہے اور اس بات کو ظاہر کرنے کے لئے کہ یہ کوئی حرام اور تا جائز کا منہیں ہے۔

ایک اور جماعت نے میہ بیان کیا کہ ان دولوں خطاب سے آپ کا مقصد جزئی ہے نہ کہ کلی ان دونوں جس جو جس تھم کے مناسب تھا اس کو رسول اللہ ؓ نے اس تھم کے ساتھ مخاطب فر مایا لعض لوگوں جس ایمان واعتقاد کی قوت غیر معمولی ہوتی ہے اور اللہ پر ان کا تو کل بھی غیر معمولی ہوتی ہے اور اللہ پر ان کا تو کل بھی غیر معمولی ہوتا ہے ۔ بی اعتقادی و تو کلی توت ان جس توت و فاع کرتی ہے۔ جس کی وجہ سے چھوت کا بچھا اثر نہیں ہوتا اس طرح طبیعت کی غیر معمولی توت مرض کی طاقت کا مقابلہ کر کے اس کو ختم کر دیتی ہے۔

اس کے برنکس بعض لوگ اس پر قدرت نہیں رکھتے کہ اس کا دفاع کر کے اس کو جڑ ہے تھے کہ اس کا دفاع کر کے اس کو جڑ ہے تھے کہ دیں ۔اس ان ونوں احکام جی رسول الفظیانی نے افراد امت کی جرطرح حفاظت فرمائی ہے تا کہ امت اپنے لئے آ مان طریقہ اور مناسب راستہ اختیار کرے یہ دونوں احکام بالکل صحیح جیں۔ ایک موکن توی کے لئے اور دوسرا طریقہ تحفظ کا ضعیف الاعتقاد موکن کے لئے بہتری جوموکن کہ اس کا ایمان و اعتقاد مضبوط اور تو کل الی کی قوت غیر معمولی ہے۔ اس کے لئے یہ توت اعتقاد کی وقت غیر معمولی ہے۔ اس جم کے لئے یہ توت اعتقاد کی و تو گئی ہی کا ٹی ہے لیکن جس کا اعتقاد کر ور اور تو کل کی قوت اس جی معمولی ہو اس کو احتیاط و تحفظ کی راہ اختیار کرنی چاہئے تا کہ ان دونوں گروہوں جس ہے ہم ایک کے لئے سنت ہے تمسک اور تھم رسول اللہ ہے تعلق کی راہ باتی رہے۔ اس کو ہوں تجھے کہ نی کر پہنچھے کہ نی کر پہنچھے کے اس خرج ان گو ایا اور اسے اجتماب کر نیوالوں کی تعریف کی اس کا چھوڑ تا تو کل کی بنیاد پر تھا اس طرح آ ہے نے طیرہ کو بھی ناپسند فرمایا اس طرح کی بے تار مثالیس طیس گی۔ یہ ایک عمرہ طریقہ فہمائش ہے۔ جس نے اسے اختیار کر لیا اس کا پوراحتی ادا کر دیا۔ اسے اللہ کی طرف سے بجوء عطا ہوئی اے جس نے اسے اختیار کر لیا اس کا پوراحتی ادا کر دیا۔ اسے اللہ کی سنت سے جوء عطا ہوئی اسے خوب سمجھ اور ان تمام تعارضات کو اس کے سامنے نے آ سے طرف سے بجوء عطا ہوئی اس کو دور کیا۔

ایک بھا عت کا خیال ہے کہ اس ہے پچنا اور دور بھ گنا ان ٹی فطرت ہے۔ ہمیشہ انسان طبعی طور پر طامست کی طرف انقال کرنے کو علی طبعی طور پر طامست کی خاطت اور سانس کی بد ہو کے صبح و تندرست کی طرف انقال کرنے کو بھاری تسلیم کرتا ہے جو اکثر باہمی میل جول طبے جلنے سے پیدا ہوتی ہے اور آپ کا پچھ دہر معمولی مقدار مجذوم کے ساتھ کھا ناکسی ضروری مصلحت کے پیش نظر تھا اس میں پچھ حرج نہیں۔ اس لئے کہ یہ چھوت ایک مرتبہ یا ایک سینڈ کی مخالط سے نہیں ہوتی۔

اس لئے کہ آپ کا بیفر مانا اس کے ذریعہ عدوی کورو کئے اور صحت کی حفاظت کے لئے ہے اور آپ کا میل جول کمسی ضرورت ومصلحت کے تقاضے کی بنیاد پر تھا۔لہٰذا ان دونوں احکام کے ورمیان کوئی تعارض نہیں ۔

آیک دوسری جماعت نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے جس مجذوم کے ساتھ کھانا کھایا جمکن ہے کہ اس کا جذام اس حالت یا اس تسم کا رہا ہوجس کا اثر نہ ہوتا ہو۔ اس لئے کہ تمام جذام ایک جیسے نہیں ہوتے اور نہ ان سے چھوت ہوتی ہے بعض جذامی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تقصان دہ نہیں ہوتا ہے اور نہ ان سے چھوت ہوتی ہے بینی وہ ابتدائی مرحلہ میں ہویا اس کا جذام آگے نہ بڑھا ہو بلکہ جس حال میں ہوای پر برقر اررہا اور جسم کے باتی اجزاء تک سرایت نہ کرسکا ہوا تو جب وہ جسم کے بعض حصوں تک محدود ہو کر رہ گیا ہوا ور اس کا اثر ممتد نہ ہوسکا تو جولوگ اس کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں ان براس کا اثر کہے ہو سکتے ہے؟

ایک تیسری جماعت کا خیال ہے کہ دور جا بہت ہیں بیعقیدہ تھا کہ تعدیہ جن امراض ہیں ہوتا ہے وہ چھوت بالکل ہے خالتی کا نئات ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس عمل ہے اس غلط اعتقاد کا ابطال مقصود تھا 'چنانچہ آپ نے مجذوم کے ساتھ کھانا کھایا تا کہ سب پر بیہ بات واضح ہوجائے کہ اللہ پاک ہی مریض کرتا ہے اور وہی شغا دیتا ہے اور جذوم سے منے جلنے اور قریب ہوجائے کہ اللہ نے کہ اللہ نے ان کے سیات کی ہونے سے جو روکا بیاس لئے تا کہ واضح ہوجائے کہ اس خیر کو اللہ نے ان کے سیات کی جانب مفصی بنا رکھا ہے 'آپ کی اس ممانعت ہیں اسباب کا اثباب ہے اور آپ کے اس فعل جانب مفصی بنا رکھا ہے 'آپ کی اس ممانعت ہیں اسباب کا اثباب ہوتی بلکہ جب اللہ تی ٹی میں اس بات کو وضاحت ہے کہ بیہ چیز کی کے ساتھ مستقل طور پر نہیں ہوتی بلکہ جب اللہ تی ٹی جاتی ہوتی ہوجائے اور جب چاہے تو اس کی تا شیر عالی رکھے جو پورے طور پر اثر انداز ہو۔

۔ ایک اور جماعت نے بیان کیا کہ ان تمام احادیث میں پھے تائخ اور پھے منسوخ میں اس لئے ان کی تاریخ پر پہلے نظر کی جائے گی اگر ایک حدیث دوسری سے متاخر ہوتو بہتلیم کرلیس کہ پہلی منسوخ اور دوسری ناسخ ہے۔ ورنہ پھر جمیس خاموش رہنا پڑے گا۔

ایک دوسری جم عت کا خیال ہے کہ ان احادیث میں سے بعض محفوظ اور بعض غیر محفوظ بیں اور (لاعدوی) والی حدیث میں کلام کرتے ہوئے کہا کہ اس حدیث کوشروع میں او ہریہ فی نے روایت کیا گر انہیں بعد میں کچھ شک ہوا کہ میں نے جو بیان کیا ہے۔ وہ ورست ہے یا نہیں اس لئے آپ نے اس حدیث کو بیان کرتا چھوڑ دیا کوگوں نے ان کی طرف رجوع کرے دریافت کیا کہ بم نے آپ کو بیحدیث بیان کرتے ہوئے سامے کیا آپ اسے بیان کرتے ہوئے سامے کیا آپ اسے بیان کرتے ہیں؟ انہوں نے اس کے بیان کرنے سے انکار کیا۔

اس لئے ابوسلمہ نئے بیان کیا کہ مجھے پہتائیں کہ ابو ہریرہ بھول گئے یا دونوں حدیثوں میں سے کوئی ایک حدیث منسوخ اور دوسری نامخ ہوگئی۔

حفرت جابر رضی اللہ عنہ کی بیر عدیث کہ نجی تفاقی نے ایک مجد دی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پلیٹ بیں اپنے ساتھ اس کو داخل کیا۔ ایک حدیث ہے جس کا ند جوت ہے اور ند صحت ہے اور تر فری نے اس حدیث کے بارے بیں کہا کہ بیر حدیث غریب ہے اس کی ندیج کی اور نہ تحسین اور شعبہ وغیرہ نے کہا کہ ان غرائب سے بچٹا ضروری ہے تر فری نے کہا کہ اس سنسلہ بیل حفرت عرفا تول و کر کیا گیا ہے۔ جو زیادہ ٹابت ہے۔ اس سلسلے بیل بید دولوں حدیث بن کا احادیث نمی سے معارضہ کیا گیا ہے۔ ان بیل سے ایک حدیث جس سے حضرت ابو ہر برق کا رجو گا اور ان کی معارضہ کیا گیا ہے۔ ان بیل سے ایک حدیث جس سے حضرت ابو ہر برق کا رجو گا اور انکار موجود ہے اور دومرے کی صحت بھی معرض بحث ہے۔ ( کتاب الفتو ج ) بیس اس مسئلہ بر بورے طور پر تفصیل کے ماتحد بھی معرض بحث ہے۔ ( کتاب الفتو ج ) بیس اس مسئلہ بر بورے طور پر تفصیل کے ماتحد بحث میں ہے۔

#### 66 ـ فصل

# محرمات سے علاج پر پابندی کے بارے میں ہدایت نبوی

ابوداؤد في الى اللهِ عَلَيْكِ إِنَّ اللهُ اَنُولَ اللهُاءَ وَاللَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءِ دَوَاءً فَعَدَاوَوُا

المرادا مقاح واراضعاوة "بيل مظريج جر الل ص١٢٦٣ ٢٢١ ا

وَلَا تَدَاوُوا بِالْمُحَرَّمِ ۗ

"ابودردا فی نے بیان کیا کرسول اللہ کے قرمایا کہ اللہ نے بیاری اور اس کی دوا دولوں ہی نازل فرمائی ہیں اور ہر بیاری کے لئے دوا بھیجی اس لئے دوا کرو محرمات سے دوا ند کروے"

ا مام بنیاریؓ نے اپلی سی بخاری میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند سے مردی حدیث کا ذکر کیا ہے۔

> إِنَّ اللهُ لَهُ يَجْعَلُ شِفَاءَ كُمُ فِيْمَا حَوَّمَ عَلَيْكُمُ لِلَّهِ "أَبِ نَهُ لِهِ كَاللهَ نَهِ تَهَارِ مِ لِيُحَامِ كُروه جِيْرُول مِن شَفَانِين رَكَى" -

> > اورسنن میں حضرت ابو ہر رہ است حدیث مروی ہے:

صحیح مسلم میں طارق بن سوید جھی ؓ ہے مردی سیرحدیث ندکور ہے۔

أنَّه سَالَ النَّبِيِّ مُنْكُ عَنِ الْخَمَوِ فَنَهَاهُ أَوْكُوِهَ أَنْ يَصُنَعَهَا فَقَالَ اِنَّمَا أَصُنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ اِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّه ذَاء عَ

" طار بن سويد بعطي في رسول الشافية سي شراب كم متعالق وريافت كياتو آب في اس مع كيا ياس

ا۔ ابوداؤد نے ۱۳۸۲ فی الطب کے باب فی الادویة المکروعة کے تحت حدیث اسائیل بن عباس ہے اس کو اللہ داؤد نے ۱۳۸۵ فی الطب کے باب فی الادویة المکروعة کے تحت حدیث اسائیل بن عباس ہے اس کو الشاجی المحکم ہے مہر ان الانصادی غن أمّ اللّذ ذاء عن أبّی اللّذ ذاء کی اس حدیث کے تمام راوی بجر تعلیہ بن المسلم کے سب تقد میں۔ ابن حبان نے اس کی توثیق کی ہے اور ایک بوئی جماعت نے اسے روایت کیا ہے۔ سلم کے سب تقد میں ۔ اس کی شہرت حدیث ابو جریزہ سے ہوگئ جس کو ابوداؤد سے الی سنن علی نقل کیا ہے مصنف اس حدیث کو اس کے آگے بیش کریں گے۔

٣- بن رى نے ١٠ ١٨ مي تعديقا في الطب کے باب شراب الحدواء والعسل کے تحت تقل کیا ہے۔ فسال ابس مستعود في السكر إن الله لمم بعجعل شفاء كم فيما حرم عليكم حافظ ابن جُرِّف بيان كيا شل نے اس اثر كوفوا كوفوا

(بنیدا کے مؤرد)

ے تیار کرنے کو ناپند فرمایا انہوں نے عرض کیا کہ بیں اسے دوا کے لئے تیار کروں گا آپ نے فرمایا کہ وہ دوا نہیں بلکہ بیاری ہے۔"

اورسنن میں ہے:

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَمَرِ يُجُعَلُ فِي اللَّوَاءِ فَقَالَ إِنَّهَا دَاء وَلَيْسَتُ بِالدُّوَاءِ لَا "آپ عشراب ك بارك مِن دريانت كي كياجس مِن دواتيارى جاتى جآپ نے فرمايا كروه يَارى عالى جاتى ہے آپ نے فرمايا كروه يَارى ہے۔"

> اس صدیث کو ابوداؤر اور ترندی نے روایت کیا ہے۔ صحیح مسلم میں طارق بن سوید حضری ہے روایت منقول ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ إِنَّ بِأَرُضِنَا اَعْنَامِا لَعُتَصِرُهَا فَنَشْرِبُ مِنْهَا فَقَالَ "لا" فَرَاجَعْتُه قُلْتُ اِنَّا نَسْتَشْفِي لِلْمَوِيُضِ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشِفَاءِ وَلَكِنَّه ذَاء " طارق بن مويد معزى في آپ عوض كيا كراے رمون الله بمارے يہاں الكور كى كثرت ہم اے تجوف كرشراب بنا ليت اور پيتے جن - آپ نے فرايا نہيں ايسانہ كرو كرش نے ووبارہ كہا كرہم مريض كى شقاء كرشراب بنا ليت اور پيتے جن - آپ نے فرايا نہيں ايسانہ كرو كارش نے ووبارہ كہا كرہم مريض كى شقاء كے لئے اسے استعمال كرتے ہيں آپ نے فرايا كہ يہ شفا وين بئ بلك بارى ہے۔"

سنن نسائی میں بیرحدیث فرکور ہے۔

إِنَّ طَبِيبًا ذَكَرَ صِفْدَعاً فِي دَوَاءِ عِنْدَرَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ فَنَهَاه عَنْ قَعَلِهَا اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ اللهُ ال

( گذشت بیت)

سے ایوداؤد نے ۳۸۷۰ ش ترزی نے ۲۳ ۲۰ ش این ماجہ نے ۳۳۵۹ ش اور احمد نے ۳۴۰۵ ش ۸۷۴ ش ذکر کیا اس کی سند قوی ہے۔

مر مسلم في ١٩٨٣ في الاشوبة كم باب تحويم التداوى بالماعمو كوفل ش ال وُقُل كيا ب-ارابواؤد في ١٨٧٣ في الطب كرباب ماجاء في الادوية المسكووهة ش ذكركيا ترفدى في ١٠٣٧ شي ١٠٣٠ شي مديث طارق بن مويد بيان كيا الى كى مندهن بيئ ترفدى في كيا يدهد بث من مح بران حبان عبان في الدول المن من من من من الى كالمناه في المناه في المناه

۲\_مؤلف کواس مدیث کوسلم کی طرف منسوب کرنے شل وہم ہو گیا بیرصدیث مسلم بیل کیل ہے۔ بلکہ وامسند اجرس/ ۱۳۱۱ شیل اور ابن ماجہ ۱۳۵۰ بیل موجود ہے۔

۳۔ نسائی نے 2/۲۱۰ فی العبید کے باب الفائد ع کے تحت اور احمد نے ۱۹۹۳/۳۵۳ کے ذیل میں صدیث عبد الرحمٰن بن حیّان سے نقل کیا ہے اس کی سندمجے ہے۔

نی کریم اللہ سے یہ جی روایت ہے:

نَّهُ قَالَ مَنْ تَدَاوَىٰ بِالْخَمرِ فَلا شَفَاه اللهُ ا "" سِيَّ مَافِره مِن مِن شَراب مَكَ دَر الإساع كِيا الله السياشة الدوس"

حرام کردہ چیزوں کے ذریعہ معالجہ شرعاً اور عقلاً فہیج ہے شری طور پر اس کی قباحت کے سلسے میں احادیث بیان کر دی گئی جیں لیکن عقلاً تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی خباشت کی بنیاد پر حرام قررار دیا ہے اس است پر کوئی پا کیڑہ چیز بطور سزاحرام نہیں کی گئی جیسا کہ بنی اسرائیل پر بطور عقوبت حرام قرار کردیا تھا' قرآن نے بیان کیا۔

فَيِظُلُم مِّنَ اللَّذِيْنَ هَادُوا حَرَمُنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتِ أُحِلَّتُ لَهُمُ (نساء ١٧٠) "يبوديول كي به روش پرجم نے طيبات كوجوان كے لئے علام تيس ان پرحرام كرديا"

اس امت محمد یہ پر جو بھی چیز حرام ہوئی اس کے نہیں کی وجہ سے حرام ہوئی اور اس کا حرام قرار دینا ان کے حق میں تخفظ اور بچاؤ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ است ان خبیث چیز وں کو کھا لے۔ اس نئے اسک چیز وں کے ذریعہ بیاری سے شفا حاصل کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ حرام چیز سے ازالہ مرض تو ہو جاتا ہے اور اس میں مؤثر بھی ثابت ہوتی ہے لیکن اس کے استعمال سے بہت سے افراض دں میں پیدا ہو جاتے ہیں جواس کے نہیں کا نتیجہ ہوتے ہیں اس لئے اس مرض دے بہتر نہ اس مرض سے نجات کے بدلے سے بڑا مرض دل میں پیدا ہو جائے 'ایسا معالجہ کچھ بہتر نہ ہوگا۔

مزید برآں آپ کاکسی چیز کو حرام قرار دینے کا تقاضا ہے ہے کہ حتی الامکان اس سے بچا جائے اور اس سے دور ہی رہا جائے اس حرام کروہ چیز کو بطور دوا استعال کرتا ایک طرح کی ترغیب اور اس سے قربت و تعلق کی دلیل ہے اور بیہ چیز شارع علیہ السلام کے مقصود کو نظر انداز کر دینے کے متر اوف ہے بھر نص سے بھی ٹابت ہو گیا کہ جو چیز شرعاً حرام ہے وہ دوانہیں ہو سکتی بلکہ وہ یہ رگ ہے جس کی وضاحت شارع علیہ السلام نے کردی ہے اس لئے اس کو بطور و وااستعال کرنا جائز نہیں ہے۔

نیز اس کا استعال طبیعت و روح دونوں میں خباشت پیدا کرتا ہے اس سئے کہ طبیعت

ار مار مد سیوطی نے پی آر با اور سے الصغیر' میں اس کو بن الفاظ میں بیان کیا ( مَنْ تَذَاوی بِحوام کَحَمُو لَنَهُ بِنَجِعَلِ اللهُ لَلَهُ فَلِيْبِ شَعَاء ) اور اس کی لیست ابولیم کی طرف" الطب' میں صدیت ابو بر براہ ہے کی سیا ور اس سے ضعف کی طرف اشارہ ہے۔

میشہ دواکی کیفیات سے متاثر ہوتی ہے جب دواکی کیفیت ضبیث ہوگی تو طبیعت پر بھی اس کی خبافت اثر انداز ہوگی اور جو چیز ٹی نفسہ خبیث ہواس سے خبث کا اثر نہ ہو ہیں بھی میں آنے والی بات نہیں اس وجہ سے القد تعالی نے اپنے بندوں پر خبیث غذا ومشروب اور خبیث مل بس کو حرام قرار دیا ہے تاکہ ان چیز ول کے استعال سے کی میں خبافت کی صفت نہ پیدا ہو جائے۔

مزید برآ ل ان محرمات کے ذریعہ علاج کی اجازت و ایاحت بالحضوص جب کہ نفس ان کی امیلان محرمات کی جانب ہو شہوت و لذت کا حرام دروازہ کھولتی ہے خصوصاً ایس صورت میں جب کہ لوگ جانے ہوں کہ بیم مات نفع بخش ہیں اور ان میں امراض کے ازالہ اور شفاء کا نخہ موجود ہے تو اس ہے ان کی استعال کی خواہشات غیر معمولی طور پر انجرے گی اور شادع علیہ السلام ممکن حد تک اس کا سد باب کرنا چاہج ہیں اور بیر تقیقت ہے کہ محرمات کے استعال کے سد باب کرنے اور اس کے درواز ہے کے درمیان کا تفاق میں و تعارض ہے بیر حرام کردہ دوا ہمارے گمان کے مطابق بھی شفاء کا ذریعہ نہیں ہے بالفرض مان بھی لیس تو آ ہ و کھے بھی لیس کہ شراب میں شفاء کا کوئی پہلونظر نہیں آ تا اس لئے کہ شراب حرکت عقل و دماغ کے لئے بہت زیادہ ضرر درمان ہے اس پر تمام اطب کا اتفاق کہ اور فقہ و شہوء شکامین کی ایک بڑی جماعت بھی اس کے شفاء ہونے کی مکر ہے بقراط نے امراض صارہ پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شراب کا سب سے زیادہ ضرر درمان غیر ہی تھا ہو اور اس کے وزاد سرعت کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے وزاد سرعت کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے وزاد کی وہ جہ ہوتا ہے اور اس کے وزاد کی وہ جہ سے اخلاط جو بدن ہیں مرتق رہوج ہی کی طرف سرعت کے ساتھ ہوتا ہے اور اس ارتفاع کی وجہ ہے اخلاط جو بدن ہیں مرتق رہ جو ہاتے ہیں اس طرح کو فقصان پہنچتا ہے۔

''الکال'' کے مصنف نے لکھا ہے کہ شراب کی خاصیت پیے ہے کہ وہ د ماغ اور اعصاب دونوں کو نقصان پہنچاتی ہے شراب کے علاوہ دیگرمحرم دوائیں دونتم پر ہوتی ہیں۔

قشم اوّل:

جوننس کو ناپسند ہوتی ہے اور طبیعت اس کی موافقت کے لئے آ مادہ نہیں ہوتی کہ مرض کا

د فاع کرے جیسے زہر س نپ کے گوشت اور ای طرح کی دوسری ناپندیدہ چیزیں جوطبیعت پر بار ہوتی ہیں اور استعال کے بعد مزید گرانی پیدا کرتی ہے اس طرح انہیں ووانہیں بلکہ ہے ری کی جیٹیت حاصل ہے۔

## دوسری فتم:

جس کونٹس نا پسندنہیں کرتا جیسے وہ شراب جو عام طور سے حاملہ عورتیں استعمال کرتی ہیں اس کا استعمال اس کے نفع سے زیادہ ضرر رسال ہے اور عقلاً مجسی اس کی تحریم مناسب ہے عقل اور فطرت اس سلسلہ میں ہمیشہ شریعت کی ہمنوار بھی ہے۔

اس سے اس تکت بربھی روشی براتی ہے کہ محروات سے بھی بھی شفاء حاصل نہیں ہوسکتی اس لئے کہ کسی دوا کے ذریعہ شفا کے حصول کی شرط میہ ہے کہ طبیعت اس کے موافق ہواور ا ہے قبول کرتی ہواور دل میں اس کی منفعت کا اعتقاد رائخ ہواورمحر مات میں اللہ تعالیٰ نے شفا کی برکت نہیں رکھی ہے اس لئے کہ نافع بابرکت ہوتی ہے اور جو چیز سب سے زیادہ نفع بخش ہوتی ہے اس میں برکت بھی زیاوہ ہوتی ہے چنانچے لوگوں میں جو بابرکت ہوتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ان سے نفع حاصل کرتے ہیں اور یہ بات بھی سامنے رہنی جاہے کہ جب مسلمان کس چیز کوحرام ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے تو اس کے اعتقاد برکت ومنفعت کے درمیان اس کی حرمت کا اعتقاد حائل ہو جاتا اس کا حسن محن محزلزل ہو جاتا ہے اور طبیعت کی قوت قبولیت کوہمی تغیس پہنچتی ہے اور جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا محر مات اس کی نظر میں اتنی ہی زیادہ ناپہندیدہ ہوں گی اور اس بارے میں اس کا اعتقاد اتنا ہی خراب ہوگا اور اس طبعی طور بر اس ہے بڑی محمنن ہوگی الی حالت میں اگر اس نے اس حرام چیز کا استعال كرليا توبياس كے لئے بياري ہوگي ندكه شفاء اور نفع اي وقت مرتب ہوگا جب اس کی خیافت کا اعتقاد ول سے لکل جائے اور اس کا سوہ ظن اور نفرت و ناپیندیدگی محبت و رغبت میں بدل جائے یہ چیز ایمان کے منافی ہے اس لئے جومومن ہوگا اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا سكتا اور بغرض محال اگر اس نے اسے استعال بھی كيا توبياس كے لئے شفانہيں بلك یاری ثابت ہوگی۔

# سر کی جوؤں کے از الہ اور اس کے علاج کے بارے میں ہدایات نبوی

صیح بخاری ومسلم میں کعب بن عجر ہ سے روایت ہے۔

كَانَ بِيُ اَذًى مِنْ رَاسِيُ فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُولَ اللهِ مِلْكُ ۚ وَالْقَمُلُ يَتَنَاثُو عَلَى وَجُهِيُ فَقَالَ مَا كُنْتُ اَرَى الْجَهْدَ قَلْ بَلَغَ بِكَ مَا اَرَىُ

" میرے سر میں تکلیف تھی لوگ مجھے رسول النسلامی کی خدمت میں افغاً کر لے گئے میرے سر میں اتنی جوں تھی کہ چیرے پر ریکلی تھی آپ نے فر مایا واقعی تم بڑی تھی اور اذبت میں ہو۔''

وَفِي رِوَايَةٍ فَاَمَرَهُ اَنُ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَاَنُ يُطُعِمَ فَرَقاً بَيْنَ سِنَّةٍ اَوْ يُهَدِئ شَاةً اَوْ يَصُومُ قَلاَقَةَ اَيَّام<sup>ا</sup>

" دوسری روایت بی ہے کہ آپ نے اس کوسر کے بال منڈانے کا تھم دیا اور فرمایا کہ (اس کے موض) چھ آ دمیوں کی ایک جماعت کو کھانا کھلائے یا ایک بکری ذیح کرے یا تین دن روزے ہے رہے۔"

بدن ٹس یا سر ٹس جوں کے پیدا ہونے کے دوسب ہیں اس کا سب خارج بدن سے ہوتا ہے یا داغل بدن ہے۔

منارج بدن ہے ہونے والا سب میل و کچیل جو تہد بہ تہدجتم کے اوپر جم جائے اور دوسر، سب خلط ردی اور عفن جس کو طبیعت جلداور گوشت کے درمیان کچینگتی ہے تو بیر خلط ردی رطوب وموی سے ل کر مسامات سے نگلنے کے بعد بشرہ میں متعفن ہو جاتی ہے جس سے جوں پیدا ہو

(۱) ـ امام بخاری نے ۱۳۱۰ ایس کاب اگم قول الله (فَحَسَنَ کَانَ مِنْکُمُ مَوِیُعَنا اَوْبِهِ اَذِی مِنُ وَاسِهِ فَلِمِلْیَة) اور باب قول الله (اوصد و این ایر بساب الاطعام عی الفدیة نصف صاع اور باب النسک شاة کی اور باب النسک شاة کی تحت اس کی تخری کی سپاور کی با الدفاؤی باب قروة الحدیمة اور مورة بقرو کی تغیر شل (فسمسن کسان منکم مریعها) کے تحت اور کیاب المرضی شی باب قول الریش کے ذیل شی (انبی وجع او و راساء او اشت دیسی الوجع) کو ذکر کیا ہے اور کی باب الطب کے بساب المحلق من الاذی اور کشاب الایسمان و المدور شی باب کفارات الایسمان کے تحت اس مدیث کو ذکر کیا ہے اور اوم شلم نے محملم (۱۳۰۱) میں کیاب الح بی باب بحواز حلق المراس للمحرم به اذی کے ذیل شی اس روزیت کو ذکر کیا ہے۔

جوتی ہے اور عموماً مریض کی بیاری کے بعد میہ بدا ہوتی ہیں'اس لئے کہ بیاری کی وجہ ہے میل کچیل کی کثرت ہوتی ہے اور بچوں کے سرول میں زیادتی ہوتی ہے کیونکہ ان میں زیادہ ایسے رطوبات اور اسباب پائے جاتے ہیں جن سے جول پیدا ہوتی ہے اس لئے نبی کریم میں ہے بن جعفر کے سرول کو منڈ ایا تھا۔

اس کا سب سے بہترین ملائ ہیہ ہے کہ سر منڈا دیا جائے تا کہ مسامات کھل جا کیں جس سے بخارات نگلتے جیں جنانچہ جڑیں کھنے سے ردی بخارات نکل جا کیں گے اور مادہ خلط کرور پڑ جائے گا اور بہتر سے ہے کہ سر منڈانے کے بعد جوں کے مارنے والی دوائیں اس پر لیپ کی جا کیں جس سے سر میں جول کا وجود نہ رہے۔

سر مونڈ نا تین طُرح ہے ہوتا ہے کہا گتم نذر وعبادت ہے اور دوسری فتم بدعت وشرک مستنہ مرفتہ ہذ

ہے اور تئیسری فتم ضرورت اور دوا ہے۔

پہلی صورت میں سرمونڈ ناحج عمرہ میں ہے کسی ایک میں واجب ہے اور دوسری قتم میں غیر اللہ کے لئے سرمنڈایا جائے جو کہ شرک ہے جیسے کہ مریدیں اپنے شیوخ کے نام پر سرمنڈاتے ہیں چنانچہ منڈانے والا کہتا ہے کہ میں نے فلال شیخ کے لئے اپنا سرمنڈ ایا اورتم نے فلاں کے لئے سرمنڈایا یہ بات بالکل ایک وں ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ میں نے فلاں کے لئے مجدہ کیا اس لئے کہ سر کا منڈانا خضوع' عبدت اور انکساری ہے ای وجہ ہے اس کو حج کا تمتہ قرار دیا حمیا يهال تک كدامام شافعي كے نزديك بيا حج كا ايك ركن ہے جس كے بغير حج پورانہيں ہوگا، کیونکہ اللہ کے سامنے سر جھکا نا خضوع ہے۔ اس کی عظمت کا اقرار ہے اور اس کی عزت کے س منے سر جھکانا خضوع ہے اس کی عظمت کا اقرار ہے اور اس کی عزت کے سامنے فروتنی و عاجزی کا اظہار کرنا ہے اور بیعبودیت کی اعلی ترین قتم ہے اس وجہ ہے عرب میں رواج تھا کہ جب وہ کسی قیدی کو ذلیل کرنا جا ہتے اور اس کے بعد اس کو آزاد کرنے کا اراوہ رکھتے تو اس کا سرمونڈ کراس کور ہا کر دیتے ان کے بعد کھھا نیے شیوخ پیدا ہوئے جو گمراہی کے دلائل ہیں اور الله کی ربوبیت کے مخالف ہیں جن کی مشحید کی بنیاد ہی شرک و بدعت پر قائم ہے وہ اسپے مریدوں سے اپنی عبادت کے خواہاں ہوتے ہیں اس لئے انہوں نے سرمونڈنے کا ڈھونگ رجایا کہ مریدین ان کے نام برسرمنڈ اکیں جس طرح کدان کوسجدہ کرتے ہیں اور سجدہ کامفہوم بدل کریے مفہوم اختیار کیا کہ بجدہ شیخ کے آ گے سر جھکانے کا نام ہے اور اللہ کی قتم سجدہ صرف اللہ كة كر جمان كانام باي طرح انبول في اسين لئي نذر و نياز مان اورتوبه كرفي

اوران کے نام کی تشمیں کھانے کی رہم ایجاد کی۔ بیسب در حقیقت اللہ کے علاوہ دوسرے کو اللہ ا مانے اور مجدہ کرنے کی تعلیم ہے ارشاد باری ہے۔

مَاكَانَ لِبَشَوِ أَنْ يُوتِيَهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوُلَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَاداً لِى مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنُ كُونُوا رَبَّائِيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمُ تَدُرُسُونَ وَلَا يَامُرَكُمْ أَنْ تُتَّخِذُوا الْمَلَاثِكَةَ وَالنَّبِيِّيْنَ اَرْبَابا أَيَامُرُكُمْ بِالْكُفُو بَعُدَ إِذَا اَنتُمْ مُسْلِمُونَ (آل عَمَران 24° ٥٠)

''اید کوئی انسان نبیل که الله اے کتاب احکام خصوصی نے بذر بعید ملائکدادر نبوت سے لوازے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کوچھوڑ کرمیری عہادت کرڈ بلکہ وہ کہے گا کہ اللہ پرست بن جاؤال نوچ سے کہ تم کتاب اللہ کو پڑھتے اور پڑھاتے ہوڈنہ بید (مناسب ہے) کہ وہ تم کو تھم وے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو اپٹا (حقیقی) رب بنالؤ کیا وہ تم کومسلمان ہونے کے بعد کفری تعلیم دے گا؟''

عبادات میں سب سے مہتم بالثان عبادت نماز ہے جے شیوخ نام نہاوعلاء اور جبابرہ
نے الگ الگ تقییم کرلیا ہے چنانچ شیوخ نے سب سے او فی تنظیم مجدول کو اپنے لئے خاص
کرلیا اور نام نہادعلاء نے رکوع پر اکتفا کیا جب ان میں ہے ایک دوسرے سے ماتا ہے تو
کورٹش بجالاتا ہے اور اس کو رکوع کرتا ہے جیسا کہ اللہ کے سامنے رکوع کیا جاتا ہے اور جبابرہ
نے صرف کھڑے ہونے کی تعظیم ہی کوسامان آبرو سمجھا اس طرح سے کہ آزاد وغلام دونوں ہی
بطور عبادت ان کے سامنے کھڑے رہے ہیں اور خود جبابرہ اپنی جگہ بیٹھے رہے جیں رسول اللہ
نے ان تینوں صم کے افعال سے تفعیل کے ساتھ منع کیا ہے چنانچہ آپ نے کھل کر اس کی
مخالفت فرمائی اور غیر اللہ کے سامنے مجدہ کرنے سے منع فرمایا جیسا کہ آپ کا ارشاد ہے۔
مخالفت فرمائی اور غیر اللہ کے سامنے مجدہ کرنے سے منع فرمایا جیسا کہ آپ کا ارشاد ہے۔
اور حضرت معاد ہے جب آپ کو مجدہ تحقیمی کیا تو بردی بختی سے اس کا انکار کیا اور فرمایا کہ
ہٹو ہٹو یہ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلام میں غیر اللہ کا سجدہ کرنا بوقت ضرورت بھی سراسر

ار احد نے ۵/ ۲۲۸٬۲۳۷ میں معاذبن جیل ہے روایت کیا کہ جب وہ یمن سے نوٹے آو آپ سے عرض کیا کہ اس اس استان کی سے رسول التقلیق میں نے بین میں نوگوں کو دیکھا کہ وہ آیک دوسرے کو بحدہ کرتے ہیں تو کیا ہم اس طرح کا مجدہ آپ کا نہیں کر سے ؟ آپ نے فرہایا کہ اگر میں کی انسان کو کی ووسرے کے سامنے کرنے کی اجازت دیتا آو میں مقینا عورت کو تھم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو بحدہ کرے لیکن بیر حدیث منقطع ہے اور احمد نے ۱۸۲۳ میں این ماجہ نے این ماجہ نے اور احمد نے سام آئے کی ابن ماجہ نے دوایت کی کہ معاذ یمن آئے یا شام آئے کو نف رن کو دیکھا کہ وہ اپنے یور یوں اور بوپ کو بحدہ کرتے ہیں ان کے دل میں بیاب آئی کہ رسول

حرام ہے اور جس نے بھی اسے غیر اللہ کے لئے جائز قرار دیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی تو بین کی اس لئے بیاتو خالص شم کی بندگی ہے اگر کوئی مشرک کسی انسان کے لئے اس کو جائز کہ تو اس نے غیر اللہ کے لئے عبود بت کو روا قرار دیا اور صاف طور سے حدیث میں ہے کہ آپ سے کہ آپ سے لیا کہ ایک فنص اپنے جیسے کسی دوسرے فنص سے بلتے وقت کورٹس بچالاسکتا ہے؟ آپ نے فر مایا نہیں پھر پوچھا گیا کیا مانا قات کے وقت اسے چمٹا لے اور اس کا بوسہ لے؟ آپ نے فر مایا نہیں پھر دریافت کیا گیا گیا اس سے مصافی کرے تو آپ نے جواب دیا کہ ماں مصافی کرے تو آپ نے جواب دیا کہ ماں مصافی کرے۔

سلام کرتے ہوئے جھکنا مجدہ ہے خودقر آن مجید میں اس کی صراحت ہے۔ وَاذْ کُلُوا الْبَابَ سُنجُدًا (بقرہ : ۵۸) "اورمجد کے دروازے میں جھک کروافل ہوجاؤ"

لینی با نداز کورنش یا بحالت رکوع داخل ہو جاؤ اس لئے کہ سجدہ کرتے ہوئے وافل ہوتا

ارتر قدى نے ٢٥ ٢٤ ميں كتاب الستندان باب ماجاه في المصافح كتت اور ابن ماجد في ٢٥ ٢٥ مي كتاب الادب باب المصافح كت اور ابن ماجد في ٢٥ مي كتاب الادب باب المصافح كت اس كوفق كيا ہے اور احمد نے ١٩٨ مي حضرت الس بن ما لك ہے روايت كيا ہے اس كى سند ميں حظام بن عبداللہ السد وى نامى راوى ضعيف ہے كين شعيب بن تجاب كثير بن عبدائلہ ممان كى سند ميں حظام بن عبدائلہ السد وى نامى راوى ضعيف ہے كين شعيب بن تجاب كثير بن عبدائلہ ممان كى متابعت كى ہے۔ ضياء كن زديك المنتلى ميں ان كى وه روايتي فدكوركى بيل مبلب بن الى صفر و ميں سني ٢١٠ اور ابن شابين نے الى رباعيات ٢١/١ ميں قل كيا ہے اس كے صديف حسن ہے جيسا كرامام تر فدكى رحمة الله عليه في كھا ہے۔

ممکن نہیں اور تعظیم کے طور پر کھڑے ہونے سے ممانعت آپ سے سیحے طور پر ثابت ہے کہ آ دی خود جیٹھا ہواورلوگ اس کی تعظیم ہیں کھڑے رہیں ہے جمی لوگوں کا طریقہ ہے جتی کہ نماز کی حالت میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے اس لئے آپ نے لوگوں کو تھم دیا کہ اگر امام کس عذر کی مناء پر بیٹھ کرنماز پڑھے تو مصلی بھی بیٹھ کربی نماز اوا کریں جب کہ لوگ تندرست ہوں اور ان کوکوئی عذر نہ ہوتا کہ اس کے بیٹھتے ہوئے لوگوں کے کھڑے ہونے بیل تعظیم کا مفسدہ نہ پیدا ہو حالانکہ یہاں قیام اللہ کے لئے ہے جب اس کی اجازت نہیں دی گئی تو پھر بندے کی تعظیم کے لئے ہے جب اس کی اجازت نہیں دی گئی تو پھر بندے کی تعظیم کے لئے اور اس کی بندگی کے واسطے کھڑے ہوئے کی اجازت کیونکر ہوسکتی ہے۔

خلاصہ کلام بید کہ دین سے ناواتف گمراہ لوگوں نے اللہ کی عبادت کا درجہ گھٹا دیا اوراس میں ان مخلوق کو بھی شریک کر دیا جن کی دنیا میں وہ تعظیم کرتے جیں چنانچہ غیر اللہ کو سجہ کر کر جیٹھے اس کے لئے رکوع کیا اور نمازیوں کی طرح اس کے سامنے ہاتھ باندہ کر کھڑے ہوگئے اور غیر اللہ کی قتم کھائی اور اس کے لئے نذر و نیاز مائی اور اس کے عام پر سر منڈایا اور جانور ذرج کئے اور بیت اللہ کے علاوہ کا طواف شروع کر دیا اور اس کی عظمت کا اظہار محبت خوف و رجاء اور بندگ کے ذریعہ کیا جیسے کہ خالق حقیق کی تعظیم کر دیا اور اس کی عظمت کا اظہار محبت خوف و رجاء اور بندگ کے ذریعہ کیا جیسے کہ خالق حقیق کی تعظیم کی جاتی ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر تخظیم کرتے ہیں اور جن گوتی کی دور ساختہ خداؤں کو اللہ کا ہم پلہ جائے انہیاء کی دعوت حق کے خالف ہیں اور یہی لوگ اسپے خود ساختہ عداؤں کو اللہ کا ہم پلہ جائے ہیں ایسے بی لوگ بروز قیامت جہتم میں اپنے خود ساختہ معبود ان باطل کے ساتھ جھڑ ہیں گے۔ اور کہیں گے۔

تَاللهِ إِنْ كُنَّا لَفِي طَهَ لَال مُعِينِ إِذْنُسَوِيْكُمُ بِرَبِ الْعَالَمِينَ (شعراء ٩٨)
"اللهُ وَاه بُ كَهُم عَلَى مُولَى مُرابَى مِن عَنْ كَهُم مَ كُورب العالمين كالهم بارج في عَنْ اورائي لوگول كے بارے مثل قرآن نے كہا كہ:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ آئَدَاداً يُجِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا أَشَكُ خُبًا لِلْهِ (بقره ١٥٥)

''اور بعض لوگ ایسے بیں جواللہ کے سوا اورول کو معبود بناتے بیں اوران (معبود ان باطل) ہے ایک محبت کرتے ہیں جیسی اللہ ہے کرنی جا ہے اور جولوگ مومن بیں وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑھ کرولی گاؤ رکھتے ہیں۔'' یہ ساری چیزیں اور تمام طریقے شرک ہیں اور اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گا' سر مونڈ نے کے متعلق ہدایات نبوی کے بارے ہیں بیفصل بچ ہیں آ مٹی تھی اور اس سلسلے ہیں گفتگو بھی کرنی ضروری تھی' اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔

روحانی مفرد ومرکب دواؤں اور طبعی دواؤں کے ذریعیہ علاج میں ہدایات نیوی کے بارے میں چند فصلیں اب بیان کی جارہی ہیں۔

#### 68\_ فصل

# نظر بد کے علاج کی بابت ہدایات نبوی

امام مسلمٌ نے اپنی سیح میں حضرت عبداللہ بن عباسٌ سے روایت نقل کی ہے۔ (قَالَ رَسُولُ اللهِ مِسْنِهُ الْعَیْنُ حَق وَلَوْ کَانَ شَیء سَابَق الْقَدَرَ لَسَبَقَتُهُ الْعَیْنُ) لِللهِ اللهِ مِسْابَق الْقَدَرَ لَسَبَقَتُهُ الْعَیْنُ) لِللهِ اللهِ اللهُ الله

صیح مسلم میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کر پہنائی نے بخاری انظر بد اور پھوڑے میں جھاڑ پھونک کی رفصت دی۔ ع

صحیحین میں مفترت ابو ہر رہ وضی اللہ عندے حدیث مروی ہے:

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْعَيْنُ حَقَّ " حضرت ابوہر مرہ نے بیان کیا کہ رسول الشقافی نے فر، یا کہ نظر لگنا حق ہے" ؟ سنن ابوداؤ دیس عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ

۳۔ بخاری نے ۱۰/سے کا کتاب الطب باب العین حق کے تحت اور مسلم نے ۲۱۸۷ کتاب السلام باب الطب و الرق والرقی کے تحت اس کو ذکر کیا ہے۔

ارام مسلم نے ٢١٨٦ من كتاب اسلام بب الطب والتى كة ولى من الى كائز يكى كى ہے۔ ٢- امام مسلم نے ٢١٩٦ من كتاب السلام باب استحباب الوقيه من العين والنملة والحمة كت اس كو بيان كيا ہے اور نظرة و مت كو تفقف كے ساتھ بإنها كيا جس كمنى زہر كے موتے بين اور قريم منہوم كى وجد اس كا اطلاق بچوك و تك به بى موتا ہے كيونك و تك سے بى زہر خارج موتا ہے اور نملہ بہلو من كى وجد سے اس كا اطلاق بچوك و تك به بى موتا ہے كيونك و تك سے بى زہر خارج موتا ہے اور نملہ بہلو من

امام ترفدی نے سفیان بن عینیہ کی حدیث نقل کی ہے جے سفیان بن عینیہ نے عمرو بن وینار سے انہول نے عروہ بن عامر سے انہول نے عبید بن رفاع زرتی سے روایت کی ہے کہ اساء ہنت عمیس ٹے حضورا کرم سے عرض کیا کہ:

یا رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ م مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن الل

اورامام مالک رحمتہ القد علیہ نے ابن شہاب سے اور انہوں نے ابوامامہ بن سہل بن حنیف سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ:

رَاىَ عَامِرُ بُنُ رَبِيْعَةَ سَهُلَ بُنَ حُنَيُفِي يَغْتَسِسِلُ فَقَالَ وَاللهِ مَا رَايُتُ كَالْيَوْمِ وَلا جِلْدَ مُخَبَّاَةٍ قَالَ فَلْبِطَ سَهُل فَاتِى رَسُولُ اللهِ مَنْكُ عَامِراً فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ وَقَالَ عَلامَ يَقُتُلُ اَحَدُكُمُ اَخَاه الَّا بَرُ كُتَ اِعْتَسِلُ لَهُ فَعَسَلَ لَهُ عَامِر وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ وَ مِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ

ا۔ الوداؤد نے • ۱۳۸۸ میں تحداب المنطب باب ماجاء طی العین کے تحت اس کُونِّل کیا' اس کے تمام راوی ثقتہ ہیں اور اس کی استاد بھی صبح ہیں۔

<sup>(</sup>۵)۔ بخاری نے ۱۹۹/۱۰ کا بی کتباب الطب باب رقیۃ العیں کے تحت اور مسلم نے ۲۱۹۵ میں کتاب السلام باب استحباب الرقیۃ من العیم والسملة والحمة والسفلة في کتب اس کو ذکر کیا ہے۔ السلام باب استحباب الرقیۃ من العیم والسملة والحمة والسفلة في کتب اس کو ذکر کیا ہے۔ (۲)۔ ترذی نے ۲۵۹۹ بی اس کو نقل کیا ہے۔ اس کی سندعمدہ ہے۔

وَاطُوافَ وِ جُلَيْهِ وَ ذَا جِلَةَ إِزَادِهِ فِي قَلَة حِ ثُمَّ صَبْ عَلَيْهِ فَوَاحَ مَعَ النَّامِي المُعْمِ وَمَعَ مِن رَبِيدٌ فَوَ اللّهَ كُومِ آنَ مِن رَبِيدٌ فَي اللهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَوَاحَ مَعَ النَّامِ اللهُ عَلَى عَمِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى عَمَ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَ

اورا ہام مالک رحمتہ اللہ عبیداس حدیث کو بھی تھرین ابوا مامہ بن کل سے وہ اپنے باپ سے روایت کرتے میں جس میں قرمایا کہ:

> إِنَّ الْعَيْنَ حَقَ تَوَ صَّالُه لِلَّ " تَعْرِيدُكَا لَكَنَا حَلَّ بِوَاسَ سِي وَصُورَوً"

عبدالرزاق نے عن معمرعن ابن طاؤس میں عن ابید کے واسطے سے ایک مرفوع حدیث بیان کی ہے۔

اَلْعَيْنُ حَق وَلَوْ كَانَ شَنى سَابَقَ الْقَدَرَ لَسَبَقَتُهُ الْعَيْنُ وَ إِذَا اسْتُغْسِلَ اَحَدُكُمُ الْعَيْنُ عَلَى الشَّغُسِلَ اَحَدُكُمُ الْعَيْنُ وَ إِذَا اسْتُغُسِلَ اَحَدُكُمُ الْعَيْنُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَوَصُلُهُ صَحِيْح اللهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

" نظر بدلگنا حق ہے اگر کوئی چیز نقد بر پر قابو پاتی تو نظر بدی قابو پاتی اگرتم میں ہے کسی کوشسل کرنے کے لئے ا کہا جائے تو اسے شسل کرادؤ"

اس حدیث کا موصول ہونا ہی سیج ہے۔ امام زہریؓ نے فرمایا کہ نظر بدلگانے والے کوایک پیالہ پانی لانے کوکہا جائے گا اس ہیں اس

ا۔ امام ما لک نے موطا ۲/ ۹۳۸ کے کتاب العین کے شروع میں اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے تمام راوی ثقتہ اس۔

۲۔ امام مالک نے موطا ۲/ ۹۳۸ بی اور این ماجہ نے ۳۵۰۹ بی اس کو بیان کیا اور احمد نے ۳۸۲/۳۵ ۲۸۷ میں اس کو بیان کیا اور احمد نے ۳۸۷/۳۵ باپ بیں زہری کے واسطہ ہے بین کیا کہ انہوں نے ابوامامہ بن تہل بن حقیف ہے روایت کیا کہ ان کے باپ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اس کے تمام راوی ثقتہ ہیں اس کی سندھیج ہے۔ ابن حیان نے ۱۳۲۳ میں اس کو صبح قرار دیا ہے۔

۳۔ عبدالرزاق نے "مصنف" ۱۹۷۰ میں اس کو بیان کیا اس کی اسناد سی ہے کین بدمرسل ہے اور امام سلم نے اپنی مسلم کے اس اپی سیج مسلم ۲۱۸۸ میں وہیب عن ابن طاؤس عن ابدعن ابن عباس کی سند کے ساتھ موصولاً روایت کیا ہے۔ کہ تھیلی داخل کی جائے اور اس میں کلی کرائی جائے اور اس کلی کے پانی کو پیالہ میں ڈاننے کو کہا جائے اور اس کلی جائے اور اس کا جارہ برتن میں داخل کرایا جائے اور چائی کو اس کے داکس کا طبال ہاتھ برتن میں داخل کرایا جائے اور پانی کو اس کے داکس کو اس کے داکس اور اس کا پانی باتھ داخل کراکس اور اس کا پانی باکس کھٹے پر بہا کیں چر اس کی شرمگاہ وھلائی جائے اور پیالہ اب زمین پر نہ دکھا جائے اس بے بعد نظر زوہ فخص کے پیچھے کی جانب سے اس کے سر پر یکبارگ پانی بہایا جائے۔ ا

نظر بد دوقتم کی ہوتی ہے ایک نظر بدانسانی اور دوسرے نظر بدشیطانی۔ چٹانچے حضرت ام سلمہ ہے روایت ہے کہ نبی کر مجالات ہے ان کے گھر میں ایک لونڈی کو دیکھا جس کے چبرے برسیاہ وصبہ تف آ پ نے فرمایا کہ اس پر جھاڑ پھونگ کر و کیونکہ اس کونظر بدلگ گئی ہے۔ نہ مسیون بن مسعود فراء نے کہا کہ اسفعہ "بیشیطانی نظر بدہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو

مسین بن مسعود فراء نے کہا کہ''سفعتہ'' بیشیطانی نظر بد ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو جونظر بدلگی ہے وہ شیطانی ہے یہ نیزے کی انیوں ہے بھی زیادہ تیز اثر دکھاتی ہے۔'' '' حضرت جابر رضی اللّدعنہ ہے مرفوعاً روایت کی جاتی ہے۔

> (إِنَّ الْعَيْنَ لَتُدْخِلُ الرَّجُلُ الْقَبُورَ وَالْجَمَلُ الْقِدْر) لِلَّهِ تظريدات ل كوقبرتك اوراونث كو بالثرى تك كبنجاد بن بي يعنى باكل فن كردين بيد

ا۔ اس کو پہلی نے اپنی سنن ۴۵۴/۹ میں مہل کی مدیث کے بیان کرنے کے بعد عقل کیا ہے۔

۲- بخاری نے ۱۰ ایا ۱۲ ایم بی کتاب الطب بب رقیق التین اور مسلم نے ۲۱۹۷ بی کتاب اسلام باب رقیقہ العین والسفعة بقتی اسین کے ذیل بیل اس کونفل کیا ہے سفعة کی سین کوخمد اور فاء کے سکون کے ساتھ برا هنا بھی جائز ہے۔ اس کا معنی ہے چبرے کی سابی اور اس سطعت الفرس ہے گھوڑے کی پیشائی کی سابی اور اسمعی نے لکھا ہے کہ ایسی سیابی جس بی مرتی کی جھلک ہو بعضول نے زردی مراو کی ہے اور بعض نے کسی اور دیگ کے ساتھ سیابی مراو کی ہے ور اہن قتیمہ نے بیان کیا کہ بید بید ریگ ہے۔ جس سے چبرے کا حقیقی دیگ بدل جائے جس سے چبرے کا حقیقی دیگ بدل جائے جس سے چبرے کا حقیقی دیگ بدل جائے جس سے جبرے کا حقیقی دیگ بدل جائے جس سے جبرے کا حقیقی دیگ بدل جائے جس سے جبرے کا حقیق

٣- و كيفي شرح النسة ١٩٣/١٣ جاري فحقيق ك ساتهد

٣- يه صديث ضعيف ہے۔ اس كو ابولام نے " حلية على اور اہن عدى خطيب بغدادى نے اپنى تاریخ المجامع من عديث جابر بن عبداللہ الدو جال الفظر ١٩٣٨٩ من عديث جابر بن عبداللہ الدو جال الفظر ١٩٣٨٩ من عديث جابر بن عبداللہ الموجل الفظر المحمل المفذر اور شعيب بن ابوب عن معاوير عن بشم كو سطه سے اس كورو، بت كرنے ميں منفره إلى صابونى نے فروا يا كہ جھكو يہ بات بجي كہ جواس روايت سے تمسك پستدكر نو وہ كر الفزى نے ميزان ميں صابونى نے فرواي كورون يا كہ جوئے كھا كدان كى المك حديث منظر ہے۔ جس كو خطيب بغدادى شعيب كے عامات كے متعلق بيان كرتے ہوئے كھا كدان كى المك حديث منظر ہے۔ جس كو خطيب بغدادى نے اپنى تاريخ من افغال كيا ہے ال كى مراد ميں حديث ہے۔

ایوسعید ہے مروی ہے کہ بی بیانے شیطان اور انسان کی نظر بد سے پناہ ما تکتے ہے۔ ایک جماعت نے جس کوعفل وخرد کا بہت کم حصہ ملا ہے نظر بد کا انکار و ابطال کیا ہے انہوں نے اسے اوھام قرار دیا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بیاوہ لوگ جیں جوعفل وخرد سے عاری جیں ان کی عقبوں پر دبیز پردے ہوئے جیں اور ان کی طبیعتیں غیر معمولی طور پر عقوں اور بھدی جیں اور ان کی طبیعتیں غیر معمولی طور پر عقوں اور بھدی جیں اور دوحانی ونفسانی صفات و شوس اور بھدی جیں اور ان کی طبیعتیں اور دوحانی ونفسانی صفات و شوس اور بھدی جیں اور اور ان لوگوں نے شوس اور انزاز تا اور ان کی جموانی کی ہموائی کی اور اس کا انگار و ابطال نہ کیا ہے الگ بات ہے کہ اس کے اس کے اس اور انداز تا شیرات کے سلسلے میں ان کا نقطہ نظر جدا جدا رہا۔

چنانچ ایک گروہ کا یہ خیال ہے کہ بدنظری کرنے وال جب خود کو کیفیات رویہ سے پوری طرح متکیف کر لیٹا ہے تب آنکھ سے زہر لیے مادے کو چھوڑتا ہے جونظر زدہ تک پہنچنا ہے تو اس کو ضرر کا احساس ہوتا ہے لوگوں نے کہا کہ بیدا یک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ جس طرح سانی کا اڑجہم اٹسانی میں سرایت کر جاتا ہے۔

اکی طرح اس کے زہر کیے اثرات سے متاثر ہوکر انسان مرجاتا ہے یہ بھی مشہور ہے کہ سانپ کی بعض قتمیں ایک ہوتی ہیں جن کی طرف صرف و یکھنے سے اس کا اثر جسم انسانی ہیں سرایت کرجاتا ہے اور انسان ہلاک ہوجاتا ہے بالکل کی صورت نظر بدلگانے والے کی ہے۔
ایک دوسری جماعت نے کہا کہ بعض لوگوں کی نگاہوں میں ایسا غیر مرکی جو ہر لطیف ہوتا ہے جو مریض کی طرف نتقل ہوکر اس کے جسم کے مسامات میں سرایت کرجاتا ہے جس سے اس کوضرد پہنچاہے۔

ایک تیسری جم عت کا خیال ہے کے مخلوق کے ساتھ باری تعالیٰ کی عادت جارہے ہے کہ وہ جے چ ہتا ہے کہ ضرر بہنچا دیتا ہے خواہ مخورہ کے لئے نظر بد دالے مخف کی آ تھے پر اس تہمت کے عائد کرنے کی کوئی وجہ بیل ہے یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو اسہب توکی اور تا تیرات عالم کے منکر ہیں' انہوں نے اپنے اوپر تا تیرات کے اسباب کے دروازے بند کر لئے ہیں بلکہ انہوں نے سری دنیا کے عقلاء کی مخالفت کی ہے۔

بدایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ باری تعالی نے اجسما و ارواح میں مختلف طبیعتیں اور

ارتریزی نے ۲۰۵۹ میں اور نرائی نے ۱/۱۵۱ میں این باجہ نے ۱۱۵۱ میں اس کو ذکر کیا اور تریزی نے اس کو دستی قرک منا سوئی فالک استحق قرقان اَحَدُ بِهِمَا وَ فَرکَ مَا سِوَی فالک

فنف قو تمل دو بعت فر مائی ہیں اور ان ہیں ہے بہت کو کیفیات و خصوصیات مور ہو عطافر مائی ہیں دنیا کا کوئی بھی دانش مند اجس میں روح کی تا جیرات کا محرفین ہے اس لئے کہ بدایک محسوس و مشاہد چیز ہے آ پ شب و روز مشاہدہ کرتے ہیں کہ کسی باحشمت کو دیکھ کریا ندامت کے وقت چیرے پر غیر معمولی سرخی دوڑ جاتی ہے اور خوفناک چیز کو دیکھ کر چیرہ زرد پڑ جاتا ہے لوگوں نے نظر بدے مریض کا کمزور قوی مخص کے اندر اس چیز کا مشاہدہ کیا ہیں ہوت مرف تا چیر موتی کا تو بہتے ہوتی ہوتی ہوتی ہا و صرف تا چیر دوح ہی کا تو بہتے ہوتی ہیں اور حالاتکہ اس میں نگاہ کا کیا قصور بلکہ بی محض روح کی تا چیر موتی ہیں چنانچہ موتی ہیں جاندہ موتی ہیں جاندہ ہوتی ہیں چنانچہ موتی ہیں چنانچہ ماسدگی روح سے حسد زدہ کو ضرر پر پڑتا ہے اس وجہ سے اللہ تقائی نے اپنے رسول التعلق کو کھم حاسدگی روح سے حسد زدہ کو ضرر پر پڑتیا ہے اس وجہ سے اللہ تقائی نے اپنے رسول التعلق کو کھم حاسدگی روح سے حسد زدہ کو ضرر پر پڑتیا ہے اس وجہ سے اللہ تقائی نے اپنے رسول التعلق کو کھم

محسودی ضرر رسانی میں نظر حاسد کی تا ثیرایک ایس حقیقت ہے جس کا کوئی انکارنہیں کرسکتا

اس کا محکر وہتی ہوسکتا ہے جو لباس انسانیت سے عاری ہوگا کہی نظر بدی تا ثیر کی حقیقت ہے

اس کے کہ حاسد کانفس ضبیث بدترین کیفیات کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور حسد زدہ کے مقابل

آتا ہے اور اس میں ای خبیث کیفیت کی وجہ سے اثر انداز ہوتا ہے اس کی مثال کے لئے

سانپ کو پیش کرنا سب سے مناسب ہے اس لئے کہ سانپ میں زہرید مادہ بالقوۃ پوشیدہ رہتا

ہے جب وہ اپنے دشمن کے مقابلہ میں آتا ہے تو اس کی قوت خضب شدید ہو جاتی ہے اور ایک

ضرر رسان خبیث کیفیت کے ساتھ بہتوت پورے طور پر انجر آتی ہے اور بعض او قات بہتوت

ہو جاتی ہے جیسا کہ نی مقابلہ کے اثر سے جنین ساقط ہو جاتا ہے اور بھی بھی قوت بھسارت زائل

ہو جاتی ہے جیسا کہ نی مقابلہ کے اثر سے جنین ساقط ہو جاتا ہے اور بھی قوت بھسارت زائل

ہو جاتی ہے جیسا کہ نی مقابلہ کے اثر سے جنین ساقط ہو جاتا ہے اور بھی قوت بھسارت زائل کر دیتے اور ممل کو ساقط کر دیتے ہیں۔ ا

<sup>(</sup> ۱) - بخاری نے ۲ / ۲۳۸ میں کتاب بدہ المنعلق باب قول اللہ و بث فیھا من کل دابلہ کے تحت اور المسلم نے ۲۳۳۳ میں کتاب السلام باب فتل المحیات و غیر ها کے تحت مدیث ابن عرش نقل کیا ہے "والسط فیت ان" سانب کی بہت پر دوسفید دھار ہوں کو کہتے ہیں "الاہتر" دم ہر بدہ رسول اللہ کا فر مان "بیلتمسان البھر" بید دانوں آئکہ کو اچک لیتے ہیں خطابی نے کہا کہ اس قول کی دوطرح سے تاویل کی گئے ہے۔ مہل تاویل بیر کی گئی کہ اس قول کا مطلب بیر ہے کہ بید دانوں نگاہ کی روشی اچک لے جاتے ہیں اور ان کو بنور کر دیتے ہیں۔ بیمرف ان کی طرف د کھنے کے اگر سے ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ان دولوں کی آئکھوں میں ایک خاصیت رکھ ہے کہ دہ انس کی نگاہ پر پڑتے ہی اسے بنور کر دیتی ہے۔ دوسرامعتی بیرے کہ میں ایک خاصیت رکھ ہے کہ دہ انس کی نگاہ پر پڑتے ہی اسے بنور کر دیتے ہیں کی بہا معنی زیادہ سیم کا دولوں ارادہ کرتے ہیں کیکن پہا معنی زیادہ سیم اور مشہور ہے۔

ای طرح سے یہ کیفیت انسان میں صرف و کیھتے ہی سے اثر کر جاتی ہے چہ جائیکہ اس کو چھوٹے اس لئے کہ ان نفوس میں جب فیر معمولی طور پر سے ہوتا ہے اور ان کی کیفیات مو ثرہ اور تا ثیرات خبید محتی مساس نبیس ہوتیں کہ جسم تک پنجیس جیسا کہ بعض لوگ جن کو طبیعت وشر بیت دونوں ہی میں وسترس نبیس ہوتی ایسا بیھتے ہیں بلکہ تا ثیرنفس بھی انصال سے مجھاڑ کی مسامنا ہونے بھی تگاہ پڑنے بھی روح کی اثر پذیری کی طرف متوجہ ہونے سے جھاڑ کیوکٹ دعا اور تعوذ سے اور بھی وہم و تخیل کی بنیاد پر ہوتا ہے نظر بدلگانے والے کا اثر صرف بھو تک دیا اور تعوذ سے اور بھی جہت سے نظر بدلگانے والے نابینا ہوتے ہیں جو بلا دیکھیے ہی نگاہ رویت ہی چرمخص پر نظر بدکرنا ہوتا ہے اثر انداز ہوتے ہیں خود اللہ نے اپنے نمی کو مخاطب کر سے فر اللہ نے اپنے کی کو مخاطب کر سے فر اللہ نے اپنے کی کو مخاطب

وَإِنْ يُكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَيْزُ لَقُونَكَ بِأَبْصَادِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا اللَّهِ كُنَهُ (قلم ا ۵) "أَرَكَافُرُونَ كَا بِسَ جِلَةِ يَهُ وَشَلَ كُرِينَ مِنْ كَهُوهَ آبُ كُوا فِي نَكَابُونِ كَى تَا ثَيْرِ عَالَما اينُ جب وه قرآن يغت مِنا ! \_

## دوسري حكه فرهايا

قُلَ اعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلقِ مِنْ شَرِّ مَا خُلَقَ وَمِنُ شَرِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ وَمِنُ شَرِّ الْنَقْثِ فِي الْعُقَدِ وَمِنُ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (سوره فلق)

"اے رسول کہدکہ بیل سفید وضح کے مالک کی بناہ بیل آیا ہول ہراس چیز کےشرے جواس نے پیدا کی ہے۔ اور اندھ ہے کے شرے جب وہ چھا جائے اور گر ہول پر پھو تخنے واپول سے تمرے تھی بناہ مانکما ہول اور حاسد کے حسد سے جب وہ حسد کوئے۔

ہر نظر بد وال فخص حاسد ہوتا ہے لیکن ہر حاسد بدنگاہ نیس ہوتا چونکہ جب ٹابت ہو گیا کہ حاسد بدنگاہ نیس ہوتا چو اس ہے بھی پناہ طلب کرنا ای طرح ہوگا' جیسے بدنگاہ ہے استعاذہ کیا جہ تا ہے کیونکہ نظر بدا یک تیز ہوتا ہے جو حاسداور عائن کے نفس سے لکاتا ہے جو حسد زدہ اور نظر زدہ ک جانب چاتا ہے کھی نشانے پر لگتا ہے اور بھی خط کر جاتا ہے اس لئے اگر یہ تیز کسی ایسے فخص کو پہنچا جو ہالکل سامنے ہواس کے آتے کوئی چیز حائل نہ ہوتو اس پر اثر کر جاتا ہے جو اختی نئی سے اور اگر یہ کسی ایسے فخص کی طرف جاتا ہے جو اختی نئی محتاط اور خود زرہ پوٹس ہوجس میں تیر کے پیوست ہونے کی کوئی گئجانش نہ ہوتو اس فخص پر بیا اثر میسی کر جاتا ہے جو انہی کی ہیں ہے جیسے خیس کی طرف جاتا ہے جو انہی نئی میں تیر کے پیوست ہونے کی کوئی گئجانش نہ ہوتو ای فخص پر بیا اثر میسی کرتا جگہ بعض اوقات یہ تیر الٹا مارنے والے کی جانب لوٹ جاتا ہے بیابیا ہی ہے جیسے خیس

کہ کوئی ہوا میں تیر چھنے اس لئے اس کا تعلق ارواح ونفوں سے ہوتا ہے اور بہاجہام وابدان سے متعلق ہوتی ہے اس کی حقیقت بہ ہوتی ہے کہ نظر بدلگانے واسلے خیر نظر کی جیر عمدہ لگتی ہے تو وہ اپنے نفس کی کیفیت خبیثہ کو اس کے چھے لگا کر اپنے تیر نظر کی سمیت کو نظر زدہ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور بھی آ دی خود کوئی نظر لگا ویتا ہے اور بھی غیرارادی طور پر نظر بدلگر کا ویتا ہے اور بھی غیرارادی طور پر نظر بدلگر کا ویتا ہے اور بھی انسان کی جانب سے نظر بدلوع انسان کی جانب سے نظر میں سب سے بری ہے اس کے ہمارے فقہاء کرام نے بیرائے دی ہے کہ اگر کوئی فخص اس طرح کا معلوم ہوتو اسے جا ہے کہ امام وقت اس کو جیل جس بند کر دے اور ایس صور تیس پیدا کرے جس سے اس کی موت ہو جائے بھی رائے قطعی طور پر بہت مناسب معلوم ہوتی ہے۔

69\_ فصل

# " نظر بد کا طب نبوی سے علاج"

نظر بد کے علاج کے سلسلہ میں رسول اللہ سے کی طریقے منقول میں چنانچہ ابو داؤ د نے
اپی سنن میں سہل بن صنیف سے روایت کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہمارا گزر ایک
سیلا ب زوہ ندی سے ہوا میں نے اس میں داخل ہو کرشسل کرلیا جب باہر لکلا تو ہخار زوہ تھا ا
بی خبر رسول اللہ اللہ کے کودی گئ تو آپ نے فرایا کہ ابو ٹابت سے کہوکہ تعوا کریں میں نے عرض
کیا کہ اے میرے آ قا جماڑ بچونک کرتا بہتر ہوگا آپ نے فرایا کے نظر بد بخار اور ڈ کم
مارنے کے علاوہ کی چیز کے لئے جماڑ بچونک کرتا جائز نہیں۔ ا

صدیث میں مذکور نامیاننس ہے مراد نظر بدہے چنانچے عربی محاورہ میں کہتے ہیں۔ اَصَابَتُ قَالا سَا مَفْسُ ''لین فلاں کونظر بدینچی''ای طرح کہتے ہیں الناحس بعنی نظر بد لگانے والا کدنے' پچھو وغیرہ کے ڈیک مارنے کو کہتے ہیں۔

جمارے مہال تعوذ اور جھاڑ مچونک معوذ تبن سورہ فاتحہ اور آیت الکری کے بکثرت پڑھنے کے ڈرابعہ ہوتا ہے اس کے علاوہ معوذات نبوی بھی منقول ہیں جوحسب ذیل ہیں:

ا۔ ابوداؤد نے ۲۸۸۸ ش کتباب البطب ماجاء فی الموقی کے ذیل ش اس کوفقل کیا ہے۔ اس کی سند ش اس کوفقل کیا ہے۔ اس کی سند ش ایک رادبیر باب ہیں جوعثان بن عکیم کی دادی ہیں۔ ابن حبان کے علادہ کی نے بھی ان کوفقد ہیں۔ اس کے علادہ اس حدیث کے بقیدرواق تقد ہیں۔

#### ا اعُوُدُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَوِمَا خَلَقَ "مِن اللهَ كَاللهِ تامدكة ربعة علوق كمرية الله يناه جا بتا مول"

٢ . أعُودُ بِكَلِماتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ لَامَّةٍ
 " عن الله كالمات تامه كذرجة وبم عن ذالت والفيطان اور برتظر بدست الله كي بناه جا بها مول"

'' بی اللہ کے ان کلمات تا مہ کے ذریعہ جن سے کسی بھی نیک و بدکور ہائی نہیں کلوق کے تمام ظاہری و پوشیدہ شر سے اس کی پناہ جاہت ہوں اور اس شر سے جو آسان سے نازل ہوتا ہے اور اس شر سے جو آسان کی طرف رخ کرتا ہے پناہ جاہت ہوں اور اس چیز کے شر سے بناہ جاہتا ہوں ذہین ہیں تھس جاتی ہے اور جوزشن سے نکلتی ہے اس کے شر سے بناہ جاہتا ہوں اور رات وون کے فتنوں اور رات کو آنے والی مصیبتوں سے الند کی بناہ جاس کے شر سے بناہ جاہتا ہوں اور رات وون کے فتنوں اور رات کو آنے والی مصیبتوں سے اللہ کی بناہ

٣. اَعُودُ بِكُلمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَيِهِ وَ عِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِه وَمِنْ هَمَزَاتِ اللهُ التَّامَّةِ مِنْ غَضَيهِ وَ عِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِه وَمِنْ هَمَزَاتِ اللهُ التَّمَاطِينَ وَانْ يُخَضُّرُون

" میں اللہ کے کل ت تا سے ذریعہ اس کے غضب علا ب اور اس کے بندون کے شریب اور شیط فی فریب سے اور شیط فی فریب سے اور موت کے وقت حاضر ہوئے سے جس اس کی بناہ یا ہتا ہوں۔

اللَّهُمُّ إِلَى اَعُودُبكَ بِوَجُهِكَ الْكُريْمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا اَلْتَ
 اللَّهُمُّ إِنَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ تَكْشِفُ الْمَأْلَمَ وَالْمَغُرَمَ اللَّهُمُّ إِنَّهُ لَا يُهُزَمُ جُنُدُكَ وَلَا
 إِنَّا صِيِّتِهُ اللَّهُمُ اللَّهُ تَكْشِفُ الْمَأْلَمَ وَالْمَغُرِمَ اللَّهُمُ إِنَّهُ لَا يُهُزَمُ جُنُدُكَ وَلَا
 إِنْحَلَمْ وَعُدُكَ شُبْحَانَكَ وَبحَمُدِك)

''اے اللہ یک تیری برتر ، بال ذات اور تیرے کلمات تامد کے ذراجہ تیری ٹردنت ' بی رہنے والی ہر چنے کے شر سے تیری پناہ ، نگرا ہوں' اے ، مقد تو بن قرض اور گناہ کو دور کرتا ہے اے املہ تیرے فشکر کو بھی بنزیست نیس ہوئی اور تیرا دعدہ پور، ہونے والا ہے تو پاک ہے تیری ہی تعریف مناسب ہے''

ا أَعُولُهُ بو حُدِ الله العظائم اللّذِي لا شَنى أَعْطَمُ مِنْهُ وَبِكُلِمَاتِهِ النَّامَّاتِ اللّذِي لا يُجَاوِزُ هُنْ بَرَ وَلاَ قاحر وَ سُماء الله النّحسني مَاعلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَهُ عَلَمُ مِنْ شَوِ ما خَلَقَ وَ هُنْ بَرَ وَلاَ قاحر وَ سُماء الله النّحسني مَاعلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَهُ عَلَمُ مِنْ شَوِ ما خَلَقَ وَ ذَرَا وَبِراو مِنْ شَرَ كُنَ ذِي شَرِّائَتُ آخِذُ بِنَاصِيْتِه إِنَّ رَبِّي عَلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمِ فَرَا وَبِرا وَ مِنْ شَر كُنَ فِي شَرِّائَتُ آخِذُ بِنَاصِيْتِه إِنْ رَبِّي عَلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمِ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

کوئی اچھ اورکوئی برافخنص تجاورنہیں کرسکتا اورائقہ کے عمد و ناموں کے واسطے ہے بیں ان تمام مخلوق کی ظاہری و 'پوشیدہ برائیوں سے پناہ چاہتا ہوں' جو ججھے معلوم ہیں اور جو ججھے معلوم نہیں اور ہر شریر کی شرارت سے جن کی برائی کی میں طاقت نہیں رکھتا اور ہر برے کی برائی ہے بناہ چاہتا ہول' جس کا تو ہی مالک ہے' پیٹک میرا رب برائی کی میں طاقت نہیں رکھتا اور ہر برے کی برائی ہے بناہ چاہتا ہول' جس کا تو ہی مالک ہے' پیٹک میرا رب

مَا اللّٰهُمُّ اَنْتَ رَبِّى لَا إِلٰهُ إِلَّا اَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَانْتَ رَثُ الْعَوْشِ الْعَظِيْمِ مَا اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشْاء لَمْ يَكُنُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللهِ اَعْلَمُ اَنَّ اللهَ عَلَى كُلَّ مَا اللهُ عَلَى كُلِّ شَنِي عَدَدا اللهُ عَلَى كُلِّ شَنِي عَدَدا اللهُ مَّ إِنِّي شَنِي عَلَما وَاحْصِي كُلَّ شَنِي عَدَدا اللهُمُّ إِنِّي شَنِي قَدِيْر وَانَّ اللهَ قَلْ اَحَاطَا بِكُلِّ شَنِي عِلْما وَاحْصِي كُلَّ شَنِي عَدَدا اللهُمُّ إِنِي الشَّيْطَانِ وَ شِوْكِه وَمِنْ شَوِّ كُلِّ دَابَّةٍ اَنْتَ آخِد الْعُودُ وَمِنْ شَوِّ كُلِّ دَابَةٍ اَنْتَ آخِد الْعَدَامِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى صِوَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

"اے مقدتو ہی میرا پر وردگار ہے تیرے سواکو کی معبود نہیں تھے ہی پر جس نے بھروسر کیا اور تو ہی عرش تھیم کا رب ہے جو القدنے چاہا ہوا اور جو نہیں جا اللہ کے علاوہ کی طاقت وقوت نہیں بھے معلوم ہے کہ اللہ ج چیز پر تاور ہے اور علم اللی جر چیز کو محیط ہے اور جر چیز کی تعداد اس کے پاس ہے استدیس اپنے لفس کے شراور شیطان کے شرے اور اس کے شرک ہے تیری پناہ جا بتنا ہوں اور مرجا ندار کی برائی ہے جس کی بیشانی تیرے ہاتھ میں ہے تیری پناہ جا بتنا ہوت میرا القد بی سیدگی راہ پر ہے"۔

يا اگر جاہے تو يوں كے.

تحصّنتُ باللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَ اللهُ كُلَ شَنِي وَاعْتَضَمُتُ بِرَبِي وَ رَبِ كُلَّ هَمُي وَوَ كُلُمُ عَلَى الْحَيْ اللهِ عَلَى الْحَيْدِ وَاللهِ عَلَى الشَّوْ اللهَ عَلَى اللهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

جس نے ان دع ؤں اور معوذات کا تجربہ کیا اس نے اس کی منفعت کو جان لیا اور اس کی ایمیت و جان لیا اور اس کی ایمیت و ضرورت اس کی نگاہ میں بڑھ گئی اس سے نظر بد کے اثرات دور ہوتے ہیں اور جس قوت ایمانی جتنی مضبوط ہوگی اس کا پڑھنے والا اس قدر اس سے منفعت حاصل کرے گائیہ چیز خود اس کی قوت نفس' اس کی استعداد و صلاحیت اور قوت تو کل اور دل جمعی پر موقوف ہے اس لئے یہ ایک ہتھیار ہے اس کے متھیار کے لئے ہتھیار چلانے کی قوت د طاقت ضروری ہے۔

70\_ فصل

## نظربد کا فوری تدارک

اگر کسی نظر بدلگانے دالے فخص کوخود اپنی نظر لگنے کا خدشہ ہوتو اسے فورا مید دعا پڑھ کر اس کا شر دفع کرنا چاہئے۔

> اللَّهُمَّ بَارِکُ عَلَيْهِ "اےاللہ تواس پر برکٹ نازل فرما"

جیسا کہ نمی اکر میں نے عامر بن رہید سے فرمایا جن کی نظر بدکا شکار مہل بن حنیف ہو گئے تھے کہ کیوں ندتم نے وکھے کر برکت کی دعاکی اور اللّٰ فلم بّارک عَلَیْهِ کہا؟

اس طرح نظر بدكا الرد ماضاء الله كل حول ولا فوة إلا بالله سي بحى ختم موجاتا الله على الله بالله بالله

ای طرح حضرت جرائیل ہے منقول وہ وَعاہم جس ہے آپ نے حضوط اللہ پروم کیا تھا اور جے اہام مسلمؓ نے اپنی تھیجے مسلم میں ان انفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔

بِسْمِ اللهِ اَرُقِيْك مِنْ كُلِّ شَتِي يُوْذِيُكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْسِ حَاسِدِ اللهُ \* يَشْفِينُكَ بِسُمِ اللهِ اَرْقِيكَ أَ

"الندك نام ے من تھ پردم رتا ہوں ہراس چيز سے جو تھے افت دے اور ہر نظر بد كے شراور حاسد كى تھر

ا۔ او مسلم نے ۲۱۸۵ میں كرب لسلام باب الطب والرض والرقى كے ذيل ميں اس كو بيان كيا ہے۔

بدے اللہ بھے شفاعطا قرمائے میں اللہ کے نام کے ساتھ تھے پر دم کرتا ہوں''

ملف کی ایک بھاعت نے آیات قرآنی کولکھ کراس کو پانی بیس گھول کر مریض کو پلانے کی اجازت دی ہے مجاہد کا کہنا ہے کہ قرآن کولکھ کر پانی سے دھونے کے بعد اس کا پانی پلانا قابل اعتراض نہیں ہے اس جی ہیں بات حضرت ابوقلابہ سے بھی منقول ہے اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ نے ایک عورت کو جس کو زینگی کی تکلیف تھی قرآن کی آیت لکھ کر اے دھو کر پلانے کا تھم دیا ابوابوب نے بیان کیا کہ میں نے ابوقل ہود یک کہ انہوں نے قرآن کا کہ حصرت کی تکی تھی کہ انہوں نے قرآن کا کہ جی کہ حصد کھ چر پانی سے دھوکراس کا پانی ایسے شخص کو پلایا جو درد سے بے قرارتی۔

#### 71\_ فصل

## طريقة علاج كي حكمتين

اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ عائن اپنے کئی ران بغل اپنے ہاتھ پر اور اپنے ازار کے اندرونی حصہ کو دھوئے داخل ازار کے بارے ہیں ووقول ہیں ایک بید کہ شرم گاہ مراد ہے دوسرا قول ہیں ایک بید کہ شرم گاہ مراد ہے دوسرا قول ہیں کہ اس سے مراد س کے ازار کا وہ اندرونی کنارہ جو دائیں جانب سے اس کے بدن سے متصل رہتا ہے پھر اس پانی سے نظر زدہ کے او پر اس کے بیجھے سے بکبارگی بہایا جائے سے علاج ایسا ناور ہے جس تک اطباء کی رسائی نہیں اور جس نے اس کا اٹکار کیا یا اس کا غراق اڑایا اس بھی شک وشہری یا اس کو عقیدہ کے طور پر نہیں بلکہ بطور تجر ہیا تو بے علاج السے مختص کو پچھ فاکدہ نہوں گا۔

 طرح غصہ کو شندا کرنے ہے اس کی تا جیرختم ہو جاتی ہے جیسے کوئی آ دمی ایس ہوجس کے ہاتھ جس آ گ کا ایک شعلہ ہواور وہ تم پر اسے پھینکن جا ہتا ہے تو تم اس پر پائی ڈال دو تو بیشعلہ اس کے ہاتھ ہی جس بچھ جائے گا' اس لئے عائن کو بیقتم دیا گیا کہ وہ النظم بارک علیہ کے اے اللہ اس پر برکت نازل کر' تا کہ یہ کیفیت خبیشاس دعا کے ذریعہ جونظر زدہ کے لئے احسان ہے ختم ہو جائے اس لئے اضعاد ہی سے علاج کیا جاتا ہے اور چونکہ یہ کیفیت خبیشہ جسم انسانی کے رقیق حصول سے نگتی ہے اس لئے اس لئے اس میں قوت نافذہ بھی ہوتی ہے چنانچہ آ پ کو کنج ران بخل اور داخل ازار سے جب کہ اس سے مراد فرج ہوتو اس سے رقیق حصہ کہاں ملے گا' جب بخل اور داخل ازار سے جب کہ اس سے مراد فرج ہوتو اس سے رقیق حصہ کہاں ملے گا' جب بیل سے رائی سے دھویا جائے تو ان ویق جگہوں سے نگلنے والی کیفیات ردیہ کی تا چیرختم ہو جائے گئم مزید برآ ل یہ مقامات شیطانی ارداح کے لئے بھی مخصوص ہوئے ہیں۔

مقصد یہ کدان جگہوں کو پائی ہے دھونے سے ناریت بچھ جاتی ہے اوراس کا زہریلا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ مزید برآ سخسل کا اثر جسب قلب تک پہنچتا ہے جو بدن کا سب سے رقیق ترین حصہ ہے اور وہاں تک نغوذ بھی سرعت ہوتا ہے تو پائی سے ناریت دسمیت دونوں ختم ہو جاتی ہیں اور نظر زوہ بانگل شفایا ہو جاتا ہے جیسا کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ڈیک مارنے کے بعد اگر زہریلا جانور مار ڈالا جاتا ہے تو ڈیک ارنے کے بعد کو آرام مل جاتا ہے اور اگر ڈیک مارنے کے بعد کو آرام مل جاتا ہے اور اگر ڈیک مارنے والا جانور زندہ رہ جاتا ہے اور مریض اپنا اثر پورے طور پر دکھاتا ہے اور اس کا غیر معمولی اثر ڈیک زوہ تک پہنچتا ہے جب تک کہ اپنا اثر پورے طور پر دکھاتا ہے اور اس کا غیر معمولی اثر ڈیک زوہ تک پہنچتا ہے جب تک کہ ابنا اثر پورے طور پر دکھاتا ہے اور اس کا غیر معمولی اثر ڈیک زوہ تک پہنچتا ہے جب تک کہ ہو دشن کو مریض کو سکون نے مارے مارے مارے مارے کی خود شکون واطمینان حاصل ہوتا ہے اس طرح طبیعت میں اس تکلیف کو برداشت کرنے کی توت آ جاتی ہے اور مریض اس کا دفاع کر لیتا ہے۔

خلاصہ کلام میر کہ نظر بد والے شخص کے شل سے اس کی بدنظری ہے طلام ہونے والی بید کیفیت ختم ہو جو آتی ہے اور اس کا اس وقت شل کرنا جنب کہ وہ اس کی کیفیت ہیں بذات خود مبتلا ہو غیر معمولی طور پر نافع ٹابت ہوتا ہے۔

خیریہ بات تو سمجھ میں آگی کوشش کرنے سے یہ نفع حاصل ہوتا ہے مگر نظر زدہ پراس پائی کے بہانے میں کیا من سبت ہے یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی ؟ اس بات کو آپ یوں بھے کہ اس میں پورے طور پرمنا سبت پائی جاتی ہے اس لئے یہ پائی ہی ایس مئیت ہے جس سے بیناریت ختم ہوئی اور جس کے ذریعہ عائن کی کیفیت روید دور ہوگئ تو جیسے یہ آگ بھی المی طرح ہے ادھر
کی بھی آگ بھر گئ اور اثر پذیر مقام کے اثرات اثر انداز عائن سے مخلط ہونے کے بعد ہو
گئے اور جس پانی سے لوہا بجھایا جاتا ہے اس کو متعدد طبعی دواؤں جس شامل کر کے اس کے
اثرات حاصل کئے جاتے جیں۔ یہ بات اطباء کے نزدیک معروف ومشہور ہے پھر پانی جس
سے نظر بدلگانے والے کی ناریت بجھائی گئی ہے اسے کسی مناسب دواجی استعال کیا جائے تو
گون کی چیز مانع ہے۔

فلا صد کلام ہیں کہ طبائع کا علاج اور اس کا تدارک علاج نبوی کے طریقہ کے اعتبار ہے ہوتا ہے بلکہ اس ہے بھی نسول کا روں کا طریقہ علاج اپنے فن طب کے اعتبار ہے ہوتا ہے بلکہ اس ہے بھی کمتر ہے اس لئے کہ ان میں اور انبیاء میں جو فرق ہے وہ غیر معمولی ہے بلکہ اس تفاوت ہے بھی ہڑھا ہوا ہے جو انبیاء اور فسول کا رول کے طریقہ علاج کے درمیان ہے اس لئے کہ عام انسان کی رسائی اس کی حقیقت تک ممکن نہیں ہوتی اس سے آپ کے سامنے عکمت اور شریعت کے درمیان کا تعلق پوری طرح واضح ہوگیا کہ شریعت و حکمت میں تعناداور بھی تناقش نہیں ہے اللہ تعنی جے چاہے بھی رائے ہوگیا کہ شریعت و حکمت میں تعناداور بہمی تناقش نہیں ہے اللہ تعنی جے چاہے بھی رائے ہر کی اس کی تو فیق کے بھی تناقش نہیں ہے اللہ تعنی جے چاہے بھی رائے ہر کی اللہ و بتا ہے اور اس کی تو فیق کے درواز سے بردواز و کھل تی جاتا ہے اور ای لئے پوری تعمت اور بلنے ہے۔

### 72۔ فصل

# نظر بدكا دوسراطر يقه علاج نبوي العصية

اس کا ایک دوسرا طریقہ علی ج بہتی ہے کہ جس کو بدنظری کا اندیشہ ہو اس کی خوبیاں اور محاس کا اندیشہ ہو اس کی خوبیاں اور محاس کو پوشیدہ رکھ جائے اور اس انداز پر رکھا جائے کہ نظر بدکا دفاع ہو سکے جیسا کہ علامہ بغوی نے ایک بخوی نے ایک بخوی نے ایک خوبصورت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک خوبصورت و جاذب نظر بنظر بدنہ لگ خوبصورت و جاذب نظر بنظر بدنہ لگ جوبصورت و جاذب نظر بنظر بدنہ لگ جائے سے سات سے نظر بدنہ لگ جائے سے ساتھ سے کے کی محمود کی کے کار ھے کو کہتے ہیں یا

اور خطابی نے ''غریب الحدیث' جمی ایک حدیث حضرت عثان سے بیان کی ہے کہ انہوں نے ایک بنج کو دیکا جونظر برکا شکار ہوگیا تھا آپ نے فرمایا کہ اس کی شوڑی پرسیاہ نشان لگا دو۔
ابوعرو نے بیان کیا کہ جس نے احمد بن بجی سے نسو فلہ کے متعانی دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے چاہ ذقن مراد ہے لیعنی بچے کی شوڑی کا گڑھا جراد ہے کہ چاہ ذقن کو سیاہ کرنے سے نظر بدنہ لگ پائے گی اس لئے اس جگہ پر سیاہ نشان لگا دو کہ نظر بدکا دفاع ہو سکے۔
اور ای سے حضرت عاشر کی حدیث ہے بی فرماتی جی کہ درسول الشفاف نے ایک خطبہ دیا اور آپ کے سرمبارک پر سیاہ ممامہ الحق ہوئے ہوئے بیشعر پیش کیا ہے۔
اور آپ کے سرمبارک پر سیاہ ممامہ الحق ایک محتی سیاہ کرنے کے استشہاد کے لئے بہ حدیث بیان بیان کی ہے اور شاعر نے بھی اس معنی کو اختیار کئے ہوئے بیشعر پیش کیا ہے۔
میان بیان کی ہے اور شاعر نے بھی اس معنی کو اختیار کئے ہوئے بیشعر پیش کیا ہے۔
میان بیان کی ہے اور شاعر نے بھی اس معنی کو اختیار کئے ہوئے بیشعر پیش کیا ہے۔
میان بیان کی ان آخو کے ذا الکھ کہ ال اللی عیس کی ہوئی ہے جوانے نظر بدسے بچا سکے۔''

73\_ فصل

### نظر بدي متعلق ايك واقعه

وہ جماڑ پھونگ جس سے نظر بد دور ہو جائے میہ ہے کداب عبداللدالساجی سے بیان کیا جاتا

۲۔ اس مدیث کو ہم نے مند عائشہ شن نیس پایا جیسا کہ معنف نے خطابی کے واسط سے اس کونش کیا ہے۔ وہ ایوں ہے کہ ابن المباس نے بیان کیا کہ رسول المتعلقہ تشریف لائے آئے ہا کہ اور ایک چا در پڑی ہوئی تھی جس سے آپ کے دونوں موغہ سے ڈ کھی ای ہوئی تھی الائے اور اللہ کے دونوں موغہ سے ڈ کھی ای ہوئی تھی آپ منبر پرتشریف لائے اور اللہ کے دونوں موغہ سے ڈ کھی ای ہی بعد آپ ہوئے ہوئے تھے آپ کے مر پرایک سیاہ رنگ کی پڑی تھی آپ منبر پرتشریف لائے اور اللہ کی جمد و شاہ بیان کی اس کے بعد آپ ہوئے ہا کہ بعد آپ ہا کہ جمد کے اور اللہ کے جمد و شاہ بیان کی اس کے بعد آپ ہو ہوئی کی جمد و شاہ بیان کی اس کے بعد آپ ہوئے اور اللہ کے جمد میں کو لفع یا منبر بہنچ تو ان کی انجی ہوئی اور ان کی برائیوں سے درگز در کرنا المام مسمم نے ۱۳۸۵ میں میں حضرت جا بڑے دواری آئی ہوئی آپ کو ان کی برائیوں سے درگز در کرنا المام مسمم نے محمر مبادک پر سیاہ محامد تھا کہی حدیث من داخل ہوئے آپ کے مر مبادک پر سیاہ محامد تھا کہی حدیث من داخل ہوئے آپ کے مر مبادک پر سیاہ محامد تھا کہی حدیث میں داخل میں باتر دور الاحق کو منبر پر و یکھا آپ ناس کی دونوں کونوں ک

ہے کہ وہ اپنے کسی جی یا غزوہ کے سفریل ایک خوبصورت دکش اوخی پر سوار ہتے اور ان کی معیت میں ایک بدنگاہ فض تھا جب بھی وہ کسی چیز پر نگاہ ڈالٹا تو وہ بریاد ہو جاتی لوگوں نے ابوعبداللہ سے کہا کہ اپنی اوٹنی کو اس بدنگاہ فض سے بچاؤ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس بدنگاہ کو میری اونٹی سے کیا لیٹا ویٹا اس بدنگاہ فض کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو وہ ابو عبداللہ کی غیر موجودگی کا انتظار کرتا رہا چیا نچہ موقع پاکروہ ان کے کباوہ کے پاس آیا اور اوٹنی پر اپنی نظر بدڈائی ہی تھی کہ اوٹنی گر پڑی اور ترزیخ گی استے میں ابوعبداللہ آگئے تو ان کواطلاع دی گئی کہ بدنگاہ نے اس پر نظر بدڈائی ہے تو اس برنگاہ فودا سے دیکھا دو جب اسے دکھا دیا گیا آپ نے وہاں کھڑے ہوکر بید وہا پر ہوئی شروع کی۔

بِسُمِ اللهُ حَبُس حَابِس وَحَجَر يَابِس وَشِهَاب قَابِس وَدُدُثُ عَيُنَ الْعَائِنِ عَلَيْهِ وَعَلَى اَحَبِ النَّاسِ اِلَيْه فَارْجِعِ الْبَصْرَ هَلُ ثَرَىٰ مِنَ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصرَ كَرَّلَيْن يَنْقَلِبُ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِناً وَهُوَ حَسِيْر

"الله كے نام سے وہ رو كنے ال روك ہے خشك پقر اور جاتا ہوا شہاب ہے يى بدنگاہ كى نظر بدكونس پر اور اس كنز ديك نوگوں بيس سب سے محبوب تريں چيزكى طرف كامير ديد ( ذراا چى نظر لونا ؤ اور ديكھوكي تهبيس يجو فتور نظر آتا ہے پھر نظر بار بارلوناؤ نظرتمهارى طرف تھكى ، نده واپس آسنة كى۔

اس دیا کے پڑھنے سے بیہ اثر ہوا کہ بدنگاہ کی آ نکھ کے دونوں پوٹے باہر لکل پڑے اور اوٹنی بھلی چنگی ہوکر کھڑی ہوگئی۔

### 74\_ فصل

## طب نبوی میں ہر بیاری کے لئے عام روحانی علاج

ابوراؤونے اپل سنن بل ابودرداؤے بیصدیث روایت کی ہے۔

قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَنْكُ يَقُولُ مَنِ اشْتَكُلَى مِنْكُمُ شَيئاً أَوُ اشْتَكَاهُ اَحَ لَهُ فَلْيَقُلُ رَبْنَا الله الَّذِي فِي السُّمَآءِ لَاجعلُ رَحْمَتَكَ فِي الارْضِ وَاغْفِرُلْنَآ حُوبَنَا وَ خَطَالَيَالاً آنُتَ رِنَ الطَّيِّبِيُنَ آنُزِلُ رَحْمَةً مِّنُ رَّحُمَتُكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجُعِ فَيَبُرًا بِإِذُنِ اللهِ ا

'' انہوں نے ہین کیا کہ میں نے رسول التقافیۃ کوفر اُتے ہوئے سنا کہ اگرتم میں سے کوئی بھار ہویا اس کا کوئی بھار ہوتو سے ہوئے سنا کہ اگرتم میں سے تیرا تھا مقدر ہے تیرا تھا ہاں وز مین میں جاری ہے جس طرح تیری رحمت آ سان میں ہے اس طرح اپنی رحمت زمین پر بھی نازل کر اور ہمارے گناہ اور ہماری خطا دُن کومت ف فر ما تو بی پر کیز ولوگوں کا پروردگار ہے اپنی جانب سے رحمت نازل فر ما اور اس ورد سے ہماری خطا دُن کو مقا فر ما جب مریفن ہے وعا بڑھے گا تو شفایا ہے ہوجائے گا''۔

اور صحیح مسلم میں ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نی سیان کے سے ا یاس آئے اور کہا:

يَامُحَمَّدُ اِشْتَكَيتَ؟ فَقَالَ "نَعَمُ" فَقَالَ حِبُرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِاسْمِ اللهِ اَرُقِيُكَ مِنُ كُلِّ شَنِي يُوُذِيُكَ مِنُ شَرِّ كُلِّ نَفْسِ اَوْعَيْنِ حَاسِدِ اللهُ يَشْفِيُكَ بِاسْمِ اللهِ اَدُ قَيْكَ عَلَيْ

"اے محفظہ کیا آپ کوکوئی تکلیف ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تو جر بل علیہ السلام نے کہا میں اللہ کے نام سے بھے پر دم کرتا ہوں ہر تکلیف وہ بیرے اور ہر تکاہ بدسے اور صاسد کی بری نظر سے اللہ تھے شفاء کلی عطا فرہ سے بھے پر دم کرتا ہوں '۔

قرہ نے میں اللہ بی کے نام سے تھے پر دم کرتا ہوں '۔

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ آپ اس حدیث کے بارے میں کیا کہیں ہے جس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ جھاڑ چھونک صرف نظر بداور ڈنک مارنے ہے ہی جائز ہوتا ہے۔ اور (حمۃ ) تمام زہر کیاتتم کے جانور کو کہتے ہیں جسے سانپ چھو وغیرہ۔

اس کا جواب ہید دیا گیا ہے کہ اس حدیث سے نظر بداور ڈیک مار نے کے علاوہ بیس جھاڑ
پھونک کی نفی کہاں ٹابت ہوتی ہے بکہ اس کا حقیقی مفہوم تو یہ ہے کہ ڈیک مار نے اور نظر بدہی
بیس جھاڑ پھونک سب سے زیادہ موٹر اور نافع ہوتا ہے اور اس پر حدیث کا سیاق وسیاق ولالت
ا۔ ابوداؤد نے ۳۸۹۳ میں کتاب العب باب کیف اثر تی کے ذیل میں اس کونقل کیا ہے اس کی سند میں زیاد
بن محر نامی ایک راوی مشر اعدیث ہے اس کے علاوہ ویگر تمام رواۃ ثقتہ ہیں اور اس کوام احمہ نے ۲/۲ میں
دوسرے طریق سے روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی ابو کر این الی مربح مضر فی شامی نامی راوی مضیف ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی ابو کر این الی مربح مضر فی شامی نامی راوی مضیف ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی ابو کر این الی مربح مضر فی شامی نامی راوی مشروک ہے۔ این عدی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث غرائب میں سے سے ۔ نقات نے اس کی بہت کم جموائی کی ہے۔

ہے۔ نقات نے اس کی بہت کم جموائی کی ہے۔

ارام مسلم نے مجے مسلم ۱۸۹۲ میں کت اب السیلام باب العلب والمور میں والو تھی کے ذیل میں اس کو

میان کیا ہے۔

کرتا ہے اس نے سہل بن منیف نے نی اکر میں ہے ہے عرض کیا جب کہ بیڈ نظر بد کے شکار ہو گئے تھے کہ کیا جب کہ بیڈ نظر بد کے شکار ہو گئے تھے کہ کیا جباڑ مجونک میں بھی خیر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نظر بداور ڈ مک مارنے ہی میں جباڑ بھونک ہے ای پر وہ تمام احادیث دلائت کرتی ہیں جو جباڑ بھونک ہے متعلق وارد ہیں خواہ جباڑ بھونک ہے متعلق وارد ہیں خواہ جباڑ بھونک ہام ہویا خاص۔

ابوداؤد نے حضرت انس سے ایک دوسری روایت بایں طور روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا۔

لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَةِ أَوْ دَمِ يَرْقَأُ لِلَّا مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَةٍ أَوْ دَمِ يَرْقَأُ لِلَّا مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَةٍ أَوْ دَمِ يَرْقَأُ لِلَّا مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَةٍ أَوْ دَمِ يَرْقَأُ لِلَّا مِنْ عَيْنِ أَلُو مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ وَالنَّمُلَةِ وَالنَّمُلَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ وَالنَّمُلَةِ وَالنَّمُلَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ وَالنَّمُلَةِ

رخَصَ رَسُولُ اللهِ مُنْكِنَّهُ فِي الْقَيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ وَالنَّمُلَةِ ''رسول التَقَيَّظُةُ مَنْ نَظرِيدُ ذُنِكَ مارنے اور پہلوکے پھوڑے کیٹے جماز پھونک کرنے کی رفصت وی ہے۔''

#### 75. فصل

## ڈ نک ز دہ کوسورہ فاتحہ کے ذریعہ جھاڑ پھونک کی ہابت مدایات نبوی

امام بخاری اور امام مسلم نے صحیحین میں معزرت ابوسعید خدری سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیان کیا۔

إِنْطَلَقَ نَفَر مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ مُنْفُلَةً فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوْهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيّ مِنْ

ا۔ ابوداؤد نے ۲۸۸۹ ش اس کو بیان کیا اس کی سند بھی شریک قاضی تائی راوی سی الحفظ ہے کین بقیدروا ق اُقتہ میں اور مسلم رحمہ اللہ نے ۲۲۰ بھی بریدہ بن صب سے بایل طور "لا دُفیّة الله بِسنْ عَیْنِ أَ وَ حُمَّةِ" اس کی تخریج کی ہے۔ این باجہ نے ۲۵۱۳ بھی مرفوع سند کے ساتھ اس کو ذکر کیا لیکن اس کی سند بھی ضعیف ہے اور اس باب بھی عمران بن حصین کے واسطہ سے ایام احمہ بن ضبل نے اور ابوداؤو نے ۲۸۸۳ بین ترفی نے اور اس باب بھی عمران بن حصین کے واسطہ سے ایام احمہ بن ضبل نے اور ابوداؤو نے ۲۸۸۳ بین ترفی ہے۔ ۱۰۵۸ بھی اس لفظ کے ساتھ واس کی تخریج کی ہے۔ "لا دُفیّة اِلّا مِنْ عَیْنِ اَ وَ حُمَّةٍ" اس کی اس وقتی ہے۔ ۱۔ اس کی تخریج گزر رہی ہے۔ آخياءِ الْعَرْبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَابُوا آنَ يُضِيَّفُوهُمْ فَلَدِغَ سَيِّدُ ذَالِكَ الْحَيِّ فَسَعُوا لَهُ بِكُلِّ شَتِي لَا يَنْفَعُه شَتِي فَقَالَ بِعُضَهُم لَوَ آتَيْتُمْ هُولاآءِ الرَّهُطَا إِنَّ سَيِّدَنَا لَدِغَ وَسَعَيْنَا لَهُ يَكُونَ عِنْدَ بَعَضِهِمْ شَتِي فَاتَوْهُمْ فَقَالُوا يَايُهَا الرَّهُطَا إِنَّ سَيِّدَنَا لَدِغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَتِي لَا يَنْفَعُهُ فَهِلُ عِنْدااَحِدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَتِي ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمُ واللهِ إِنِّي بِكُلِّ شَتِي لَا يَنْفَعُهُ فَهِلُ عِنْدااَحِدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَتِي ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمُ واللهِ إِنِي لَكُو مَا يَعْفُوا لَنَا جُعُلُوا لَنَا بَعْفُوا لَنَا جُعُلُوا لَنَا جُعُلُوا لَنَا جُعُلُوا لَنَا عَمْلُوا فَقَالَ اللهِ وَمَا يَوْ وَهُمْ عَلَى وَهُمْ عَلَى قَطِيعُ مِنْ عِقَالَ فَانَطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةً قَالَ فَاوَقُوهُمْ جُعُلُوا لَنَا مُعْفُهُمُ اللّٰذِي صَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعُ مِنْ عِقَالَ فَامَا فَلَقَالَ اللهِ مَنْ عَلَوا اللهِ عَلَى وَمَا لِهِ قَلَمَ قَالَ اللهِ مَنْ عَقَالَ اللهِ اللهِ عَلَى وَمَا يَعْ فَلَا اللهِ مَنْ عَقَالَ اللهُ مَنْ عَلَى وَمَا يَامُونَ اللّٰهُ وَمَا لَاللهُ مَنْ عَلَيْهِ فَقَالَ وَمَا يُعْفُهُمُ اللّٰهِ مُعْلَى وَهُ لَيْهُ مُ اللّٰهِ مَنْ عَلَى وَمُنْ اللهُ مَا يَعْفُوا اللهِ مَنْ عَلَى وَمُعْلَى وَمَا يَعْمُ مُنْ اللّٰهُ وَمَا يَعْفُوا اللهِ مَنْ فَقَالَ اللهُ مَنْ اللّٰهُ وَمَا يَعْمُوا اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَمَا يُدُولِكُ اللّٰهُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ قَالَ قَدْ الْمَالِمُولُ اللهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللهُ اللّٰهُ مُعَلِّلُهُ اللّٰهُ الللْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ

إقْسِمُوا فَاصَّرِبُوا لِيُ مَعَكُمُ سَهُمًا لِ

نی الله کے اسحاب کا ایک گروہ ایک سفر میں لکل برا اسفر کرتے کرتے عرب کے یک قبیلہ میں اترے اور ان ے میز پانی قبول کرنے کی درخواست کی۔انہوں نے میز بانی قبول کرنے سے اٹکار کر دیا استے بی ان کے سردار کو ڈیک لگا انہوں نے ہرممکن تدبیر کر ڈالی تکر ہوئی تدبیر کارگر ثابت ندہوئی اس قبیلہ کے بعض ہوگوں نے کہا ک بیاقا فلہ جوتمہارے یہاں آیا ہے ان کے پاس چوشایدان میں سے کسی کے پاس کوئی تدبیر ہو چنانچہ وہ اصحاب رسول کے بیاس آئے اوران ہے کہا اے قافعہ کے لوگو ہورے سردار کو ڈیک مگ گیا اور ہرحمکن تدبیر ہم نے کر ڈالی محر کھے فائدہ نہ ہوا کیا تم میں سے کسی کے پاس اس کا علاق ہے؟ ان میں سے بعض نے کہا کہ بال الله كالشم يس جها ألي يونك كرتا مول مكر ذرا سوچوك بم في تم عدم نداري كرفي ورخواست كي او تم لوگول نے مدری اس درخواست کو مکراویا ور مدری میز بانی ندکی میں اس بردم ای وقت کرسکتا مول جب تم اس بر میم ا جرت مقرر کرو کے چٹانچہ بھیڑ کے ایک حصہ پر معاملہ مطے ہوگیا انہوں نے اس پرالحمد للدرب العالمین پڑھتے ہوستے دم کرنا شروع کیا اس کا اثریہ اوا کہ وہ ایس چنگا ہوگیا گویا کداہے کی بندش سے رہ لی ملی ہواور وہ طلنے پھرنے لگا اے کوئی تکلیف نیقمی پھر اس نے کہا کہ ان لوگوں کوان کی مطیرشدہ بوری وری اجرت دے دوڈ جِنانجیہ انہوں نے اجرت دے دی اس میں جف صحاب نے کہا کہ باہم اسے یا نث ہواس پردم کرنے والے مخص نے کہا کہ جب تک ہم رسول استقلاف کے پاس نہ بنتی جا کیں اس وقت تک پچھ نہ کرواور ہم آپ کے تھم کے معلوم ہو جائے تک اس سے تو قف ریں کے چن نچرس اوگ رسول الشقاف کے یاس آئے اور انہوں نے بردا واقعہ بیان کیا میس کرآ ب نے فرہ یا ہے کو یہ کیے معلوم ہوا کہ بیکام رقید (جھاڑ چھونک) سے ہوا گھرآ ب نے فرماید کہتم نے تھیک ہی کیا اب اسے باہم ہانٹ لوادراس میں میرا بھی ایک حصد لگاتا۔''

ا \_ بخارى ئے ١٠/ ١٨ ايس كتاب الطب باب النفث في الرقية كت اور سلم ئے ١٣٠١ يس كتاب السلام باب جو از احد الاحرة على الرقية كو يل من اس كر تخ تنج كى ہے ـ

ابن ماجد نے اپنی سنن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے انہوں نے بیان کیا کدرسول اللہ اللہ نے فرمایا۔

#### خَيْرُ الدُّوَاءِ الْقُرَآنُ لِيَّ "كرسب سے مؤثر دواقرآن مجيد ہے"

اور بیہ بات بھی اچھی طرق معلوم رہنی چاہئے کہ بعض کلام میں معلوم خواص اور مجرب منافع ہوتے ہیں۔ پھر رب العالمین کے کلام میں بیہ چیز کیوں نہ مان کی جائے جبکہ اس کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایس ہے کلام میں رب العالمین کی فضیلت تمام کلاموں پر ایس ہے کام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایس ہے کام کشفاء ہے اور پورا بی و اور حفاظت ہے نیز اس میں رہنمائی کرنے والی روشنی اور رحمت عمومی بھی شفاء ہے اور پورا بی و اور حقاظت ہے نیز اس میں رہنمائی کرنے والی روشنی اور رحمت عمومی بھی ہے جس کے بارے میں خود قر آن ناطق ہے کہ اگر اس کوکسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو اس کی شدت نا ٹیرعظمت و جلالت کی بنیاد پر بہاڑ شگافتہ ہوجاتا۔ ووسری جگدفر مایا۔

وَلُنزِ لُ مِنَ الْقُرُ آنِ مَاهُوَ شِفَآء وَ رَحُمَة لِلْمُومِنِينَ (امراء: ٨٢)
"هم قرآن سے اس حصر كواتارت بين جو جمد موقين كے سے شفاء ادر سرايا حمد ہے۔"

اس آیت میں (من) جنس کے لئے ہے تبعیضیہ نہیں ہے مفسرین کا سیح ترین قول بہی ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے۔

۲۔ بن ماجہ نے ۲۵۰ ش کتباب السطب بساب الاستشبعاء بالقو آن کے تحت اس صدیث کی تخ ج کی کے اس مدیث کی تخ ج کی ہے۔ اس کی سند میں حارث الاعورا یک راوی ضعیف ہے۔

ضرورت ہوتی ہے اس میں کمال معرفت اپنی' کمال تو حیداور کمال عبادت بھی چیزیں بدرجہ اتم موجود ہیں اللہ نے جو کرنے کا تھکم دیا اس کی تغیل اور جس سے روکا اس سے اجتناب اور موت کی گھڑی تک اس پر برقرار رہنا اور اس میں وہ مضابین بھی شامل ہیں جن میں خلائق کی تقسیم اور ان کی اپنے منعم حقیق کی ج نب سے معرفت حق اور اس پر عمل اس کی محبت وایار کے مطابق موجود ہے اور جو معرفت حق کی جانب سے معرفت حق اور اس پر عمل اس کی محبت وایار کے مطابق موجود ہے اور جو معرفت حق کا ذکر ہے اور جو پہچان نہ سکے ان کے مغروب ہونے کا ذکر ہے اور جو پہچان نہ سکے ان کے مغروب ہونے کا دیر کر ہے اور جو پہچان نہ سکے ان کے مغروب کی ایوں کی اصلاح نہ سکے ان کے معرفت کو نہ ما تھا ہے اگر نقد ہر کو سامنے معرف شریعت کو نہ ما تھا ہی ہو گئی ولوں کی اصلاح نہ محل و احسان اللی کا ذکر اور اہل بدعت اور باطل پرستوں کی تر دید موجود ہے اس کا تفصیلی ذکر مدل و احسان اللی کا ذکر اور اہل بدعت اور باطل پرستوں کی تر دید موجود ہے اس کا تفصیلی ذکر کہا سال ہو تھا ہے ہو ہیں ہم نے یہ بھی بتایا کہاں سورہ مب رکہ کی کیا شان وعظمت ہے اور اس سے شفاء کی حاصل کی جاسکتی ہے اور ذکل کہاں سال ہو کا ساکتی ہے اور اس کے ذریعہ جھاڑ پھونک کیا جا سکتا ہے۔

بہرحال سورہ فاتحہ میں اخلاص عبودویت اللہ تعالی کی برتری تمام اموراس کے میروکرنے ای سے استعانت اور اس پر توکل کرنے اور اس سے الی نعمت کی طلب جو تمام نعمتوں کی خیر ہے کینی ہدایت ہے جو تمام نعمتوں کو بندے کی طرف تھینج کر لاتی ہے اور برقتم کے ضرر کو دفع کرتی ہے یہ دواؤں میں سب سے اعلی اور نفع بخش اور مغید دوا ہے جس سے علاج کیا جاتا

ُ بعض الگھیں نے بیان کیا کروم کرنے کے لئے سب سے اہم ترین ہے آ بت: إِیَّاکَ مَعْدُدُ وَ إِیَّاکَ مَسْتَعِیْنُ ہے۔

بلا شبران دونوں کلموں میں اس دوا کے توی ترین اجزاء موجود جیل کیونکہ ان دونوں میں عموم تفویض و نوکل اور التوء واء نت طبی اور تخابی و ضرورت کا بیان موجود ہے اور سب سے عموم تفویض و نوگل کی عبادت ور سب سے بہتر ذراجہ وہ استونت ہے وہ بہتر ذراجہ وہ استونت ہے وہ بری تعالیٰ کی عبادت ور سب سے بہتر ذراجہ وہ استونت ہے وہ باری تعالیٰ کی عبادت پر معاون ہواور اس کا تجربہ بھی ہے کہ ایک وقت مجھ پر ایس آیا کہ میں مکہ میں نیار پڑگیا وہاں میرے پاس نہ کوئی دوائعی اور نہ کوئی طبیب ہی تھا 'ایس آیا کہ میں مکہ میں نیار پڑگیا وہاں میرے پاس نہ کوئی دوائعی اور نہ کوئی طبیب ہی تھا 'پین نے جس کے اپنا علاج ای سورہ کے ذریعہ کرنا شروع کیا 'میں زمزم کا پائی لے کر اس پر متعدد بارسورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا پھر اسے ٹی گیتا۔ اس سے جھے کامل شفاء ہوئی پھر اس کا تجربہ میں نے مختصف درووں میں کیا تو مجھے اس سے غیر معمولی نقع پہنچا۔

### فاتحته الكتاب كےاسرار ورموز

ز ہر لیے جانوروں کا علاج سورہ فاتحہ وغیرہ کے ذرابعہ دم کرنے کی تا ثیر میں ایک نادر بھیر ہے اس لئے کہ تمام زہرہے جانوروں کی کیفیات کے اثرات ان کے حبث نفس کی بنیاد پر ہوتے ہیں' اس کوہم بہنے بھی بیان کر چکے ہیں اس کا متھھیار وہ آتشیں غصہ ہوتا ہے جس کی وجہ ے وہ ڈنگ مرتا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ زہرمے جانور بغیر غصہ کے بھی ڈنگ نہیں مارتے جب جانورغضبناک ہوتا ہے تو اس میں زہر پورے طور انز آتا ہے جس کو وہ اسپے ڈ کپ کے ذریعہ خارج کرتا ہے اور القد تعالی نے ہر پیاری کے لئے دوا بنائی ہے اور ہر چیز کے لئے اس کا مقابل پیدا کیا ہے دم کرنے والے کا وم جہاڑ چھونک کئے جانے والے مریض کی سائس میں اثر کرتا ہے اور ان وونول سانسول کے درمیان اثر اندازی اور اثر یذیری پیدا ہوتی ہے جبیبا کہ بیماری و دوا میں فعل و انفعال ہوتا ہے چنانچہ دم کرنے والے کی قوت اس مجماڑ پھونگ ہے اس بیاری پر غالب ہو جاتی ہے اور اس قوت کے غلبہ کے اثر سے بھکم الہی وہ مرض دور ہو جاتا ہے اور بیر قاعدہ کلیہ ہے کہ دواؤں اور بیار پول کی تاثیر کا تمام تر مدارفعل وانفعال بی پر ہوتا ہے اور بیاجس طرح ظاہری بیاری اور دوا پر بھی صادق آتا ہے وم کرنے میں تھو کنا اور پھونکن اس رطوبت جوا کے ساتھ معا ونت کرتا ہے دم کے ساتھ ای ساتھ چینے والی سانس میں ذکر و دعا کے ہمراہ ہونے کی وجہ سے غیر معمولی تاثیر پیدا ہوتی ہے اس لئے کہ دم تو دم كرنے والے كے منداور دل سے خارج ہوتى ہے پھراس كے اجزاء باطنی كے ساتھ تھوك ہے اورس س کی مدد بھی ساتھ ہی ہوتی ہے تو اس کی تاثیر میں کی گوندا ضافہ ہو جاتا ہے اس کا اثر اور نفوذ بڑھ جاتا ہے اور ان کے امتزاج سے ایک جاندار مؤثر کیفیت ہیرا ہو جاتی ہے جیسا کہ مرکب دواؤں کے تیار کرتے وقت دواؤں کے باہمی امتزاج سے دوا کی تا ٹیرغیرمعمولی طور پر بڑھ جاتی ہے۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ دم کرنے والے کا دم ان نفوس خبیثہ کے مقابل ہو جاتا ہے اور اس بھونک سے اس کیفیت میں اضافہ ہو جاتا ہے دم اور پھونک دونوں اس اثر کے زائل کرنے میں مدودیتے ہیں اگر وم کرنے والے کی کیفیت زیادہ جاندار ہوتو دم کا اثر بھی کھمل ہوتا ہے اور وہ اپنی چھونک سے وہی کام لیرا ہے جو ڈٹک مارنے والے جانور کا حبث اپنے ڈٹک سے ڈٹک زوہ کو پہنچا تا ہے۔

اور پھونک مارنے ہیں ایک اور راز ہے اس پھونک سے پاک اور ناپاک روھیں مدو جاہتی
ہیں اس وجہ سے بیکام جادوگر بھی اس طرح کرتے ہیں جس طرح ایمان والے کرتے ہیں خوو
قرآن میں ہے کہ گر ہوں پر پھونک مارنے والوں سے القد کی پناہ اس لئے کہ سانس میں
کیفیت فضب و محاربہ پیوست ہو جاتی ہے پھر اسی بھونک کے ذریعہ وہ تیر چانا ہے جو نشانہ پر
صحیح لگت ہے اس جھاڑ پھونک کے ساتھ کی قدر تھوک آ میز ہوتا ہے اور بیا کیفیت موٹرہ سے
لیس ہوتا ہے اور جادوگروں کا پھونک سے مدد چاہنا تو کھلی ہوئی بات ہے اگر بیہ پھونک مسور
کے جسم سے چپکی نہیں بلکہ بیہ پھونک گرہ پر ہوتی ہے جو گرہ لگاتے وقت جادوگر پھونکنا ہے اور
جود کے کئی ت اس کی زبان پر ہوتے ہیں چنانچہ اس کا اثر وہ مسور تک ارواح خبیشہ کی وساطت
جود و کے کئی ت اس کی زبان پر ہوتے ہیں چنانچہ اس کا اثر وہ مسور تک ارواح خبیشہ کی وساطت
میں ہوتا ہے اب اس کا مقابلہ پاک اور ستھری روح وفائل کیفیت سے آ راستہ ہوکر اور وہ کو
زبان سے اوا نیگی کے ساتھ کرتی ہے۔

اس میں پھونک ہے بھی مدوملتی ہے اب ان میں ہے جو تو ی ہوتی ہے اس کے ہاتھ ہزی ہوتی ہے اور اس کا ہتھیار لیدینہ اجسام پر ہوتی ہے اور اس کا ہتھیار لیدینہ اجسام پر بر نیوں کے مقابلہ میں جیس و کیھنے میں آتا ہے بلکہ حقیقت ہے ہے کہ یہ مقابلہ ومحاربہ ایس ہی ہے جسیا کہ ارواح واجس م اور ان کے ہتھیاروں کے فوجیوں کے باہی مقابلہ میں ممل میں آتا ہے کہ بیان جو محسوس ت کا قائل ہے اس کو ارواح کی تا غیرات اور ن کے افعال وانفعال کا بالکل احساس نہیں ہو پاتا کی وہ کی مقابلہ ہوتا ہے نیز وہ عالم احساس نہیں ہو پاتا کی وہ کہ اس پرحسی و مادی چیزوں کا پورے طور پر غلبہ ہوتا ہے نیز وہ عالم ارواح ان کے احکام و تا غیرات ہے جس کے مقوظ رہتا ہے۔

خلاصۂ کلام ہے کہ جب روح توی ہوتی ہے اور فاتحہ کے معانی کی کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے اور دا تحد کے معانی کی کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے اور دم کرنے اور جھاڑ پھونک کرنے کے ذریعہ اس کو مدد حاصل ہوتی ہے تو اس کا اثر پور ہے طور پر مقابلہ کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے جونفوس خبیشک جانب سے ہوتی ہے اور بالآخر ان تا شیرات کو جڑ ہے اکھ رپھینکی ہے۔ واللہ اعظم

#### 77\_ فصل

## بچھو کے ڈیک مارے ہوئے کا دم کرنے کے ذریعیہ علاج کرنے میں مدایت نبوی ایک

" حضرت ابن مسعود فی بیان کیا کہ ہماری موجود کی تھی نجی ہوئے فیماز اوا فرہ رہے تھے جو نمی آپ نے بحدہ کیا ایک بچھو سے بھی ہوئے آپ کے بحدہ کیا ایک بچھو سے آپ کی انگلی جس ڈیک رکا دیا آپ نمازے فارٹے ہوئے تو فرہ یا کہ انتداف کی بچھو پر لعنت کرے جو نہ تی کو نہ کس دوسرے کو بچھوٹر تا ہے بھر آپ نے پائی ہے بھرا ہوا لیک برتن طلب فرہ یا جس میں نمک آ میز کیا ہوا تھا اور آپ اس ڈیک زوا جگہ کو نمک آ میز پائی جس برابر ڈیو تے رہے اور قل حوالفدا حداور معود تین میں برابر ڈیو تے رہے اور قل حوالفدا حداور معود تین برابر ڈیو تے رہے اور قل حوالفدا حداور معود تین

اس حدیث شریف ش ایک دوا سے علاج کا گرمو جود ہے جو دو چیزوں سے مرکب ہے اور ایک طبعی اور دوسری روح نی اسے کہ سورہ اخلاص کمال تو حید علی واعتقادی کا مظہر ہے اور اس میں القد تعالیٰ کی وحد ت ابت کی گئی ہے جس سے مرتبم کی شرکت کی نفی ہو جاتی ہے بیز اس میں حمد بیت کا بھی اثبات ہے جوالقد تعالیٰ کے لئے ہر کمال کو ثابت کرتی ہے کہ باوجود اس صمد بت کے تمام مخلوقات اپنی ضرور تول کو پوری کرنے کے لئے ہر کمال کو ثابت کرتی ہے کہ باوجود اس خواہ وہ مخلوق علوی ہو یا سفل سمی کی طرف ہی رخ کرتی ہیں خواہ وہ مخلوق علوی ہو یا سفل سمی کی مراد القد تعالیٰ ہی اصل کی بیگا گئت وحدت کا بھی پینہ چلا ب اس طرح فرع ونظیرا در ایس خصوصیات جو اس کی میں شکت کی حامل ہیں ان کی بھی پورے طور پر نفی ہو جاتی ہے گئر میں حمد ہے اس کے اسم ہیں حمد ہمی نفی ہو جاتی ہے گئر میں حمد ہمی ہیں جہ بھی

ارتر ندی نے ۲۹۰۵ میں کتاب ثواب القرآن بیاب صاحاء فی المعوذ تیں کے ذیل میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی ابن لہیے نامی سینگ التفظ ہے۔

شال ہے جس سے ہر کمال کا اثبات اور مماثل کی نفی اور مشابہت ومما ثلت سے تنزیہ مقصود ہے اور اسم احد میں ہر ذوالجا رشر یک کی نفی ہے یہی تنین بنیادی پقر ہیں جن پر نوحید کی پوری عمارت کھڑی ہے۔

پھر معو ذشین کو لیجئے کہ اس میں ہر مکروہ ناپند چیز ہے اجمال وتفصیلی طور پر استعاذہ کا سما مان موجود ہے اس سے کہ لفظ استعاذہ (مِن شَوِ مَاخَلَق ) ہراس شرک کوعموی طور پر شامل ہے جس سے بناہ طلب کی جاتی ہے خواہ وہ اجس م سے متعمق ہو یا ارواح ہے متعمق ہو اور استعاذہ (مِن شَوِ عَاسِق ) ہے رات اوراس کی علامت مراد ہے بینی جب چاندنی غائب ہو جائے اور کمل طور پر تار کی چھا جائے تو اس میں رواح خبیثہ کے شر سے استعاذہ شامل ہوتا ہے جو اس میں بھیلتی جیں اور دن کی روشی ان ارواح اور ان کی آ زادانہ گروش کے درمیان حاکل ہوتا ہے رہتی ہے جب کمل طور پر رات میں تاریکی چھا جاتی ہے۔ بالخصوص جب چاند بھی غائب ہوتو رہتی ہے جب کمل طور پر رات میں تاریکی چھا جاتی ہے۔ بالخصوص جب چاند بھی غائب ہوتو اس وقت ان ارواح کو چینے بھرنے کا یورا پورا موقعہ ہاتھ آ جا تا ہے۔

اورلفظ استعاذ ۃ (مِس شبِّ الْمُنْفَثْتِ فِي الْعُقَدِ ) جادوگروں اوران کے جادو کے شرے استعاذ و کوشتمل ہے۔

اورا ستعاذ ہ اور (مِسْ شیر خاصید) کے مضمون سے ان تمام ارواٹ خبیثہ سے استعاذ ہ کرنا معلوم ہوتا ہے جوابیے حسد اور نظر بد کے ذریعہ لوگوں کو اذبیت پہنچاتی ہیں۔

اور دوسری سورہ بیں انسان اور جن تمام شیاطین کے شریعے تعوذ کا بیان ہے غرض ان دونوں میں تمام شیطانی دونوں میں تمام شیطانی دونوں میں تمام شیطانی وجن شرور سے تحفظ اور قدمہ بندی کے لئے ایک عظیم شان موجود ہے کہ اس کا حملہ ہی کارگر نہ ہو سکے۔ اس لئے نبی نے عقبہ بن عام گو یہ دمیت فرمائی کہ جرنم زکے بعد ان دونوں سورتوں کو ضرور پڑھا کر ڈاس کوتر فدی نے اپنی جامع ترفدی میں نقل کیا ہے۔ ا

اس صدیت میں ایک نماز سے دوسری نمازتک پائے جانے والے وقفہ میں تمام شرور کے حملہ سے مدافعت اور بچاؤ کی ایک جیب وغریب تعلیم موجود ہے آ پ نے یہ بھی فروی کہ اب تک شروی سے بناہ و نئے والوں کو ان دونوں سورتوں سے کائل تعوذ نصیب نہیں ہوا اور رسول النظافی کے بارے میں ذکور ہے کہ آپ پر گیارہ گرمول پر دم کرکے جادو کیا گیا تو

ا۔ اہام احمد نے ہم ۱۵۵ میں تریزی نے ۲۹۰۵ میں ابو داؤد نے ۱۵۲۳ میں اور نسائی میں ۴ ۲۸ میں متعدد طرق سے علی بن روح خم من عفید من عامر کے و سط سے اس کو ڈکر کہا ہے۔ اس کی سندھیج ہے۔

حضرت جبرئیل علیہ السلام ان دونوں سورتوں کو لے کر آئے اور جب آپ ان سورتوں میں سے ایک آئے اور جب آپ ان سورتوں میں سے ایک آئی تا گئیں اور ایک آئیں اور ایک آئیں اور ایک زبردست ہندش ہے اپنے آپ کوآزادمحسوس کرنے گئے۔

آیے علاج طبیعی کو ذرا دیکھیں ٹمک بہت ہے سموم کے لئے علاج ہے بالحضواں بچھو کے وُک مار نے بیل بیر بیاق کا کام کرتا ہے۔ بوعلی سینا نے جو' القانون' کے مصنف ہیں' لکھا ہے کہ بچھو کے ڈیک بیل نمک اور الی کا لیپ بہت مفید ہے ان کے علاوہ دوسرے اطباء نے بھی اس کو ذکر کیا ہے ٹمک بیل قوت ہو ذبہ کے ساتھو قوت محلاء ہی ہوتی ہے چنا نچہ ٹمک کے استعال سے زہر تھنج جاتا ہے اور تحلیل ہوج تا ہے چونکہ بچھو کے ڈیک میں سوزش ہوتی ہے جس کی وجہ سے تیم بید و جذب مادہ اور اخراج مادہ کی قوت ہوتی ہے گھر اس سے سہل اور آسان سے تیم بید و جذب مادہ اور اخراج مادہ کی قوت ہوتی ہے گھر اس سے سہل اور آسان شرین علاج کیا ہوسکتا ہے؟ نیز اس میں ہے بھی تنویہہ موجود ہے کہ اس فتم کے زہر کا علاج تیم بید جذب واخراج مادہ بی سے مکن ہے۔

امام سلم نے اپنی سی مسلم میں حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند سے روایت کی ہے۔ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَا النّبِي مَنْ اللّٰهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَقِيْتُ مِنْ عَقْرَبِ لَدَغَتُنِيُ الْبَارِحَةَ فَقَالَ آمَا لَوُ قُلْتَ حَيْنَ أَمْسَيْتَ اَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُركَ اللهِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شرِّ مَا خَلَقَ

"انبوں نے بیان کی کرایک آوی نی تعلیق کے پاس آیا اور کہا اے رسول انتقاف محص کل شام ایک چھونے دکھ ماردیا آپ نے فرمایو کراے کاش تو نے بیکلمات شام ہوتے کرد لئے ہوتے اُغو ڈ بِ تحلیفاتِ الله التامات من شرِ ما خلق یعنی اللہ کے کل ت نامہ کے ذریعہ تلوق کے شرے پناہ ما تکانا ہول او حمہیں کوئی التامات میں شرح ما خلق یعنی اللہ کا کل ت نامہ کے ذریعہ تلوق کے شرحے پناہ ما تکانا ہول او حمہیں کوئی اللہ میں میں اللہ کے کل ت نامہ کے کار اللہ میں اللہ کے کہ اللہ میں ال

یہ بھی ذہن نظین رہے کہ طبعی روحانی دوا کیں بیار کے ہوتے ہوئے تافع ہوتی ہیں اوراس کے دوق کو روک دیتے ہوئے ہیں اوراس کے دوق کو روک دیتے ہیں اگر بیاری ہو بھی جائے تو اس سے ضرر نہیں ہوگا اگر چہ یہ تکلیف دہ ہوگر دوائے طبعی صرف بیاری کے دقوع کے بعد بی نافع ہوتی ہے تعوذ ات اور ذکر واذکاران اسباب کے دقوع کو روک دیتی ہیں یا صرف اس کے کمال تا شیر کو روک دیتی ہے تعوذ کی قوت

ا۔ اور مسلم نے 9 ما میں کتاب اسلام باب اندکر والدع و کے تحت اسے ذکر کیا ہے۔

اوراس کا اثر جتن قومی بیا کمز در ہوگا اس حیثیت سے کام کرے گا' اس لئے جھاڑ پھونک اور تعوذ کا استعمال حفظان صحت اور ازالہ مرض کے لئے کیا جاتا ہے حفظان صحت کے لئے تعوذ حجہ ڑ پھونک کا ثبوت صحیحین بیس ندکور حضرت عائشہ رضی التدعنہا کی حدیث سے ہوتا ہے۔

كان رسُولَ اللهِ مَنْتُ الدا اوى المي فِرَاشهِ نَفْتُ فِي كَفَيْهِ" قُلُ هُوَا اللهُ أَحَدُ" والمُعُوّدُتَيُن ثُمَّ يعُسَهُ بِهِمَا وَجُهَهُ وَمَا بَلغتُ يدَهُ مِنْ جَسَدِه "رسور التعلق جب النِي بسر پرسونے كے لئے تشريف سے جاتے تو دونوں بشيليوں پرسودہ

رسوں العطاق جب ایج جسر پرسوئے کے سے سریف سے جانے کو دولوں بھیا کی برسورہ فلاص اور معو ذخین پڑھ کر وم کرتے' پھرائے چرہ مبارک اور جسد اطہر پر جہال تک ہاتھ کی رس فی جوتی مسح فرمائے''

ای طرح دوسری حدیث بسسد تعوذ ابوالدرداست مرفوع روایت ہے جواس طرح نذکور ہے۔
اللّٰهُمَّ اَنْتَ دَبِیُ لا اللهُ الا اَنْتَ عَلَیْکُ تو کُلُتُ و اَنْتَ رَتُ الْعُوشِ الْعَطِیْمِ
السّاللّٰهُمَّ اَنْتَ دَبِیُ لا اللهُ الا اَنْتَ عَلَیْکُ تو کُلُتُ و اَنْتَ رَتُ الْعُوشِ الْعَطِیْمِ
السّاللّٰہُ اللّٰهُ اللهُ الا الله الا اَنْتَ عَلیْکُ تو کُلُی اور او ای عرش عظیم کا رب ہے '۔
اور اس حدیث کا ذکر پہنے آچکا ہے جس میں شکور ہے کہ جو محفق ان کلمات کو دن کے ابتدائی حصہ میں پڑھے گا اور جو اسے دن کے آخری ابتدائی حصہ میں پڑھے گا اسے شام تک کوئی مصیبت نہ چنچ گی اور جو اسے دن کے آخری حصہ میں پڑھے گا اسے شی تک کوئی مصیبت نہ گھیرے گا۔
اس طرح صحیمین میں مروی ہے:

مَنُ قَوء اللاَيْمَيْنِ مِنُ آخِو سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيُلَةِ كَفَمَاهُ "جس نے سورہ بقرہ کی اخ کی دوآ یتی رات میں پڑھ لیں پوری رات کے لئے اس کو بیکا لی ہوگی" علی صحیح مسلم میں بھی ایول فدکور ہے:

عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ مِنْ مِزْلِ مَنْزِلا فَقَالَ أَعُودُ بِكُلِمَاتِ اللهِ النَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمُ

ا بنیری نے بن کواا کا ایس کتباب المدعوات باب المتعوذ و القواقة عند الموم کو ایل بنی تقل کیا اور مسلم نے ۱۹۳ جس کتاب المسلام باب رقیة المعریص بالتعوذات کے تحت اے قرکیا ہے۔ ۲۱۹۳ جس کتاب المسلام باب رقیة المعریص بالتعوذات کے تحت اے قرکیا ہے۔ ۲ این سی نے دو تک ایوم والدیا میں ۱۳ ایس کی آخر سیج کی اس کی اساوضعیف ہے۔ پھرایک ووسرے طریق ہے بھی اے رویت کیا ہے تگر یہ بھی ضعیف ہے اور عراق نے اس کی تخریج کی نسبت ایک ضعیف سند کے حوالہ سے طبرانی کی طرف کی ہے۔

۳۔ بخاری نے ۹۰/۵ میں کتاب فضائل اغراآن باب فضل سورۃ البقرۃ کے تحت اورمسم نے ۸۰۸ میں کتاب المسافرین باب فضل الفاتحۃ وخواتیم سورۃ البقرۃ کے تحت اس کو ذکر کیا ہے۔ يَضُرُّهُ شَي حَتَّى يَرُتَجِلُ مِنْ مَنْزِلِهِ دَالِكَ

'' نجی اللے نے فرامایا کہ جو شخص کس جگہ پڑاؤ ڈالے اور کئے کہ میں املند کے کلمت تامہ کے ذریعہ مخلوق کے مثر سے پناو چاہتا ہوں' تو اس جگہ ہے کوچ کرنے تک اسے کوئی چیز نقصان کہیں پہنچا سکتے۔' اللہ

اورالی ہی ایک حدیث سنن ابوداؤ دیس مروی ہے۔

انَّ السَّبِي مَلَّتُ كَانَ فِي السَّفَرِ يَقُولُ بِالْيُلِ يَا أَرُضُ رَبِّيُ وَرَبُكِ اللهِ مِن اَسَدِ وَ ال الشَّعِ مِن اَسَدِ وَ الشَّعِ مِن النَّعِ مِن النَّعِ مِن النَّعِ مِن النَّعِ وَمِن النَّعِ وَمِن النَّعَ وَالْعَقُرَبِ وَمِنُ سَاكِن الْبَلَدِ وَمِنْ وَالِدِ وَمَا وَلَدَ

'' نی منطقہ سفر میں رات کے وقت کہتے تھے کہ اُے زہن میرا اور تیرارب اللہ ہی ہے بیس تیرے شراور تیرے اندر کی منطقہ سفر میں رات کے وقت کہتے تھے کہ اُے زہن میرا اور تیراب اللہ ہی شرا چیا' سانپ کچھوڈ اندر کی پناہ جا ہتا ہوں۔''<sup>ع</sup> اندر سے شراور اس چیز کے شرے ہو تیری پشت پر رینگٹا ہے اللہ کی پناہ جا ہتا ہوں۔''<sup>ع</sup> شہر کے باشندوں اور والد اور لڑکے کے شرے اللہ کی پناہ جا ہتا ہوں۔''<sup>ع</sup>

دوسرے علاج کا بیان سورہ فاتخہ کے دم کرنے کے لئے جھاڑ پھونک بیں ندکور ہے جیسا کہ گزر چکا ہے اور اس کے علاوہ چیزوں کے سلسلے میں جھاڑ پھونک کا بیان آ گے آ رہا ہے۔

78\_ نصل

### پہلو کی پھنسیوں کے جھاڑ پھونک میں ہدایات نبوی

پہلے حدیث انس میں جو سیح مسلم کی روایت ہے یہ بات گزر چکی ہے کہ نی الفطاف نے بخار ا نظر بنداور پہلو کی پھنسیوں میں دم کرنے کی رفصت دی ہے۔

سنن ابوداؤد میں شفاء بنت عبداللہ ہے روایت ہے انہوں نے بیان کیا۔

دُخُلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ سُنَظِيُّهُ وَأَنَا عِنْد حَفَصَةً فَقَالَ آلا تُعَلِّمِيْنَ هَاذِهِ رُقُيَةَ النَّمُلَةِ كَمَا عَلَّمْتِيُهَا الْكِتَابَةَ

'' میرے پاس رسول التعلق شریف لائے اور میں حفصہ کے پاس تھی' آپ نے فر ، یا کہ کیوں نہیں پہلو کی پھنسیوں کے دم کرنے کا طریقہ اسے سکھا دیتی جیسا کہ اسے فن کر ب سکھا یا'' یہ سے

ا مسلم نے ۸۵ میں میں سکتاب الدکتر والدعاء باب التعوذ من سوء القضاء کے ذیل میں اسکو قل کیا ہے۔ ۲۔ ابوداؤ دیے ۲۹۰۳ میں احمد نے ۱۳۲/۴ میں اس کی تخریج کی اس کی سند میں زبیر بن ولید شامی ایک راوی ہے۔ ہے جس کی تو ثیق ابن حبان کے علاوہ کی نے نبیس کی اور اس کے باقی رواق گفتہ ہیں۔ ۳۔ ابوداؤ دینے ۱۸۸۵ میں احمد نے ۲۰۲۱ میں اس کی تخریج کی ہے اور اس کی سندھیجے ہے۔ ''نملۃ'' دونوں پہلو میں نگلنے والے پھوڑوں کو کہتے ہیں اور بیدایک مشہور بیماری ہے اس کا خملہ نام اس لئے رکھا گیا کہ مریض بیرمحسوس کرتا ہے کہ اس کے اور چیونٹی رینگ رہی ہے اور اسے کاٹ رہی ہے اس بھوڑے کی تین قسمیں ہیں۔

ابن قتیمہ وغیرہ نے بیان کیا کہ مجون کا خیال تھ کہ بھائی اگراس پھوڑے پر پاؤں رکھ کر گر رجائے تو مریض شفایاب ہوجائے گا ای معنی پرشاعر کا پیشعر بھی ہے ۔
کلا غیست فینٹ غیسو غیر فی لیسم فیشو سیسر آم و انسا کلا فینٹ کی شف کا کا شغل النگال میں میں اور ہم تمل (پہوے سے اور ہم تمل (پہوے کے جی اور ہم تمل (پہوے کے بین اور ہم تمل کے بین اور ہم تمل کے بین ک

خلال نے روایت کیا کہ شفاء بنت عبداللہ دور جالمیت میں پہلو کے پھوڑے پر جھاڑ پھوکک کیا کرتی تھیں جب بجرت کرکے رسول الثقافی کے پاس آئیں اور مکہ میں آپ سے بیعت او ہی تو عرض کیا کہ اے رسول التقافی میں دور جالمیت میں نملہ (پہلو کے پھوڑے) پر جھاڑ پھونک کیا کرتی اور چ ہتی ہول کہ اے آپ کے سامنے پیش کروں چنانچواں نے پیش کیا۔

بِسْمِ اللهِ ضَلَّتُ حَتَّى تَعُودُ مِنُ أَفُواهِهَا وَلا تَضُوُّ أَحَدًا ٱللَّهُمُ كَشِفِ الْبَاسَ رَبِّ النَّاسِ النَّاسِ

''الند کے نام سے مجول کر س کی زبانوں ہیں آ حمیااور بیکسی کونقصان نہیں پہنچ سکتا اے اللہ معیب سے کو وور کر ویٹے اے لوگوں کے رب!''

آپ نے فر مایا اس کو ایک لکڑی پر سات مرتبہ دم کرو اور ایک صاف ستھری جگہ بیٹھو اور پرانی شراب کے سرکہ کے ساتھ پھر پر اے تھسو اور اے نملہ (پہلو پھوڑے) پر ضاد کروو اور حدیث میں عورتوں کوفن کتابت کی تعلیم دینے کے جواز پر دلیل ملتی ہے۔

ارابن ماجد نے ۱۵۱۷ میں کرب الطب باب وقیة المحیة والعقوب کوریل میں اس کوفل کی ہے۔ اس کے تمام رواۃ اُقد میں امام بخاری نے ۱۰ ، ۱۵ میں کتاب السطب باب وقیة المحیة والمعقوب کو فیل میں اس کو ذکر کیا اور ایام مسلم نے ۲۱۹۳ میں کتاب المسلام باب استحباب الوقیة کے تحت حدیث عائش سے اس کی تخ تئ ان الفاظ میں کی ہے کہ حضرت عائش نے بیان کیا کہ تی تھی ہے نے ہر مہر لیے جانور کو ڈ سن رجیاڑ پھونک کی رفصت دی ہے جمت " جاء کے ضمد اور میم کے تخفیف کے ساتھ اس کا معنی زہر ہے اور اس

#### 79<u>\_</u> فصل

# مار کریدہ پردم کرنے میں ہدایت نبوی ایسی

آپ کا یہ تول پہلے بھی ہیان ہو چکا ہے کہ نظر پداور زہر لیے جانوروں ہی میں جھاڑ پھونک ریا جائز ہے لیٹن ان کے کا شنے اور ڈیک مارنے کی صورت میں جھاڑ پھونک کرنا چاہئے ''حمۃ'' جاء کے ضمہ اور میم کے فتحہ کے ساتھ مشدد اور غیر مشدد دونوں طور پر پڑھا جاتا ہے اس سے مراوز ہر یلے جانور کے تمام اقسام ہیں۔

سنن ابن باجد بین حدیث عائشہ فدگور ہے کہ رسول التعقیق نے سانپ اور پچھو کے کا شخفی جماڑ پھو تک کرنے کی رفصت دی ہے۔ ابن شہاب زہری ہے مروی ہے کہ ایک سحافی رسول کوس نپ نے ڈس لیا' آپ نے فرمایا کہ کوئی دم کرنے والا موجود ہے؟ لوگول نے کہا' اے رسول التعقیق آل جزم سانپ کے ڈسنے پر جماڑ پھو تک کیا کرتے تھے جب آپ نے جماڑ پھو تک کیا کرتے ہے جب آپ نے جماڑ پھو تک کیا کرتے ہے جب آپ نے لالاؤ کول نے فرمایا کہ تھاڑ پھو تک کیا تو آپ نے فرمایا کہ فرمایا کہ کوئی مضا کہ نہیں' آپ کی اجازت پر انہوں نے جماڑ پھو تک کیا۔ کوئی مضا کھنہیں' آپ کی اجازت پر انہوں نے جماڑ پھو تک کیا۔

### 80<u>. فصل</u>

# زخموں اور جراحتوں پر دم کرنے کی بابت ہدایات نبوی

امام بخاری واہ مسلم نے معیمین میں حضرت عائشہ ہے روایت کی ہے۔

ا حافظ نے اسے اور کہا کہ اس بیا سرائے کا جس جمارہ کے ترجمہ کے سلسلہ میں ذکر کیا اور کہا کہ اس کو امام بخاری نے
تاریخ صغیر میں اور عدہ سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور امام مسلم نے صحیح مسلم ۱۹۹۴ میں حضرت جابر سے
روایت کی کہ انہوں نے بیان کیا کہ بی تابعہ نے جھاڑ پھونک سے روکا تو آل عمرو بن حزال حضور کے پاس
آئے اور آپ سے عرض کیا کہ اے رسول التقالیہ ہم جھاڑ پھونک ہوئے جی اجم کے الفاظ چش کے وقع مار نے
یروم کے اس اور آپ نے اس سے منع فر باین راوی نے کہا کہ جھاڑ پھونک کے الفاظ چش کے تو آپ نے
فر مایا میرے خیاں سے اس میں کوئی مضا لکے نہیں تم جمل سے جواسے بھی فی کونفع پہنچ تا جا وہ فقع بہنچ کے۔

قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ مَنْ ﴿ إِذَا شَتَكَى الْإِنْسَانُ آوْ كَانَتُ بِهِ قَرْحَةُ آوْ جُرُحُ قَالَ بِأَصْبَعِهِ هَكَذَا وَوضَع سُفْيَالُ سَبَّابَتَهُ بِالْآرُضِ ثُمَّ رَفَعَهَا وُقَالَ بِسُمِ اللهِ ثُرُبَةُ آرُضِنَا ﴿ إِنَّ مِنْ اللهِ ثُرُبَةُ آرُضِنَا ﴿ وَمَا لَا مُنْفَى مَقِيمُنَا بِإِذَن رَبَّنَا 
بِرِيْقَة بِعُضِنَا يُشْفِى مَقِيمُنَا بِإِذِن رَبِّنَا

'' حسنرے مائٹ نے قربایا جب کی فض کو بیاری لائل ہوتی یا کوئی پھوڑ ایا کوئی زخم ہوتا تو رسول التسافیقة اپی انگل ے اس طرح کرتے اور (راوی) سفیان نے اپنی انگشت سابہ کوز بین پررکھا پھرا سے اٹھ لیا اور بیدوہ پڑھی بسم امتد تربة الح بعنی ہماری زمین کی مٹی ورہم میں ہے کی کا احد ب وائن ہمارے بیارکو بھکم البی شفادیتا ہے' اللہ

یہ علاج آسان کے ساتھ ہی مفید اور مرکب بھی ہے اور یہ ایک لطیف طریقہ علاج ہے جس کے ذریعہ پھوڑوں اور سے زخموں کا علاج کیا جاتا ہے بالخصوص جب کہ علاج کے لئے کوئی دوسری دوامیسر نہ ہواس لئے کہ زمین تو ہر جگہ موجود ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ خالص مٹی کا مزاج باردیا بس ہوتا ہے جورہتے ہوئے پھوڑوں اور زخموں کے خٹک کرنے کے لئے مفید ہے جب کے طبیعت اس رطوبت کوختم کرنے اور زخم کومندل کرنے میں پوری طرح کام نہ كررجى ہو بالخصوص گرم علاقوں ميں اور گرم مزاج انسانوں ميں بيا ہے حدمؤ تر ہے اس ليے كه زخم اور پھوڑے عموماً سومزاج حار کے نتیجہ میں نکلتے ہیں اس طرح مریض میں علاقے اور مزاج اور زخم کی گرمی کیجا ہو جاتی ہے اور خالص مٹی کی طبیعت میں برددت بیوست تمام دوسری مغرد بار دواؤں سے زیادہ ہوتی ہے اس طرح ہے مٹی کی برددت مرض کی حرارت کا مقابلہ کرتی ہے خصوصاً جب كمثى كودهل كراسة ختك كرديا جائة اورزخم بين ساتهدى ساته رطوبات ردبيكي کثرت اور ریزش ہوتی ہے اور مٹی اس کو جذب کرتی ہے اور یوست اور توت مجھیف کے سبب ے رطوبات ردبہ کو جوشفاء کی آ ڑ لے آتی ہے ختم کر دیتی ہے اس سے مریض کے عضو کے مزاج میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے اور جب مریض کے عضو کا مزاج معتدل ہو جاتا ہے تو اس ک قوت مد برہ میں جان آ جاتی ہے اور مریض کے عضوی اذبت بحکم اللی ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث کامفہوم یہ ہے کہ حاب دہن اٹی آنگشت سابہ برلگانے کے بعد اسے مٹی بررکھ دے اس طرح مٹی کا تھوڑا ساحصہ انگل ہے چیٹ جاتا ہے پھراس کوزخم پر پھیر دے اور زبان ے ایسا کلام نکالے جس میں ذکر اسم الی کی برکت ہوتی ہے اور شفاء کا معاملہ امتد تعالی کے سیرد کرتے ہوئے ای بر کائل بھروسہ کرئے چھر بیہ دونوں علاج ایک ساتھ کرنے سے تا قیمر علاج توی ہوجاتی ہے۔

آپ کے قول "قور بَهُ أَرْضِنَا" سے کیا مراو ہے بوری ونیا کی زمین یا صرف زمین مدید راو ہے؟

اس سلسلے میں دوقول ہیں اور حقیقت تو بیہ ہے کہ ٹی میں بلاشبہ بیہ خاصیت ہے اور اپنی اس خاصیت کی بناء پر بہت سے امراض میں نافع ہے اور اسی سے بہت سی خطرناک بیار یوں سے شفا حاصل ہو جاتی ہے۔

کیم جالینوس نے لکھا ہے کہ میں نے اسکندریہ میں بہت سے طحال کے مریضوں اور استہا استہاں کرتے ہیں اور اس کا صادا پی پنڈلیوں رانوں کلا بیوں اور پھٹوں اور پہٹو پر کرتے ہیں جس ہے ان کو غیر معمولی نفع ہوتا ہے بادرای صفاو سے متعفن درموں اور ڈھیلے ڈھالے جسموں کونقع پہنچتا ہے اس نے لکھ ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جس کا پوراجہم لاغر ہوگیا تھا اس لئے کہ تاف کے زیریں جھے سے فون کی کافی مقدار صافع ہوگئی تھی۔ انہوں نے جب اس مٹی کو استعال کیا تو ان کو پوری طرح فون کی کافی مقدار صافع ہوگئی تھی۔ انہوں نے جب اس مٹی کو استعال کیا تو ان کو پوری طرح فاکدہ پہنچا اور ایک دوسری جماعت کو دیکھا کہ وہ درومزمن (ہمیشہ اٹھنے والا درد) میں جتما تھی فاکدہ پہنچا اور ایک دوسری جماعت کو دیکھا کہ وہ درومزمن (ہمیشہ اٹھنے والا درد) میں جتمال تھی اس مٹی موف سے بیان کیا کہ کو سے بعتی ہے دوہ اس مرض موذی ہے بہت پر گئے اور کتاب سیجی کے مصنف نے بیان کیا کہ کو س سے دوہ اس مرض موذی ہے بہت پر گئے اور کتاب سیجی کے مصنف نے بیان کیا کہ کو س سے جن بی نے اور زخم پوری طرح مندئل ہوجائے ہیں۔

جب عام مٹی کا بید طاب ہے اور اس میں بید زبر دست تا شیر ہے تو پھر روئے زمین کی اعلی
ترین اور مبارک ترین اور پاک مٹی میں کس درجہ کی افادیت ہوگی اور جس مٹی کے ساتھ رسول
التعقیقہ کا لعاب وہ کن طا ہواور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جھاڑ پھونک القد تعالیٰ کے نام سے
ہواور شفاء کا ملہ القد تعالیٰ کے سپر دہوتو پھر ایک مٹی ایسے لعاب دہن اور ایسے رقیہ کی افادیت کا
کیا یو چھٹ ہم اس سے پہلے بھی بیان کر بچے ہیں کہ جھاڑ پھونک کی تا شیر میں دم کرنے والے ک
حشیت کا بڑا دھل ہے اور ای طرح اس کے جھاڑ پھونک کے تا شیر میں وم کر فیونٹ سے ہوگا بیدا کے این حشیت
سے ہوگا بیدا کی ایک روش حقیقت ہے جس کا انکار ونیا کا کوئی فاضل اور عاقل طبیب نہیں کر
سکتا اگر ان صفات میں نے کوئی ایک صفت نہ یائی جائے تو پھر جو جا ہو کہو۔

### حمالہ چھونک کے ذریعہ درد کے علاج کے متعلق مدایات نبوی

امام مسلم نے صحیح مسلم عثان بن الى انعاص سے روابیت كى ہے كه:

اَنَّهُ شَكَى اِلَى رَسُولَ اللهِ سَنَتَ وَجُعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِه مُنْذَ اَسُلَمَ فَقَالَ النَّبِي مَنْكُ ضَعُ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَالَّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلُ بِسُمِ اللهِ ثَلاثاً وَقُلُ سَبُعَ مَرَّاتِ اَعُوذُ بِعِزَةِ اللهِ وَقُدُرَتِهِ مِنْ شَرَّ مَا اَجِدُ وَاَحَاذِرُ اَ

''انہوں نے رسوں القطاعی کے درد کی شکایت کی جو ان کے بدن بیں اسلام لئے کے بعد سے پیدا ہوگی تھا' رسول القطاعی نے ان سے قرب کا پنا ہاتھ بدن کے اس حصد پر رکھو یہاں تکلیف ہے پھر تمن مرتبہ ہم القد کہو اور سائٹ مرتبہ (اَعُوفُ بعو قو الله الله الله ) کے قرر اید تعوق کرے کہ بی القداق کی عزت وقد رہ کے طفیل اس شرسے بناہ جو ہت ہول جو بیل اسپنے بدل میں یار ہا ہوں اور جس سے بیل خطر و محسوس کرتا ہوں'۔

اس تعوذ میں علی خ ذکر اہی کے ساتھ ہے اور شفاء کا معاملہ اللہ تعالی کے سپر دکرنے کی بنیاد پر ہے اور استدی علی سے سپر دکرنے کی بنیاد پر ہے اور استدی عزت وقدرت کے طفیل اس شرسے استعاذہ ہے جواس کوشتم کر دیتا ہے اور اس کا تحکرار اور زیادہ نافع اور مفید ہے جیسے کہ مرض کے اخراج کے لئے دوا بار بار دی جاتی ہے اور سات میں ایک خصوصیت ہے جوکسی دوسرے عدد میں نہیں یائی جاتی۔

تصحیحین میں روایت ہے کہ:

اَنَّ النَّبِي عَنَّ اللَّهُمَّ يَعُودُ بَعُضَ اَهُلِهِ يَمُسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنِيٰ وَيَقُولُ اَللَّهُمُّ رَبِ النَّاسِ
اَذُهِ الْكِاسَ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِيُ لَا شِفَاءً إِلَّا شِفَاءً كَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَماً
الْهُ هِ الْكِاسَ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِيُ لَا شِفَاءً إِلَّا شِفَاءً كَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَماً
المُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَم كَ سَلُّ تَعُودُ فَرَاكَ تُوابِا وَابِل بِالْحَدَالِ كَ بِدَلْ بِهِ بَهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ الللَّهُ اللللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اس رقیہ میں کم ل درجہ ربوبیت کے ذریعہ اللہ سے توسل کیا گیا ہے اور اس کی کمال رحمت

ا مسم في ٢٢٠٢ من كتاب السلام باب استحباب وضع بده على موضع الالم كتحت ال كوذكركياب. ٢٠ ٢٠٠ من كتاب السلام باب النفث في الوقية كتحت اورمسم في 1191 من كتاب النفث المي الوقية كتحت اورمسم في 1191 من كتاب السلام باب استخباب رقية المريض كوذيل من است ذكركيا.

کے طفیل شفاء کی درخواست کی گئی ہے اور اس کا اقرار ہے کہ صرف وہی تن تنہا شغاء ویے والا ہے اس شفاء میں کوئی دوسرا شافی شر یک نہیں اس طرح میہ رقیہ اللہ تعالیٰ کی تو حید اس کی ربو بیت اور اس کے احسان تینوں پر مشتمل ہے۔

#### 82**۔ نصل**

### مصيبت زده اورغم زده كاعلاج نبوي

القد تعالیٰ نے قرمایا.

وَبَشِيرِ الصَّابِرِيْنَ الَّذِيْنَ اذَا اصَابَتْهُم مُصِيبَة فَالُوا انَّا لِلْهِ وَإِنَّا الْلَهِ رَاجِعُونَ اُولَئِكَ عَلَيْهِمُ صَلَوَاتَ مَنْ رَبِهِمْ وَرَحْمَة و اُولَئِكَ هُمُ الْمُهُتَدُونَ (بقرة: ١٥٥.١٥٥) "ال رسول الثقاليَّة آبُ ان لاكول كونوشِجْرى دے ديجے جن پرجب كوئى معيبت آتى ہے تو كہتے ہيں كه بم الله تعالى بى كے لئے ہيں ادراى كى طرف لوث كرجائے والے بين يكي وگ بيں جن پران كے رب كى خاص رحمتيں اور عام رحمت ہے اور كى لوگ ورحقيقت بدايت يافت بين ان يافت بين الله

منديس ني الله المالية المروايت بكرة ب فرمايا.

مَا مِنْ اَحَدٍ تُصِيِّبُهُ مُصِيِّبَةُ فَيَقُولُ إِنَّا اللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اَللَّهُمَّ اَجِرُلِي فِي مُعِيبَتِي وَخُلِفَ لِي خَيْرًا إِلَّا اَجَارَهُ االلهُ فِي مُصِيْبَتِه

"جب سی مخفس کوکوئی مصیبت پنچ اور وہ کے کہ ہم اللد تعالیٰ ہی کے بیں اوراس کی طرف لوث کر جاتا ہے۔ اے اللہ میری مصیبت میں جمعے پناو دے اور جمعے اس سے بہتر اس کے بعد دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت میں اے بناہ دے گاس کے بعد س مصیبت کے بدلے اے نیکی عط کرے گا'' لے

یہ کلمہ مصیبت زدہ کا اعلی ترین علاج ہے جواس کے لئے فوری اور آئندہ دونوں موقعوں پر نفع بخش ہے اس لئے کہ بیہ جملہ دوعظیم بنیادوں پرمشمل ہے جب بندہ کوان دونوں کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔

مہلی بنیادیہ کہ بندہ اس کے اہل وعمیال اور اس کا مال ساری چیزیں در حقیقت اللہ تعالیٰ کی

ارامام احد نے ۱/ ۱۲ میں حدیث امسلم کو ابوسلمہ سے روایت کیا ہے اور یکی حدیث سی مسلم (۹۱۸) (۳) میں کتاب المجسائز باب هایقال عبد المصیبة کے تحت حدیث امسلمہ سے ذکور ہے۔

ملکیت ہیں اور االلہ تعالیٰ ہیں ری چیزی عاریۃ بندہ کو دی ہیں اب آگر اس نے اس کو لے لیا تو اس کا معامد بالکل ویبا ہی ہے جیسے کہ رعایت و ہے والا اپنا سامان مستقیر سے واپس لے لیتا ہے اور اس کے ساتھ دو عدم لگا ہوا ہے ایک عدم تو طفے سے پہلے اور دوسرہ عدم طفے کے بعد ہوتا ہے اور بندہ کی اس پر ملکیت مجھ دنوں کے لئے عاریۃ تھی نیز بندہ نے اس کو عدم سے وجود نیس بخش کہ وہ در حقیقت اس کی ملکیت ہوتی 'ورنداس کے وجود کی وہ تمام آفتوں ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اور بنداس کے اوپر اس کے وجود کو برقر اررکھنے کی ذمہ داری ہے اس لئے اس کی اس میں کوئی تا چیر نہیں اور نہ ، لک حقیق ہے۔

اس بیس جوائے تھوڑا بہت حق تصرف حاصل ہے وہ آقا کے تھم سے ہے کہ اس نے ایک صد تک پابندی لگا کر تصرف کی اجازت دی ہے ، لکانہ تصرف اسے حاصل نہیں ای وجہ سے تقرفات کا بھی است حق نہیں بجراس کے کہ ما لک حقیقی کی اجازت ہوتو تصرفات بھی ممکن ہے اس نئے ضروری ہے کہ وہ و نیا میں اپنے چھے اپنا نائب بھوڑ کر پنے رہ کے پاس تن تنہا آئے جیہ: کہ اس افقت اہل وعیال فائدان اور ماں نہ تھ صرف اس کے پاس نئی ہوں گی جب انسان کی ابتدا یوں ہور اس کی انتہا ہوں گی جب انسان کی ابتدا یوں ہور اس کی انتہا ہوں اس کی انتہا ہوں ہوتی ہو اس کی انتہا ہوں کی جب انسان کی ابتدا یوں ہوار اس کی انتہا ہو کہ انہا ہو کہ اس کی انتہا ہو کہ اور مالوی اس کی انتہا ہو ہو کہ کہ اس کی انتہا ہو کہ اور مالوی اس کی انتہا ہو ہو گئا ہو ہو گئا ہو کہ اور اس کے گناہ کی پاداش کی باداش کی با

أضَابَ مِنْ مُصِينَةٍ فَى الْارْضِ وَلا فِى الْفُسِكُمُ الْآفِى كِتَابِ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْراَهَا
 إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ لكى لا تَا شُوّا عَلَىٰ مَا فاتكُمُ ولا تَفُرَّ حُوا بِمَا اتكُمُ وَاللهُ
 لا يُحِبُ كُلُّ مُخْتَالِ فَخُورِ (حديد ٢٣.٢٢)

'' کوئی مصیبت نہ دنیا ہیں آئی ہے اور خاص تمہارتی جانول میں محمر ووایک کتاب ( ہوئے محفوظ ) ہیں لکھ دی گئی' قبل اس کے کہ ہم ان جانوں کو پیدا کریں' بیامقد کے نز دیک '' سان کام ہے' تا کہ تم اس چیز پر جوتم سے فوت ہوگئی' رنجیدہ ندہوجاؤ اور جو چیزتم کوعظ کی ہے' اس پرانز انے نہ مگو اور القد تقائی کسی انز انے والے پیٹی باز کو بیندنیم کرتا''۔

اس کا علاج سے بھی ہے کہ وہ دیکھے کہ اے کیوں سے مصیبت پینجی تو وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جیسے بہتوں کو ہاتی رکھایا جواس ہے انصل تھا' اگر اس نے مصیبت پر صبر ورضا ہے کام لیا تو اس کے لئے پوفجی جمع کر دی جواس مصیبت کی افتاد ہے گئی گنا بڑھی چڑھی ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ جاہتا تو اس ہے بھی بڑی افتاد میں گرفتار کرسکتا تھا۔

ای کا علاج ہے بھی ہے کہ اپنی آتش مصیبت کو الل مصائب پر ہدردی کا اظہار کرکے شندی کرنے اور یہ بخو بی جان لے کہ ہر دادی میں بنوسعد الم جیں پھر داکی جانب نظر ڈالی تو دیکھے گا کہ محنت و کا وش ہے اور ہاکیں رخ کرکے دیکھے تو اے حسرت سے ہی حسرت نظر آئے گے۔

اوراگر بوری ونیا کی تغیش کرے تو اے ہر طرف جتلائے درد والم نظر آئیں گے بیابتلاء کسی مجبوب کی جدائی کی وجہ ہے ہوگا یا کسی مشکل ہے دوچار ہوگا ونیا کے شرور خواب کے مانند بیل یا ڈھنتے سائے کی طرح میں اگر بھی بنس پڑے تو عرصہ دراز تک روتے رہے اور اگر ایک دن کی خوشی بلی تو عرصہ تک رخ وغم ہے پالا رہا اگر تھوڑی پونجی ہاتھ آئی تو زمانے تک محرومی رہی کسی گھر کے لوگ وسطتے پھولتے نظر آئے تو کھی دنوں کے بعد وہی گھر اجڑا ہوا ہو جائے عبرت دکھائی پڑا اگر بھی باتھ آگیا تو دوسرے ہی دن شرور وفتن ہے سابقہ پڑا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے فرمایا ہر مسرت کی آغوش میں ایک غم ہے کسی گھر میں آج ہر طرف اگر فوش ہے تو کل مائم کدہ دکھائی و ہے گا ابن میرین نے فرمایا کر تمہماری ہر خوشی میں ہر طرف اگر فوش ہے تو کل مائم کدہ دکھائی و ہے گا ابن میرین نے فرمایا کر تمہماری ہر خوشی میں گرید و زاری مضمر ہے۔

ہند بنت نعمان نے کہا کہ ہم نے بچشم خود ویکھا کہ ہم لوگوں بیل سب سے معزز اور بڑے طاقتور بادشاہ تھے گر ابھی سورج پورے طور پرغروب بھی نہیں ہوا تھا کہ ہم نے اپ آپ کو سب سے کم تر درجہ کا پایا اور اللہ تعالیٰ کو اس کا پوراحق ہے کہ جس گھر بیں جہالت دولت کی ریل کیل ہو اس طرح پر باد کردے کہ وہ مقام عبرت بن کررہ جائے۔

ایک فخص نے ہند بنت نعمان سے کہا کہ اپنی داستان سناؤ تو اس نے جواب دیا کہ ابھی مسیح کی بات ہے کہ سارا عرب ہردا دست گر تھا' پھر شام اس طرح سے آئی کہ عرب کا ہر فخص ہم پر دست کرم وشفقت رکھے ہوئے تھا۔

ا۔ ید کل اصبط بن قرایع کے اس ضرب الشل فی کل واد سعد بن زید سے لی گی ہے بینی برطرف معیبت بی مصیبت ہے۔ بی مصیبت ہے۔

۲۔ یہ برائع الزبان ہمانی کے ایک خط کا اقتباس ہے۔ جے انبول نے ابو عامر بنی کے پاس اس کے بعض الارب کی مدت پرتھن کے جور پر کھا تھا دیکھئے رسائل م ۹۳ (مطبوعہ پریس)

ایک دن ہند کی بہن حرقہ بنت نعمان رو پڑی حالانکہ یہ بڑی شان وشوکت کی مالک تھی کسی نے اس سے اس کے رونے کا سبب در یافت کیا کہ رونے کی کیا بات ہے کیا کسی نے تم کو اذبت دی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ جس نے گھر جس دولت کی ریل پیل و دیکھی اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی ایسا گھر دیکھنے جس نہیں آیا جہاں مسرت کی لہر دوڑ رہی ہو کہ اچا تک تم کی آتا جہاں مسرت کی لہر دوڑ رہی ہو کہ اچا تک تم کی آتا تھی نہ چلی ہو۔

آئی بن طلحہ نے بیان کیا کہ ایک دن بی اس لڑکی کے پاس حاضر ہوا اور اس ہے کہا کہ تم نے بادشاہوں کی رفآر زندگی کیسی دیکھی؟ اس نے جواب دیا ہم آئ کے اس خیر ہے آشانہیں جیسے کل کے دن تھے کتابوں بی منقول ہیا بات ہم و کیلتے ہیں کہ کوئی گھر اندا بیانہیں جو فارغ البال زندگی بسر کرتا ہو گر چند ہی دنوں کے بعد وہ لوگوں کے لئے نمونہ عبرت بن جاتا ہے زبانہ بڑا ہی عجیب ہے کہ وہ کی قوم کے عیش وعشرت کے شب وروز کو مصیب ورنے وہم کے شب وروز میں بدل دیتا ہے پھراس کے بعد بیدوشعرانہوں نے سنائے۔

برا ہود نیا کا کہ اس کی لفت یا ئیدائیس رہ رہ کے تبدیلیاں رہ رہ کے افتلہ یات رونما ہوتے ہیں۔

اس کا ایک علاج بیابھی ہے کہ بیالیتین کر لے کہ نالہ وشیون سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ اس سے غم دوگنا ہوجا تا ہے اور حقیقت میں بیرم ض کو بڑھا تا ہے۔

اس کا علاج سیجی ہے کہ وہ بیایقین کر لے کہ صبر وتسلیم کا اواب فوت ہونا ہے وہی برکت و رحمت اور جایت ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے صبر کے نتیجہ میں ذمہ داری لی ہے در حقیقت استر

ا خدارة فارخ البالي مرقد الحل في "عقد" كم معنف ابن عبد بدن كيا الى توب لكما ہے -اُلا إنْد خسا اللَّذَيْ اعْد طَسارَةُ أَيْدُةً اللَّهِ الْخَدِيثَ مِنْهَا جَالِب جَفْ جَالِبٌ

<sup>&</sup>quot; بے شک دنیا ایک مخبان درخت ہے جس کا ایک حصہ شاداب رہتا ہے تو درمرا جانب خشک ہو جاتا ہے" ۴۔ بید دولوں شع الموملف و الخشلف ص ۱۳۵ اور حماسہ ۱۳۰ پر مرز وقی کی شرح کے ساتھ اور خزائنۃ الا وہ مس ۱۷۸ پر موجود ہے شاعر کا بیقوں الا مرا مرنا کا مفہوم بیہ ہے کہ تھارے اوپر کسی کی ہالا دی نہیں" موقتہ" بادشاہ کا الحجت تصصف ہم خدمت کرتے ہیں اور ناصف بمعنی خادم ہوتا ہے۔

جاع غم مصیبت ہے بھی بردی چیز ہوتی ہے۔

اس کا علاج میر بھی ہے کہ انسان اس بات کو بخو بی جان لے کہ نالہ وشیون سے دشمن خوش ہوتا ہے دوست ناراض ہوتا اور القد تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور شیطان کو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ اس کا ثواب بھی ضائع ہوتا ہے۔

اور نالہ وشیون کرنا خودائے آپ کو کمزور کرنے کے مترادف ہے اور جب اس نے مبرو فکیب سے کام لیا تو شیطان کو اس نے خشہ کر دیا اور اسے نام ادلوثا دیا اور اپنے رب کو راضی اور اپنے دوست کوخوش کرلیا اور دغمن کو تکلیف پہنچائی اور اپنے بھائیوں کا بار ہلکا کر دیا اور اس نے ان کو ایسے موقع پرتسلی دی جبکہ لوگ اسے تسلی دیے اس کو ثبات کہتے ہیں اور یکی انتہائی کا ان کو ایسے موقع پرتسلی دی جبکہ لوگ اسے تسلی دیے اس کو ثبات کہتے ہیں اور یکی انتہائی کال ہے جس میں رخساروں پر طمانچہ مارنا اور جاگ کریمانی اور جی و پکار کے ساتھ دعا اور تفدیر پر خصہ در نج کا اظہار نہیں ہے۔

اس کا علاج آیک ہے کہ دو یقین کرلے کہ مبر وفکیب سے کئی لذت اور مسرت ملتی ہے اگر یہ معیبت باتی رہ جاتی تو نہ جانے کس فقد رفذتوں اور مسرتوں کے دروازے محلتے اور اس کے لئے مسرف وہی بیت الحمدی کافی ہے جواس کو معیبت وکٹینے اور اس پرحمداللی کرنے اور إلّا لِلْہِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ وَ اَجِعُونَ کَهٰ کَمْ نَتِیْجِ مِن جنت مِن تقییر ہوتا ہے۔ ویکھنا چاہئے کہ ان دو معیبتوں میں ہے جو جنت خدیں ہی تقمیر ہوتا ہے چانچے جائے تر ذری میں مرفوعاً روایت ذرکور

يَوَدُّ نَاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ انَّ جُلُوْدَهُمُ كَانَتُ تُقُرَضُ بِمَقَارِ ضِ فِي اللَّنْيَا بِمَا يَرَوُنَ مِنُ 'لَوَاب اَهُل الْبَلاَءِ

'' قیامت کے دن لوگ خواہش کریں ہے کہ کاش اُن کے چڑے دنیا ٹیل قینچیوں سے کاٹ دیتے جاتے جب '' وہمصیبت زودں کے لواب کو دیکھیں ہے۔''ا

بعض سلف نے بیان کیا کہ اگر دنیا کے مصائب وآلام نہ ہوتے تو ہم قیامت میں مفلس بن کر حاضر ہوتے۔

اس كاعلاج يه هي كدم يفس اين ول كوالله تعالى كي طرف س وينيخ والى راحت س

ا۔ ترزی نے ۳۳۰ میں کتباب النوهد بهاب ماہود اهل العافیة فی الحنة کے تحت اس کوذکر کیا ہے۔ حدیث عبدالر تن بن معزاء سے اس طرح مردی ہے عن الاعب من عن ابسی النوبیو عن جاہو" مگر عبدالرحمن بن معزاء ضعیف بین اعمش سے ان کی احادیث کا محدثین نے الکار کیا اور ثقات ان کی متابعت و موافقت بھی نیس کرتے اس بیں جمش اور ایوالز بیر کا عنعتہ بھی موجود ہے۔ تسکین وے جو کہ مصائب کے بعد انسان کو حاصل ہوتی ہے اس لئے کہ ہر چیز کا بدل ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے کیوں کہ اس کا کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ بقول شاعر \_

مِنْ كُلِّ شَني إِذَا صَيَّعْتَه عِوَصَ وَمَا مِنَ اللهِ إِنَّ صَيَّعْتَهُ عِوَصَ مِنْ كُلِّ شَني اللهِ إِنَّ صَيَّعْتَهُ عِوَصَ اللهُ كَا يُلِي شَنِي عَلَيْهِ عَدَى مِن اللهُ كَا أَرْكُود يَا لَوَ اللهُ كَا كُولَى مِلْ إِن اللهُ عَلَيْهِ "\_

اس کا ایک طریقہ علاج میں ہمی ہے کہ وہ یہ یعنین کر لے کہ اس کا حظ مصیبت اس کے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے ؛ چنانچہ جواس پر رامنی ہواس کے لئے مسرت ہے اور جواس برغضب وغصہ كا اظهار كرے اس كے لئے غصر بتہارا حصدمصيبت سے وہى ہے جس كومصيبت نے تمہارے لئے ظاہر کیا' تواب تختے اختیار ہے کہ تو احجا حصہ لے یا برا' اگر مصیبت اس کے غضب وخصداور كفركا سبب بني تو ہلاك ہونے والول كے دفتر بس اس كا نام درج ہوگا اور نالہ وشیون واجبات کے ترک کرنے میں یا حرام کام کے ارتکاب میں کوتابی کا اظہار کیا تو کوتا ہی کرنے والوں کے رجشر میں اس کا نام ورج ہوگا اور اگر مصیبت براس نے زبان شکا پہتے دراز کی اور بےمبری کا اظہار کیا تو بیوتو نوں کے دفتر میں نام لکھا جائے گا اور اگر اس نے اللہ اور اس کی حکمت بالغہ پر اعتراض کیا تو گویا اس نے زند مقید کے دروازے یر دستک دی اور اس میں داخل ہو گیا اور اگر مصیبت برمبر و ثبات کا اظہار اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا تو صابروں میں شار ہوگا اور اگر رضائے الٰہی کا اظہار کیا تو پہند بیدہ لوگوں ہیں شار ہوگا اور اگرمصیبت برجمرالنی اور شکر کیا تو شکر گزاروں کے دفتر میں نام مکھا جائے گا اور حمد الی کے مہنڈے کے بینے حمد کنال کے ساتھ ہوگا اور اگر مصیبت کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ ہے ملا قات کا شوق اور اس کی محبت دل میں پہیرا ہوتو اللہ تعالیٰ کے خلص اور محبت کرنے والوں ش ای کا شار ہوگا۔

منداحداورتر ندی میں محود بن لبید کی حدیث مرفوعاً روایت ہے۔

إِنَّ اللهُ اَذَا اَحَبُ قَوْماً إِبْتَالاَهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرَّضِي وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ زَادَ اَحْمَدُ وَمَنْ جَزِعَ فَلَهُ الْجَزَعُ

اللد تعالى جب كى قوم مے محبت كرتا ہے تو اس كوآ زمانا ہے اگر آزمائش پروہ رامنى رہى تو رضائے الى اس كے ساتھ ہے اور اگر وہ رنجيد و طعمہ بوئى تو خضب الى اس كے ہمراہ ہے امام احمد نے بیزیادہ کیا کہ جس نے نالہ وشیون کیا اس کے لئے نالہ وشیون ہی ہے۔ ا معیبت کا علاج بینجی ہے کہ معیبت زدہ یہ یقین رکھے کہ اگر چہ وہ تالہ وشیون کی آخری منزل پر پہنچ جائے گر پھر بھی بجوراً مبر کرنا پڑے گا اور بینا پہند بدہ بھی ہے اور بلا مقصد بھی اس لئے کہ اس سے ثواب نہیں طے گا' بعض دانشوروں کا یہ قول ہے کہ دانشمند فخص ابتدائے معیبت تی مین وہ کام کر گزرتا ہے جے پیوتوف بہت دنوں کے بحد کرتا ہے اور جس نے شریفوں کی طرح مبر سے کام نہیں لیا وہ چو پایوں کی طرح ہے ہم ہو گیا اور بھی جزوعاً

# الصَّبُرُ عِنْدَ صَبِدَمَةِ الْأُولَى " مَرِلَةً كُلُ وَلَى " مَرِلَةً كُلُ وَتَ سِهِ اللهِ

اہعث بن قیسؓ نے بیان کہا کہ اگر تو نے ایمان واحتساب کے طور پر صبر کیا تو بہتر وگرنہ چویایوں کی طرح تم فراموش کر دیئے جاؤ گے۔

اس کا طریقہ علاج ہے ہی ہے کہ مصیبت زدہ یہ جان لے کہ اس کے لئے سب سے لئے بخش دوا اس کے رب کی موافقت اور اس کی رضا ہے جواس کے جن بیس پیند کرے اور ہمیشہ سے محبت کی بیر بہت چلی آ ربی ہے کہ ہر بات بیس محبوب کی موافقت کی جائے جس نے کس سے محبت کی بیر بنت کی جائے جس نے کس سے محبت کرنے کا دعویٰ کیا چرمحبوب کے پہندیدہ امر کونا پیند کرے اور ایس کام کرے جس سے محبوب ناراض ہوجا نے لواس نے خودا ہے آ پ کوجمونا ثابت کرنے بیس کوئی کمر نہیں اٹھا کہ کی اور محبوب کے برد کیا ورمحبوب کے دونا پیندیدہ شار ہوگا۔

ابوالدردان في بيان كي المد جب كوئي فيصله كرتا ہے تو وہ جاہتا ہے كہ جس كے حق ميں جو

ا صدید سی سی الفاظ شرا کوایام احد نے سند ۵/ ۱۳۳ شروطریق سے ان الفاظ ش بیان کیا ہے۔ إِنَّ اللهٔ الْحَبُ فَوْماً اِبْتَلاهُم فَمَنُ صَبَوَ فَلَهُ الصَّبُو وَمَنُ جَوْعَ فَلَهُ الْجَوَعُ اور ترفی نے اس مدید الس کوان الفاظ شروکر کیا ہے إِنَّ اَعْظَمَ الْجَوزَاءِ مِنْ عَظَم الْبَلابِه الواب کی زیادتی مصیبت کی بوائی پر اول ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی وَمَنْ سَجِطَ فَلَه السَّخَطُ اور اللہ بوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی وَمَنْ سَجِطَ فَلَه السَّخَطُ اور اللہ جب کی قوم ہے جب کرتا ہے آو اے آزائش ش جما کرتا ہے اگر اس پر رضا کا اظہار کیا تو رضائے اللی کا جب کی قوم ہے جب کرتا ہے آو اے آزائش ش جما کرتا ہے اگر اس پر رضا کا اظہار کیا تو رضائے اللی کا مستحق ہواورا گرخصہ کا اظہار کیا تو فصب اللی الل کے لئے ہے۔ اس کی سند محمد ہو ہے۔ مسلم نے ۱۳۲ کی سند محمد الاولی کے تحت اور مسلم نے ۱۳۲ کی سند کتاب المجنائز باب المصیبة عند الصدمة الاولی کے تحت مدیث الس بن ما لک کو بیان کیا ہے۔

فیملہ ہواس پر راضی برضا رہے اور عمران بن حقیمن نے اس کا سبب بیان کیا کہ مجھے سب سے زیادہ وہ مخص محبوب ہے جوسب سے زیادہ اللہ تعالی ومحبوب ہے ابوالعالیہ سے بھی ایسا ہی قول منقول ہے۔

یدووا شافی اور طریقہ علاج صرف عشاق لوگوں کے لئے ہے ہرایک کے بس کی ہات نہیں کہوہ اس طریقہ علاج کو افقیار کرے۔

اور یہ بھی ایک طریقہ علائ ہے کہ دونوں لذتوں اور منفظوں کے درمیان موازنہ کرے اور دونوں کی پائیداری اور ثبات کو دیجے ایک لذت تو اس منفعت کی ہوتی ہے جو مصیبت وہنچنے کے طفیل حاصل ہوتی ہے اور دوسری لذت ثواب البی سے منفعت اندوزی کے سبب حاصل ہوتی ہے جس طرف ربی ہوا اس رانج کو اختیار کرواور اس کی توفیق پر اللہ کی حمد بیان کرواور اگر ہر جانب سے مرجوح کو قبول کیا تو یہ بھے لوکہ اس کی مصیبت اس کی عقل قلب اور دین میں اس مصیبت سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے جو اسے دنیا ہیں پہنچی۔

اس کا علاج مؤثر یہ بھی ہے کہ مصیبت ذوہ اس امر پریقین رکھے کہ جس ڈات نے اس کو اس مصیبت بیں مبتلا کیا ہے وہ افکام الحاکمین اور ارحم الراحمین ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ہلاکت کی غرض ہے اس پر بیر مصیبت نہیں نازل کی ہے اور نداس لئے کہ وہ اس کے ذریعہ عذاب و ہے اور نداس سنے مصیبت بیس اس کواس عذاب و ہے اور نہ اس کے ذریعہ اس کی بریادی مقصود ہے بلکہ اس نے مصیبت بیس اس کواس لئے بہتلا کیا تاکہ اس کے صبر وائیان اور رضائے اللی کو آز مائے اور اس کی تضرع و عاجزی اور گریہ وزاری سننا جا بہتا ہے اور اسے اپنے ورواز ہے پر گرا ہوا دیکھنا پیند کرتا ہے اور اپنے ور بار بین بنانا جا بہتا ہے اور اسپنے سامنے اسے شکتہ دل و یکن جا بہتا ہے اور اس کی شکایت و درد کی ایک سننا جا بہتا ہے اور اسپنے سامنے اسے شکتہ دل و یکن جا بہتا ہے اور اس کی شکایت و درد کی ایک سننا جا بہتا ہے اور اسپنے سامنے اسے شکتہ دل و یکن جا بہتا ہے اور اس کی شکایت و درد کی ایک سننا جا بہتا ہے۔

شیخ عبدالقادر نے فرمایا اے میرے بیٹے مصیبت تم کو ہر باد کرنے کے لئے تھے پرنہیں آتی بلکہ تمہارے صبر وایمان کی آزمائش کرنے کے لئے آتی ہے اے میرے بیٹے تقدیما ایک ورندہ ہے اور درندہ مردہ نہیں کھا تا فلاصہ کلام یہ کہ مصیبت بندہ کے لئے آیک بھٹی کی حیثیت رکھتی ہے جس جس وہ اپنی زندگی کو تیا کر اپنے موافق کر لے پھر یا تو اس سے سرخ سونا نکالے یا زنگ آلود چیز شاعر نے خوب کہا ہے۔

اگر دنیا ہیں ہیہ بھٹی اسے فائدہ نہ دی تو اس سے بھی بڑی بھٹی سامنے ہے اگر بندے نے سے بہتر ہے اور اسے دونوں ہیں سے بہتر ہے اور اسے دونوں ہیں سے کسی بھٹی کی نذر ہوتا پڑے گا تا کہ اسپنے اوپر فعمت اللی کی قدر واہمیت کرے جو اس نے اس موجودہ بھٹی ہیں تکھلاکر آزاد کر دیا۔

ایک علاج ہے بھی ہے کہ بندہ ہے جھے لے کہ اگر و نیادی مصائب و آلام نہ ہوتے تو بندہ دوسری بڑی بیار یوں مثلاً تکبر خود پہندی ہیکڑی اور سنگدلی میں جتلا ہو جاتا 'جواس کی د نیاوی اور اخروی ہلاکت کا سبب بنتی ہے اور بہتو رحمت خداوندی ہے کہ اس نے مصائب کی مختلف دواؤں کے ذریعہ بندے کے مرض کی خبر گیری کی اور مہک ردی فاسد مواد کا استفراغ کیا 'وو داوں کے ذریعہ بندے کے مرض کی خبر گیری کی اور مہک ردی فاسد مواد کا استفراغ کیا 'وو ذات انتہائی پاک مقدس ہے جواپنی آ زمائش کے ذریعہ رخم کی راہیں ہموار کر دیتا ہے اور اپنی نفتوں کے ذریعہ آزما تا ہے جیسا کہ کی شاعر نے کہا ہے۔

قَدْ يُسْجِمُ اللهُ بِسَالْبَلُوَى وَإِنْ عَظَمَتُ وَيَهُ عَلِيهِمَ اللهُ بَعُضَ اللهُ بَعُضَ اللهَ عِلَا النّعَمِ "الله تعلى معيبت ك دريدانعام كرتا ب اكرچهوه بنزى بواور بحى بعض لوگول كوالله نعتول ك دريد "زيائش من جالاكرتا ب-"

اگر القد تعالی اپنے بندوں کا علاج مصائب و اہتلاء کی دواؤں سے نہ کرتا تو وہ سرکش ہوج بے اور بغاوت کر بیٹھے اور اکر جاتے اور اللہ تعالی جب کسی بندے کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اے اہتلاء و آ زمائش کی دوا پلا کر اس کے مناسب حال علاج کرتا ہے اور مہلک بیاریوں ہے اس کا استفراغ کرتا ہے بہاں تک کہ جب اچھی طرح اس کو مہذب بنا دیتا ہے اور پورے طور پر اس کا عقیہ وتھ فیے فرما دیتا ہے تو اے دنیاوی مراتب میں ہے اعلیٰ ترین منصب کے لائق بنا دیتا ہے اور کی منصب عبود بت الی ہے پھر اے شی ہے اور بی منصب عبود بت الی ہے پھر اے شواب آ خرت کا سب سے بلند حصہ عطا کرتا ہے جے روایت الی اور قربت الی کے نام ہے تجبر کیا جا تا ہے۔

اس کا طریقہ علاج ہے ہی ہے کہ بندہ بخوبی سمجھ لے کہ دنیا کی تی بعینم آخرت کی شیر بی ہے اور دنیا کی شیر بی ہے اور باری تعالی اپنی قدرت سے تلخی کوشیر بی میں تبدیل کرتا رہتا ہے اور دنیا کی شیر بی ورحقیقت آخرت کی تلخی ہے اس لئے تھوڑی دیر کی تلخی اگر دائی طلاوت میں تبدیل ہو کرمل جائے تو اس کے لئے اس سے بہتر ہے کہ اس کے برعکس معاملہ ہوا اگرتم اے ابھی تک نہ جھ

سكة تو صادق مصدوق في كريم الله الله كالم المحموص من آب فرمايا: حُقْبَ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِةِ وَحُقْبَ النَّارُ بِا الشَّهَوَاتِ لَـُ عَلَّمِ النَّارُ بِا الشَّهَوَاتِ لَـ "جنت نايند چيزوں عظيروى كى ہاورجہم لذائذ وشہوات سے كيروى كى ہے۔"

ای مقام پر پہنچ کر مخلوق کی عقلوں کا اختلاف نمایاں ہو جاتا ہے اور انسانیت کے حقائق سامنے آتے ہیں چنانچہ ان میں سے اکثر لوگ چند روزہ رہنے والی طلاوت کو دائی طلاوت پر ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ لازوال ہے اور انہوں نے چند ساعت کی تلی کو دوا می طلاوت کے مقابل برداشت نہ کیا اور ذرا می دیر کی ہے آبروئی دائی آبر و کے حصول کے لئے قبول نہ گی اور نہ تھوڑی می تکلیف دائی عیش وعشرت کے لئے قبول کی اس کے جوسامنے ہے وہی سب پھو ہے اور جس کا انتظار ہے وہ آئے موں سے او جسل ہے ایمان انتہائی کمزوراور شہوت کا بادشاہ حاکم ہے اور جس کا انتظار ہے وہ آئے موں سے او جسل ہے ایمان انتہائی کمزوراور شہوت کا بادشاہ حاکم ہے اور جس کا انتظار ہے وہ آئے موں سے او جسل ہے ایمان انتہائی کمزوراور ان کی اوائل و مبادی پر نگاہ رکھتے ہیں لیکن وہ گہری نگاہ جو دنیاوی پردوں کو چاک ظواہر امور اور ان کی اوائل و مبادی پر نگاہ رکھتے ہیں لیکن وہ گہری نگاہ جو دنیاوی پردوں کو چاک کرے اس کی آخری حداور نتائج تک کی جاتی ہے اس کی پھواور بی شان ہے۔

چنانچداہے آپ اوالا نے حصد بیل لکھایا اس رسوائی سزا اور دائی حسرتوں کی طرف اپنائس کو مائل کرؤجہ اللہ تعالی نے عافلوں اور بیکارلوگوں کے لئے تیار کر رکھا ہے اب بیتہارے اختیار کی چیز ہے اللہ تعالی نے عافلوں اور بیکارلوگوں کے لئے تیار کر رکھا ہے اب بیتہارے اختیار کی چیز ہے کہ ان دونوں قسموں جس سے کون تمہارے لئے مناسب ہے ہرایک اپنے انداز پر کام کرتا ہے اور ہرایک اپنے مناسب حال تک و دوکرتا ہے جے دہ بہتر جانتا ہے بیعلاج زیادہ طویل نہیں چونکہ طبیب اور مریض دولوں ہی کواس علاج کی ضرورت تھی اس لئے ذرا تفعیل سے کام لیا جمیا و باللہ التو فتی ۔

83\_ فصل

''رنج وم'' بقراری اور بے چینی کا علاج نبوی ا

ا مام بخاری وامام مسلم رتمهما الله نے صحیحیین میں حضرت عبد الله بن عباس رمنی الله عنه کی اس

١- الم مسلم في ٢٨٢٢ ش كتاب الجدة باب صفة الجنة و نعيمها كرتحت اس كوذكركيا بـ-

مدیث کوفل کیا ہے۔

إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِلْنَظِيمُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرَبِ لَا إِلَهُ إِلَّااللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لا إِلهُ إِلاَّ اللهُ وَسُولَ اللهُ عَلَيْمُ الْحَلِيمُ لا إِلهُ إِلاَّا اللهُ وَرَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْاَرْضَ وَرَبُّ اللهُ وَرَبُّ اللهُ وَرَبُّ اللهُ وَرَبُّ الْعَرُضَ وَرَبُّ اللهُ وَاللهُ وَرَبُّ اللهُ وَرَبُّ اللهُ وَاللهُ وَرَبُّ اللهُ وَرَبُّ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَرَبُّ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ الللهُ اللهُ ا

'' نبی کریم مطالق ہے جینی کے دفت فرماتے تھے کہ اللہ کے سوآ کوئی معبود نہیں جو انتہائی پر د باو اور عظیم ہے اس اللہ کے سواکوئی معبود نہیں جوعرش کا عظیم رب ہے اور اللہ کے سواکوئی معبود نہیں جوس لوں آسانوں اور زمین کا رب ہے اور عرش کا رب کے ہے'' لے

جامع تر مذی میں حضرت اس رضی الله عند سے روایت ہے۔

آنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَّتِ حَانَ إِذَا حَزَهَهُ قَالَ يَا حُنِى يَافَيُومُ بِرِحْمَتِكَ أَسْتَغِيْتُ اللهُ وَسُولَ اللهُ مَاللهُ مَا اللهُ مَلْكُومُ اللهُ مَا اللهُ مَلْكُ وَ حَبِ كُولَ بِوا معاطمه فِي آتا الآتي بيدها برصح كرات بميشد زنده رہے والے بميشد من الله من على رحمت كور يعدد عابمًا بول الله

اور جامع تر مذى عى من حضرت ابو ہريره رضى الله عندے روايت منقول بــــ

أَنَّ النَّبِيِّ مُلْنَظِمُ كَانَ إِذَا أَهَمُّهُ الْآمُو رَفَعَ صَٰرَقَهُ إِلَى السَّمَآءِ فَقَالَ سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَإِذَا اجْتَهَدَ فَي الدُّعَاءِ قَالَ يَاحُيُّ يَا قَيُّومُ

" نی کریم الله کے سامنے جب کوئی اہم معاملہ ہوتا تو آب اپنی نگاہ آسان کی جانب افعاتے اور فرماتے پاک ہے وہ اللہ جو عظیم ہے اور جب پورے لگن سے دعا کرتے تو فرماتے اسسا زعرہ رہنے والے اور بھیشہ قائم رہنے والے اور بھیشہ قائم رہنے والے " ا

سنن ابوداؤد میں ابو بکرہ ہے روایت منقول ہے۔

أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ دَعُوَاتُ الْمَكُرُوبِ اللَّهُمُّ رَحُمَتَكَ أَرْجُو قَلا تَكِلُنِي اللَّي نفيسي طَرُفَة عَيْرٍ وَ أَصْلِحُ لِيُ شَالِي كُلِّهُ لَا اله إِلَّا أَنْتَ

" كررسول الشعاف في فرماي كرمعيب زوه كي بدوعا بالسالله بس تيري رحمت كا اميدوار بول جهرايك

ا۔ امام بخاری نے ۱۲۲/۱۱ میں کتاب الدعوات باب الدعا وعندالکرب کے تحت ادر امام مسلم نے ۱۲۳۰ میں کتاب الذکر والدعاء باب دعا والکرب کے ذیل میں اس کوفقل کیا ہے۔

۲۔ اوم ترفی نے جامع ترفی کے ۳۵۲۲ بی کتاب الداوات کے تحت اس کی تخ تن کی ہے۔ اس می مندیں مزید بن اہان رقاشی تامی ایک راوی ضعیف ہے۔

٣- ٥٠ م تر ندي في ابني جامع تر ندى ك ٣٣٣٢ من كماب الدعوات باب ، يقول عندالكرب ك ذيل هير اس كو بيان كيا ہے أس كى سند بيس ابرا جيم بن فضل مخز دمى ايك راوى ہے جومتر دك الحديث ہے۔ لو کے لئے بھی خود کے بردنہ کر اور میری مجی حالت کو درست فریا تیرے سوا کوئی معبود نہیں یا میں اس سلسعہ میں اساء بنت عمیس سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ ججھ سے رسولی التسعیق اسے فرمایا کہ کیا میں تنہیں چندا ہے کی نہ سکھاؤں جنہیں تو مصیبت کے موقعہ پر ورد زبان رکھے یا مصیبت کی حالت میں اسے کیے ہوہ ہیں۔

اللهُ رَبِّى لا أَشْوِكُ بِهِ شَيئاً عُ وَفِيْ دِوَايَةِ أَنَهَا تُقَالُ مَنبُعَ مَوَّاتِ عَلَى اللهُ وَبِي اللهُ وَبِي اللهُ وَبِي اللهُ وَبِي اللهُ وَبِي اللهُ اللهُ وَبِي لا أَشْوِكُ بِهِ شَيئاً عَانَا وَ الكِدواتِ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلِي اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولِكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَ

مَا أَضَابَ عَبُداً هَمْ وَلَا حُزُن فَقَالَ اللَّهُمُّ إِنِّى عَبُدُكَ إِبْنُ عَبُدِكَ إِبْنُ آمَتِكَ لَا صَيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِي خُكُمُكَ عَدْل فِي قَضَائُكَ اَسُالُكَ بِكُلِّ إِسْمِ فَوَ لَكَ سَيِّيْتَ بِهِ نَفُسَكَ آوُ أَنْزَلْتَه فِي كِتَابِكَ أَوُ عَلَّمُتَه اَحَداً مِنُ خُلَقِكَ اَوْ مَلْمُتَه اَحَداً مِنُ خَلَقِكَ اَوْ الشَّالُونَ بِه فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ آنُ تَجْعَلَ الْقُرُآنَ الْعَظِيْمَ خَلَقِكَ أَوِ السَّتَالُونَ بِه فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ آنُ تَجْعَلَ الْقُرُآنَ الْعَظِيْمَ خَلُقِكَ أَوْ اللَّهُ مُؤْلِدُهُ وَلَهُ اللَّهُ مُؤْلَهُ وَلَهُ اللَّهُ مُؤْلَهُ وَلَهُ اللَّهُ مُؤْلَة وَلَا اللَّهُ مُؤْلَة اللَّهُ مُؤْلَة اللَّهُ مُؤْلِهُ وَلَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُؤْلِقًا اللَّهُ اللَّهُ مُؤْلِقًا اللَّهُ مُؤْلِقًا اللَّهُ مُؤْلَة اللَّهُ مَا اللَّهُ مُؤْلِقًا اللَّهُ مُؤْلِقًا اللَّهُ اللَّهُ مُؤْلِقًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْلِقًا اللَّهُ اللَّهُ مُؤْلِقًا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مُؤْلِقًا اللَّهُ مُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ا۔ ابوداؤد نے ۹۰ و ۵ میں باب ویقال از افتح کے تحت انام احمہ نے ۳۲/۵ میں بخاری نے الااوب المفرد کے ملا اوب المفرد کے ملا اوب المفرد کے ملا اس کو بیان کیا اس کی سندھ سے ابن حبان نے والا ۱۳۳۷ میں اس کی تھی کی ہے اور مصنف سے میں ہو ہو گئی کہ انہوں نے اس حدیث کو مسئد آئی کی حدیث قرار دیا ہے۔
۲۔ ابوداؤ ۱۵۲۵ میں کتاب الصوق باب فی الاستنفار کے تحت ابن ماجد نے ۳۸۸۳ میں حدیث ہلال ابوطعمة مولی عمر بن عبداللہ کوعن عمر عبدالعزیز عن عبداللہ بن جعفر عن اساء بنت عمیس کے طریق سے روایت کیا ہے اس کی سندھ س نے انس کی شاہد حدیث عائشہ ہے جسے ابن حبان نے ۲۳۲۹ میں ذکر کیا ہے میں عبدالعزیز البانی نے ۱۴۳۲۹ میں ذکر کیا ہے میں عبدالعزیز میں عبدالعزیز اللہ تی ابن حبان کے اس ابوطعمة مولی عمر بن عبدالعزیز

البالی ہے اپی سیس مع طبیب سے سے سی وہم کی ہیں ویر ہیدوی کر دیو کہ باب ابوسطمة مولی عمر بن طبوا سخر کے سلسطے می ہرمصنف کی نگاہ ہے اور قبل رہی جس نے صحاح سنہ کے رجال کے تراجم کے بارے میں تحریر کیا ہے جیسے تہذیب ونقریب اور قد صد کے مصنفین طالا فکہ ان سب کے ٹرد کیک اس کا ترجمہ کنیت کے ساتھ ہے تہذیب میں ذکور ہے جس کا فلا صدید ہے کہ ابوطھمہ اموی مولی عمر بن عبدالعزیز کا نام ملال ہے۔ وہ شامی ہے جومصر میں رہا اس نے اپنے آتا اسے روایت کی اور عبداللہ بن عمر سے اور ان سے عمر بن عبدالعزیز عمر ہے عبدالرحمن بن برید بن جبر اور عبداللہ بن ابھید سے روایت کی اید طاقم نے بیان کیا کہ ابوطھم قارئ مصر ہے اس سے برید بن جابر کے دونوں جیول نے روایت کی اور ابن بیس نے کہا کہ بلال مولی عمر بن عبدالعزیز کا کہ سے برید بن جابر کے دونوں جیول نے روایت کی ہے اور ابن بیش نے کہا کہ بلال مولی عمر بن عبدالعزیز کا کہ سے برید بن جابر کے دونوں جیول نے روایت کی ہے اور ابن بیش نے کہا کہ بلال مولی عمر بن عبدالعزیز کی کنیت ابوطھمہ ہے دومصر میں قرآن ن پڑھتا تھا ابن عمار موسلی نے کہ ابوطھمہ تھے۔

کی کنیت ابوطھم ہے دومصر میں قرآن ن پڑھتا تھا ابن عمار موسلی نے کہ ابوطھم قتہ ہے۔

وَهَمُّه وَابُدَلَه مَكَالَهُ فَرَحَالُ

''جس بندہ کوکوئی رنج یاغم پہنچ اوروہ بید عا پڑھے اے اللہ بیل تیرا بندہ اور بندے کا لڑکا اور تیری ہاندی کا لڑکا موں میری پیشانی تیرے ہاتھ بیل ہے میرے ہارے بیل تیرائکم جاری ہے اور میرے ہارے بیل تیرا فیصلہ سرا پاعدل ہے بیل تیرے ہر نام کے ذریعے جس کوتو اپنے علم خیب بیل ہا اڑ قائل قبول بنایا اس کے فیل بیل تم سے ورخواست کرتا ہوں کہ قرآن مجید کور ہائی کا سامان بنا دے تو اللہ تعالی ان کلمات کے کہنے کے فئیل بیل اس کے رنج واقی اورے رہائی کا سامان بنا و نے تو اللہ تعالی ان کلمات کے کہنے کے فئیل بیل اس کے درنج وقع کو اس کے درنج وقع کی گئیں۔''

تر ندی میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے قرمایا۔

دُعُوةَ فِنَى النَّوْنِ إِذَا دُعَا رَبَّه وَهُوَ فِنَى بَطُنِ الْحُوْتِ لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى الْحُوْتِ لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى الْحُوْتِ لَا إِلَّه اللَّهُ عِنْ الطَّالِمِيْنَ وَلَمْ يَدُعُ بِهَا رَجُل مُسْلِم فِي شَنِي قُطُ إِلَّا أُسْتُجِيْبَ لَهُ الْحُورِينَ لَا الْحَرْت بِإِنِينَ وَوَالنون كَى وَعَا جَبَرَانِهِ لَي كَالِمَ شِن النِ مِن الله وَالنون كَى وَعَا جَبَرَانِهِ لَي كَالِمُن شِن النِ مِن الله وَالنون كَى وَعَا جَبَرَانُون فَى مَعِودُينَ لَوَ إِلَى اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ول

اور دوسری روایت ش ہے:

إِنِّى لَا عُلَمُ كَلِمَةً لاَ يَقُولُهَا مَكُرُوب إِلَّا فَرْجَ اللهُ عَنْهُ كَلِمَةَ أَجِى يُولُسَ ش ايك ايماكلم چاتا ہول كه جب بمى كوئى معيبت زدوات كے كالوالد تعالى اس كى معيبت دوركردكا وو ميرے ہمائى ياس كا كلم ہے۔

منن يوداؤد ش حضرت الوسعيد خدري سے روايت بانهوں في بيان كيا ہے۔ ذَخُلَ رَسُولُ اللهِ مُلْكُنَّ ذَاتَ يَوْمِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلِ مِنَ الانْصَارِ يُقَالَ لَه اَبُو اُمَامَاةَ فَقَالَ يَا اَبَا اُمَامَةَ مَالِيُ اَرَاكَ فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقَتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ هُمُومُ لَزِمَتُنِي وَدُيُون يَا رَسُولُ اللهِ فَقَالَ اَلا أُعَلِّمُكَ كَلَاماً إِذَا اَنْتَ قُلْتَه اَذْهَب

ا۔ احمد نے مند ا/۳۹۴ ۳۵۳ میں اس کو ذکر کیا' اس کی سندھج ہے' ابن حبان نے ۳۳۷۲ میں اس کو مجمح قرار دیا جیسا کد گذرا۔

٢ ـ تر فرى في بطن المحوت كوت الدعوات باب دعوة فى النوى فى بطن المحوت كوت اوراهم فى النوى المحوت كوت اوراهم فى المدعوات المدعوات المدعوات المدعوات المديث الن المدعم المراح المرك المحكم كوت المرك المحكم كوت المرك المر

اورسنن ابو داؤد میں حضرت عبد ائلہ بن عباس سے حدیث مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مقابلہ نے قرمایا:

مَنْ لَزِمِ ٱلْاسْتِفَجَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمِّ قَرَجاً وَمِنْ كُلِّ طِيْقٍ مَخْرَجاً وَرَزَقَه مِنْ حَيْثُ لَا يَحْشَسِبُ

"جس نے استغفار کوایے او پرل زم کرلیا تو الشاہ جرر نج سے رہائی اور برنتی سے کشادگی عطاقر مائے گااور استعفار کواپ اور ایسے نے اور کی کا اور استعفار کواپ کے استعفار کو استعفار کو

اورخود الله تعالى في قرمايا:

ا۔ ابو داؤد نے ۵۵۵ ش کتاب انسلوۃ باب الاستغفار کے تخت اس کو ذکر کیا ہے اس کی سند میں خسال بن حوف بھری نامی ایک راوی لین الحدیث ہے۔

عد ابوداؤ ڈیے ۱۵۱۸ ش کتاب العلوۃ باب الاستغفار کے تحت اور امام احمد نے ۲۲۳۳ اور این ماج نے ۳۸۱۹ میں اس کوذکر کیا ہے۔ میں اس کوذکر کیا ہے اس کی سند میں تھم بن مصعب تامی راوی جمول ہے۔

ا۔ امام احد ؓ نے ۵/ ۳۸۸ میں اے ذکر کیا اس کی سند میں تھہ بن عبداللہ دوکی ادر عبدالعزیز بن ابو حذیف کی توثیق مر توثیق مرف ابن حبان نے کی ہے۔

#### وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبُو وَالصَّلُوةِ (بقرة: ٣٥) "كمازاورمبرك ذريد دوطاب كرو"

اورسنن میں ندکور ہے کہ آپ نے فرمایا کہتم پر جہاد قرض ہے اس لئے کہ وہ جنت کے درواز ول میں سے ایک درواز ہے اور اس کے ذریعیداللہ تعالیٰ لوگوں کے رنج وغم کو دور فرما تا ہے۔ اِ

حضرت این عبال سے بدروایت بیان کی جاتی ہے کہ نی اللے نے فرمایا.

مَنْ كَثُرَتُ هُمُومُه وَغُمُومُه فَلْيُكْتِوْ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوْةَ إِلَّا بِاللهِ "جو بہت سے مصائب وآلام كا شكار بواست (لا حَوْلَ وَلَا قُوْةَ إِلَّا بِاللهِ) كُرْت سے كِهَا جائے يعنى الله كرواكولى طاقت وقوت ليس ہے۔"

اور سی بخاری وسلم سے بیٹابت ہے کہ (لا حَولَ وَلَا قُولَةَ إِلَّا بِاللهِ) جند کے خزالوں میں ایک خزاند ہے۔ ا

اور ترخدی ش ندکور ہے (کا خول و کا فوق الا بالله) جنت کے درواز وں میں سے ایک درواز ہ ہے۔ سے

یے دوائیں پندرہ متم کی دواؤل پر مشتل ہیں اگر ان کے ذریعہ بھی رنج وغم وحزن کی بیاری فقم نہ ہوتو سمجھ لو بیاری بہت پرانی اور جڑ کیڑے ہوئے ہے اور اس کے اسباب گہرے ہیں اس لئے کھمل استفراغ کی ضرورت ہے۔

سل دوا: توحيدر بوبيت كايفين \_

دوسری دوا: اللہ کے الدہوئے میں توجید ویکنائی کا اقرار۔

تيسري ووا: توحيد عملي واعتقادي\_

۲۔ حدیث سی بیاس کوطرانی نے اوسط میں حدیث الوانامدے اور احد نے سند ۱۳۱۹ ۱۳۱۹ ۱۳۱۹ ۳۳۲ ۳۳۳ س ۱۳۳۰ میں حدیث عبودہ بن صامت ہے اس کونقل کیا طاکم نے ۳/۲ کے ۵۵ میں اس کو سی قرار دیا اور ذہبی نے اس کی تائید کی ہے۔

٣- امام بخاری الله ۱۸ ش كتاب الدعوات باب حول ولاقوة الا بالله ك ذيل بن اورام مسلم نه ١٨٠ بن ١٨٠ من كتاب الدعوات باب حول ولاقوة الا بالله ك ذيل بن اورامام مسلم نه ١٨٠ بن كتاب الذكر والدعاء ك باب التحواب خطش الصوت بالذكر تحت صديث الوموكي رضى القد عند تحت حديث سعد بن ١١٠ م ترقدى في ١٤٥ من كتاب الدعوات كم باب فعل حول ولا توة الا بالله ك تحت حديث سعد بن عباده سعد الله وقد كركيا بن اس كى سندهسن ب

الله تعالی کواس بات ہے مبرا وپاک مجھٹا کہ وہ بندہ پرظلم کرتا ہے یا

چونتنی دوا:

بلاسبب بنده عدمواخذه كرتاب

بنده كابياعتراف كرنا كدوه خود ظالم ہے۔

يا نچو سي دوا:

اللہ کی محبوب ترین چیز کے ذریعہ وسیلہ کرنا جواس کے اساء وصفات ہیں اور ان اساء وصفات میں سے سب سے ممل طور پر معانی کا جامع اسم آلئے کی آلفیو ہے۔ حجمتی دوا:

صرف الله تعالى على عدد واللب كرنا\_

ساتویں دوا:

بندے کا برامیداغاز میں اس کا اقرار۔

آئھویں دوا:

نوس دوا:

الله پر پورا بجروسہ اور ای کے سپر دخمام معاملات اور اس بات کا اعتراف کہ اسکی پیشانی اللہ کے تبغیہ قدرت میں ہے وہ جے جس ست چاہے چھیر وے۔ اور بیا کہ تھم النبی اس پر جاری ہے اور قضائے اللبی سرایا عدل وانصاف ہے۔

دسوي دوا:

اپن دل کو قرآن کے باغات میں چرنے دے اور قرآن کو اپنے دل کے لئے الی بہار سمجے جیسی بہار جانوروں کے لئے خوشکوار ہوئی ہے قرآن کے ذریعہ شبہات وخواہشات نفسانی کی تاریکیوں کوروش کرے اور ہرمصیبت اور اس کے ذریعہ ہرفوت شدہ چیز ہے تسلی حاصل کرے اور ہرمصیبت کا بداوا قرآن پاک کو سمجھے اور سینے کی تمام بیار بول سے شفا قرآن پاک کو سمجھے اور سینے کی تمام بیار بول سے شفا قرآن پاک کو سمجھے اور سینے کی تمام بیار بول سے شفا قرآن پاک کے ذریعہ حاصل کرے تو اس کاغم جاتار ہے گارنج وقم سے رہائی فیسب ہوگی۔

ميار بوس دوا: استغفار

بارجوس دوا: توبه ندامت

تیر جویں دوا: اللہ کی راہ میں سرفروشی

چود ہویں دوا: نمازی پابندی اوقات کے ساتھ اوالیکی

پندر ہویں دوا: طاقت وقوت سے برات ادر ان دونوں کو اس ذات کے سپر دکرنا جس کے قبضہ قدرت میں ہے دونوں ہیں۔

#### 84\_ فصل

### ان امراض میں مذکور دواؤں کی افادیت کی توجیہہ کا بیان

اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کواوراس کے تمام اعضاء کو پیدا فر ہایا اور ہرعضو کو ایک کمال ہے لوازا اگر وہ عضوضائع ہوجائے تو انسان کوصد مدہ پنتھا ہے ان اعضاء کے باوشاہ دل کو بھی کمال ہے نوازا جب اس کا بیدکمال ضائع ہوجاتا ہے تو اے مختلف نیاریاں اور مصائب وآلام رنج وقم، افسردگی تھیرلیتی ہے۔

جب آ تکھ توت بصارت کھو بیٹے جس کے لئے اسے پیدا کیا گیا ہے اور کان توت ساعت کو ضائع کر دے اور زبان توت کو یائی ہے بے بہرہ ہو جائے جواس کی پیدائش کا حقیقی مقصد ہے تو پھراس کے کمالات ضائع ہو گئے۔

اللہ تعالئے نے دل کوا پی معرفت وجمت اور اپنی تو حید کا اقر ار کرائے نیز رضائے اللی کے حصول کے لئے پیدا کیا ہے۔ تا کہ اس کی محبت ورضا مندی سے شاداں رہے اس پر بجروسہ کرے اور اس کے لئے کسی سے دوئی اور دشمنی کرے۔

اورای کے لئے باہم دوی وقعل اور باہم دشنی کرنے اور ہمہ وقت اس کے ذکر واڈکارکو جاری رکھے اور قلب کو زندگی بخشنے کا سبب سے ہے کہ تمام دنیا سے زیادہ لگاؤ اس کا اللہ رب العزت سے ہواورای سے ہرتم کی امیدر کھے نہ کہ غیر سے اور اگر اس کے دل میں اللہ تعالی کے سوا کوئی دوسری بات ہوگی تو اس دل کی موت ہے اسے کوئی نعمت ولذت اور فرحت و مسرت حاصل نہیں اور ظاہر ہے کہ زندگی انہی چیزوں سے برقر ار رہتی ہے اور یہ چیزیں دل کے لئے غذاصحت اور زندگی کی حیثیت رکھتی ہیں جب غذاصحت نہ طے اور زندگی اجران ہو جائے تو پھر رہے فرا مرائے مرح وہ مضبوط جائے تو پھر رہے وہ مضبوط بین جی جار جانب سے قلب کو گھر لیتی ہے اور ایک طرح وہ مضبوط بندش میں جکڑ جاتا ہے۔

سب سے بڑی ول کی بیاری شرک عمناہ اور اللہ تعالیٰ کی پہندیدہ اور محبوب چیزوں سے غفلت ولا پرواہی تمام معاملات کو اللہ کے میر دکرنے سے گریز اور اس پراعتاد کی کی اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی طرف میلان تقدیر اللی پر فضب ونارافسٹی کا اظہار اور اس کے دعدہ ووعید شن شک دشبہ کرنا ہے۔

جب آپ دل کی بھار ہوں پر غور کریں گے تو ان نہ کورہ چیز ون اور ان جیسی چیز وں کو آپ ان کے حقیقی اسباب ووجو ہات بجھیں گے اس کے علاوہ ان چیز وں کا کوئی ووسرا سبب جیس ہے اس کے ملاوہ ان چیز وں کا کوئی ووسرا سبب جیس ہے اس لئے اس کی دوا بھی وہی ہوں کہ جو گی جس کے سوا دوسری دوا بی خیس ہوسکتی بعتی ان معالجات نبویہ کے ساتھ ان امور کا علاج کیا جائے جو ان بھار بول کے متعاو ہوں اس لئے کہ مرض تو مقابل ووا بی سے دور کیا جاتا ہے اور حفظان صحت اس جیسی دوا ہے کی جاتی ہے لہذا دل کی صحت ان بی امور نبوی ہے مکن ہے اور دل کے امراض کو اس کی قابل ذوا کول سے بی اور کرانے خیا سکتا ہے۔

تو حید الی سے بندہ کے لئے بھلائی لذت مسرت وفر حت اور شاذہ ان کی کا وروازہ کھل جاتا ہوا در اور تو ہو جاتے ہوں اور افسل طاور مواد کا سدہ کا استقراع خوجا تی ہو جن سے دل کی بیاریاں پیدا ہوتی جیں اور افسلاط ہے دل کی جو اتے جی اور تو ہو اتے ہیں اور او ہو استغفار سے بیان چیائے ہو جاتے جیں اور او ہو استغفار سے بیان چیائے کے بی ورواز سے معادت و بھلائی کے درواز سے کھولے جاتے جیں اور او ہو استغفار سے بیان کہا م درواز سے بند ہوجاتے جیں۔

بعض آئمہ متفد مین فن طب نے یہ بات لکھی ہے کہ جوجسم کی عافیت چاہتا ہے تو اسے کم کھانا چینا چاہئے اور جو ول کی حفاظت کا خواہاں ہے اسے گنا ہوں سے باز آ جانا چاہئے تابت بن قرہ نے فرمایا کہ جسم کوسکون کم کھانے میں ہے اور روح کی راحت کم جمنا ہوں میں ہے اور

زبان کی حفاظت کم گفتاری می ہے۔

ا کناہ دل کے لئے زہر کا کام کرتا ہے آگر ہلاک نہیں کرتا تو کم از کم اے کر واٹو کر بی ویتا ہے اور بیضروری ہے کہ دل کی قوت جب کرور پڑ جائے گی تو امراض کا مقابلہ کرتا مشکل ہو جا تا ہے امراض قلب کے بہرطبیب عبداللہ بن مبارک نے کیا خوب عمدہ بات کی ہے۔

وَ اَیْتُ اللّٰہُ نُوْبَ تُعِیْتُ اللّٰقَلُوبَ وَ وَ اَلْسَالُ اِللّٰ اِللّٰہُ اللّٰ اِلْحَسالُها وَ اَسْرَادُ لَا نَا اللّٰہُ اَلٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ

وَتَسَرَّكُ اللَّهُ نُوْبِ حَيَسَامَةُ الْفَلُوْبِ وَخَيْسُ لِسَنَفُسِكَ عِصْبَسَانُهَسَا اللَّهُ الدَّرُ الدَّ

خواہشات نفسانی تمام بیار ہوں کی جڑ ہے اور اس کی مخالفت بہترین علاج ہے اور نفس در حقیقت فطری طور پر ناواقف اور ظلم وزیادتی پر رکھا گیا ہے اس کی اس فطرت ہی کی وجہ سے اسے اپنی خواہشات کی پیردی بیس شفاء نظر آتی ہے جب کہ اس اجاع نفس بیس اس کی ہلاکت وبر بادی ہوتی ہے اور اپنی اس ہے راہ فطرت کی وجہ سے خیر خواہ معالج بیس بات نہیں ، نتا بلکہ وبر بادی ہوتی ہے اور اپنی اس ہے راہ فطرت کی وجہ سے خیر خواہ معالج بیس بات نہیں ، نتا بلکہ بیاری کو دوا سمجھ کر اس بے پر ہیز کرنے لگتا ہے تو اس خلاف واقع بیاری کو ترجیح و سے اور دوا سے گریز کرنے سے مختلف قسم کے امراض پیدا ہوتے ہیں جن کے علاج کرنے پر ڈاکٹر بھی قدرت نہیں رکھتا اور ان بیار یوں سے شفا بابی ہوتے ہیں جن کے علاج کرنے پر ڈاکٹر بھی قدرت نہیں رکھتا اور ان بیار یوں سے شفا بابی بہت مشکل نظر آنے گئی ہے اور سب سے بڑی خام خیالی ہے ہے کہ وہ اسے تقدیر البی سمجھنے لگتا ہے اور سے اور سے اور خود کو اس سے برگ طور پر بڑھتے کھل کرنیان برآ جاتی ہے۔

اس طرح قلب علم ومعرفت کے ذریعہ القد تعالیٰ کی محبت وجلالت وعظمت اور تو حید کا اظہار ہوتا ہے ای وجہ سے اے رنج وغم والم کے صدمات کے فتم ہونے کے بعد لذت وسرور اور شاد مانی حاصل ہوتی ہے آپ و کیھتے ہیں کہ مریض برمسرت وشاد مانی کی کیفیت طاری

ہوتی ہے تو اس کے نفس کو تقویت متی ہے تو اس سے طبیعت حسی مرض کے دفع کرنے پر قوی ہو جاتی ہے کچر باطنی امراض کے لئے قلب میں اس سے قوت پیدا ہو کر صحت یاب ہونا ایک کھلی حقیقت ہے۔

پھر جب مصیبت وغم کی تنگی اور ان اوصاف کی کشایش کے درمیان جو اس دعائے کرب میں پوشیدہ ہے موازنہ کریں گئو آپ کومعلوم ہوگا کہ بید دعا اس تنگی مصیبت کو دور کرنے کیلئے کشن دہ کتنی عمدہ تدبیر ہے اور دل کو اس قید وہند سے رہائی دلا کرمسرت وشاد مانی کے ایک کشادہ میدان میں لا کھڑا کرتی ہے ان باتوں کی تصدیق اور اس حقیقت کو وہی تشلیم کرسکتا ہے جوان کی روشن کرنوں سے فیضیا ہے ہوا ہوگا یا جس کا دل ان حقائق کا ہمنوا ہوگا۔

اور آپ کا بی تول (یا محتی یا قیسو م بسو محسین استغیث) تا تیم کے اعتبارے اس بیاری کو دور کرنے میں ایک اچھوتی مناسبت کا حامل ہے اس کئے کہ صفت حیات تمام صفات کمالیہ کوشاش اور ستزم ہے اور قیوم ہونے کی صفت تمام صفات افعال کوششمن ہے اس کئے میہ اسم اعظم شار کیا جاتا ہے جو دعا بھی ان اساء کے ساتھ کی جائے گی ضرور قبول ہوگی اور جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ ضرور کے گی اور وہ اسم ''اکی القیوم'' ہے۔

اور پائیدار زندگی تمام امراض و تکالیف کے متضاد ہے اس سے اہل جنت کو کوئی غم ورنج اسکی نہ ہوگی اور نہ کسی شام امراض و تکالیف کے متضاد ہے اس سے کا کمدان کو حیات کا ملدال چکی ہوگی اور حیات میں جس قدر نقص ہوگا افعال میں ای قدر کی آئے گی اور بیہ قیومیت کے منافی ہے چن نچے کمال قیومیت کمال حیات کے ساتھ ہے لہذا تی مطلق جو حیات کا ملہ والی ذات ہوگی اس میں صفت کم ل کا فقد ان ہوگا اور قیوم پر کوئی فعل ممکن مشکل نہیں ہوتا اس لئے صفت حیات میں صفت کم ن کی فقد ان ہوگا اور قیوم پر کوئی فعل ممکن مشکل نہیں ہوتا اس لئے صفت حیات میں صفت کے ذریعیہ نوسل ایک ایک تا شیر رکھتا ہے جو حیات کے منافی چیز وں اور افعال میں نقص پیدا کرنے والی چیز وں وری طرح زائل کر سکے۔

اس کی بہترین مثال جنب نبی کر می الفیقہ کا اپنے رب کے سامنے اس کی ربوبیت سے توسل کرما ہے جس کا تعتق جبر فی میکا ئیل اور اسرافیل علیہم السلام سے ہے کہ جب حق کے تعین کے بارے میں اختراف ہوتو بھکم اللی وہ سیجے راہ دکھلا ویں اس لئے کہ وہ دل کی زندگی تو ہدایت ہی سے برقر ارہ اور القد سیحانہ تعالی نے ان تینوں فہ کورہ فرشتوں کو حیات کا وکیل مقرر کیا ہے چن نبچہ حضرت جبریں علیہ السلام کے سیرو وحی کی گئی جو دلوں کی زندگی ہے اور حضرت میکا ئیل علیہ السلام کے سیرو وحی کی گئی جو دلوں کی زندگی ہے اور حضرت میکا ئیل علیہ السلام کے سیرو قطرہ آب (بارش) ہے جو اجسام وحیوان کے لئے زندگی ہے اور

حضرت اسرافیل علیہ السلام اس لفخ صور پر متعین ہیں جو دنیا کی دوبارہ زندگی اور ارواح کو دوبارہ اجساد کی جانب واپسی سے تعلق رکھتا ہے اس لئے القد تعالی کی جانب ان ارواح عظیمہ کے ساتھ توسل جو زندگی کے لئے متعین ہیں مطلوب کے حصول میں غیر معمولی تا شیر رکھتا ہے۔ حاصل ہے کہ اسم حی وقیوم کو دعاؤل کی قبولیت اور مصیبتوں کے دور کرنے میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔

سنن اور سیح ابو حاتم میں مرفوعا روایت ندکور ہے۔

اِسُمُ اللهِ الْاعْظَمِ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ (وَاللَّهُكُمُ اللهِ وَّاجِد لَا الله اللهِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمِ (بقوه : ١٣٣ )

" كداسم اعظم بارى تعالى ان دونول آيول بيل هي ميتهارامعبود ايك باس كرسوا كوكي معبود تيس وورحن الدرجيم بيا"

اورسورة آلعمران كي آيت:

أَلَمُّ اللهُ لَا إِلهُ إِلَّا هُوَ الْحَى الْفَيُومُ "الهُ الله كسواكوني مجودتين ووحي اور تجوم سے".

تر فری نے کہا کہ بیصریث سیح ہے۔

سیح ابن حبان اور سنن میں بھی خطرت انس رمنی اللہ عنہ سے ایک حدیث فدکور ہے کہ ایک مخص نے دعا کی جس میں کہا:

اللَّهُمُّ اِنِّى اَسْتَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمُدَ لَا اِللَّهِ إِلَّا اَنْتَ الْمَثَانُ ' بَدِيْعُ السَّموَاتِ وَالْاَرْضِ يَاذَا الْجَلالِ وَالْاِكْرَامِ يَاحَيُّ فَقَالَ النَبِيِّ شَئِّتُ لَقَدُ دَعَا بِاسْمِهِ الاعْظَمِ وَالْاَرْضِ يَاذَا الْجَلالِ وَالْاكْرَامِ يَاحَيُّ فَقَالَ النَبِيِّ شَئِلَ بِهُ اَعْطَى النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِذَا دُعِيَ بِهِ اَجَابَ وَإِذَا شُئِلَ بِهِ اَعْطَى

(۱) ۔ تر ذی ۳۲۷ میں کتاب الدعوات باب ماجاء فی جامع الدعوات عن رسول التعلیق کے تحت ذکر کیا ابن ماجد نے کتاب الدعاء کے باب اسم القد المطلم کے تحت ابوداؤ دیے ۱۳۹۱ میں کتاب الصوق کے باب امدع ء کے تحت اور احمد نے ۲/ ۱۳۹۱ میں اور دارمی نے ۲/ ۴۵۰ میں حدیث عبید القد بن ابی زیادہ سے عن شہر بن حوشب عن اسم بنت بزید کے داسطہ سے ذکر کیا ہے اور عبید القد قوی نہیں اور شہر بن حوشب کے بارے میں بہت سے محدثین نے کام کیا ہے کیا اس کی ایک شاہد حدیث ہے جس سے اس کو تقویت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی الماسکی مرفوع حدیث ان الفاظ کے ساتھ ہے۔ ہم اللہ الاعظم الذی اذا دی ہا دباب فی سور ثلاث البقرة وطلا عمران دلداس کو ابن ماجہ نے ۱۳۵۹ میں اور طحاوی نے مشکل الآ نار ۱۳۳۱ میں اور حاکم نے ۱/ ۲۰۵ میں اس کی تخری کی ہے اس کی سندھن ہے۔

''اے اللہ تقدینے میں تم ہے سواں کرتا ہوں اس کے ذریعہ کہ تیرے لئے ای حمد وثنا ہے تیرے سواکو کی معبود خیس تو منان ہے آ سالوں اور زمینوں کو وجود میں لینے والا ہے اے جلس واکرام والے اے ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اے جلس واکرام والے اے ہمیشہ زندہ رہنے وہ نے وہ نے اس اور زمینوں کو وجود میں لیا گہا کہ اس نے اسم اعظم باری تعاملے کے ذریعہ وعاکی ہے کہ جس کے ذریعہ جس ہوں ماکی جائے قبول ہوگی اور جب اس کے ذریعہ کوئی چیز کا سوال کیا جائے تو وہ عطافر بائے گائے

اس لئے نبی تلفظہ جب دیا میں کوشش کرتے تو بیفر مائے. یکا تحلی یکافیلونم "اے سواز ندور بنے والے ہمیشہ قائم رہنے والے

اورآب كا تول ب.

اَللَّهُمُّ رَحُمَتَكَ اَرُجُو فَلا تَكَلَّنِيُ إلى نَفْسِيْ طَوُفَةَ عَيْنِ وَاصْلِحُ لِيُ شَانِيُ كُلُّهُ لا إله إلا أنْتَ

" اے انڈویش تیری رحمت کا امیدوار بول لہذا تو ایک لمحہ بھی جھے میرے سپر دند کر اور میری تل م حالت کوسنوار دے تیرے سوا کوئی معبود نیس ہے۔"

آپ کی اس دعا میں اس ذات سے امید کی دابشگی ہے جس کے بیضہ قدرت میں تمام خیر ہے اور صرف اس ایک ذات پر اعتماد مخصر ہے اور اس کے سپر دتمام معاملات میں اور اس سے التجا وزار کی ہے کہ وہ اس کی حالت سنوار نے کی طرف توجہ فرمائے اور اسے خود اس کے حوالے نہ ججوز دے اور تو حید الہی کے ذریعہ توسل میں اس بیماری کو دور کرنے کی بڑی زبر دست تا شیر ہے اس طرح آپ کی دعا (القدر بی لا اشرک بدھنیا) کا بھی حال ہے۔

اورابن مسعود آل اس مذکورہ دع (اَللَّهُمَّ إِنَّ عَبُلُکَ اِبُنُ عَبُلُک) میں معارف الہیہ اور عبودیت کے ایسے اسرار ورموز مضمر ہیں جس کے لئے دفتر کافی نہیں اس لئے کداس میں صرف اپنی بندگی کا بھی اقرار ہے اور بید کداس کی چیشانی اس کے ہاتھ میں ہے وہ جس طرح جب اسے بھیر وے اس لئے کہ بندہ خود اپنے ضرو وقع موت وحیات کا ما لک نہیں اور نہ حیات بعد الحمات کا اے مقیار ہے بلکہ تمام افقیار صرف الند تعالی کو حاصل ہے اس لئے کہ حدیث بعد الحمات کا اے مقیار ہے بلکہ تمام افقیار صرف الند تعالی کو حاصل ہے اس لئے کہ

ا۔ ابوداؤ دینے ۱۳۹۵ بیس آب الصفوۃ کے باب الدی و کے تحت اور نسائی نے ۵۲/۳ بیس کتاب السہو باب الدی و بعد الذکر کرکے ذیل میں اور ابن باجہ نے ۳۸۵۸ میں اس کو ذکر کیا ہے اس کی اسناد سمج ہے ابن حبان نے ۲۳۸۲ میں اور حاکم نے اسم ۵۰۳٬۵۰۳ میں اس کی صحیح قرار دیا اور ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔

جس کی پیشانی دوسرے ہاتھ میں ہو پھراہے کسی چیز کا اختیار کیسے ہوسکتا ہے بلکہ وہ تو خدمت گزارا اور اس کی دسترس وقبضہ میں ہے اور اس کی زبر دست طاقت وقد رت کے ماتحت ذلیل ہے۔

اور آپ کاس تول (ماض فئ حُکُمُکَ عَدُل فِی فَضَانُکَ) بیس دوعظیم بنیادی باتیس بین جن پرتوحید کی بوری ممارت قائم ہے۔

### تبهلی اصل:

ا ثبات تقدیر ہے کہ اللہ تع لی کا حکم اس کے بندے پر نافذ ہے اور اس کا حکم جاری ہے اس سے ایک منٹ کیلئے بندے کو چھٹکا رانہیں اور نہ اس کے دفاع کیلئے کوئی تدبیر کارگر ہے۔

### دوسری اصل:

یہ کہ اللہ تق کی اپنے ان تمام احکام پی سراسرانصاف پر ہے اور اپنے بندے پر ذرا بھی ظلم انہیں کرتا' بلکہ ان احکام پی عدل واحسان کے اسپاب سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرسکا' اس لئے کہ ظلم کا حقیقی سبب ظالم کی ذاتی ضرورت یا اس کی جہالت و نادائی ہوتی ہے چنا نچ ان تینوں چیزوں کا صدور الی ذات سے محال ہے جو ہر چیز کو بخو بی جنتا ہے اور ہر چیز سے بے نیاز ہے ہر چیز اس کی محمت اور نیاز ہے ہر چیز اس کی محمت اور نیاز ہے ہر چیز اس کی محمت اور حمد کے صدود سے باہر نیس ہوسکت' جیسا کہ اس کی قدرت و مشیت کی صد ہے نہیں نکل سکت مرد کے صدود سے باہر نہیں ہوسکت' جیسا کہ اس کی قدرت و مشیت کی صد ہے نہیں نکل سکت اس لئے اس کا حکم اس کی مشیت و قدرت کے مطابق نافذ ہے اس سے اللہ کے نبی حود علیہ اللہ کا اللہ کی قوم نے ان کو اپنے خود ساختہ معبودوں سے ڈرایا اور دھمکا یا اس لئے اس کا حکم اس کی قوم نے ان کو اپنے خود ساختہ معبودوں سے ڈرایا اور دھمکا یا ایس اُنٹی اُنٹی بوٹی جن مُنٹی مُ

'' میں اللہ کو گواہ بنا تا ہوں اور تم وگ بھی اس بات پرش ہد بن جاؤ کہ میں ان معبود ان باطل ہے الگ ہوں' جنہیں تم امتد تعالی کو چھوڑ کر اس کا شریک تھہرائے ہوئتم سب ل کر میرے خلاف سرزش کر و پھر جھے بھی مہدت شددو میں نے تو اپنے اللہ تعالی پر جو میرا اور تمہارا رب ہے بھر وسد کیا دنیا میں کونی جاندار نہیں جس کی چیشانی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہ ہو پیشک میرا رب سید ھے راستے پر ہے'۔ باوجود بید کرتم مخلوقات کی پیشانیال اس کے ہاتھ میں جیں اور دہ اس پرتصرف کا اختیار رکھتا ، ہے گر بایں جمظلم وتعدی اس کا طریق نہیں بلکہ انصاف وعدل حکمت ورحمت اور احسان کے ساتھ ان کے تصرف کرتا ہے اور بہی سیدھا راستہ ہے آپ کا قول "خساض فیلی محکمک" بالکل ارشاد الہی رسا میں د آبّہ اللہ ہو آسے نیاصیتها ) کا ترجمان ہے اور جی اللہ کا قول عذل فیلی عمل عبد اللہ کا ترجمان ہے اور جی اللہ کا تول عدل فیلی عبد اللہ کا ترجمان ہے۔

پھر یہ توسل اللہ کے ان اس و کے ذریعہ ہے جن کو اللہ تعدائی نے اپنے طور پر اختیار فرمایا جن میں سے بچھ اس و تو بندوں کو معدوم ہو گئے اور پچھ اس سے ابھی تک نا آشنا ہیں اور بعض اس و آئے اس و تو بندوں کو معدوم ہو گئے اور پچھ اس سے ابھی تک نا آشنا ہیں اور بعض اس و ایس مقرب فرشتہ اور کسی نبی مرسل کو اس سے آگاہ نبیمی فرمایا بھی وسیلہ تمام وسائل سے بڑھ کر ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مجبوب ہے اور مطلوب کے حصول کے لئے اقرب بھی ہے۔

پھر آ گے القد تفائی ہے یہ درخواست کی کہ قرآن پاک کو میرے دل کے لئے ایسا لہمہاتا ماداب کشت زار موسم بہر بنا دے جس جس جس جانور بلا روک ٹوک چرتے ہیں اور ای طرح قرآن مجید دلوں کے لئے موسم بہار کی حیثیت رکھتا ہے اور قرآن کو میرے فم ورخ کا مداوا بنا دے چنانچہ قرآن مجید رن وفع کے لئے ایسے مداوا کا مقام رکھتا ہے جو بیاری کو جڑ ہے ختم کر دے اور جسمانی صحت اور اعتداں بزیاب ہو جائے اور اے القداس قرآن کو میرے فم کیلئے دے اور جسمانی صحت اور اعتداں بزیاب ہو جائے اور اے القداس قرآن کو میرے فم کیلئے ایسی جلاء بنا دے جو طبیعتوں اور وہ غ وغیرہ کو نور بخشا ہے پھر اس ملائے کی خوبی کا کیا کہنا کہ خود مریض پکارا شے اس دوائے استعمال ہے اس کی بیاری جاتی رہی اور بعد از اں شفائے کلی طاصل ہوئی اور صحت و مافیت نصیب ہوئی القد ہی تو فین دینے دالا ہے۔

رہ کی حضرت ہوئس کی دع تو اس میں کمال تو حیداور باری تعالیٰ کے لئے تنزیہہ ہاور بندہ کا اپنے ظلم و زیاد تی اور گنہ کا اعتراف ہے جو درد ورئے وغم کی سب سے مؤثر دوا ہاور طاقت روائی کے لئے اللہ تک رسائی کا بہترین ذریعہ ہاس لئے کہ تو حیداور تنزیہ سے ہر کم س اللہ کے سئے تابت : ۱۳ ہاور اس سے ہر نقص وعیب اور بر تمثیل کی نفی ہو جاتی ہاور اس بندہ کا اپنے ظلم کے اعتراف سے اور اس سے ہر نقص وعیب اور بر تمثیل کی نفی ہو جاتی ہے اور اس کے بندہ کا اپنے ظلم کے اعتراف سے اور اس کا ایمان تابت ہوتا ہے اور اس کے انتہ کی طرف رخ کرنے کا اظہار ہوتا ہے اور اس کے انتہ کی طرف رخ کرنے کا اظہار ہوتا ہے اور اپنی لغوش سے خود کو الگ کرنے ور بندگی اور پروردگار کے احتیاج کا اعتراف ہوتا ہے گویا ان چار بخروں سے یہ س توسل کرنے فرید ہوتا ہے گویا ان چار بخروں سے یہ س توسل کرنے فرید ہوتا ہے گویا ان چار ہے۔

غرض حدیث میں ہرشر سے بناہ طلب کی گئی ہے اور رنج وغم اور تنگی کے دفعیہ میں استغفار
کی تا ثیر کے متعلق ہر ملت و غد بہب کے لوگوں نے اور ہر امت کے عقلاء نے یہ بات تسلیم کر
لی ہے کہ معاصی و فساور نج وغم 'خوف ' تنگ دلی اور قبی امراض کا باعث ہوتے ہیں چنانچہ جن
لوگوں کے اندر یہ بیاری پائی جاتی ہے جب بیا پئی حاجت وخواہش پوری کر لیتے ہیں اور ان
کے نفوس ان سے اکتا جاتے ہیں تو یہ بیاریاں اچا تک ان چیزوں کی شکار ہو جاتی ہیں۔ جب
ان کے سینوں میں پائی جانے والی تنگی رنج وغم کا دفاع اور خاتمہ ہوتا ہے جیسا کہ ایک فاسق شاعر انے کہا ۔

وَ تَحَامِي شَوِبَتُ عَلَى لَذَهِ وَ أَخُوى تَدَاوَيَتُ مِنْهَا بِهَا أَلَا يَهُ عَلَى لَذَهِ فَا أَخُوى تَدَاوَيَتُ مِنْهَا بِهَا أَلَا يَهُ عَلَى لَذَة ومرور كَ طور ير پيئ بجراى عن بن بن آبى ال يَهَارى كا طاح كيا" الله موجود با مي يَه مغيوم كوا بيناس الله عن معمون بن قيس بايشعراس كه ديوان كم الااليس موجود با مي يَه مغيوم كوا بيناس شعر بين اليؤواس في الاكياب -

جب دلول پر گن ہول کی تا ثیراس طرح رائے ہو جائے تو پھرتوبہ واستغفار کے سوااس کا کوئی دومرا علاج نہیں نماز کی شان دل کی فرحت وشلفتگی بخشے اور اسے تقویت پہنچ نے اور اسے کشادہ و شاداب کرنے اور اس کو لذت پہنچ نے بیں عجیب وغریب ہے نمی زے دل اور روٹ دونوں اللہ ہے تر یب ہوجا ہے اس کے ذکر کی نعمت کے حصول ہے دل کھنل جاتا ہے اس کی مناجات سے مسرت عاصل ہوتی ہے اس کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور اور اس کی عبودیت میں اپنے تمام بدن اور اعضاء اور تمام تو توں کو استعمال کرنے میں ہر مضوکو بندگ کا پورا پورا لطف حاصل ہوتا ہے وہ مخلوق کے تعلق بہم میل جول اور ملنے جانے میں ہر مضوکو بندگ کا پورا پورا لطف حاصل ہوتا ہے وہ مخلوق کے تعلق بہم میل جول اور ملنے جانے بین اور اس کے حاصہ مارے اعضاء اپنے رب فر طرک جانب تھنے جاتے ہیں اور بحالت نماز وہ اپنے دشمن سے بہم میں اس میں میں جاتے ہیں اور بحالت نماز وہ اپنے دشمن سے بہم میں ہوجاتی ہے اور اسے ایک غذا کیں میسر آتی قب بی سب سے بڑا علاج بن جاتی ہم میں اس جوصحت مند قلوب کے سے اور بھی زیادہ مفید ہیں لیکن بیاری دلوں کا معاملدان بیاراجسام جیسا ہوتا ہے جن کے سے اور بھی زیادہ مفید ہیں لیکن بیاری دلوں کا معاملدان بیاراجسام جیسا ہوتا ہوتا ہے جن کے سے اور بھی زیادہ مفید ہیں لیکن بیاری دلوں کا معاملدان بیاراجسام جیسا ہوتا ہے جن کے سے اور بھی ذیاوہ مفید ہیں لیکن بیاری دلوں کا معاملدان بیاراجسام جیسا ہوتا ہے جن کے سے اور بھی ذیاوہ مفید ہیں لیکن بیاری دلوں کا معاملدان بیاراجسام جیسا ہوتا ہے جن کے سے اور بھی ذیاوہ مفید ہیں لیکن بیاری دلوں کا معاملدان بیاراجسام جیسا ہوتا ہے جن کے سے اور بھی ذیاوہ مفید ہیں لیکن کو بھیں ۔

اس لئے نماز دنیا و آخرت کے مصالح کے حصول اور دنیا و آخرت کے مفاسد کو دفع کرتی ہیں سب سے عمدہ معاون مددگار ہے نماز گناہ سے روکتی ہے اور قلوب کے امراض کو دفع کرتی ہے اور جسم سے بیاری کو دور کر دیتی ہے دل کو روٹن چہرہ کو تابندہ کرتی ہے قس اور اعضاء کونشاط بخش ہے روزی کو تھینج کر لاتی سے ظلم کا دفعیہ کرتی ہے اور مظلوم کے لئے مددگار ہے خواہشات نفس فی کے اخلاط کو جڑ سے اکھیڑ پھینگتی ہے نفت کی می فظ اور عذاب کو دور کرنے والی اور رحمت کے نزول کا باعث ہے اور شکم کی بہت می بیار بول کے لئے دوا ہے این مجد نے اپنی سنین میں حدیث می جدکو حضرت ابو ہریزۃ سے روایت کیا ہے انہوں کے نزول کیا ہے این مجد نے اپنی سنین میں حدیث می جدکو حضرت ابو ہریزۃ سے روایت کیا ہے انہوں نے بیان کیا کہ بیجے رسول اللہ نے دیکھ میں سویا ہوا تھ اور وروشکم سے بیقرار تھا آپ نے فر مایا کہ اللہ کے رسول ! آپ نے فر مایا کہ اللہ کے رسول ! آپ نے فر مایا کہ اللہ کا رسول ! آپ نے فر مایا کہ اللہ کو دروس کے کرناز میں شفاء ہے۔ ا

یہ حدیث حضرت ابوم ریڑ ہے موقو فا بھی روایت کی گئی ہے اور مجامدے جو ذکر ہوا وہ اس

ا۔ ان ماجد نے ۲۳۵۸ میں آیا ہے علب کے باب الصافرۃ شفاء نے ذیل میں اس کو نقل کیا ہے اس کی اسناد ضعیف ہے۔

کے قریب ہے اور اس فاری فظ کا ترجمہ ہے کہ کیا تمہارے شکم میں درد ہے؟

اگر زند این اطباء کا ول اس طریقہ ہے مطمئن نہ ہوتو انہیں صنعت طب ہے سمجھانا چ ہے کہ تمازنفس اور بدن دونوں کے لئے ریاضت ہے اس لئے کہ اس میں قیام و تعود بحدہ و رکوع اور قعدہ کی مختلف حرکتیں ہوتی ہیں اور آ دمی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف خش ہوتا رہتا ہے اس کی وضع بدلتی رہتی ہے اور نماز میں جسم کے اکثر جوڑ جنبش کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ اکثر باطنی اعضاء معدہ آ نتین آ لات شفس اور قنا قاغذا ان سب کی وضع حرکات میں تغیر آ جاتا ہے پھر ایس صورت میں کون می بات مانع ہے کہ ان حرکات سے بعض اعضاء تو انا اور بعض مواد غیر ضرور یہ تحلیل نہ ہو جا کیں گئے بالخصوص جب کہ نماز میں قوت نفس اور انشراح میں اور بھی اور انشراح میں اصافہ ہو۔

جس سے طبیعت قوی ہوکر الم کا پورے طور پر دفاع کر لیتی ہے لیکن طحدین و زنادقہ کی بیاری تو ان حقائق کا انکار ہے جو انبیاء ورسل لے کرآئے اور اس کی بیائے اس کے قائم مقام ان کا وہ الحاد ہے جو موت کی طرح لا علاج مرض ہے اس کا علاج صرف وہ ہجڑ گق آگ ہے جس میں ان منکرین کو واخل کیا جائے گاجن کی زندگی انکار حق اور الحاد کے لئے وقف تھی۔ رہ گئی رنج وغم کو دور کرنے میں جہاد کی تا ثیر تو اس کی قوت تا ثیر وجد انی طور پر معلوم ہو چکی ہے اس لئے کہ نفس جب باطل کے غلبہ وصولت اور قبضہ کو چھوڑنے پر مجبور ہوتا ہے تو اسے شدید رہ خو م پنچتا ہے اور اس کی ہے قرادی اور خوف میں غیر معمولی اضافہ ہوجاتا ہے لیکن جب وہ اللہ تعالی اس رنج وغم کو فرحت و مسرت اور بناط و قوت میں بدل دیتا ہے جیما کہ خود فر مایا۔

قَاتِلُوُ هُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللهُ بِايُدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشُفِ صُدُورَ قَوْم مُوخمِنِيْنَ وَيُلْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ (توبة: ١٥.١٣)

"ان سے مقاتلہ کرواللہ ان کوتہارے ہاتھوں عذاب دینا جو بتنا ہے ادران کو ذلیل کرنا جا ہتا ہے ،وران پر تنہیں مظفر ومنصور کرنا جا ہتا ہے درمومنوں کے سینوں کو بیماریوں سے پاک کرنا چا ہتا ہے اوران کے دلول سے غیظ کوشتم کرنا جا ہتا ہے۔''

چنانچیول کے درد والم رخ وغم دورکرنے کے لئے جہاد سے بڑھ کرکوئی مفید دوانہیں۔ اور (کلا خبول وَکلا قُدوَّ ہَ إِلَّا مِاللَّهِ) کی تاثیراس بیاری کے دفاع میں اس سئے ہے کہ اس میں اعلیٰ ترین خودسپر دگی کا اظہار اور ہر طرح کی قوت وطافت سے عاجزی کا اعتراف ہے اور اس کا اثبات ایک ہی ذات کے لئے ہے اور پورے طور پر اپنے تمام معامل ت کو اللہ کے حوالہ کے اللہ عالم سے دوسرے حوالہ کے کر دینا ہے اور کسی بھی معاملہ بیس اس کی مخالفت نہ کرنا ہے اور ایک حال ہے دوسرے حال پر جانہ خواہ وہ عالم عنوی بیس ہو یا سفعی بیس اللہ کے سواکس کے لئے اسے تسلیم نہ کرنا ہے اور بیدا قرار کرنا کہ اس تحول کی سرری طافت و اختیار صرف اللہ کو بی حاصل ہے البذا اس کلمہ سے بڑھ کرکوئی دوسراکلمہ ہوئی نہیں سکتا۔

بعض آ ثار میں ہے کہ کسی فرشتہ کا آسان سے زمین پر نزوں اور پھرزمین سے آسان پر صعود (لا حول ولا فُوْة الا بالله) کی عوی طاقت ہی کے ذریعہ ہوتا ہے اور اس لئے شیطان کو بھگانے میں اس کے اندر غیر معمولی تا ثیر ہے۔

#### 85\_ فصل

# بے خوابی اور گھبراہٹ کی بیاری کا علاج نبوی

ترفری نے اپنی جامع ترفری شی حضرت بریدة سے روایت کی ہے انہوں نے بیان کیا کہ شکی خالد إلَی النَّبی سَنِی فَقَالَ یَارَسُولَ اللَّهِ مَا اَنَامُ اللَّیْلَ مِنْ الْاَرْقِ فَقَالَ اللَّهِ مَا اَنَامُ اللَّیْلَ مِنْ الْاَرْقِ فَقَالَ اللَّهِ مَا اَنَامُ اللَّیْ سَنَے اِنَّ اللَّیْمَ وَمَا اَطْلَلْتُ اللَّهُ مِنْ اللَّیْ اَللَّهُمْ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبِعِ وَمَا اَطْلَلْتُ وَرَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبِعِ وَمَا اَصْلَاتُ كُنُ لِی جَارًا مِنْ شَوِ وَرَبَّ اللَّهُ مَا اَلْسَلَمُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ مَا وَمِلْ عَلَى اَحْدَ مِنْهُمْ اَوْ يَبَغَىٰ عَلَّ عَرَّ جَارُکَ وجلُ الله عَيُولُک کے اللّٰ الله غَیْولُک کے اللّٰ الله عَیْولُک کے اللّٰ الله عَلَیْ الله عَیْولُک کے اللّٰ الله عَیْولُک کے اللّٰ الله عَیْولُک کے اللّٰ اللّٰ الله عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الله عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الله عَلَیْ اللّٰ اللّٰ

" المعنزت خالد فنے نبی سے شکایت کی اور کہا کہ اے رسوں القدیمی ہے خوالی کی بیار کی کی وجہ دے رات میں سو منبیں پاتا نبی کر بیم نے قربانا کے جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو یہ دعا پڑھ لیا کروا ہے ساتوں آسانوں اور ان کے مندر رہنے والی تمام چیزوں کے رہب اور شیط نوب مندر رہنے والی تمام چیزوں کے رہب اور شیط نوب اور جس کوانہوں نے گراہ کیا ن کے رہب تو میرے لئے اپنی تمام مخلوق کے شرسے پناہ بن جا کہ ان میں سے کوئی مجھ پر زیاد تی نہ کرے یہ میرے خون ف اٹھ کھڑ ، ہوآ پ کی پناہ بلند ہے اور آپ کی تعریف اعلی ہے اور کوئی معبور نہیں " کے علاوہ کوئی معبور نہیں " کے علی وہ کوئی معبور نہیں " کے علی وہ کوئی معبور نہیں " کے علی وہ کوئی معبور نہیں " کے دیاں کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کے کہ کی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کی کوئی کی کوئی کیا کہ کی کر کے کہ کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کر کے کہ کی کر کے کہ کی کر کے کر کے کر کوئیں کی کر کے کر کے کر کے کر کی کی کر کے کر کے کر کے کر کی کر کے کر کر کے کر کر کے کر کر کے کر کر کے کر کر کے کر کر کے کر کے کر کے کر کے کر کے کر کر کے کر کر کے کر کر کر کے کر کر کر کے کر کر کے کر کر کر کر کے کر کر کے کر کر کر کر کر

ا۔ تر زری نے ۳۵۱۸ میں کماب الدعوات میں اس کو ذکر کیا اس کی سند میں تھم بن ظہیر نامی ایک راوی متر وک ہے کر زری نے کہا کہ س حدیت کی سند قو می نہیں ہے اور تھم بن ظہیر کی حدیث کو بعض محد ثبن نے متر وک قرار ویا ہے۔ اور تر ہذی ہی میں عمر و بن شعیب ہے روایت ہے وہ اپنے باپ ہے وہ اپنے داوا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول النمایشی لوگوں کوخوف کے وقت بید دیا سکھاتے ہتھے۔

اَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَيِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِه وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَيِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِه وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ

" میں انڈ کے کلمات تامہ کے ذریعہ اس کے غضب اس کے عذاب اور اس کے بندوں کے شراور شیاطین کے وسوے سے پناہ ما تکم اور شیاطین ) وسوے سے پناہ ما تکم اور اس میرے پروردگار میں تیری پناہ ما تکم اور اس بات سے کہ وہ (شیاطین) بوقت موت میرے باس حاضر ہوں۔"

راوی کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرۃ اپنے سمجھ دارلڑ کے کو بیدکلمات سکھاتے تھے اور جو ناسمجھ ہوتے تو ان کلمات کولکھ کر ان کی گردن میں لٹکا دیتے ۔! اس تعوذ وعلاج میں جومنا سبت ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔

86 ـ فصل

### آتش زدگی اوراس کو بچھانے کا طریقہ نبوی ا

حضرت عمرو بن شعیب رضی القدعته سے مروی ہے وہ اپنے باپ سے اور ال کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ:

ار رہام ابوداؤڈ نے ۳۸۹۳ میں کتاب الطب کے باب کیف الرقی کے تحت ور بام تریزی نے ۳۵۹میں اہام احمد نے "مندا ۲۲۹۲ میں اور اہام جا کتا ہے ۱۸۸۸ میں اس کو ذکر کیا ہے اس کی تمام رواۃ تقد ہیں اور اس کی تائید میں این السنی کی ایک مرمل حدیث بھی ہے۔

ا ۔ ان کی نے انگل ایوم و سیلۃ '' ۲۹ ' ۲۹۰ ' ۲۹۰ میں اس کی تخ تئے کی ہے اس کی سند میں قاسم بن عبداللہ س عمر سن حفص بن عاصم عمری الیک راوی متز وک ہے اس پرایام احمد بن نہل نے جموٹ کا الزام لگایا ہے۔ کے ذرابعہ ہوتا ہے آگ کی طبیعت بیل رفعت پہندی اور قساد ہے اور بیہ دونوں چیزیں زمین بیس رفعت پہندی اور قساد ہے اور بیہ دونوں چیزیں زمین بیس رفعت بیس رفعت پندی اور شیطان اس کی دعوت دیتا ہے اوراس کے ذرابعہ بنی آ دم کو ہلاک و ہر یاد کرتا ہے اس طرح آگ اور شیطان دونوں ہی زمین جی رفعت اور نسب کے خواہاں ہیں اور اللہ کی کبریائی شیطان اور آگ دونوں کا توڑ ہے۔

ای بنا پر القد کی کبر یائی کا اعلان آگ بجھانے میں خاص اثر رکھتا ہے اس لئے کہ القد عزوجل کی کبر یائی کے سامنے کوئی نہیں تھہرسکتا کچنانچہ جب ایک مسلمان اپنے رب کی کبری ئی کرتا ہے تو اس کی تکبیر آگ بجھانے اور شیطانی منعوبوں کی آتش فشانی کو بجھانے میں جو شیطان کا ، دہ ہے پوری طرح اثر دکھاتی ہے اور آگ بجھ جاتی ہے اور ہم نے اور دوسروں نے اس کا جب بھی تجرب کی تو اس طرح ہم نے اس کو پایا۔

#### 87\_ فصل

## حفظان صحت کی بابت مدایات نبوی ایست

ہے کم ہوکرلوئتی ہے اس لئے کہ بدن انسانی کواسے باتی رکھنا ہوتا ہے اس لئے اس ضرورت کی تلاقی بھی ضروری ہے اور ظاہر ہے کہ بیہ تلافی طعام وشراب ہی سے ہوسکتی ہے اس طرح اگر تحلیل ہونے کی مقدار اپنے تتاسب سے بڑھ جائے تو حرارت میں کمی آ جائے گی اور وہ بدن کے فضلات کو تحلیل نہ کر پائے گی۔

پھراس تحلیل سے موادر دید کی افزائش ہوگی جس سے بدن میں خرابی اور فساد پیدا ہوگا پھر
اس موادر دید اور اعت و کے قبول مواد اور استعداد و قبولیت کی بناء پر مختلف تتم کے امراض پیدا
ہوں گے اس پوری تفصیل کے لئے قرآن مجید کا بیا کیکٹرا کافی ہے۔ ارش د باری تعالیٰ ہے۔
وَ کُلُوا وَاشْرَ ہُوا وَ لَا تُسُرِ فُوا (اعراف۔ اس) کھاؤ پیواور اسراف نہ کرو۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے آپ بندوں کو یہ ہمایت فرمائی کہ بدن میں کھانے پہنے کی مقدار وکیفیت الی ہو جو بدن کو اس می کو داخل کر و جو بدل ما یخلل ہو سکے اور کھانے پینے کی مقدار وکیفیت الی ہو جو بدن کو نفع پہنچا سکے اس سے جہال آگے بڑھا تو اسراف کا شکار ہوا اور بھی دونوں چیزیں صحت کے لئے مفراور بیاری کا باعث ہیں تعنیٰ بالکل نہ کھانا نہ چینا یا کھانے پینے ہیں زیاد تی اور اسراف اس معلوم ہوا کہ حفظان صحت کے لئے قرآن مجید کے بدو کلے گئی اہمیت رکھتے ہیں اس میں کوئی شک ہیں کہ بدن ہمیشہ کلل اور مکافات تحلل ہیں لگا رہت ہواور جب سے کلل اس میں کوئی شک ہیں کہ بدن ہمیشہ کلل اور مکافات تحلل میں لگا رہت ہواور جب سے کلل نہاوہ وجائے گائی کوئکہ کٹرت تحلل سے دطوبت کے تم ہونے کی وجہ سے حرارت میں ضعف پیدا ہو جائے گائی کوئکہ کٹرت تحلل سے دطوبت ختم ہو جن تی وجہ سے حرارت میں ضعف پیدا ہو وجائے گائی صحف پیدا ہو وجائے گائی دور جب حرارت میں ضعف پیدا ہو وجائے گائی مقررہ مدت ضعف پیدا ہو وجائے گائی دور جب اور جب حرارت میں ضعف پیدا ہو وجائے گائی دور ہوگا تو ہفتم میں کمزور کی پیدا ہو گی اور یہ سلسد برابر آگے بڑھتا رہتا ہے یہاں تک ضعف پیدا ہوگا نے بھرانس کی مقررہ مدت کے دطوبت بالگا نے مقررہ کیا ہے کہ دوہ ہاں تک ضرور پہنچ گا۔

انسان کا اپنا علاج اور کسی غیر کا علاج صرف بدن کی اس حد تک حفاظت کرنا ہے کہ وہ بھی اس حالت تک نہ پینی جائے اس علاج کا ہرگزیہ مقصد نہیں ہے کہ حرارت و رطوبت جن پر صحت و جوانی کی بقاء اور ان کی قوت کا انحصار ہے ہمیشہ برقرار رہیں گے اس لئے کہ یہ چیز تو پوری برادری میں کسی کو بھی نصیب نہیں بلکہ ڈاکٹر اور طبیب کا مطمع نظر بیہ ہوتا ہے کہ وہ رطوبت کو مضدات مثلًا عفونت وغیرہ ہے محفوظ رکھے اور حرارت کو ایسی چیز وں سے بچائے جو اس کو مضدات مثلًا عفونت وغیرہ سے محفوظ رکھے اور حرارت کو ایسی چیز وں سے بچائے جو اس کو مشرور کر دیتی جیں اور ان دونوں میں کسی ایسی تد ہیر سے توازن قائم کر دے جس سے انسانی بدن برقرار رہے کیونکہ اس توازن سے بیا آگر توازن شہو

تو سب برباد ہو جا کیں اور جس نے بھی ہدایات نہوی پر بنظر عمیق غور کیا تو اسے بہی ہدایت سب سے افضل و اعلی معلوم ہوگی جس کے ذریعہ حفظان صحت مکن ہے اس لئے کہ حفظان صحت کا سارا وارو مدار کھ نے چنے 'رہنے سینے' پیننے' ہوا' نیند بیداری' حرکت وسکون' جہاع استفراغ اوراحتہا س کی عمدہ تدبیر پر ہوتا ہے' اگر انسان کو بیتمام چیزیں بدن جائے تیام عمراور عادت کے من سب ومطابق ملتی رہیں تو وہ ہمیشہ صحت مندرہ ہے گا' یاصحت کا غلبہ اس پر رہے گا عادت کے من سب ومطابق ملتی رہیں تو وہ ہمیشہ صحت مندرہ ہے گا' یاصحت کا غلبہ اس پر رہے گا

چونکہ صحبت و عافیت القد تعالی کی آئے بندہ پرسب سے بڑی اور اہم تعمت ہے اور اس کے عطیہ ت واندہ ات بین سب سے عمدہ ترین اور کائل ترین ہے بلکہ مطلق عافیت ہی اس کی سب سے بڑی اور اعلیٰ تعمت ہے نہذا اس مخص کے لئے ضروری ہے جے توقیق اللی کا کوئی حصہ ملا ہؤ کہ وہ اپنی صحت و عافیت کی حفاظت و مراعہ ت اور اس کی تگہبانی اور گرانی ان تمام چیزوں سے کہ وہ اپنی صحت کو نقصان چینچ کا اندیشہ ہے امام بخاری نے کرے جوصحت کے منافی ہیں اور جس سے صحت کو نقصان چینچ کا اندیشہ ہے امام بخاری نے اپنی بخاری بین حضرت عبدالقد بن عباس سے سیحت کو نقصان چینچ کا اندیشہ ہے امام بخاری نے اپنی بخاری بین حضرت عبدالقد بن عباس سے میں میں موایت کی ہے۔ انہوں نے بیان کیا۔ قال رَسُولُ الله مُلْنَّ بُنْ بِعُمْمَانِ مُلْبُونَ فِیْهِ مَا کُولِیْ مِنَ النّاسِ اَلْصِحَة وَ الْفَوا غُ اَلَیْ رَسُولِ اللّٰهُ مَلْنَ مُلْبُونَ فِیْهِ مَا کُولِیْ مِنَ النّاسِ اَلْصِحَة وَ الْفَوا غُ اِلْمَانَ کُرِ جاتے ہیں ایک صحت اور ایس کا میں انداز اور فالیا کی اور ایس کی تعمیل کے ایک دولیت میں ایک دولیت کر جاتے ہیں ایک صحت اور ایس کا ایک نادہ ایک ایک میں انداز اور فالیا کی اندر اللہ میں ایک کولی فلت کر جاتے ہیں ایک صحت اور ایس کی ایک نے الیا کی ایک دولیت کی ایک دولیت کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کولی کولیک کی ایک کولی کولیک کی کھوں ایک کولیک کی کھوں کولیک کی کولیک کی کھوں کولیک کولیک کولیک کولیک کولیک کولیک کی کولیک کی کولیک کی کی کھوں کولیک کولیک کی کھوں کولیک کی کھوں کولیک کولیک کولیک کولیک کولیک کی کولیک کولیک کی کھوں کولیک کولیک کولیک کی کھوں کی کھوں کولیک کولیک کولیک کولیک کولیک کولیک کولیک کی کولیک ک

ایام ترندی وغیرہ نے عبید اللہ بن محصن انصاریؓ سے بیرصدیث روایت کی ہے انہوں نے بیان کیا کہ

قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اصْبَحَ مُعَافِي فِي جَسَدِهِ آمِناً فِي سِرْبِهِ عِنْدَه وَوْتُ يَوْمِه فَكَانَّمَا حِيْزَتْ لَهُ اللَّذُنَيَا

''رسول امتعلی نے فرہایا کہ جس نے مبح کی اور اس کا جسم بہ عافیت رہا وہا پنے خاندان میں مامون ہوگا اس کے پاس اس دن کی روزی ہوگی گویا پوری دنیا اس کے سامنے ما کرر کھ دنی گئی ہے'' ''

ا بخاری نے ۱۱/۱۹ کتاب الرقاق میں اس کو ذکر کیا ہے۔

۲۔ تریزی نے ۲۳۴۷ میں ابن ماجہ نے ۱۳۴۱ میں مردو نے کتاب الزہد کے فحت اس کونقل کیا ہے اور امام بخاری نے اللہ وب الفروا معرف میں اور حمیدی نے اپنی مند کے صفحہ ۳۳۹ میں اس کو بیان کیا ہے اس کی سند میں ایک مجھول راوی ہے کیکن اس کی تائید ابودروا کی اس حدیث سے ہوئی جے این حین نے ۲۵۰۳ میں ذکر کیا ہے اور اس کا دومرا شاہد اس عمر کی حدیث ہے تھے این الی الدنیا نے روایت کی ہے لہذا ہے حدیث ان دولول شواہد ہے قومی ہوج تی ہے۔

تر فدى بى مين حديث مفرت ابو بريرة منقول ب-

عَيِ النَّبِيِّ سَنَّ أَنَّه قَالَ اَوَّلُ مَايُسُأْلُ عَنْهُ الْعَبُدُ يَوُمَ الْقِيَامِةِ مِنَ النَّعِيْمِ اَنْ تُقَالَ لَهُ اَلَمُ نُصِحُ لَك جَسُمَكَ وَنُرَوَّكَ مِنَ الْماعِ الْبَارِدِ

" فی منطق سے روایت ہے کہ آپ نے فرہ یا کہ قیامت کے دن بندے سے سب نے پہلے عطا کردہ افعت کے بارے بیل سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تہارے جسم کو تندرست نہیں بنایا تھ اور تہہیں آب بارے بیل سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تہارے جسم کو تندرست نہیں بنایا تھ اور تہہیں آب ا

ای سم کا وہ قول بھی ہے جو ہمارے اسلاف نے اس آیت کے بارے میں فرمایا ہے۔

(ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمِئِلٍ عَنِ النَّعِيْمِ) (تكاثر. ٨)

" کھراس ون نعمت کے بارے ہیں تم ہے سوال کیا جائے گا لینی صحت کے متعلق تم ہے پوچھا جائے گا۔

مندامام احمد میں مذکور ہے کہ نی فات کے خصرت عبال سے فر مایا۔

'' اے عباس اے رسول اللہ کے چیا دنیا اور آخرت دولوں میں اللہ سے عافیت ما تلکنے ی<sup>ا مال</sup>

منداحد ہی میں حضرت ابو بکرصد این سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ:

سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ مُنْفُ يَقُولُ سَلُوا اللهَ الْيَقِيْنَ وَالْمُعَافَاةَ فَمَا أُوْتِيَ آحَد بَعَدَ الْيَقِيْنِ خَيْراً مِّنَ الْعَافِيَة

"میں نے رسول النستین کوفرہ نے ہوئے سنا کداملہ سے یقین اور عافیت طلب کرواس کے کہ کسی کو یقین اور عافیت طلب کرواس کے کہ کسی کو یقین کے رسول النستین کے بعد سب سے بڑی دولت ملی ہے وہ عافیت ہے ' ع

اس صدیث میں دنیا و آخرت دونوں کی عافیت کو یکجا کر دیا کیونکہ دنیا و آخرت میں بندہ کی لیورے طور پر اصلاح یقین و عافیت کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتی چنانچہ یقین کے ذریعہ آخرت کے عذاب کا دفاع ہوتا ہے اور عافیت سے دنیا کے تمام قلبی وجسمانی امراض دور ہوتے ہیں۔
سنن نسائی میں حضرت ابو ہر ریا ہے مرفوعاً حدیث مروی ہے کہ رسول النتیائی ہے فرمایا۔

ا۔ ترندی نے ۳۵۵۵ میں کتاب النبیر کے باب و مین سبودیة المھاکیم التحالی کے ذیل میں اس کونقل کیا ہے اس کی اس دھیجے ہے ابن حیان نے ۲۵۸۵ میں اس کومیج قرار و یاہ۔

۲۔ اہم احمد نے ۱۷۸۳ میں اور ترفری نے ۳۵۰۹ میں کتاب الدعوات کے تحت اس کی تخ تا کی ہے اس کی سے اس کی سے اس کی سند میں میزیدانی زیاد کوئی نامی راوی ضعیف ہے۔

۵۔ احد نے ۵ کا بیل ابن ماجہ نے ۳۸ ۳۹ بیل اس کو ذکر کیا ہے 'میہ صدیث سیح اور تھاری تعلیق علی سند ابی بکر الصدیق بیل اس کی تخریج کی گئی ہے۔

مسلُوًا اللهُ الْعَفُو والعافية والمُعَافَاة فَمَا أُوتي آخد بَعُدَيْقِيْن خَيراً مِنْ مُعَافَاةٍ "الدّنّال عن تم نَفْل و عافيت ورصحت طلب كرواس لئے كركى كويقين كے بعدصحت مندى سے بزھ كركوكى تعت نبيم عطاكى كى ہے 'ا

ان متنول کے ذریعہ ہر طرح کے شرول سے بچنا مکنہ ہے شرور ماضیہ کا ازالہ فضل کے ذریعہ اور موجود شرور سے بچاؤ صحت کے ذریعہ اور آئندہ کے متوقع شرور سے بچاؤ صحت کے ذریعہ اور دوامی عافیت نصیب ہوجائے۔ ذریعہ ممکن ہے اگر تینوں حاصل ہوجا کیس تو دائی اور دوامی عافیت نصیب ہوجائے۔ ترفہ می مرفوعاً ہے۔

#### ماسُئل اللهُ شَيْئاً أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَافِيَةِ

"الله ہے جس چیز کا سوال نیا جا تا ہے اس میں سب ہے س نے زویک پہند یدہ عافیت کا سوال ہے اسکے عبد الرحمٰن بن الی سلی نے ابووردائی ہے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ہے وصلے بیان کیا کہ میں اس پرشکر رسول اللہ ہے وسلے اور میں اس پرشکر اوا کروں یہ بہتر ہے اس ہے کہ جھے آز ماکش میں جتلا کیا جائے وراس پر میں صبر کروں بیس کررسول اللہ نے فر مایا کہ رسول اللہ اللہ بھی تمہارے ساتھ عافیت ہی کو بہتر بچھتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عبال سے روایت ہے کہ رسول التھائی کے پیس ایک اعرابی آیا اور آپ سے عرض کیا کہ بنج گانہ نماز کی ادائیگی کے بعد میں اللہ سے کس چیز کا سوال کرون؟ آپ سے عرض کیا کہ انلہ سے عافیت طلب کرواس کو آپ نے دوبار کہا اور تیسری مرتبہ فرمایا کہ دنیا اور آخرت دونوں میں عافیت طلب کرو۔

جب صحت و عافیت کا بید مقام ہے تو اس کی مناسبت اور رعایت ہے ہم یہاں ہدایات نبوکی اور سنن کا ذکر کریں گے ہو شخص ان میں غور وفکر کرے گا اسے بیابات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ مطلقاً بید کال ترین ہدایات ہیں جن سے جسم نی وقبی صحت کی حفاظت کلی طور پر کی جاسکتی ہے اس کے ساتھ دنیوی واخر دی زندگی کی حفاظت ہوسکتی ہے اللہ ہی مددگار اور اس کے ساتھ دنیوی واخر دی زندگی کی حفاظت ہوسکتی ہے اللہ ہی مددگار اور اس کے سواکوئی طاقت وقوت نہیں۔

ار أسائي في الرحمل اليوم واللية ) من اس كود كركيا ب-

ا۔ ا، م تر زری نے ۱۳۵۰ میں کت ب الدعوات کے تحت اس کو غل کیا ہے اس کی سند میں عبدالرحمن بن الی بکر ملکی ایک رادی ہے جوضعیف ہے۔

# نبی علیہ کے کھانے پینے کی عادات

کھانے پینے کے سلطے میں آپ کی عادت شریفہ بیتی کہ آپ خود کو کسی خاص غذا کا پابند نہ بناتے کہ اس کے علاوہ کی دوسری غذا کا استعال آپ کے لئے دشوار ہواس لئے کہ بیہ طبیعت کے لئے دشوار ہواس لئے کہ بیہ طبیعت کے لئے معنرہ اور بھی بھی اس سے طبیعت پر بڑی گرانی ہوتی ہے۔ اگر مادت کے خلاف غذا کا استعال نہ کرے تو پھرنہ کھانے کے سب کمزوری کا اندیشہ ہے یا ہلاکت کا خطرہ ہے اور اگر خلاف عاوت کوئی غذا استعال کرتا ہے تو طبیعت اسے قبول نہیں کرتی بلکہ اس کواس سے نقصان ہوتا ہے۔ اس سے سی ایک انداز کے تعانے کا معمول خواہ وہ عمرہ ترین غذا کیوں نہ ہوا کیک زیردست خطرہ ہے۔

بلکہ آپ اپنے شہر کے باشندوں کے مزاج کے مطابق ہی غذا اعتمال کرتے 'خواہ وہ از تسم "وشت ہو پھل ہو یا روٹی ہو کھوریں ہول ان تمام چیزوں کا ذکر ہم آپ کے ، کولات کی بابت ہدایات کے بیان پیل کر چکے بین اس لئے ان کی طرف آپ مر، جعت کرلیں۔

اگر ماکول واشروب بیل ہے کہ ایک بیل ایک کیفیت ہوجس کے توازن واصد ح س ضرورت ہوتی تو آپ اس کی اصلاح اس کی ضد ہے کرتے اور امکانی حد تک توازان کرتے اور گر دشور ہوتا تو پھر اس انداز ہے تناول فرما لیتے مثال کے بنور پر آپ بھجور کے استعمال کے وقت تر بوز کو بھی ملہ بیتے تا کہ مجور کی حرارت اور تر بوز کی ہروہ ت سے توازن پیدا ہو ج نے اگر یہ چیز دستیاب نہ ہوتی تو آپ اپنی خواہش کے مطابق اور حسب ضرورت غذا ستعمال کرتے اس بیل تکلف ندفر و تے کہ اس سے طبیعت کو کوئی ضرر پہتے۔

اگر کھانے سے طبیعت گریز کرتی تو آپ نہ کھاتے اور طبیعت و کھانے پر زبروئی آ مادہ نہ کرتے ہی حفظان صحت کا بنیادی اصول ہے اس لئے کہ جب انسان طبیعت کو کھانے پر زبردئی آ مادہ نہ زبردئی آ مادہ نہ کہ جب انسان طبیعت کرتے ہی حفظان صحت کا بنیادی اصول ہے اس لئے کہ جب انسان طبیعت کے گریز کے باوجود اور خواہش نہ ہونے پر بھی کھانا کھالیتنا ہے تو اس سے نفنج سے کہتل زیادہ

تقصان ہوتا ہے چن نجے حصرت ابو ہر رو افر ماتے ہیں۔ ا

ماعاب رسُولُ الله عَنْ طَعَاماً قَطُّ ان اشْتَهَاهُ أَكُلُه وَإِلَّا تُركَه وَلَمُ يَاكُلُ مِنْهُ وَلَمَّا قَلِم اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ

بأرض قُومِي فَأجدُنِي أَعَالُهُ

''رسول التعلق نے بھی بھی سی کھانے کو برائیس کہ اگر کھانے کی خواہش ہوتی تو تناول فرمات وکرنہ چھوڑ وسیتے اور است تناول نہ فرمات چنا نچہ جب کوہ کا بھنا ہوا کوشت آپ کے سامنے تیش کیا گیا تو آپ نے اسے فہیں کھایا آپ کے دریافت کیا گئی کہ کیا بیعزام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بھی لیکن ہماری سرز بین عرب کا میہ جانور نہیں اس سے میری طبیعت اس سے کریز کرتی ہے''

اس بیں آپ ٹے اپنی عادت اورخواہش کی رعامیت فرمائی چونکہ عرب بیں اس کے کھائے کا رواج نہ تفااور آپ کی خواہش بھی نہ تھی اس لئے آپ خود اس سے رک گئے اور جس کو اسے کھانے کی خواہش تھی اسے منع بھی نہ کیا اور تھم دی<sub>ا</sub> کہ جو عادی ہوا سے کھائے۔

آپ کو گوشت بہت پہند تھا اور وست کا گوشت تو بہت زیادہ پہند فرماتے تھے بالخصوص کری کے اگلے وست کا اس لئے اس میں زمرمل کر آپ کو کھلایا گیا تھا۔ صحیحین میں روایت ہے کہ:

أَتِي رَسُولُ الله عَنْ بِلَحْمِ فَرُفِعَ إِلَيْهِ اللَّهِ رَاعُ وَاكَانَتُ تَعْجِبُهُ رسول الله عَنْ بلحم فرفع اليه اللّه را ع و كانت تعجبه "رسول انتقاق كم سائل لها غير كوشت بيش كيا كيا اوروست كاكوشت آپ كي طرف بوها يا كيا اور آپ كوست كاكوشت بهت پندها"

ا۔ حقیقت بیہ ہے کہ میہ صدیث انس کی ہے مصنف کو یہاں وہم ہو گیا' چٹانچہ میہ صدیث ابو ہر میڑہ ہی ہے مشہور ہے'ا ام م بخاری نے ۹۰ ۷۷ میں مسلم نے ۴۰۶۳ میں ابوداؤد نے ۳۷ ۳۷ میں ترفذی نے ۲۰۳۲ میں ابن ماجہ نے ۱۳۵۹ میں اور احمد نے ۴ ۲۷۲ ایم ۴۵۰ میں اور ابوائینج نے ''خل تی النبی'' ص ۱۸۹' ۱۹۰ ۱۹۱ میں اور ترفذی نے ''دائشما کل' میں اس کوڈ کر کیا ہے۔

۲\_ بخاری نے ۲ ،۵۷۳ میں کاب الاطعمة باب الضب کے تحت اور مسلم نے ۱۹۳۲ کاب السعید

٣- بخارى نے ٢ ٢٩٥ ٢٩٣ يم ترب النبياء كے باب قبول الله عبود جبل و لفند ارسلنا نوحا الى قبومه ، كتحت اور مسلم نام يم ترب الايمان باب الدسى الهمل السجنة هنولة كوزيل يمن عديث الاجرية الديمان كوتال يمن عديث الاجرية الديمان كوتال كيا ہے .

حضرت ابوعبید و وغیرہ نے ضباء بنت زبیر کا واقعد تقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر پی ایک بکری ذرح کی۔ آپ نے ان کو کہلا بھیج کہ اپنی بکری پیس سے جمیں بھی کھلانا۔ انہوں نے قاصد سے کہا کہ اب تو صرف گردن ہی باقی رہ گئی ہے اور جھے شرم آتی ہے کہ بیس اسے رسول التعلق کے پاس بھیجوں قصد نے واپس جاکر جب آپ کو یہ خبر دی تو آپ نے اس سے فرمایا کہ جاؤ اور اس سے کہو کہ وہی بھیج دے اس لئے کہ وہ بکری کا انگلا حصہ ہے اور بکری کی گرون کا گوشت خبر کے زیادہ قریب اور اذبت سے دور ہوتا ہے۔ ا

اور حقیقت ہے کہ بکری کے گوشت میں مب سے لطیف حصد گردن پہلویا دست کا گوشت ہوتا ہے اسکے کھانے سے معدہ پر گرانی نہیں ہوتی اور زود بعنم بھی ہوتا ہے اور غذا کے سبلے میں ایک اصولی بات ہے کہ جس غذا میں یہ تین اوصاف پائے جا کیں وہی اعلیٰ ورجہ کی غذا ہوگی۔

يهبلا وصف: بيك غذا كثير أنفع جواور اعضاء پر پوري طرح اثر انداز جو\_

د وسرا وصف: غذا لطیف ہوتا کہ معدہ گرانی محسوں ندکر سکے بلکہ معدہ پر ہلکی ہو۔

تيسرا وصف: غذ زود منهم ہو۔

غذا کی بہترین قشم ان خوبیوں کی حامل ہوتی ہے اگر اس غذ کا تھوڑ! حصہ بھی استعمال کر لیا جائے تو وہ کثیر مقدار کی غذا ہے کہیں زیادہ نفع بخش ثابت ہوگ۔

آپ علوہ اور شہد پند فرماتے تھے اور یہ نینوں چیزیں لینی گوشت شہد اور علوہ سب سے عمدہ ترین غذا ہے اور یہ بدن اور جگر اور اعض ء کے لئے بے حدمفید ہے آگر کوئی ان چیزوں کو بطور غذا استعال کرے تو اس سے صحت وقوت کی حفاظت میں غیر معمولی فائدہ ہوگا اور ان چیزوں کو وہی شخص نا پیند کرسکتا ہے جس کو کوئی مرض لاحق ہوگا یا کسی افر دکا شکار ہوگا۔

آ پ روٹی سران کے ساتھ استعال فرماتے اگر سالن میسر آتا اور آپ مجھی سالن میں گوشت لیتے اور فرماتے کا سردار ہے اس کو است ایسے اور فرماتے کہ بیدونیا اور آخرت دونوں جگہوں کے کھانے کا سردار ہے اس کو ابن ماجید وغیرہ نے نقل کیا ہے اور مجھی آپ تر بوز اور مجھی تھجور کے ساتھ روٹی تناول فرماتے

ا۔ مام احمد نے ۳۱۱ ۱۳۱۰ ۱۳۱۱ میں اور نسائی نے اس کو بیان کیا ہے اس کی سند میں فضل بن فضل مدنی ایک راوی ہے جس کی توثیق صرف ابن حب نے کی ہے اس کے بقیدروا قسب ثقد ہیں۔

r۔ ابن ملجہ نے ۳۳۰۵ میں کتاب المطعمة کے پاپ اہلم کے تخت اس کو بیان کیا ہے اس کی سند میں سیمان بن عطاء جزری نامی راوی مشکر الحدیث ہے اورمسلمہ بن عبدالقد جنی اورا بومشجھ بیدوونوں مجبول ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے جوگ روٹی کے ایک گلڑے پر مجور رکھ کر فرمایا کہ یہ مجوراس روٹی کا سالن ہے اور یہ بہترین غذا کی صورت ہے اس لئے جوگی روٹی یا بس بارد ہوتی ہے اور مجور اطب ہے دو تول بیس سے اصح تول کے مطابق حاررطب ہے چنانچہ جوگی روٹی اس سالن کے ساتھ عدہ مترین غذا ہے یا گھنوس ان لوگوں کے لئے جو اس کے عادی ہوں جیسے اہل مہ بینداس کے عادی ہو جو بین غذا ہے یا گھنوس ان لوگوں کے لئے جو اس کے عادی ہوں جیسے اہل مہ بینداس کے عادی ہو تھی اہل مہ بینداس کے عادی ہو بین اور بھی آپ ورٹی سرکہ کے ساتھ تناول فرماتے اور یہ فرماتے کہ سرکہ بہترین سالن ہے سرکہ کی یہترین سالن ہے سرکہ کی یہترین سالن ہے سرکہ کی فضیت نہ بچھ بیٹے جیسا کہ بعض نادانوں نے اس سے سرکہ کی فضیت ہجھ کی ہے تو گھر والوں نے اس سے سرکہ کی فضیت نہ جھ بیٹے جیسا کہ بعض نادانوں نے اس سے سرکہ کی فضیت ہو گھر والوں نے آپ کے سامنے روٹی چیش کی تو آپ نے فرمایا کیا شور ہو ہی ہے؟ یہترین سالن سرکہ ہے سامنے روٹی چیش کی تو آپ نے فرمایا کیا شور ہو ہی ہے؟ یہترین سالن سرکہ ہے۔'' ہے

مقصود کلام میہ ہے کہ سران کے ساتھ روٹی کھانا حفظان صحت کے اصول میں ہے ہے۔
صرف ان بیس ہے کسی ایک کے استعمال ہے بہتر ہے کہ دونوں کا ایک ساتھ استعمال کیا جائے
ادام کا انفوی معنی اصلاح کے جیل گوی سالن ہے روٹی کی اصلاح ہوتی ہے اور وہ حفظان صحت
کے لئے من سب معلوم ہوتی ہے۔ آپ کا یہ تول بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے پیغام دینے
دامے سے فر بایر کے خطوبہ کو دکھ لین مستحب ہے اس لئے کہ اس سے باہمی موافقت و ملائمت کی
داہ ہموار ہوتی ہے جب شو ہم جوی کو دکھ کرش دی ترتا ہے تو ایک دوسرے سے بانوس ہوتے
ہیں اور شرمندگی سے دوجار ہونا تیس بڑتا۔

و رسلم نے ۲۰۵۲ میں کرب الثربة باب نضیلة النحل کے تحت اور او واؤد نے ۲۸۲۰ میں ترفری نے ۱۹۴۰ میں ابن پانید نے ساسل میں نسان نے سام میں کرب الا میان کے باب اذا حلف الا یا تدم فاکل خبر الجمل کے ذیل میں اس کونقل کیا ہے۔ موسم بیل سود مند ہوتا ہے اور ہوگ اس کے بہتات کے وقت استعال کر کے آسودہ ہوجاتے بیل سال سے ان کی صحت و توانائی بیس غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے اور بید پھل انہیں کتنی ہی دواؤں سے بے نیاز کر دیتے ہیں اور بہت کم ایسے لوگ ہیں جواپنے علاقے کے پھلوں سے بیاری کے خوف سے پر ہیز کرتے ہیں ہاں ایسے فض کو پر ہیز کرنا من سب ہے جو بہت زیادہ بیار رہتا ہے اور اس کی صحت و توت کی بازیانی کی کوئی تو قع بھی نہ ہو۔

ان کھلوں میں جو رطوبت کی کثرت ہوتی ہے وہ موہم اور زمین کے موافق ہوتی ہوتی ہے اور معدہ کی حرارت پکا کراس کی مفترت کوختم کر دیتی ہے گراس کے کھانے میں بداختیاطی ندک جائے اور کھل کا استعال طبیعت کی قوت برداشت سے زیادہ بھی نہ ہوکہ اسے برداشت ندکر سکے اور نداتنا کھالے کہ غذا کوہضم ہونے سے پہنچ ہی فاسد کردے اور نداس کے استعال کے بعد مزید پانی استعال کرکے اسے فاسد کیا جائے اور ندغذا کا استعال پانی کے استعال کے بعد کہا جائے اس لئے کہ عموا تو بنج کی بھاری اس سے پیدا ہوتی ہے جو مخص کھلوں کی اتنی مقدار اس وقت استعال کرے جو وقت اس کے استعال کے لئے مناسب تھ اور اس انداز پر استعال کے سے حرص طرح کرنا جا ہے تھ تو کھل اس کے لئے اکسیر کا کام کرے گا۔

### 89\_ فصل

### کھانے کی نشست کا طریقة نبوی

صحیح حدیث ست آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں فیک نگا کر کھانا نہیں کھا تا ا بلکہ میں بیٹھ کر کھا تا ہوں اور نوکر کی طرح میں بیٹھتا ہوں اور نوکر جس طرح کھا تا ہے اس طرح میں بھی کھانا کھا تا ہوں ۔ ع

ارامام بخاری نے 1 22 میں کتاب اواطعمة کے باب الا کل مصحفاً کے تحت صدیث ابو جمید رضی الدعند

۲۔ ابوائینے نے اس کو عدیث عائشہ سے لقل کیا ہے اس کی سند میں عبید اللہ بن ولید وصافی راوی ضعیف ہے، لیکن ابن سعد ۱۱ ۲۸۱ کے نزویک بیر عدیث ووسرے طریقوں سے مروی ہے اس کی شاہد حسن کی ایک مرسل عدیث اس میں سعد ۱۱ کا بیر سے کا بیر مال عدیث اس مدیث ہے جے مام احمہ نے کاب الزہرس ۱۰۵ میں روایت کیا ہے اس کی سندھیج ہے چنا نچہ بیر حدیث اس طرح تو می ہوجاتی ہے اور سیج قرار یاتی ہے۔

ابن ماجہ نے اپنی سنن میں رویت کیا کہ آپ نے ایک فخض کو مند کے بل لیٹ کر کھائے ہے۔ ہے منع فروایا لیے

اٹکاء کا ترجمہ پاتی مار کر جیسے سے کیا گیا اور بعض نے کی ایک چیز پر فیک لگانے سے کیا گدا کر وہ بٹائی جائے تو فیک نگانے والا گرجائے اور کسی نے اس کا مفہوم پہلو پر فیک لگانے سے اوا کیا ہے۔ فیک نگانے سے اوا کیا ہے۔ فیک نگانے میں چین صور تیمی چین ان تینوں صور توں جیس جر پہلو پر فیک لگا کر کھانے کی صورت ضرر رس سے ۔ اس نے کہ محری طعام اس سے اپنی طبعی حالت پر نہیں رہ جاتا جس کی وجہ سے کھانا معدہ کی طرف تیزی سے نہیں بھنچ پاتا بھی معدہ وہا رہتا ہے اس لئے غذا بینے کے سئے بوری طرف نہیں کھل پاتا اس کے علاوہ ایک طرف کو ڈھدکا جوار ہتا ہے اور وہ ایک این انداز انتقاب پر برقر ار رہتا ہے لہذا غذا باتا سانی معدہ تک نہیں پہنچ یا تی۔

اور بقیہ دونوں صورتیں تو متکبرین کی نشست کا اندازہ ہے جوعبودیت کے منافی ہے اس لئے آپ نے فرمایا کہ ٹی غلام کی طرح کھانا کھاتا ہوں آپ کھانا کھاتے وقت اقعاء (اکروں) کے انداز پر ہوئے ہے۔ بہتی آتا ہے کہ آپ کھانے کے وقت سرین اور زانو پر بیٹے بایں طور کہ بائیں پیرکی کف پر دائیں پیرکی پشت پر رکھتے کہ اس انداز نشست میں اللہ تعالی کے لئے فروتی کا اظہار ہے اور ساکا احرام بھی کے لئے فروتی کا اظہار ہے اور ساکا احرام بھی ہے اور بی انداز نشست کھانے کی تمام نشتوں ہے بہتر ہے اس لئے کہ اس انداز میں تمام اعتفاء اپی طبعی حالت پر رہتے ہیں جس انداز اور اوب پر اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور بید اور جب انسان کو پیدا کیا ہے اور بید صورت صرف اس انداز پر بیدا ہو گئی ہے جب انسان طبعی حالت پر کھا ایک کی بدترین صورت مرف اس انداز پر بیدا ہو گئی ہے جب انسان طبعی حالت پر کھا ایک کی بدترین صورت مرف اس انداز پر نبیں رہ جاتا ہو جاتا ہو اور معدہ بھی طبعی انداز پر نبیں رہ جاتا والے دوسرے حصہ قن ق غذا اس وقت گئی ہو جاتے ہیں اور معدہ بھی طبعی انداز پر نبیں رہ جاتا

ار ائن باليمسة ٣٣٧ ش كتباب الاطبعيد باب لنهى عن الاكل مبطحا كتحت ال و و كركيا باور الواؤد في مبطحا كتحت ال و و كركيا باور الوواؤد في الاكل مبطحا كتحت الله و و كركيا باور فره و الواؤد في المرض ابيات واسط سے و كركيا باور فره و كر ما مرض الله باور في الله المحلفات من مديث و الله في الور في حاصل الله المحلفات الله وي بي ديد بن ابن الور في حدث ابن حدث البن حدث المجمود الله بلغه عن الموجوى بهذا المحليث

الے الم مسلم نے انہ ہو اور کا میں اور کا ایک سے بول روایت کیا کہ انہوں نے دیوں کیا کہ انہوں ہے۔ اس کی المدکو کڑوں بیٹھ کر بھجور کھوںتے ،وید دیکھا ''اتھا ہا' کا معنی سے کہ '' اوی اپنی سرین سے دونوں مصول پر اپنی دونوں پنڈییوں کو کھڑا اسکتے ہوئے میں شیٹھے و کڑوں بیٹھنا)

اس لئے کہ وہ زمین سے متصل شکم کی وجہ سے انچوڑ کھا تا ہے اور پشت اس حجاب سے متصل ہوتی ہے جو آلات غذا اور آلات تنفس میں فاصل کی حیثیت رکھتا ہے۔

اگرا تکا ، ہے مرادگا و تکیہ اور نرم گدا پر فیک لگا تا ہو جو بیٹھنے والے کے پنچے ہوتا ہے تو اس وقت نبی اکرم بھنے کے قول کامعنی ہیں ہوگا کہ میں نرم گدوں اور گا و تکیوں پر فیک لگا کر کھا نانہیں کھا تا جیسا کے متکبرین اور زیادہ کھانے والے لوگ کرتے ہیں 'بلکہ میں بفقد رکفاف کھا تا ہوں جتنے پر گذارہ ہو جائے اور نوکر بھی بفقد رکفاف ہی کھ تا ہے۔

#### 90\_ فصل

### نی اللہ کے کھانے کی بڑکیب

رسول التعلقات التي تمن الكيول ہے كھانا تاول فرمات تے اور يہى كھانے كے طريقوں ميں سب سے نافع طريقة ہے اس لئے كدايك يا دو انگى ہوتى ہے كھانے والے كولذت نہيں ملتى اور نہ فوشكوار معلوم ہوتا ہے اور نہ آ سودگى ہى ہوتى ہے گر اس طور پر دير تك كھايا جائے اور غذا كالقمہ بحر پور نہ ہونے كى وجہ سے قناة ہضم معدہ كوفر حت نہيں ہوتى بلكہ وقفہ وقفہ وقفہ سے غذا معدہ ميں پہنچی ہے جیسے كوئى دانہ چن كر اش ئے اور كھائے تو اس طرح كھانا نہ مزہ دیتا ہے اور نہ فوشكوار ہوتا ہے اور پانچوں الكيوں اور تشلى تك كھائے ميں الدہ كور كھانا نہ مزہ دیتا ہے اور نہ فوشكوار ہوتا ہے اور پانچوں الكيوں اور تشلى تك كھائے ميں آلودہ كر لينے ہے آلات ہفتم و معدہ پر غذا كا بار پر تا ہے اور بعض اوقات كر ت غذا ہے كھانا اللہ جاتا ہے اور موت ہو جاتى ہے اور بعض وقت آلات غذا كواچھو كئنے كی وجہ سے غذا كو باہر كر وسيح بين معدہ اس كی قوت ہرواشت نہيں رکھتا اور نہ كھائے ميں لذت حاصل ہوتى ہو اور جو آپ كے كھائے كا طريقہ سب سے زيادہ نافع ہو اور جو آپ كے كھائے كا طريقہ سب سے زيادہ نافع ہو معتم ہوسكن ہوس

### نبی الله کے کھانوں کا بیان

جس نے رسول التعلق کی غذاؤل پرغور کیا اور آپ کے ماکویات کے بارے میں تحقیق کی اے معلوم ہو گیا ہوگا ۔ آ ب نے دورہ اور چھلی بھی ایک ساتھ استعمال نہیں کی اور نہ دووھ کے ساتھ ترشی استعال کی نہ آ ہے گے بھی دوگرم غذاؤں کوساتھ ساتھ لیا' نہ دو ٹھنڈی غذا کو ا يک ساتھ کھايا نه دوليس دار چيزوں کو اکٹھا کيا نه دو قابض چيزيں ساتھ تناول قرما کميں نه دو مسہل غذا اور نہ دوغیظ غذا کو بھی کیا نہ دونرم کرنے والی غذا کو میا اور نہ دوالیک غذاؤں کو ہمراہ لیا جوکسی ایک خلط میں تبدیل ہو جا کمیں نہ دومتضاد ومختلف چیزوں کو جیسے ایک قابض اور دوسری مسهل کو بیلجا استنعال فرمایا یا زود بهضم اور دیر بهضم غذا ایک ساتھ کھائی اور ند بھنی ہوئی اور پکائی ہوئی چیز کواور نہ تازہ اور خٹک غذا کو ساتھ ساتھ استعال فرمایا 'ای طرح نہ آپ نے دودھ اور انڈا' موشت اور دودھ ایک سرتھ تناول فرمایا اور بیھی آپ کامعمول تھا کہ بہت زیادہ گرم کھانا نہ کھاتے اور نہ کوئی باسی چیز و دسرے دن گرم کرکے کھاتے ای طرح آپ ایسا کھانا بھی نہ کھاتے جس میں سٹراند آ گئی ہؤیا وہ نمکین ہو گیا ہو جیسے سالن یا سڑا سرکہ یا سرکہ کی طرح سڑا ہوانمکین گوشت اس طرح کی تمام چیزیں آپ مجی استعال ندفر این اس لئے کہ بیرساری چیزیں نقصان دہ صحت کو ہر باد کرنے والی اور بے اعتدالی پیدا کرنے والی ہیں' آ پہلعض غذا کو دوسری غذاؤں کے ذریعہ درست کر لیتے اگر اس کی کوئی صورت آپ کو سجھ میں آتی' چنانچہ آپ ایک کھانے کی حرارت کو دوسری کی برووت ایک غذا کی خشکی کو دوسرے کی تری ہے درست فرما لیتے ای طرح آ یے ککڑی کوئر تھجور کے ساتھ بھی کھاتے اور بھی چھوہارے کو تھی کے ہمراہ استعال فر ، نے 'ای کھانے کوعرب میں حیس کہا جاتا تھا اور مجھی آ ہے بھگوئے ہوئے جھو ہارے کا شربت نوش فرماتے تھے جس ہے سخت غذاؤں کے کیموں کولطیف بنانے میں مدو

، شم کے کھانے کا آپ تھم فرماتے خواہ ایک مشت چھو ہارا بی کیوں نہ ہوآپ نے فرمایا کہ ش م کے وقت کا کھانا چھوڑنا وینا بڑھانے کو وعوت دینا ہے۔

امام ترفدی نے اپنی ج مع ترفدی میں اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اس کو بیان کیا ہے اور ابوقیم نے آپ سے یہ روایت کی ہے کہ آپ کھانا کھا کرفوراً سونے ہے منع فرماتے تھے اور فرمات نے کہ اس سے دل کو تکلیف پہنچی ہے اس وجہ سے اطب، نے اپنے وصیت ناموں میں تحریر کیا ہے کہ جوحفظ ن صحت کا خواہاں ہواسے چاہئے کہ وہ کھانے کے بعد چند قدم پیدل چلے کو کہ سوبی قدم کیوں نہ چلے اور کھانے کے فوراً بعد نہ سوے اس لئے کہ یہ چیز بہت زیاوہ نقصان وہ ہے اور مسلمان اطب نے لکھا ہے کہ شام کے کھانے کے بعد چند رکھت نمیز اوا کرلے تاکہ غذا قعر معدہ تک پہنچ جائے اور باآسانی ہفتم ہو جائے اور اس طرح غذا اچھی طرح ہفتم ہو جائے اور اس طرح غذا اچھی طرح ہفتم ہو جائے اور اس طرح ہفتم ہو جائے گا۔

آپ کی ہدایت بینیں کہ کھانا کھانے کے بعد پانی لی لے کداس سے کھانا فاسد ہو جاتا ہے بالخصوص جب کہ پانی بہت زیادہ گرم یا زیادہ شنڈا ہوا تو بہت زیادہ نقصان وہ ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے ۔

فَا إِذَا مَا اجْتَنَبُتَ ذَالِكَ حَقَّا لَهُ لَهُ مَنْ فَعُ مَا حُبِيثَ فِي الْجَوْفِ ذَاء الرَمْ نَهُ الرَسِيحُ مَعَوَى بِن رِبِيزَ كُرايا تو جب تكمّ زنده ربوك يَارَى كا كُولَ تعرونين \_

ای طرح ورزش محمکن اور جماع کے بعد فورا پانی کا استعال کرنا اچھا نہیں ای طرن کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد اور پھل کے استعال کے بعد بھی پانی استعال نہ کرنا چاہئے اگر چہ پانی چنے کی تر تبیب بیں بعض کمتر ورجہ اور بعض بہت زیادہ کولت کی حامل ہواور جماع کے بعد اور سوکر بیدار ہونے کے بعد پانی چینا حفظان صحت کے اصول کے پالکل منافی جماع کے بعد اور سوکر بیدار ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱)۔ ترفدی نے ۱۸۵۷ ش کتاب الاطعمۃ کے باب اجساء فی فیضل العشاء کے تحت صدیث الس بن مارک ہے اس کونش کیا ہے اس کی سند ش ایک راوی ضعیف اور مجہول ہے اور بن مجدنے ۳۳۵۵ ش کتاب الاطعمۃ باب تو ک المعشاء کے ذیل میں حدیث جابر ہے اس کو ذکر کیا ہے اس میں ابراہیم بن عبدالسلاس بن عبداللّٰہ بابا مخزومی ٹالی راوی ضعیف ہے۔

### نبی کریم ایستان کے استعمال مشروبات کا انداز

پانی چینے ہیں آپ کا طریقہ سب سے کائل ترین ہے اگر ان طریقوں کی رعایت کی جائے تو حفظان صحت کے اعلی ترین اصول ہاتھ آ جائیں ۔ آپ شہد ہیں شخدا پانی طاکر چیئے تھے۔ اس میں حفظان صحت کا وہ ہر کیک نکھ پنہاں ہے جہاں تک رسائی بجر فاضل اطباء کے کسی ک نہیں ہو سکتی اس سے کہ شہد نہار منہ چائے اور پینے ہے بلغم پکھل کر خارج ہوتا ہے خس معدہ صاف ہو جاتا ہے اور اس کی نروجت (چیک) ختم ہو جاتی ہے اور فضلات دور ہو جاتے ہیں اور جو بات معدہ اور معدہ ہیں معتدل گری پردا ہو جاتی ہے اور اس کے سدے کھل جاتے ہیں اور جو بات معدہ میں اس کے استعال ہے ہوتی ہو جاتی ہے اور اس کے سدے کھل جو تے ہیں اور جو بات معدہ ضرر پہنچتا ہے اس سے کہ اس کی حدت سے حدت صفراء دوگئی ہو جاتی ہے اور اس کی صفراء ہیں ضرر پہنچتا ہے اس سے کہ اس کی حدت سے حدت صفراء دوگئی ہو جاتی ہو اور ہمی صفراء ہیں جبان پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی معزت کو دور کرنے کے لئے اس کو سرکہ کے ساتھ استعمال کیا جو بات ہیں اس کے مقابل بہت زیادہ ہے بافضائی ہوتا ہے اور اس کی طبیعت اس کے مقابل بہت زیادہ ہے بافضائی ہوتا ہے تو اس سے وہ بات نہیں پیدا ہو گی جو شہد کے پینے کی خوگر ہواس لئے کہ اگر دہ دس کو پیتا ہے تو اس سے وہ بات نہیں پیدا ہو گی جو شہد کے پینے کی خوگر ہواس لئے کہ اگر دہ دس کو پیتا ہے تو اس سے وہ بات نہیں پیدا ہو گی جو شہد کے پینے کی خوگر ہواس لئے کہ اگر دہ دس کو پیتا ہے تو اس سے وہ بات نہیں پیدا ہو گی جو شہد کے پینے کے طاہر ہوتی ہے اس سلسد ہیں اصل چیز عادت ہی اصوں کو منہد م

اور جب کسی مشروب میں صاوت و بردوت دونوں ہی موجود ہوں تو اس سے بدن کو غیر معمولی نفع پہنچتا ہے اور حفظان صحت کی سب سے اعلی تدبیر ہے اس سے ارواح واعضاء میں بالیدگی آتی ہے اور جگر اور دب کو اس سے بحد لگافہ ہے اور اس سے بڑی مدد صل ہوتی ہے اور اس میں جب دونوں وصف ہوں تو اس سے غذائیت بھی حاصل ہوتی ہے اور غذا کو اعض ء کسی بہنچانے کا کام بھی ہوج تا ہے اور جب غذا اعصا تک پہنچ جائے تو کام پورا ہوجاتا ہے۔ آب مرد تر ہے بید حرارت کو تو ثرتا ہے اور جسم کی رطوبات اصلی کی حفاظت کرتا ہے اور انسانی بدن کو بدل ما پختل کو ہش مرتا ہے اور جسم کی رطوبات اصلی کی حفاظت کرتا ہے اور انسانی بدن کو بدل ما پختل کو ہش مرتا ہے اور جسم کی رطوبات اصلی کی حفاظت کرتا ہے اور انسانی بدن کو بدل ما پختل کو ہش مرتا ہے اور جسم کی رطوبات اصلی کی حفاظت کرتا ہے اور انسانی بدن کو بدل ما پختل کو ہش مرتا ہے اور غذا کو نظیف بنا کر رگوں میں پہنچا تا ہے۔ اطباء کا اس بارے میں ختلاف ہے کہ آب سرد سے بدن کو غذا کیت حاصل ہوتی ہے یا اطباء کا اس بارے میں ختلاف ہے کہ آب سرد سے بدن کو غذا کیت حاصل ہوتی ہے یا

نہیں اس سلسلے میں اطبء کے دوقول منقول ہیں ایک جماعت کا خیال ہے کہ اس میں تفذیبہ ہے اس لئے کہ مشاہدہ ہے کہ آ ب سرد کے استعال کے بعد طبیعت میں جان آ جاتی ہے اور جسمانی شمو ہوتا ہے خاص طور پر شدید ضرورت کے دفت پانی پینے سے غیر معمولی توانائی آ جاتی ہے۔ لوگوں نے بیان کیا کہ حیوانات و نہا تات کے در میان چند چیز وں میں قدر مشترک ہے بہلی چیز نمو دوسری غذائیت اور تیسری چیز اعتدال ہے اور نبا تات میں حی قوت موجود ہے جو اس میں اس کی حیثیت سے پائی جاتی ہے اس کے لئے نبا تات کا تغذیب پانی سے ہوتا ہے پھر حیوان کے لئے پانی میں کوئی تغذیب نہ ہوتو ہے جو حصہ ہونا چا ہے گا کا ایک حصہ ہونا چا ہے ۔ لوگوں نے اس کا جواب بید دیا ہے کہ ہم تو بہیں کہتے کہ پانی کا غذائیت میں کوئی حصہ ہونا چا ہے ۔ لوگوں نے اس کا جواب بید دیا ہے کہ ہم تو بہیں کہتے کہ پانی کا غذائیت میں کوئی حصہ ہیں بلکہ ہم تو صرف اس کا انکار کرتے ہیں کہ پانی ہے تغذیب ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی تو کھانے سے غذائیت ہی حاصل نہ ہوتی ۔

لوگوں نے بیبھی بیان کیا ہے کہ حیوانات و نباتات کا مادہ پانی ہے اور جو چیز کسی شے کے مادہ سے قریب ہوتی ہے اس سے تغذیہ حاصل ہوتا ہے تو الی صورت میں جب پانی ہی مادہ اصل ہوجیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

#### وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَني حَيِّ (انبياء : ٣٠) "مَم لَ يانى سے برزارہ چيزکوزارگي بَشَيَّ"

تو پھراس چیز کے تفذیہ سے کیسے ہم انکار کر سکتے ہیں جو مطلقا ، دہ حیات ہو مزید برآس ہم پیاسوں کو دیکھتے ہیں کہ جہاں شفنڈ سے پانی سے ان کی تفنی بجھی ن ہیں دوبارہ جان آگئی اور ان کی قوت ونشاط اور حرکت تینوں بازیاب ہو گئے اگر کھانا نہ بھی ملے تو صبر کر لیتے ہیں بلکہ تھوڑ سے کھانے پر اکتف کر لیتے ہیں اسی طرح ہم نے پیاسے کو دیکھا کہ کھانے کی زیادہ مقدار کھا کر بھی اس کی تفنی نہیں جتی اور نہ اس کے بعد اسے قوت کا احب س ہوتا ہے نہ غذائیت کا شعور ہوتا ہے ہمیں اس سے انکار نہیں کہ پانی غذا کو اجزائے بدن تک پہنچا تا ہے اور غذائیت کا شعور ہوتا ہے ہمیں اس سے انکار نہیں کہ پانی غذا کو اجزائے بدن تک پہنچا تا ہے اور غذائیت کی شکیل پانی ہی سکے ذریعہ ہوتی ہے بلکہ ہم تو اس شخص کی بات بھی تشکیم نہیں اور غذائیت کی شکیل پانی ہی سے بانکل نہیں مانگا اور غالبًا ہمارے نز دیک اس کی بہیات امور وجدائی کے ہم پلہ ہے۔

ا كيد جماعت في في سے تغذيد كے حصول كا الكاركيا ہے اور انہوں في ايك چيزول سے

استدن ل کی ہے جس کا ، قصل یہ ہے کہ صرف پی پر اکتفائیس کی جا سکتا اور پائی کھانے کے قائم مقام نہیں ہوسکتا اس سے اعضاء کو نمونیس ہوتا اور خہ وہ بدل ما تحلل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے ای طرح کی یہ تیس استدر ل بیس پیش کرتے ہیں جن کا قائلین تغذیبہ نے بھی افکار نیس کیا وہ تو کہتے ہیں کہ پائی بیس غذائیت اس کے جو ہراس کی بطافت ورفت کے مطابق ہوتی ہوتی ہوا بدن کو چیزا پی حیثیت ہی سے مفید تغذیبہ ہوسکتی ہے چنانچہ مشاہدہ ہے آ ہستہ خرام تصندی تازہ ہوا بدن کو بھل گئتی ہودا پی حیثیت سے وہ ہوا تغذیبہ بدن کرتی ہے اس طرح عمدہ خوشبو سے بھی ایک سم معلی گئتی ہے اور اپنی حیثیت سے وہ ہوا تغذیبہ بدن کرتی ہے اس طرح عمدہ خوشبو سے بھی ایک ستم کا تغذیبہ ہوتا ہے اس بیان سے پائی کی غذائیت کی حقیقت منکشف ہوگئی۔

عاصل کلام میر کہ جب پانی خوندا ہوا اور اس میں شہد کشمش یا مجور یا شکر کی شیر بی آمیز ہوتو بدن میں جانے والی تمام چیزول میں سب سے زیادہ نفع بخش ہوگا اور اس سے صحت ک حفاظت ہوگی اس لئے رسول التعلق کو تھنڈا شیریں مشروب بہت زیادہ مرغوب تھا اور نیم گرم یائی نفاخ ہوتا ہے اور اس کے مخالف عمل کرتا ہے۔

باس پانی ہیاس کے وقت چینا بہت زیادہ نافع اور مفید ہے چنانچدرسول التعلقی جب ابوالہیم بن التیمان کے باغ میں تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کد کسی مشکیزہ میں باس پانی ہے؟ ابوالہیم نے باس بانی پانی ہیش کیا آپ نے نوش فرمایا اس کوامام بخاری نے روایت کی ہے اخاط بول جی اگر کسی مشکیزہ میں باس پانی موجود ہوتو ہم مندلگا کرنی لیس ل

باس پانی خمیر آرد کی طرح ہے اور اے اپ وقت سے نہار منہ بیا جائے تو افطار صوم کی طرح ہے وورٹ سے نہار منہ بیا جائے تو افطار صوم کی طرح ہے ووسری بات یہ کہ رات ہجر گزرنے کی وجہ سے باریک سے باریک اجزاء ارضی نذ نشین ہوجاتے ہیں اور پالی بالکل صاف شفاف ہوجاتا ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ نی کے لئے پانی شیریں کیا جاتا تھ اور آپ باس پانی پیٹا پہند فرماتے تھ عائشہ صدیفہ قرماتی ہیں کہ آپ کے پینے کے لئے پانی سقیائے کے کویں سے لایا جاتا۔

<sup>(</sup>۱) \_ بخاری نے ۱۰ اس کے شرکتاب الشربہ باب الکرع فی الحوض میں اس کو ذکر کیا ہے۔

<sup>(</sup>۴) ۔ ابودا وُر نے ۳۵۳۵ ش کتاب الانسر به بیاب فی ایکاء الابیة کتر و کرکیا ہے اور ابوائی نے اظلاق کبی سرحت بین الفاظ روایت کی (قالت ان السی مین کان یستعلب و له السماء میں سندر سفیا ) اس سندر سن ہے اور حاکم نے ۱۳۸ میں اس کو مح قرار دیا اور و آئی نے بھی اس کا السماء میں سند عمرہ ہے اور استیا الاحرہ کے اس کا سند عمرہ ہے اور استیا الاحرہ کے اس کی سند عمرہ ہے اور استیا الاحرہ کے ایک سرحدی مقام پر واقع ہے ورحرہ ضواحی مدید کا عن قد ہے جہاں کا لے پھر ہوت بین طرفها سرحدی پی کے معنی میں ہے۔

مشکیروں اور منکوں کا پائی مٹی اور پھر وغیرہ کے برتنوں میں رکھے ہوئے پائی سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے بالحضوص جب پھڑے کا مشکیزہ ہوائی وجہ سے آپ نے چیڑے کے برانے مشکیزے کا بائی پائی طلب فرمایا اور دوسرے برتنوں کا پائی آپ نے نہیں مانگا اس لئے کہ چیڑے کے مشکیزے کا بائی پائی طلب فرمایا اور دوسرے برتنوں کے مقابل زیادہ لطیف ہوتا ہے اس لئے کہ ان مشکیزوں میں مسامات ہوتے ہیں جن سے پائی رستا رہتا ہے اس وجہ سے اس لئے کہ ان مشکیزوں میں مسامات ہوتے ہیں جن سے پائی رستا رہتا ہے اس وجہ سے مشکی کے برتن کا پائی جس سے پائی رستا رہتا ہے دوسرے برتنوں کے بنسبت زیادہ لذیذ ہوتا ہے اور زیادہ شعندا ہوتا ہے کیونکہ ہوان مسامات سے گذر کر اس کو شعنڈا کر دیتی ہے چنا نچہ اللہ کی رحتیں اور دود د تازل ہوں اس ذات ہر جو مخلوق میں سب سے کامل سب سے زیادہ شریف کی رحتیں اور دود د تازل ہوں اس ذات ہر جو قلوب واجسام اور دین و دنیا ہر ایک کے لئے رہت زیادہ مفید اور نافع ہیں۔

ی کشت صدیقہ فراہ تی بیس کہ نی اللہ کا کہ کہ است سے زیادہ مرغوب شیریں اور شعندا مشروب تھا۔

اس میں سے بھی احتال ہے کہ اس سے مراد شیریں پانی ہو جیسے جشنے کویں کے شیریں پانی ہوتھے جسنے کویں کے شیریں پانی ہوتھے جسنے کہ اس سے شیریں پانی ہوتھے جسنے کہ اس سے کہ آپ کے سامنے شیریں پانی چش کیا جاتا اور دوسرا احتمال ہے بھی ہے کہ اس سے مراد شہد آمیز پانی ہویا تھے وہارے اور حشمش کا مشروب مراد ہولیکن بہتر بات یہی ہے کہ اس سے دونوں ہی معتی مراد ہوں تا کہ بیسب کوشائل ہوجائے۔

صحیح حدیث میں آپ کے اس قول (اُنْ تکانَ عِسُدُ تکفاء بَاتَ فِی شَنِ والاً تحرِعُنا)
یعنی (اگرتمہارے مشکیرہ کا بای بانی موجود ہوتو ہم منہ نگا کر پی لیس) سے مند لگا کر پانی پینے کا جو زفکلنا ہے خواہ پانی حوض کا ہو یا سی مشکیزے وغیرہ کا بیکوئی خاص واقعہ ہوجس میں مند لگا کر پانی پینے کی ضرورت پیش آئی ہو یا آپ نے اسے بیان جواز کے سے ایسا کیا اس لئے کہ بہت سے لوگ اسے برا بجھے ہیں اور اطباء تو اسے حرام قرار ویتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے معدہ کو نقصان پہنچنا ہے ایک حدیث جس کی صحت کا مجھے علم نہیں عبداللہ بن عمر سے مروی ہے

 کہ نی اللہ نے جمیں ہیٹ کے بل پانی پینے سے منع فرمایا اور یکی کرع ہے اور اس بات سے منع فرمایا کہ ہم ایک ہاتھ کے جلو سے پانی پئیں آپ نے فرمایا کہ ہم ایک ہاتھ کے چلو سے پانی پئیں آپ نے فرمایا کہ ہم ایک ہاتھ کے کاطرح پانی نہیں آپ نے اور رات میں کسی برتن سے پانی نہ ہے یہاں تک کہ است اچھی طرح دکھی بھال کر لے ہاں اگر وہ برتن ڈھکا ہو ہوتو کوئی حرج نہیں ۔!

اور بخاری کی حدیث اس نے زیادہ سی ہے اگر میں حدیث ہوتو ان دونوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں اس لئے کداس وقت شاید ایک ہاتھ سے پائی پینے میں دشواری ہوتی تھی اس لئے آپ نے فرمایا کہ ہم مندلگا کر پائی لی میں گے اور منہ سے پائی پینا اس وقت ضرر رسال ہے جب پینے وارا اپنے منداور پیٹ پر جھکا ہو جیسے کہ نہر اور تالاب سے پائی پیا جا تا ہے نیکن اگر کھڑے ہو کرکسی بعند دوش سے مندلگا کر پائی پیا جائے تو اسک صورت میں ہاتھ سے مندلگا کر پائی پیا جائے تو اسک صورت میں ہاتھ سے مندلگا کر پائی بینے میں کوئی فرق نہیں۔

#### 93 ـ فصل

# نبی اکرم اللہ کے یانی پینے کا طریقہ

آپ کا طریقہ بیٹے کر پانی پینے کا تھا عمو اُ آپ کی عادت شریفہ یکی تھی اور آپ سے مروی صحیح میں سے کہ آپ طدیث سے کہ آپ کے صدیث سے کہ آپ کے کہ آپ کے کھڑے ہوکر پانی پینے سے منع فرمایا اور یہ بھی تیج ہے کہ آپ نے کھڑے ہوکر پانی پینے والے کوقے کرنے کا تھم دیا اور سے صدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ بنفسہ آپ نے کھڑے ہوکر یانی پیا۔

ا۔ ابن ماجد نے اسم ش كت ب الاشربة كے باب المشوب بالا كف و الكوع كے تحت اس كى تخر بج كى ہے اس كى تخر بج كى ہے اس كا راوى زياد ہے اس كا مراوى زياد بن عبدالله ہے جومعروف نہيں۔ بن عبدالله ہے جومعروف نہيں۔

چ ہالوگوں نے آ ب کے سامنے ڈوں پیش کردیا آپ نے کھڑے موکر پانی پیا یہال ضرورت کی بنیاد برایس کیا۔

کوڑے ہوکر پانی چنے میں چند دھواریاں پیش آئی ہیں پہلی دھواری تو یہ کہ اس سے پوری طرح آسودگی نہیں ہوتی۔ دوسری میر کہ اس سے پانی معدہ میں آئی دیر نہیں تھہرتا کہ جگر اسے دوسرے اعضاء تک ان کا حصہ پہنچا سکے اور تیزی کے ساتھ معدہ کی طرف آتا ہے جس سے خطرہ رہتا ہے کہ اس کی حرارت سرو پڑجائے اور اس میل پیچیدگی ہیدا ہوجائے اور زیریں بدن کی طرف تیزی سے بلا رعایت تدیرے شکل ہوجائے بہر حال ان سب سے پانی پینے والے کو کف صفر نہ تیزی سے بلا رعایت تدیرے شکل ہوجائے بہر حال ان سب سے پانی پینے والے کو نقصان پہنچتا ہے اگر انظا قابیا بوقت صرورت ایسا ہوجائے تو کوئی مضا نقد نہیں اور جو لوگ کھڑے ہوکر پانی پینے کے عادی ہوں تو ان کا معاملہ دیگر ہے اس لئے کہ عادتیں طبیعت ثانیہ بن جاتی ہیں اس کے احکام دوسرے ہیں جوفقہاء کے نزدیک خارج از قیاس کی طرح ہوتے ہیں اور یہ نہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔

### 94. فصل

# رسول التعليقية كطريقه آب نوشي كي حكمتين

سیح مسلم میں حضرت انس بن مالک ہے صدیم مروی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ:
کان رَسُولُ اللهِ مُسَلِّلُهُ يَتَنقَسُ فِي الشَّرَابِ ثَلاثاً وَيَقُولُ إِنَّه اَرُوى وَاَمُراً وَ اَبُرَأً
"ربول التقالیہ پانی تین سانس میں چیج تھے اور فر ، نے کہ اس سے بڑی سے ابی خوشکواری اور بھاریوں سے
نوت متی ہے اللہ

شارع اور جاملین شرع کے نزدیک ''شراب'' پانی کو کہتے ہیں اور''تخفیہ فی الشراب' کامعنی سے ہے کہ پانی کا بیالد منہ سے ہٹا کرسانس لینا پھر دوبارہ مندلگا کر پانی پینا' جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں اس کی صراحت کی گئی ہے کہ جب تم میں سے کوئی پانی ہے تو بیالہ میں

<sup>(</sup>۱)۔ امام مسلم نے ۲۰۲۸ میں کتاب الدشرب باب الشرب من زمزم قائما کے ذیل میں اس کُفْفُل کیا ہے

سانس ندلے بلکہ پہالہ کومنہ ہے الگ کر کے سانس لے <sup>لے</sup>

اس طریقہ شرب میں بڑی حکمتیں اور اہم فوائد ہیں۔ چنانچہ آپ نے الفاظ میں ان حکمتوں کو بیان فر مایا کہ بیطریقہ آسودگی والا بوری طرح نظع بخش اور شفا دینے والا ہے لینی معدہ معدہ کو بیاس کی شدت اور اس کی بیار یوں سے نجات دیتا ہے اس لئے کہ بحر کتے ہوئے معدہ پر چند دفعات میں وار د ہوتا ہے بہل مرتبہ سے جوسکون نیس ملا تھا دوسری مرتبہ سے سل جاتا ہے کر دوسری مرتبہ میں سکون نہ ہوا تو تیسری دفعہ میں اس کی تلافی ہو جاتی ہے اور اس سے حرارت معدہ بھی باتی رہ جاتی ہے اس لئے کہ شمنڈک اگر ایک بی مرتبہ میں باتی جو اس سے اور اس سے معدہ کے سر پڑ جانے کا اید بیشہ ہوتا ہے۔

دوسری بات میہ ہے کہ معدہ کی سیرانی حرارت تفقی کے بکا کیک برووت سے آشنا ہونے کی اوجہ سے نہیں ہو یا تی بردوت سے آشنا ہونے کی وجہ سے نہیں ہو یاتی بلکہ بہر لی بلکہ بہر لی بلکہ رفتہ اور بلکہ استعال سے بوری طرح بیاس جاتی رہتی ہے۔

نیز پہ طریقہ تیجہ کے عتبارے بہت من سب ہاور ہرطرت کی آفت سے مامون ہے جو
کیارگی پائی چنے سے پیدا ہوتی ہے اس لیا کہ اس وفت شدت برودت اور اس کی مقدار کی
زیادتی کے باعث اس کی حرارت غریز یہ کے پوری طرح بچھ جانے کا اندیشہ رہتا ہے یا اس
طریقہ سے اس کوضعف کا خطرہ رہتا ہے تو پھرضعف کی صورت میں معدہ اورجگر کا مزی فی سد

ہوسکتا ہے اور گرم علاقے کے لوگوں میں تو اس سے امراض رویہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے جیسے تجاز دیمن وغیرہ کے باشندے ہیں اس طرح گرم موسم میں یکبارگ پانی پینا بڑے خطرات کا حامل ہے اس ائے کہ ان مقامات کے باشندوں کی حرارت غریزی اندرونی جانب پہلے ہی ہے کمزور ہوتی ہے اور گرمیوں کے موسم میں خصوصیت کے ساتھ۔

آ پُ کا فرمان (امراً) افعل الفضيل ہے (مرنی) فعل ہے بمعنی بدن میں کھانے پینے کا واضل ہونا اور اس کا جزو بدن ۽ آ سانی ہونا اور نذت و فائدہ کا پایا جانا اس کی تائید میں اللہ کا ہیہ قول ہے:

#### فَكُلُوُ ٥ هَنِيْناً مَّرِيْناً (نساء: ٣٠) \* ديعني اس كوكها دُوه نتيجه كے اعتبار سے لذت وذا كقد كے اعتبار سے خوشگوار ہے۔"

اور اجعض لوگوں نے آمر اُ کا معنی میہ کیا ہے کہ وہ مری سے تیزی ہے گزر جائے اس کے مہل اور اس پر لطیف ہونے کی وجہ سے اس کئے کہ اگر پانی زیاوہ ہوگا تو مری سے اس کا باآ سانی گزرنا مشکل ہوگا۔ اور یکبارگ پانی چنے سے اچھو لگنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ پانی کی زیادتی کی وجہ سے مجری غذا میں بندش پیدا ہو جائے جس سے اجھولگ جائے اگر سانس لے رکھ برگیا بھریائی پیا تو اس کا خطرہ نیس رہتا۔

ایک فاکدہ یہ بھی ہے کہ جب پینے والا پہلی مرتبہ پائی بیتا ہے تو گرم بخدرات و فائی جو پہنے ہے قائب و جگر پر ہوتے ہیں اس جگد آ ب سرد کھنچنے کی وجہ سے او پر کی بھ پ کی شکل میں اشخصے ہیں جس کو طبیعت و فع کرتی ہے تگر جب ایک ہی مرتبہ میں پائی ٹی سی جے تو ادھر سے شمنڈا پائی جا تا ہے اورادھر سے بخدرات آتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی مدافعت میں باہم مکرا جاتا ہے اورار جس کی وجہ سے اچھولگ جاتا ہے اور اس طرح پینے والے کو پائی سے پائی میرک باتی ہو یاتی اور نہ خوشگواری حاصل ہوتی ہے عبدالقد بن میرک اور بیمین و غیرہ نے بی الفیصلے ہو پاتی اور نہ خوشگواری حاصل ہوتی ہے عبدالقد بن میرک اور بیمین و غیرہ نے بی میں نصیب ہو پاتی اور نہ خوشگواری حاصل ہوتی ہے عبدالقد بن میرک اور بیمین و غیرہ نے نے فر مایا۔

اذَا شَرِبَ اَحَدُكُمُ فَلَيْمَصُّ الْمَاءَ مَصَا وَلَا يَعُبُّ عَبَا فَإِنَّهُ مِن الْكُبَادِ
"ببتم من سكونَى بإنى بيّ إلى المعرفي المراجكي لي كرية اور غن غث ذية كيونك س مجرك المبتراك المبترك المب

( كباد ) كاف كے ضمہ اور باء كے تخفيف كے ساتھ درد جگركو كہتے ہيں اور يہ بات تجرب

ا۔ بدعد بے ضعیف ہے۔

ے معلوم ہے کہ یکا یک پانی جب جگر پر پہنچا ہے تو اس سے تکلیف ہوتی ہے اور اس میں کمزوری بھی پیدا ہوتی ہے اس کا اصل سبب وہ ٹکراؤ ہے جو اس کی حرارت اور آب سرد کی برودت کے مابین ہوتی ہے خواہ وہ کیفیت کے اعتبار سے ہو یا کمیت کے اعتبار سے آگر تدریجی طور پر پہنچ تو اس کی حرارت سے نہیں ٹکرائے گا اور نداس کو کمزور کرے گا مثال کے طور پر گرم ابلتی ہوئی ہانڈی میں شینڈا پانی ڈالے ہوئے ویجھے کہ تھوڑ اتھوڑ اپانی ڈالنے سے ہانڈی کو کوئی تھا۔

چِدْ نِچِدامَ مُرْمَدُكُ فَ اپِن جِ مَع تَرْمَدَى عَلى بَي سے روایت كى كرآ پ فرمایا۔ لا تَشُر بُوا نفساً وَاحدًا كَشُرُبِ الْبَعِيْرِ وَلَكِنِ اشْرَبُوا مَشَىٰ وَثلاث وَ سَمُّوا إِذْ اَنْتُمُ

شَرِبُتُمُ وَاحْمَلُوا إِذْاَنْتُمُ فَرَغْتُمُ

کھانے پینے کے شروع میں تسمیہ اور کھانے کے بعد باری تعالیٰ کی حد و ثناء میں اس کے نفع اور خوشکواری کے لئے عجیب وغریب تا ثیرات ہیں اور اس کے ضرر کے دفاع میں بھی اس کا بڑا ہاتھ ہے۔

اہ م احمد بن عنبل نے فرہ یا کہ جب کھانے ہیں جار باتیں اکٹھی ہوجا کیں توسیحدلو کہ کھانا کھل ہو گیا۔ کھانے کے شروع میں ہم اللہ اور کھانے کے بعد حمد باری تعالی اور کھانے والوں کی زیادتی بین بہت سے لوگ ایک ہی ساتھ بیٹھ کر کھا کیں اور کھانا از قتم حلال ہو۔

### 95\_ فصل

### برتنول کی حفاظت کے متعلق مدایات نبوی

الم مسلمٌ نے اپنی سی مسلم بن جابر بن عبداللہ کی حدیث قال کی ہے جابر کابیان ہے کہ۔

ا۔ تر ندی نے ۱۸۸۷ میں کآب الاشریہ کے باب ضابحاء بھی المنتقب میں الوناء کے تحت اس کونٹل کیا ہے۔ اس کی سند میں بزید بن من ابوفروہ نامی ایک راوی ضعیف ہے اور اس کا فیخ میمی اس میں مجبول ہے اس لئے حافظ ابن جُرُنے فیج الب ری ۱۰ ۱۸ میں اس کوضعیف قرار دیا ہے۔

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَنْ عَلَولُ عَطُوا اللهَاءَ وَاوَكُوا البَقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيُلَةً يَنُولُ فِيُهَا وَبَا لَا يَمُرُّ بِإِنَاءِ لَيُسَ عَلَيْهِ غِطَاء اَوْ سِقَاء لَيْسَ عليُهِ وِكَاء اِلَّا وَقَعَ فِيْهِ مِنْ ذَالِكَ اللَّاءِ

'' پی نے رسول التعلق کوفر ماتے ہوئے سنا کہ اپنے برتنوں کو ڈھا تک دواور مشکیز دل کو با تدرور مکواس سے کے سال بیں ایک رات ایک ہوتی ہے جس بیں بلا نازل ہوتی ہے جن برتنوں پر ڈھکن ندہو یا جن مشکیزوں بیر اس ایک مارک گریز تی ہے۔'' ا

ان باتوں تک اطبء کے علوم و معارف کی رسائی کہاں؟ اس کوتو عقلاء ہی اپنے تجربہ سے معلوم کر لیتے ہیں۔ لیٹ بن سعد راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایران کے لوگ سال ہیں ماہ دیمبر کی ایک رات ہیں احتیاط ہر تنے تنے اور سیح حدیث ہیں آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے برتنوں کو ڈھا تک کر رکھنے کا تھم ویا خواہ ایک لکڑی ہی اس پر کھڑی کر دی جائے گلائی کو پانی پر ڈالنے کی حکمت ہہ ہے کہ اس کی دجہ سے برتن کو ڈھا تکنے سے خفلت نہ ہوگی بلکہ اس کی عادت بن جائے گی اس میں ایک ایم تکتہ ہیں ہے کہ بھی اگر کوئی جانور رینگنا ہوا پانی میں کر جائے او لکڑی ہے اس کی جائے گا گویا یہ لکڑی اس کے لئے بل کا کام دے جائے تو لکڑی ہے ہی اگر گرگیا تو این میں کر جائے گا گویا یہ لکڑی اس کے لئے بل کا کام دے گی وہ گرنے سے نگر جاتا ہے یہ اگر گرگیا تو اس کے ذریعہ نگل آپ گا۔

میہ روایت بھی صحیح ہے کہ آپ نے مشکیز و کو باندھتے ہوئے کہم الند الرحمٰن الرحیم پڑھنے کا عکم دیا۔ اس لئے کہ برتن ڈھا تکنے کے وفت تسمیہ سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے اور کیڑے مکوڑے بھی اس کی بندش کی وجہ ہے اس سے دور رہجے ہیں اس لئے ان دونوں جگہوں ہیں ان ہی دونوں مقاصد کے چیش نظر تسمیہ کا تھم دیا۔

امام بخری نے اپنی صحیح بخاری میں حضرت عبداللد بن عبس کی حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ اللہ نے مشکیز ہ کے منہ سے یائی پہنے سے منع فر مایا۔ ا

اس حدیث شریف میں پانی چینے کے چند آواب بتائے گئے ایس پہلا یہ کہ چینے والے کی سالس کی آ مدورفت سے فراب اور سرائد کی بدیو پیدا ہوتی ہے جس سے آوی کو پینے میں کراہت ہوتی ہے۔

دوسرا ادب میر کہ پانی کی زیادہ مقدار پیٹ میں داخل ہوتی ہے تو اس ہے اس کو نقصان انچاہے۔

تیسراادب بیا کہ بسااہ قات بانی میں کوئی جاندار چیز کیٹر اسکوڑ اپڑا ہوتا ہے اور پینے والے کو اس کا پیتائیں ہوتا اس سے اذیت چینجتی ہے۔

چوتھاادب میہ کہ پانی میں گندگی وغیرہ ہوتی ہے جس کو پینے والا پینے وقت دیکونیں پاتا اس طرح یہ گندگی شکم میں پہنچ ہاتی ہے۔

یانجواں اوب یہ ہے کہ اس طرح پائی پینے سے پائی کے ساتھ ہوا بھی پید میں وافل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ضرورت کے مطابق پائی کی مقدار شکم میں جانے سے رہ جاتی ہے۔ یا ہوا اس کی مزاحمت کرتی ہے یا اس کی اذیت پہنچاتی ہے اس کے عل وہ بھی بہت سی حکمتیں میں اس

اگر بیا عتراض کیا جائے کہ جامع ترفدی کی اس صدیث کا کیا کریں ہے جس میں فدکور ہے
کرسول التفایق نے جنگ احد کے موقع پر ایک مقینرہ طلب فرمایا اور بیتکم ویا کہ مشکیزہ کے
منہ کوموڑ دو پھر آپ نے اس کے منہ سے پانی کے بیا اس کا جواب بیر ہے کہ اس حدیث کے
منعلق ترفدی کی اس مبارت کو چیش کرنا ہی ہم کا فی سیجے جیں۔ (ھندا تحدیث فیس اِسْنَادُہ
ہے جیسے ) کہ اس حدیث کی سندھی منہیں ہے اور اس میں عبداللہ بن عمرالعری ضعیف الحفظ

ا۔ امام بخاری نے ۱۰ ۹ء بیس کیاب الاشربة کے باب الشرب من فم البقاء کے تخت اس کو فقل کیا اور اس کو حدیث ابو ہر روہ سے بھی نقل کیا ہے۔

٢- ابوداؤد نے انبی الفاظ کے ساتھ ٢٥ ٢٥ ش كتاب ال شرب باب فی اختاث الاسقية كے تحت اس كو بيان كيا ہے اور ترقدى نے ١٨٩٢ ش بايل الفاظ اس كو بيان كيا ہے اور ترقدى نے ١٨٩٢ ش بايل الفاظ اس كونتك كيا۔ (وَأَيُسَتُ الْسَبِّي شَيْنِيُّ فَامَ اِلِي فِرَبَةٍ مُعَلَّقَةٍ فَخَسَسُهَا فَعُسَسُهَا مُعَلِّمَةً مِنْ اِللَّهُ اللَّهُ مَعْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اختات سے کرمشکیزہ کا بالائی مندو ہرا کرموڑ تا اور اس سے پانی بیتا اور مخنث کوای لئے مخنث کہتے ہیں کہاس کاعضو تناسل مڑا ہوا ہوتا ہے

ہے جس کے بارے میں رہ بھی نہیں معلوم کہ اس نے عیسی سے حدیث تی ہے یا نہیں عیسیٰ سے مرادعیسیٰ بن عبداللہ ہیں جن سے انصار کے ایک شخص نے روایت کی ہے۔

#### 96\_ فصل

# یانی پینے میں احتیاط

سنن ابوداؤد میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا۔

نھنی رَسُولُ اللهِ مَنْ الشَّرْبِ مِنْ فُلُمَةِ الْقَدْحِ وَأَنُ بُنَفَخَ فِی الشَّرَابِ

"رسول المُعَلَّى نے پیالے کے دخنہ یہائی پنے سے اور پانی میں پھونک مار نے سے منع فرمایا "
اس اوب میں چنے والے کی بہت کی صلحین پوشیدہ ہیں اس لئے کہ پیالے کے شکاف
سے یاتی چنے میں چند تقصانات ہیں۔

پہلی منفرت ہے ہے کہ پانی کے اوپر گندگی وغیرہ ہوتی ہے جو پیالے کے شکاف کی طرف آ جاتی ہے برخلاف سیج حصہ کے تو پینے والے کواس سے نقصان پہنچتا ہے۔

دوسری مصرت رہے کہ بسا اوقات اس پینے والے کو الجھن ہوتی ہے اور شکاف سے پینے میں وقت آتی ہے۔

تیسری معنرت بیر کہ سوراخ میں میل پکیل جمع ہو جاتے ہیں وہ دھونے سے نہیں نکل پاتا جیسا کہ درست حصہ صاف ستھرا ہوتا ہے وہ صفائی اس حصہ میں نہیں ہو یاتی۔

چوتھی معنرت ہے کہ پیانہ کا شکاف کی عیب ہے اور یہ پیالے کی سب سے خراب جگہ ہے اس
ہے اس سے طبعی طور پر بچن غروری ہے اور درست حصہ سے بی بینا چاہئے اس لئے کہ ہر چیز
کا خراب حصہ خیر سے خالی ہوتا ہے۔ سلف کے واقعات میں سے ایک واقعہ بیہ ہے کہ کسی
ہزرگ نے ایک شخص کو و یکھا کہ وہ ردی چیز خرید رہا ہے اس سے کہا کہ ایسا نہ کروشہیں معلوم
نہیں کہ اللہ نے ہرردی چیز سے برکت اٹھالی ہے۔

ا۔ ابو داؤد نے ۳۷ ۳۷ میں کی ب الاشربۃ کے باب اشرب من ثلمۃ القدح کے تخت اس کو ذکر کیا ہے اور اہام احمد بن طنبل نے ۸۰/۳ میں اس کی تخریج کی ہے اس کی سند میں ایک راوی قراۃ بن عبدالرحن ضعیف ہے بقید اس کے تمام راوی ثقتہ ہیں۔ یا نچویں مضرت میہ ہے کہ شکافتہ حصہ میں وھار یا تیزی ہوتی ہے جس سے اچا تک پینے والے کے ہونٹ مجروح ہوجاتے ہیں اس کے علاوہ دیگر بہت کی خربیاں اور نقصا نات ہیں جن کا بہر حال کاظ کرنا ضروری ہے۔ پائی میں چھو تک مارنے سے ممانعت اس لئے ہے کہ چھو تک مارنے والے کے منہ سے بدیو خارج ہوتی ہے جس کی وجہ سے کراہت ہوتی ہے بالخصوص مارنے والے کے منہ سے بدیو خارج ہوتی ہے جس کی وجہ سے کراہت ہوتی ہے بالخصوص جب کہ کسی کا منہ خراب ہواوراس میں کسی چیز کے استعمال سے گندگی آگئی ہو۔

الغرض پائی میں پھونک مار نے والے کی سانس کی گندگی پائی میں آمیز ہو جاتی ہے جس سے نقصان پہنچتا ہے اس کئے رسول التعلیق نے برتن میں سانس لینے اور پھونک مار نے ہر دو سے ممانعت کو اس حدیث میں جع کر دیا ہے جس کو امام تر فدی نے روایت کیا اور اس کو صحیح قرار دیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عند سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ نی نے پائی کے برتن میں سائس لینے اور اس میں پھونک مار نے سے منع فرمایا ہے۔ ا

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ صحیحین میں مروی حضرت انس کی اس صدیث کا کیا جواب دیں گے جس میں ندکور ہے کہ رسول امتعالیہ برتن میں تین سانس لیتے تھے۔ او اس کا جواب سیا ہے جس میں ندکور ہے کہ ہم اس صدیث کو بھی تبول کرتے ہیں اور ان دونوں صدیثوں کے درمیان کوئی تعارض بھی مبیس ہے اس لئے کہ اس صدیث کا مفہوم ہے ہے کہ آپ پانی پینے میں تبین سانس لیتے تھے اور صدیث میں برتن کا ذکر محض آلہ شراب ہونے کی وجہ ہے ہاس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ صدیث میں برتن کا ذکر محض آپ کے فرزند چھاتی میں مرے لینی ایام رضاعت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ا

ا۔ تریزی نے ۱۸۸۹ میں ابوا اور نے ۱۹۷۸ میں این ماجہ نے ۱۳۴۸ اور ۳۴۲۹ میں احمد نے ۱۹۰۷ میں اس کی تخوج کی ہے اس کی سند تصحیح ہے۔

ارا، مسلم في ٢٣١١ بل كتب الفط كل كه باب وحدمة منظة المصبيسان والعيبال كتحت حديث السالة والعيبال كتحت حديث السالة والتعلق الما المحت المسلمة الما المسلمة الما المسلمة الما المسلمة المسلمة

# نبی میں کے دورہ پینے کا طریقہ

مروی ہے۔ آپ نے قرمایا:

مروی ہے۔ آپ نے قرمایا:

إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمُ قَلْيَقُلُ اللهُمُّ بَارِكُ لَنَا فِيْهِ وَأَطُعِمُنَا حَيْراً مِنْهُ وَإِذَا سَقى لَبَنا قَلْيَقُلُ اللَّهُمُّ بَارِكَ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْ يُجْزِئُ مِنَ الطُّعَامِ وَ الشَّرَابِ إِلَّا اللَّبُنُ ' قَالَ التَّرِمِذِي هَذَا حَدِيْث صَحِيْح "

'' جب تم میں سے کوئی کھاٹا کھائے تو کیج کہ اے امتداس میں برکت دے اور اس سے بہتر کھاٹا ہمیں کھل اور جب دودھ پہنے تو کیج کہ اے امتداس میں برکت عطافر یا اور جب دودھ پہنے تو کیج کہ اے امتداس میں برکت عطافر یا اس کئے کہ دودھ کے سوا' کوئی چیز کھانے پہنے کے لئے کافی نہیں ہوئئتی ہے۔ تر غذی نے کہا کہ بیا اس کئے کہ دودھ کے سوا' کوئی چیز کھانے پہنے کے لئے کافی نہیں ہوئئتی ہے۔ تر غذی نے کہا کہ بیا

ار فیز ایک تم کی کھاس کا نام ہے۔

٢ قيموم ايك طرح كاجالوركا جاره بي جس مدووه يس اصافد ووتاب

٣ ـ خزامی ایک متم کی نبات جس کا پھول بہت خوشبودار ہوتا ہے۔

ارتر آرى في الاسمام بين كتاب الدعوات كے باب منا يَقُولُ إذًا خوب لبنا كے تحت اس كونقل كيا ہے۔ ور ايو داؤو في الاسمام بين كتاب الاشربة كے باب ما يقول اذا شرب لهن كے ذيل بين اس كو ذكر كيا ہے اور امام احمد في الاسمام بين اس كى تخ تن كى ہے اس كى سند بين على بن زيد بن جدعان راوى ضعيف ہے اور عمر بن حرصدة مجبول ہے ليكن ايك دوسرے طريق ہے اس كى تقويت ہو جاتى ہے اور بيد حديث حسن ہو جاتى ہے جس كوابين ماجد في سام اللہ ذكر كيا ہے۔

# نبيذيني كاطريقة نبوي اللية

صحیح مسلم میں ثابت ہے کہ رات کے ابتدائی حصہ میں آپ کے لئے نبیذ بنائی جاتی اور اوسرے آپ اس دن کی صبح آنے والی رات میں اور دوسرے دن اور دوسری رات میں اور دوسرے دن عصر کے وقت تک نوش فرماتے تھے۔ اگر اس کے بعد بھی نائج جاتی تو اسے خادم کو پلا دیتے یا اس کو چھینک دینے کا تھم فرماتے بیالی ہی نبیذ ہوتی جس میں حزما ڈال کراس کوشیریں بنا لینے بینغذا اور شراب دونوں ہی ہے توت میں اضافہ اور حفظان صحت کے لئے اس میں غیر معمولی فائدہ ہے آپ تین دن کے بعد اس کا استعمال نہ فرماتے اس اندیشہ سے کہ اس میں میں کہیں فشہ نہ آگیا۔

### 99\_ فصل

## ملبوسات کے استعال کا طریقة نبوی ایت

لباس پہنے اور اُتار نے بیل نجی تو کھا کے کا طریقہ سب سے زیادہ کا ال اور بدن کے لئے سب سے نفع بخش اور اسب سے بلکا اور آسان طریقہ تھ آ پ اکثر چا در اور تہد پہنچ تھ اس لئے کہ دوسر سے ملبوسات کے مقابل بدن پر ہلکا معلوم ہوتا تھا آپ کرتا بھی زیب تن فرماتے بلکہ یہ آپ کو بہت زیادہ پہند تھا اس کے پہننے اور استعال کرنے بی دوسر سے کر قروں کے بہنست زیادہ آسانی ہوتی۔ آپ کے کرتے کی آسٹینیں نہ زیادہ لبی ہوتیں اور نہ بہت زیادہ کہ موتیں بلکہ آپ کرتے کی آسٹینیں پنچ تک ہوتیں اس سے بڑی نہ اور نہ بہت زیادہ کو دات کا سامنا کرنا پڑے اور معمولی حرکت اور گرفت سے مانع ہواور ہوتیں کہ بہنے والے کو دات کا سامنا کرنا پڑے اور معمولی حرکت اور گرفت سے مانع ہواور

الـ الم مسلم في ٢٠٠٧ بن كتباب الاشهابة بياب اباحة المهيلة الذي لم يشتد كونل بن اسكونقل قرويا

نہ اس ہے چھوٹی ہوتیں کہ سردی اور گرمی میں پریش نی ہو آپ کے کرتے اور تہر کا دامن نصف پنڈلی تک ہوتا نخنوں ہے نیجے نہ ہوتا کہ چلنے والے کو تکلیف ہو اور قدم کو گرا نبار کر کے تھکا دے اور قیدی کی طرح بنا دے اورعضلہ سما قبہ سے او پر بھی نہ ہوتا کہ موسم سر ما و ً سر ، میں پینڈلی کے تھے رہنے کی ہجہ ہے تکلیف ہوآ ہے کا عل مہ بہت بڑا نہ ہوتا کہ سرکواس کے بوجھ سے تکلیف ہواور اس کو کمز ورکر کے مشکلات و آفات کا مرکز بنا دے جیسا کہ بہت ے عمامہ برداروں کو دیکھا جاتا ہے ای طرح آت کا عمامہ ندا تنامخضر ہوتا جو سرکو سردی او ا رہی ہے نہ بچا سکے بلکہ آپ کا عمامہ درمیانہ ہوتا آپ عمامہ کے کنارے کو اپنی تھوڑی کے ینچے داخل کر لیتے اس میں چند در چند فوا کد ہیں اس ہے گردن سردی وگرمی کے اثرات سے محفوظ رہتی ہے دوسرے بیا کہ اس سے عمامہ کا تھہراؤ بہتر طور پر ہوتا ہے بالخصوص گھوڑ ہے اور اونث کی سواری کے وقت سے طریقہ بہت عمرہ ہے جب کہ تیز رفتاری کی وجہ سے عمامہ کے گر جانے کا اندیشہ رہتا ہے اس دور میں اکثر لوگ مُمامہ کے سرے کو تھوڑی کے بیچے ڈال و بینے کی بجائے کا نئے کا استعمال کرتے ہیں حالانکہ ان دونوں میں نفع اور زینٹ کے اعتبار ے زمین وآ سان کا فرق ہے اگر آپ ان طریقہ ملا بس پرغور کریں گے تو آپ پر بیہ بار روز روشٰ کی طرح واضح ہو جائے گی کہ قوت میں اضا فیہ اور حفظان صحت کے لئے یہ ملبوہ کس قدر نفع بخش اور پروقار ہیں ان میں کتنی سادگی ہے تکلف کا پیتے نہیں اور بدن کواس ہے یریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑتا آپ سفر میں ہمیشہ موزے استعال فرمایا کرتے آپ<sup>ا</sup>ا حالت سغر میں پیروں کو سردی و گرمی ہے محفوظ رکھنے کے پیش نظر موزے استعمال فرمائے اورتبھی حالت حضر میں بھی موزے استعال فر مایا کرتے۔

کپڑوں کے لئے سب ہے بہتر رنگ آپ کے نزدیک سفیدیا زروہوتا سفید کپڑا استعال فرماتے اور زرد رنگ کی بہتی چور استعال فرماتے۔ آپ سرخ سیاہ رنگین اور چکدار کپڑا ت پہنتے تھے اور جو آتا ہے کہ آپ نے سرخ جوڑا زیب تن فرمایا تو وہ بمنی چادرتھا جس میں سیاہی سرخی اور سفیدی تینوں موجودتھی صرف سرخ نہ تھا ای طرح آپ نے سبز جوڑا بھی زیب تن فرمایا ہے ہم اس کا بیان پہلے کر بچے ہیں کہ جس نے بہتم جھا کہ آپ نے مجرے سرخ رنگ کا جوڑا زیب تن فرمایا اس کا خیال فسط ہے۔

# ر ہائش گاہ کے سلسلے میں آپ فائلیہ کا طریقے

آپ گواس کا یقین تھا کہ آپ و نیا ہیں اس طرح ہیں جھے کوئی مسافر سواری کی پشت پر رہا کرتا ہے۔ یہد ونیا مسافر کی فرود گاہ ہے جہاں وہ مدت تک پڑاؤ ڈائن ہے پھر یہاں سے آ خرت کی جانب چل پڑتا ہے آپ اور آپ کے اصحاب کرام اور آپ کے پیروکاروں کا بید طریقہ نہ تھا کہ وہ عالی شان اور بلند بلڈ تکیں بناتے نہ اسے پختہ اور پڑی کاری کرتے اور نہ آ راستہ اور کشادہ کرتے بکد مسافر کے گھر کی طرح سب سے بہترین گھر سادہ ہوتا جس سے گری اور سردی سے محفوظ رہا جائے شہر سے دور ہواور جانوروں کے گھر ش گھس آنے سے گری اور سردی سے محفوظ رہا جائے شہر سے دور ہواور جانوروں کے گھر ش گھس آنے سے بچاؤ کے لائق ہواس کی چھتیں اور دیواریں ایس نہ ہوں کہ اس کی گرانباری سے سر پر آپڑیں اور رہنے والے دب کر ہلاک ہو جا کیں اور نہ اسٹے بڑے ہوں کہ درندے اور موذی جانور اسے اڈا بنالیس اور نہ اسٹے بند ہوں کہ تیز و تنداور ہر طرح کی تکلیف دہ ہواؤں کے برابر اس پر بلغار رہے۔

اور ند زین دوز ہوں کہ رہنے والے تکلیف اٹھا کی اور ندائن کی بائدی پر واقع ہوں کہ دشواری کا سامنا کرنا پڑے بلکہ مکانات ہر حیثیت سے درمیانے ہوں ایسا ہی مکان سب سے عمدہ نفع بخش ہوتا ہے سردی وگری دونوں کم ہوتی ہے اور رہنے والے کوئٹی کا احساس نہیں ہوتا اور بیا آنا کشادہ بھی نہیں کہ بیکار اور ویران پڑا رہا اور موذی جانوراس کی خالی جگہوں پر جم جاکیں اور اس کی خالی جگہوں پر جم جاکیں اور اس کی فالی جگہوں پر جم جاکیں اور اس کی فدر ہیں کہ اس کی بد ہوسے رہنے والوں کو اذبت ہو بلکہ گھر کی فضا خوشگوار اور معظر ہواس لئے کہ نی قالی تھی تھی اور آ ہے خوشبو پند فرماتے تھے اور آ ہے خوشبو ہی ہیں سے بدیو پیدا ہو۔ ان صفات کا سید عرق گلاب تھا آ ہے گھر میں کوئی بیت الخلاء نہ تھا کہ جس سے بدیو پیدا ہو۔ ان صفات کا متحمل مکان یقیناً سب کے گھر میں کوئی بیت الخلاء نہ تھا کہ جس سے بدیو پیدا ہو۔ ان صفات کا متحمل مکان یقیناً سب سے بہتر معتدل وموز وں اور بدن اور حفظان صحت کے سے سب سے زیادہ مفید تر ممان ہو

## سونے جا گنے کا طریقہ نبوی ایستے

جس نے آپ کے خواب و بیداری کے طریقہ پرغور کیا ہوگا اسے بخوبی معلوم ہوگیا ہوگا کہ آپ کی نیند نہایت معتدل اور اعضاء و جوارح اور بدن کے لئے نظع بخش ہوتی تھی آپ ابتدائے شب بیس سوجاتے اور رات کے نصف ٹائی کے شروع بیں بیدار ہو جاتے اور جاگئے کے بعدن اور اسک کرتے وضو فر ہا کر حسب ہدایت اللی نمازیں ادا کرتے آپ کے بدن اور اعضاء و جوارح کو نیند اور آ رام کا پورا حصہ ملی اور زیادتی اجر کے ساتھ ریاضت کا حق بھی ماصل ہوجاتا ہے بھی اصلاح قلب و بدن اور وین و دنیا کی فداح کی غایت و انتہ ہے۔ آپ بقدر ضرورت ہی سوتے ہے اس سے زیادہ سونے کی عادت نہ تھی اور خود بقدر ضروت جاگئے کی خوڈ التے۔الیانہ تھا کہ غیر معمولی محمن بیں جتلا کر دیں۔ آپ دولوں چیزیں ضروت جاگئے کی خوڈ التے۔الیانہ تھا کہ غیر معمولی محمن بیل کروٹ سوجاتے۔ ذکر اللی سے بدرجہ اتم انجام دیتے۔ جب نیند کا غلبہ ہوتا تو آپ وائی کروٹ سوجاتے۔ ڈکر اللی سے رطب اللمان رہجے۔ یہاں تک کرآ تکصیں نیند کے غلبہ سے موند لیتے۔ پچھ کھانے پینے کی وجہ سے نیند کا غلبہ نہ تھا۔ آپ کی وجہ سے نیند کا غلبہ نہ تھا۔ آپ کی اموتا جس بھی مجور کے ریشے بھرے ہوئے کہ میند کا بیان ایک نصل تک یہ رہوئے اور نہ آپ کی اسر چڑے کا ہوتا جس بھی مجور کے ریشے بھرے ہوئے ہوئے ہوئے۔ آگے ہم نیند کا بیان ایک نصل تک یہ رہے اور نوج ہوئے۔ آگے ہم نیند کا بیان ایک نصل جس کریں گا ور نوج ہوئے۔ آگے ہم نیند کا بیان ایک نصل جس کریں گا ور نوج ہوئے۔ آگے ہم نیند کا بیان ایک نصل جس کریں گا ور نوج ہوئے۔ آگے ہم نیند کا بیان ایک نصل جس کریں گا ور نوج ہوئے۔ آگے ہم نیند کا بیان ایک نصل جس کریں گا ور نوج ہوئے۔ آگے ہم نیند کا بیان ایک نصل جس کریں گا ور نوج ہوئے۔ آگے ہم نیند کا بیان ایک نصل جس کے اور نوج ہوئے۔ آگے ہم نیند کا بیان ایک نصل جس کے اور نوج ہوئے ور نوج ہوئے ہوئی ور نور رساں نیند کا بیان ایک نصل کے اور نوب کریں ایک ہوئی ور نور اس کے اور نوب کی وجہ کی کو بھوئی کے اور نوب کو بھوئی ہوئی ور نوب کی بھوئی ہوئی ور نوب کی ہوئی ور نوب کی ہوئی ور نوب کو بھوئی ہوئی ور نوب کی کھوئی کی ہوئی ور نوب کی کی ہوئی ور نوب کی کو بھوئی ہوئی ور نوب کی ہوئی ور نوب کی کو بھوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کو بھوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کو بھوئی ہوئی کی کو بھوئی ہوئی کو بھوئی ہوئی کی ہوئی ہوئی کی کو بھوئی کے

102 ـ فصل

### نيند کی حقیقت

نیند بدن پر طاری ہونے والی ایک الی حالت ہے جس کے طاری ہوتے ہی حرارت غریز بیداور قوی نفسانی اندرون بدن کی طرف متوجہ ہوجاتی ہے تا کہ یکھ دیر آ رام کر سکے اس کی ووقتمیں ہیں:

### الطبعي ٢ -غيرطبعي

۔ طبعی نیند قوی نفس نی ہے حس وحرکت ارادی ہے تعبیر کرتے ہیں اس کا اپنے افعال سے رک جاتا ہے۔ رک جانا ہے جب بید قوتیں تحریک بدن سے رک جاتا ہے اور وہ رطوبات و بخارات جوحرکات و بیداری کی بناء پر تحلیل و متفرق ہوتے رہے اور جوت ہو جاتے ہیں اور دیاغ جوان قوتوں کا مرکز ہے وہاں پہلی کرجسم پر بے حسی اور ڈوٹیلا پن بیدا کر دیتے ہیں یہی طبعی نیند ہے۔

غیرطبعی نیندکسی خاص عارضہ یا بھاری کی بنا پر ہوتی ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ رطوبات کا دہاغ پر ایب غلبہ ہو جائے کہ بیداری اس کے متفرق ومنتشر کرنے پر قادر نہ ہو یہ بخارات رطبہ کی کثیر مقدار پر انھیں جیسا کہ کھانے پینے کے بعد پیدا ہونے والے امتلاء سے دیکھا جاتا ہے ان بخارات خام کی بناء پر دہاغ میں گرفی پیدا ہوجاتی ہے اور اس میں استر خائی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے اس طرح بے حسی می بیدا ہوجاتی ہے اور تو ی نفسانی اپنے افعال کے انجام دینے پر قادری نہیں رہتے اور نیند جاتی ہے۔ آجاتی ہے۔

نیندہے دو بڑے فاکدے ہوتے ہیں۔

اوّل میہ کہ نیند ہے جوارح کو سکون اور راحت ملتی ہے اس لئے کہ جب ان میں تکان آ جاتی ہے تو اس کی مکافات بلا سکون و راحت کے ممکن نہیں ہوتی اس ملرح حواس کو بیداری کی چوکس سے نجات مل جاتی ہے اور تکان وتعب دور ہوجاتی ہے۔

ووسرا فا کدہ بیہ کے نیند نے غذاہ منم ہوجاتی ہے اورا طلاط بیل پھٹی آ جاتی ہے اس لئے کہ حرارت غریزی نیند کے وقت اندرون شکم کی طرف چلی جاتی ہے اس ہے ہضم میں مدولتی ہے اس وجہ سے سونے والے کا جہم خشد ا ہوتا ہے اور قدرتی طور پر چا در کی ضرورت ہوتی ہے۔

ہمترین نیند بیہ ہے کہ دائیں کروٹ سویا جائے اس سے کہ اس طرز پرسونے سے کھانا معدہ بیس اچھی طرح تضہر جاتا ہے کیونکہ معدہ معمولی طور پر یا کیں جانب مائل ہوتا ہے پھر تھوڑی ویر کے سئے یا کیس کروٹ پر آجے تا کہ ہضم ہسرعت ہو سکے اس لئے کہ معدہ جگر پر جھکا ہوا ہے گئر دائیں کروٹ ہوگر اپنی نیند پوری کرے تا کہ غذاطبی طور پر جمد از جلد معدہ سے اتر کر پر دائیں کروٹ ور بی بیس آجے سے اس طرح والی کیس کروٹ زیادہ اور انتہا ہوگی ور یا کیس کروٹ زیادہ اترا کہ انتہا ہوگی ور یا کیس کروٹ زیادہ اور انتہا ہوگی ور یا کیس کروٹ زیادہ

سونے سے دل کو نقصان پہنچا ہے اس لئے کہ تمام اعضاء کا جمکاؤ دل ہی کی طرف ہو جاتا ہے اور مواد فصلیہ کا انصاب بائیں جانب ہو جانے کا اندیشہ بھی لائق ہوتا ہے۔

اور برتر نیند پینے کے بل سونا ہے و پیے اگر صرف آرام کے لئے چیت لیٹے تو کوئی مضا کقتہ نہیں گر نیند کے لئے معٹر ہے اس طرح منہ کے بل سونا تو اور بھی زیادہ ضرر رساں ہے چنانچہ ''مند'' اور''سنن ابن ماجہ'' میں حضرت ابوا مامٹ ہے بیرصدیث مروی ہے۔

قَالَ مَرَّ النَّبِيِّ مَنْ النِّهِ عَلَى رَجُلُ لَالِم فِي الْمَسُجِدِ مُضَطَّجِع عَلَى وَجُهِه فَضَرَبَهُ بِرِجُلِهِ وَقَالَ (قُبُمُ أَوِ اقْدُ) فَائِهَا نَوْمَة جَهَنَّمِيَّة ﴿

''انہوں نے بیان کیا کہ نجھ بھٹے کا گز را یک فخص پر ہوا جومجد ہیں مند کے بل سویا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے ہیر ہے اے ٹھوٹکا دیا اور قرمایا کھڑے ہوجاؤی بیٹے جاؤاس لئے کہ یہ جہنیوں کے سونے کا اندازہ ہے۔''

بقراط نے اپنی کتاب ''تقدمہ'' میں تحریر کیا ہے کہ مریض کا اپنے منہ کے بل سونا اگر اس کی مندکے بل سونا اگر اس کی مندرتی کی حالت میں عادت نہ رہی ہوتو اس ہے اس کے اختلاط عقل کا اندازہ ہوتا ہے یا ہے کہ اسے اپنے شکم کے کسی حصہ میں درد ہے جس کی بناء پر وہ منہ کے بل سوتا ہے بقراط کی کتاب کے شارعین نے لکھا ہے کہ اس نے اپنی اچھی عادت کو چھوڑ کر بری ہیئت کو اختیار کیا جب کہ اسے کوئی فلا ہر' یا طنی بخاری یا عذر نہیں ہے۔

اور معتدل نیند ہے توی طبعی کے افعال سکون پذیر ہوتے ہیں اور توی نفسانی کوراحت ملتی ہے اور اس ہے جو ہر میں اضافہ ہوتا ہے اس لئے کہ بسا اوقات اس میں ارضاء کی وجہ ہے جو ہر ارواح کا تحلل رک جاتا ہے دن میں سونا مصر ہے اس ہے امراض رطو نی اور نوازل پیدا ہوتے ہیں رنگ خراب ہوتا ہے طی ل کی بیار کی پیدا ہوتی ہے اعصاب میں ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے بدل میں سستی چھا جاتی ہے اور شہوت کے اندر ضعف پیدا ہو جاتا ہے ہاں موسم گرما جاتا ہے بدل میں سونا کی جو برانہیں اور دن کی سب سے بدترین نیندابتدائے دن میں ہے اور اس سے بدترین نیندابتدائے دن میں ہے اور اس

ا۔ این باجہ نے ۳۵۲۵ ش کتاب الاوب کے بیاب المنهی عن الاضطجاع علی الوجه کے تحت اس کو ذکر کیا اس کی سند ضعیف ہے اس کو سند شعیف ہے اس کی سند ضعیف ہے اس کی سند ضعیف ہے اس کی سند ضعیف ہے اس کی سند شعیف ہے اس کی سند شعیف ہے اس کی سند شعیف ہے اس کی شاہد یعیش بن طحفہ کی ایک حدیث ہے تر فری نے ۲۷ میں اس کو ذکر کیا ہے اس کی سند حسن ہے اس کی شاہد یعیش بن طحفہ کی ایک حدیث ہے جس کو ابوداؤد نے ۲۵ میں اور ابن جہدتے ۵ میں اور ابن جہدتے ۵ میں اور ابن جہدے ۵ میں اور ابن جہدے ۲۵ میں ابن کی شاہد عصوب کی سند تو بیا ۲۵ میں ابن کا سند تو کی سند تو دی ہے۔

ہوئے دیکھا تو فرمایا کداٹھ جیٹھتم ایسے وفت سوتے ہو جب روزی تقتیم کی جاتی ہے۔ مشہور ہے کہ دن کی نیند تین طرح کی ہوتی ہے ایک عمدہ عادت دوسری سوزش اور تیسری حمالت ہے۔

عمدہ عادت گرمی کی دو پہر میں سونا ہے اور رسول النقطائی کی یہ عادت شریفہ تھی اور سوزش والی نیند چاشت کے وقت سونا ہے جس میں انسان اپنے دنیوی اور اخروی کاموں سے غافل ہو جاتا ہے۔

اور حماقت والی نیندعمر کے وقت سونا ہے بعض سلف صافحین کا بیان ہے کہ جوعصر کے بعد سویا اس کی عقل اچک لی جاتی ہے پھروہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے شاعر نے کیا خواب کہا ہے۔

آلا إِنَّ نَـوْمَاتِ الصَّحى تُورِثُ المُفتى خَسَالًا وَنَـومَـاتُ الْعُصَيْـرِ جُنُوُن اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

مج کے وقت سونے سے روزی کم ہوتی ہے اس لئے کہ یہی ایسا وقت ہوتا ہے جس ہیں دنیا اپنی روزی کی تلاش ہیں نگلتی ہے اور اس وقت اللہ کی جانب سے روزی تقسیم کی جاتی ہے اس لئے بید نیندمحرومی کا باعث ہے ہاں اگر کسی خاص عارض یا ضرورت کی وجہ سے ہوتو اس ہیں کو کی مضاً نقہ نہیں دوسرے اس سے جم کو بھی بے حد نقصان پہنچتا ہے کیونکہ بدن ڈھیلا ہو جاتا ہے اور اس میں فساد آجا تا ہے اس لئے کہ وہ فضلات جن کی تحلیل ریاضت سے ممکن تھی اور زیادہ ہو جاتے ہیں سے بدن ٹو شا ہے اور اکان اور ضعف سے دوج ار ہوتا ہے اور اگر بیا تضائے ماجت سے پہلے حرکت ریاضت سے پہنے آجائے یا معدہ کو کسی غذا ہیں مشخول کرنے سے حاجت سے بہت کی مہلک بیاریاں پیدا ہوتی جی سے بہت کی مہلک بیاریاں پیدا ہوتی جیں۔

دھوپ میں سونے سے جان لیوا بیاری انجرتی ہے اور سونے کے وقت جسم کا بعض حصہ دھوپ میں ہواور بعض حصہ سے میں تو اور زیادہ خرابی ہے چنانچہ ابو داؤو نے اپنی سنن میں ابو ہرمیرہ سے بیحد بیٹ نقل کی ہے۔

حضرت ابو ہر بر ہ نے بیان کیا کہ رسول التعلق نے فرمایا۔

اذَا كَانَ آحَدُكُمْ فِي الشَّمْسِ فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُّ فَصَارَ بَعْضُه فَيُ الشَّمْسِ وَبَعْضُه فِي الظِّلّ فَلْيَقُمُ

"جب تم میں سے کوئی دھوپ میں ہوا در سامیسٹ جائے کہ بعض حصد دھوپ میں اور بعض سامید میں ہوتو کھڑا ا ہوجائے بینی وہ جگہ چھوڑ دے اللہ

اورسٹن ابن ماجہ وغیرہ میں ہر بیدہ بن حصیب سے روایت ہے

أَنَّ النَّبِيَّ مَثَلِثَ لَهُ لَهُ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الطَّلِّ وَالشَّمْسِ النَّهِ عَلَى الطَّلِ وَالشَّمْسِ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

اس حدیث سے سامیہ اور دھوپ کے درمیان ہونے سے منع کے متعلق تنجبیہ وارد ہے کہ دھوپ وسامیہ کے درمیان ہونے سے پر ہیز کیا جائے۔ صحیحین میں براء بن عازب ہے مروی ہے کہ رسول النقاضہ نے فرمایا۔

إِذَا ا تَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَ ضَّا وُضُوءَ كَ لِلصَّلاةِ ثُمُّ اضْطَجِعُ عَلَى شِقِكَ الاَيْمَنِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمُّ اَسُلَمْتُ نَفُسِيُ الْيَكَ وَ وَجُهُتُ وَجَهِى اِلْيُكَ وَ فَوضَتُ الْاَيْمَنِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمُّ اَسُلَمْتُ نَفُسِيُ الْيَكَ وَ وَجُهُتُ وَجَهِى الْيُكَ وَ فَوضَتُ الْاَيْمَ اللَّهُ مَّ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

''جب سونے کے لئے بستر پر جانے لگوتو نماز کے وضو کی طرح وضو کرو پھراپنے وائیس کروٹ لیٹ کریے وعا پڑھوا ہے اللہ پٹن نے اپنے آپ کو اور اپنے معاملہ کو تیرے میر دکیا اور اپنی پشت کی فیک تیری طرف لگائی تھے سے بیم ورج کرتے ہوئے تیرے سوامیرا کون حکانہ اور پناہ گاہ نیس میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جے لو

ار ابوداؤد نے ۸۲۱ میں کما بالا دب کے بهاب فی المجلوس بین الطال و الشهس کے قبل میں اس کو اس اس کے قبل میں اس کے کہ اس منگدر اور ابو ہریرہ کے درمیان واسط جمہول ہے اور امام احمد نے ۳۸۳/۲ میں اس کی تخری کی سند سمجھ ہے اگر بن منگدر کا ساع حضرت ابو ہریرہ ہے اثابت ہواس کی شاہد ایک قول سے دوس ہے اس کی تخری ہواس کی شاہد ایک قول سے دفتار کیا جو ایوں ہے ۔ فہا سے ان شاہد ایک قول کیا جو ایوں ہے ۔ فہا سے ان شہد کی سند ہے جس کو احمد نے ۱۳/۱۳ میں الشید کا ان آپ نے داخوب جماؤں میں جیسے فرمایا اور فرمایا کہ بید شیطان کے جیسے کا مقام ہے اس کو حاکم نے ایک دوس طریق ہے ۱۳ اس کا موافقت کی ہے این ماجہ نے میں صحافی کا نام ابو ہریرہ بتایا ہے اور اس حدیث کو سمجھ قرار دیا اور ذاہی نے اس کی موافقت کی ہے این ماجہ نے اس محدیث کو مصنف شرمایا کر اس کے بیان کر اس کے۔

نے نازل فر مایا اور تیرے اس سول پر میں ایمان لایا جس کونو نے مبعوث فر ، یا اور تو ان کلمات کو اپنا آخری کلمہ بنا گرتم ای رہ مرگئے تو تمہدری موت دین انہی پر ہوگی ایک

صحیح بخاری میں عائشہ صدیقہ ہے مروی ہے کہ رسول التُعلیف جب فجر کی دو رکعت سنت وافر کا لینے تو اینے دا کی رود کھت سنت دا فر کا لینے تو اینے دا کی کردٹ لیٹ جائے ی<sup>ا</sup>

دانشوروں کا بیان ہے کہ دائیں کروٹ سونے کی تعمت بیہ ہے کہ سونے والے کو گہری نیند ہے آئے اس لئے کہ دل بائیں ج نب جھکا رہتا ہے جب کوئی دائیں کروٹ سوتا ہے تو ول اپنے مقام بائیں ج نب کا طالب ہوتا ہے اور اس وجہ سے سونے والے کو گہری نیند سے اور روک دینا ہے اور اس کے لئے خواب غفلت دشوار ہوتی ہے برخلاف اس کے کہ وہ بائیں کروٹ سوئے تو اس حالت میں دل اپنی جگہ پر ہی رہ جائے گا اور اس سے سونے والے کو نہایت سکون ملے گا اور انسان خواب غفلت میں کھو جائے گا اور اس سے سرخ والے کی جس سے وہ سے دی وہ نیوی دوٹول ہی مف دکی تکرائی نہ کریائے گا۔

چونکہ نیند اور موت برابر ہے اور نیند موت کی بہن کہالی ہے۔ اس لئے سونے والا مردہ ہے اس وجہ سے تی لا یموت پر نیند کا طاری ہونا محال ہے اور جنتیوں کو بھی جنت میں نیند نہ آئے گی سونے والا اس بات کا ضرورت مند ہوتا ہے کہ کوئی اس کی حفاظت کرے اور اس نشس کی حفاظت کرے جس کو آف نہ سے سمابقہ پڑتا رہتا ہے اور وہ اپنے جسم کو بھی اچا تک آفت کے آنے سے محفوظ رکھے اور صرف اس کا رہ جو اس کا پیدا کرنے والا ہے وہی اس کا حافظ و گراں ہے ای لئے رسول استھالیے نے سونے والے کو سکھایا کہ وہ سونے کے وقت ایسے گراں ہے ای لئے رسول استھالیے نے سونے والے کو سکھایا کہ وہ سونے کے وقت ایسے کلی ت زبان سے اوا کرے جوخود سپروگی والتی اور ہیم ورجاء پر ولیل ہے کہ اسے باری تعالیٰ کی حفاظت کرتا ہے اس کے ساتھ حفاظت کرتا ہے اس کے ساتھ مناظت کی بھی ہوایت فرمائی کہ ایمان و یقین کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا رہے اور اس والت میں اسے نیند آج ہے اور یہی ذکر الی اس کی آخری گفتگو ہواس سے کہ بسا اوقات نیند مالت میں موت آج تی ہے پھر جب ایمان و یقین اس کا آخری کلام ہوگا تو اس کا جنت

ا۔ بخاری نے اا' ۹۳' ۹۵ میں کتبات الادب باب الصبح علی الشق الایمن کے تحت اورا ام مسلم نے اسلام الدی ہے۔ ۱۵ میں کتاب الدی ہے۔ ۱۵۰ میں کتاب الذکر والدی ء کے باب مالیقول عمد النوم واخذ الفجع کے ذیل میں اس کوفق کیا ہے۔ ۲۔ امام بخاری نے ۳۵/۳ میں کتاب العجم کے بساب السجعة علی الشق الایمن بعد و کعنی الفجر کے بساب السجعة علی الشق الایمن بعد و کعنی الفجر کے بساب السجعة علی الشق الایمن بعد و کعنی الفجر کے ذیل میں اس حدیث کوفق کیا ہے۔

میں جانا بھی بھینی ہو جائے گا نیند کے متعلق میہ ہدایت نبوی دل بدن اور روح کے مصالح خواب و بیداری دونوں حالت میں اور دنیا و آخرت کے مصالح کی تکرال ہے۔

اللہ کی ہے شار رحمتیں اور سلمتی اس ذات پر نازل ہول جس کی ہدولت اس کی امت نے ہر خیر و سعادت حاصل کر لی اور دعا کے بیالفاظ (اَسُلَمُتُ نَفُسِی اِلَیْکَ) کامفہوم ہے کہ شن نے خود کو تیر ہے ہر دکر دیا جیسے ایک تابعدار غلام خود کو اپنے آتا اور مالک کے ہیر دکر دیتا ہیں افرا ہے جو کہ وہ اپنے دب کے سامنے ہیں کرنے کا مطلب بیہ کہ وہ اپنے دب کے سامنے پوری طرح سے متوجہ ہو کر آیا ہے اور اپنے قصد و ارادہ میں وہ بالکل سچا ہے اور اسے اپنی عاجزی فروتی اور درماندگی کا پورا اعتراف ہے اللہ نے خود اس طرز خود سپر دگی کو پہند فرمایا چنانے قرآن میں تعلیم دی۔

فَإِنْ حَآجُو كَ فَقُلُ اَسْلَمْتُ وَجُهِي لِلّهِ وَمَنِ اتّبَعَنِ (آل عمر ان ٢٠) " تو اگروه تھے سے تكراركريں توكهوكه يس اور مير سے اتباع اللہ كے تا بعدار ہو كئے بين "

اور چبرے کا ذکرخصوصی طور پراس لئے کیا کہ وہ انسان کے جسم کا سب ہے اشرف حصہ اور حواس خمسہ کا مرکز ہے نیز اس میں قصد ولتو جیہ کا بھی معنی پایا جائے شاعر نے اس مفہوم کو اینے اس شعر میں ادا کیا ہے۔

اسْتَخْفِسْ اللهُ ذَنُبِساً لَسْتُ مُحِصْفَهُ ﴿ وَبُ الْعِنساد إِلَيْهِ الْوَجْهَ وَالْعَمَلُ الْمِيسَاد إِلَيْهِ الْوَجْهَ وَالْعَمَلُ الْمِيسَادِ اللهِ الْمُوجِد اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

تفویش کا مطلب ہے ہے کہ کوئی چیز کلیتۂ اللہ کو دے دیا جائے اس سے قلبی سکون وطمانست صفل ہوتی ہے اور قضائے البی سے رضا مندی اور اس کو اللہ کے لئے پہند کرنا اور اس سے راضی رہنے کا اظہار ہوتا ہے اور آغویش بندگی کا اعلی ترین مقام ہے س میں کوئی عیب نہیں اور بہی خصوص مقام ہے بہت سے لوگوں نے اس کے خلاف گمان کیا ہے مگر ان کا خیال درست نہیں۔

اورا پی بشت کے لئے املد کوسہارا بنانا اس پر کامل اعتباداور پورے بھروسہ کی دلیل ہے اور اس بیست کے مضبوط سنون اس سے دل کوسکون اور اس پر تو کل کا ثبوت ہے اس لئے کہ جو اپنی پشت کسی مضبوط سنون الے سے دل کوسکون اور اس بغدادی نے ''خزائہ الا دب' '' ۲۵۳' بی نقل کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ بیان پیال اشعار بیں ہے جن کوسبوبہ نے کھا ہے ادران کے قائل کا بیدنییں چانا کہ کون ہے؟

ے نیک لگا کر بیٹھ گیا پھراس کو گرنے کا اندیشہ کیسے ہوسکتا ہے۔

ول میں دوقو تیں کار فر ما ہوتی ہیں ایک قوت طلب جے قوت رغبت بھی کہتے ہیں اور دوسری قوت هرب ہے جے فوف سے تعبیر کرتے ہیں اور بندہ ہمیشدا پنے مصالح کا طالب رہتا ہوا دور ہی فرر سے دور بھا گیا رہتا ہے اور بید دونوں با تیں اس تفویض و توجہ سے حاصل ہو جاتی ہے چہ آپ ہے نے فر مایا کہتم سے بیم و رجا کرتے ہوئے میری بید درخواست ہے پھراس کے بعد اپنے رب کی تعریف شروع کی کہاس کے سوا بندہ کے لئے کوئی شمکانہ فیس اور اس کی جات ہوئے میں نہیں اس لئے اللہ بی کی ذات جانب ہے جس طرف بندہ اپنا تھکانہ بناہ اس کے بناہ اس کے سوا کہیں نہیں اس لئے اللہ بی کی ذات ہیں ہے جس طرف بندہ اپنا تھکانہ بناتا ہے تا کہ دو اس کو اس کے نشش سے دہائی دلا دے جیسا کہا کہ دوسری حدیث ہیں مروی ہے۔

اعُوْ ذُ برِ صَاکِ مِنْ سَحطِکَ وَبِمُعَافَاتِکَ مِنْ عُقُوْ يَتِک وَ اَعُوْ ذُ بَکَ مِنْک اَعُو دُ بَکَ مِنْک " مِنْ سَحطِکَ وَبِمُعَافَاتِکَ مِنْ عُقُوْ يَتِک وَ اَعُو دُ بَکَ مِنْک " مِن تيرى رضا ك وَربِيه تيرى بُرون ك اور تيرى موانى ك وَربِيه تيرى بُده كا طالب بول ك تيرى طرف ہے آنے والى تختوں ہے تیرى بنده كا طالب بول ك

چنانچ الندسجانہ و تعالی ہی اپنے بندے کو پناہ و یتا ہے اور اپنی گرفت سے نجات و یتا ہے جو خود اس کی مشیت وقد رت کی وجہ سے بندے کی طرف آتی ہے ای کی جانب ہے آز مائش بھی ہوتی ہے اور وہی و تشکیری بھی فر ، تا ہے اور اس سے بندہ نجات ما تگا ہے اور اس سے نجات کے ایر وہی کی جاتی ہے اور اس سے گڑارش کی جاتی ہے کہ وہ جس چیز میں گرفتار ہے ایک درخواست بھی کی جاتی ہے اور اس سے گڑارش کی جاتی ہے کہ وہ جس چیز میں گرفتار ہے اس سے رہائی دے اور اس کی جانب سے آنے والی بلاسے اس سے پناہ طلب کی جاتی ہے اور قرن خود وہی تمہم چیز وں کا پر وردگار ہے اور اس کی مشیت کے بغیر کا نتات میں کوئی چیز نہیں ہوتی خود قرآن کہتا ہے۔

وَانَ يُمُسَمُ كَ اللهُ بِضَوْ فَلا تَكَاشِفَ لَهُ اللهُ وَالنعام: ١٠) " "أَرَاللهُ وَالناس كَ واكونَ مَين "

دوسری جکه فرمایا:

<sup>(1)</sup> \_ بیرحدیث کا ایک گزائے جس کو مام مسلم نے ۳۸۶ جس کتاب الصلوٰۃ کے بساب ما یقال فی الرکوع و المسجود کے تحت حدیث عائشہ سے تن کیا ہے۔

قُلُ مِنْ ذَا اللَّهُ يَعْصِمُكُمُ مِن اللهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوتًا أَوْ أَرَادَبِكُمْ رَحْمَةُ (احزاب: ١٠) " بَ اَبِهِ وَيَجَدُ لَهُ وَإِنْ مَ كُواللَّذِلِ وَمَنْهِ وَ هِ يَهِا عَدُاللَّهِ وَمِهَارَ عَمَا تَحْ بِرَاكَمَا فِي هِ إِنْهَارِ عَمَاتُهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّ

پھر اپنی دعا کتاب النی اور اللہ کے رسول پر ایمان کے اقرار کے ساتھ ختم کرے اور یہی اقرار نجات کا ذریعہ اور ونیا آخرت کی کامیا بی کی گنجی ہے۔ نبیند کے سلسلے میں آپ کا مہی طریقہ تھا۔

لو لم یقل اتنی رَسُول لَگا ن شاهد فی هدیده یُنطق " گرآپ بیند قرات که می رسول الله مول آق پ کے طریقے خود بول اضح که آپ شرور نمی ہیں اور آپ کی گرائی دیتے ۔" کی گوائی دیتے ۔"

103 فصل

## نی میانید کی بیداری کا انداز

آپ کا طریقہ بیداری بیتھا کہ آپ علی العباح با تک مرغ کے ساتھ بیدار ہوتے ہجراللہ کی حمد کرتے اور اس سے دعا کرتے ہم اللہ حمد کرتے اور اس سے دعا کرتے ہم مواک کرتے اور وضو کی تیاری فرماتے وضو کے بعدا پنے رب کے سامنے نماز کی اوائیگی کے مسواک کرتے اور اس کی حمد و ثنا بیان لئے کھڑے ہو جاتے۔ اپنی گفتگو کے ذریعہ اس سے مناجات کرتے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے اور اس کی گرفت سے کرتے اور اس کی گرفت سے فائف رہتے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ دل وجسم اور روح وقوی ظاہری و باطنی اور دنیا و فائف رہتے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ دل وجسم اور روح وقوی ظاہری و باطنی اور دنیا و آخرے کی نعمتوں کی حفاظت کا اس سے بہتر طریقہ کیا ہوسکتا ہے؟

104 ـ فصل

# رياضت جسم انساني

آپ کی حرکت وسکون کا انداز لینی آپ کی ریاضت کے سلسلے میں پوری ایک فصل بیان

فضلات کے سدے ہم حال نقصان وہ ہیں۔ چھوڑ دیے جا میں تب ہمی اور اگر استفراغ کی جائے ہے۔ ہمی معز ہیں اور فضلات کی افزائش کورو کئے ہیں سب سے زیادہ معاون حرکت انسانی ہے۔ اس سے کے حرکت انسانی ہے اعضا ہیں حرارت آ جاتی ہے اور اعضا سے فضلات اس حرارت آ جاتی ہے اور اعضا ہے فضلات اور سدے بہت اس حرارت کے باعث باہر نکل پڑتے ہیں اور اس حرکت کی وجہ سے فضلات اور سدے بہت دنوں تک اکھا نہیں ہو یا تے اور بدن میں چھرتی اور شاط جاری ساری ہوج تی ہے اور اس میں غذا قبول کرنے کی صلاحیت الجرتی ہے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں رگول اور پھوں میں جان پڑ غذا قبول کرنے کی صلاحیت الجرتی ہے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں رگول اور پھوں میں جان پڑ جاتی ہو جاتی ہے اور آگڑ امراض سوہ مزاجی ہے بھی نج ت جاتی ہوجاتی ہو جاتی ہو جاتے اس سے دوسری تدابیر سی جاتی ہو جاتی ہو جاتی اس سے دوسری تدابیر سی ورست ہو جاتی ہیں۔

ریاضت کا وقت غذا کے معدہ سے خالی ہو جانے اور پورے طور پرہضم ہو جانے کے بعد بی ہے اس متعدل ریاضت سے بشرہ میں سرخی آ جاتی ہے سائس بڑا ہوتا ہے اور بدن نم ہوتا ہے لیکن جس ریاضت میں پینے بہد پڑے تو وہ مفرط ہے جس میں عضو کو بھی ریاضت میں لگا ویا جائے اس سے اس کی توت بڑھ جاتی ہے بالخصوص خدکورہ بالا طریقہ پر بلکہ جرقوت کیلئے ویا جائے اس سے اس کی توت بڑھ جاتی ہے بالخصوص خدکورہ بالا طریقہ پر بلکہ جرقوت کیلئے

حرکت وریاضت ضروری ہے ہذا جواپنے حافظہ کومشق پر لگا و سے اس کا حافظہ تو کی ہو جاتا ہے اور جوابی فکر کوکام جس لگا د سے اس کی قوت مفکرہ تو ی ہو جاتی ہے بدن کے ہر عضو کیلئے الگ الگ ریاضت کا انداز ہے سینے کیلئے تجوید قرآن ریاضت ہے اس جس ابتداء مرهم آواز سے شروع کر سے پھر بتدری آواز بند کی جائے کان کی ریاضت بتدری آواز کے سفنے سے ہو تی شروع کر سے فران کی ریاضت ؛ یکھنے سے اور ہیرول کی ہے ور زبان کی ریاضت گفتگو کے ذریعہ اس طرح لگاہ کی ریاضت ؛ یکھنے سے اور ہیرول کی ریاضت بتدری آ ہستہ آ ہستہ چنے سے ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو اس سے مزمن (دائی) امراض ہمیشہ کی دیاضت جن سے موج سے جن ما ستھاء اور قولنے وغیرہ۔

غس ان فی کی ریاضت کا طریقہ حصول علم وادب مسرت وشاد مانی صبر واستقلال پیش قدی اور خاوت کار خیر و خیرہ جی جس سے بن کی ریاضت ہوتی ہے اور نفس کی سب سے بن کی ریاضت مستقل مزابی محبت شجاعت اور احسان ہے چنا نچدان چیز ول کے ذریعہ آ بستہ آ بستہ نفس کی ریاضت برابر ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ بیصفات نفوس انسانی بیس رائخ ہو جاتی ہیں اور ملکات کی حیثیت اختیار کر بیتی ہیں۔

اب اگر اس سلسلہ میں رسول القبطی کے طریقہ کو بے نظر عائز دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ آپ کا طریقہ حفظان صحت اور حفظانِ قوی کا اعلیٰ ترین فارمولہ ہے اور اس سے سعادت دارین بھی وابستہ ہے۔

بیالیک حقیقت ہے کہ آن فی نفسہ حفظان صحت کا اعلیٰ اصول ہے اس کی اوائیگی سے اخلاط جسم انسانی اور فضلات ، ایر شرکی آتی ہے اور بید چیز بدن کیلئے مفید ترین ہے مزید برآ س ایران کی حفاظت اور اس سے بھی اس سے حاصل ہوتی ہے اور سعادت وارین کا راز مضم ہے ہیں ن کے طرح رات کو نماز پڑھنا حفظان صحت کا علیٰ ترین ذریعہ ہے اور امراض مزمنہ ہیں سے اکثر کو روکتے کیلئے مفید ترین سخہ ہے اور اس سے بدن روح اور دل میں نشاط بیدا ہوتا ہے جیسا کہ سے مفید ترین سخہ ہے اور اس سے بدن روح اور دل میں نشاط بیدا ہوتا ہے جیسا کہ سے مفید ترین سخہ ہے اور اس سے بدن روح اور دل میں نشاط بیدا ہوتا ہے جیسا کہ سے عین میں ہے کہ تی کریم شاہد ہے نے فرمایا۔

يعُقَدُ الشَّيْطَالُ على قَافِية رَاسَ احد كُمُ ادَا هُوَ مَامَ ثَلَاثُ عُقَدِ يَصُرِبُ عَلَى كُلِّ عُفُدةٍ عَلَيْكَ لَيُل طُويُل قَارُقُد فَانُ هُو اسْتَيُقَطَّ فَدَكُرَ اللهَ اِنْحَلَتُ عُقَدة فَانَّ تُوصَاً اِلْحَلَّتُ عُقُدة ثَابِية فَانُ صِلَّى إِنْحَلَّتُ عُقَدَهُ كُلُّهَا فَاصْبَحَ نَشِيْطاً طَيِّبِ النَّفْسِ وَاللَّ اَصْبَحَ خَبِيْتِ النَّفْسِ كَسُلَانَ ۖ

"شیطان تم ہیں ہے ہر ایک کی مدی پر تین گرہ لگا تا ہے جب وہ سوتا ہے اور ہر گرہ پر پڑھتا ہے کہ رات گہری اسی ہے سوتے رہو، گر اس کے بیدار ہو کر اللہ کو یاد کیا تو ایک گرہ کسل جاتی ہے پھر اگر وضو کر لیا تو دوسری گرہ کمل جاتی ہے اور اگر اس نے نماز پڑھ کی تو پھر ساری گر ہیں کھل جاتی جی اور سونے والا جاتی وچو ہند ہو جاتا ہے اور اگر اس نے ایر نہیں کی تو نفس کی خباہت کے ساتھ طبیعت میں کسل پیدا ہوجاتا ہے۔"

شرعی روزے کے حفظان صحت کیلئے مفید ہونے اور نفس اور بدن وونوں ہی کیلئے بہترین ریاضت ہونے کا کون انکار کرسکتا ہے جس کو بھی عقل سیم ہوگی وہ اس کی خوبیوں کا بہر حال اعتراف کرےگا۔

ای طرح جہاد کو دیکھئے کہ اس بیس کئی حرکات وریاضت ہیں جن ہے جسم انسانی ہیں توت

پڑتی ہے اور یہ حفظان صحت بدن وول کی پختی اوران دونوں کی فضلات رقبہ کوخارج کرنے کا

بہترین طریقہ ہے اور ای سے رنج وقع اور حزن وطال دور ہوتا ہے جس کی اہمیت صرف خوش
نصیب لوگ ہی سمجھ پاتے ہیں اس طرح سے جج اور اس کے اندال قربانی گھوڑوں کی دوڑکا
مقابلہ نیزہ ہازی تیراندازی اور ضروریات زندگی کیلئے چینا پھر، بھائیوں کی خبر گیری ان کے
حقوق کی اوائیگی اور ان میں سے بھارلوگوں کی مزاج پری اور ان کے جنازوں کو کندھا دے کر
مؤن تک پہنچانے کا حال ہے اور ایسے ہی جمعہ اور دوسری نمی روں کی جماعت میں شرکت کرنے
کیلئے مبدوں تک چارکہ کرآ تا جانا وضواور عسل کرتا حرکات وغیرہ۔

ویکھا آپ نے کہ یہ وہ ریاضتیں ہیں جن سے حفظان سحت کے اصول کی نشا ندی ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کی صحت ان ریاضتیں اور المال کے ذریعہ رب ہوتی ہے۔ جسم سے غیر ضرور کی فضعات خار ن ہوتے ہیں۔ یہ تو و دنیاوی من فق رہے ہم اس کی شریعت محمد گی اور و نیا و آ خرت کی محملا نیوں تک بھٹے کا ذریعہ بنایا یہ مشتر ومنافع ہیں۔

اس بیان سے آ ب کو بخ نی معلوم ہو گیا ہو گا کہ آ ب کی سنت میں معروف عب سے مبین

<sup>(</sup>١)\_ بن ري نے ١٩٠٩ ميں كتاب التهجد بات عقد لشبص مى وقدة لواس اد له يحس مى وقدة لواس اد له يحس مى وقدة الراس اد له يحس مى وقع مي قل مي الله الميل في مى الله الميل المجمع حتى اصبح كتاب الله الميل المجمع حتى اصبح كتحت ال كوحديث الوج الوج عن المجمع حتى احسح كتحت ال كوحديث الوج المريرة مي وكركيا ہے -

زیادہ دلوں اور جسموں کی حقاقت اور صحت کیلئے کسٹے موجود ہیں اور اس طریقہ نبوی کو اپنا کر حقظ نِ صحت ممکن ہے اور دلوں اور جسموں کی جملہ یہ ریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے جس کو پینجبر کے علم بالغے وہدایت کامل کا یقین ہوگیا وہ جانتا ہے کہ اس سے آگے کوئی دوسرا راستہ خیر اور بھلائی کا نہ جسم کیلئے نہ قلب کیسئے اور دنیا وآخرت کے دوسرے مراحل کیلئے ہے۔

### 105 فصل

# طب نبوی ملاقعہ میں مباشرت کے اعلیٰ قوا نین

جماع اورقوت ہاہ کے سلسلہ جس بھی آپ کی ہدایات تمام ہدایات کہ ہراور ہے گہیں ہو ہو چڑھ کر جیں۔ ان کو اپنا کر صحت کی حفاظت کرنی ممکن ہے اور اس کے ذریعہ لذت وسرور کا پورا پورا سامان فراہم کیا جا سکتا ہے اور جماع اور قوت ہاہ کی وضع جن مقاصد کے پیش نظر کی گئی ہے ان کا حصول بھی آپ ہی کے طریق کار پر چل کرممکن ہے۔ جم ع تین ہاتوں کیلئے وضع ہوتی ہے اور بہی جماع کے حقیقی مقاصد جیں:

یہ بلامقصد: نسل انسانی کا بقا ودوام جماع ہی کے ذریعیہ پوری بنی نوع انسانی کا بقاء ممکن ہے اور اللہ نے انسانوں کی جو تعداد بھی اپنے علم کے مطابق و نیا ہیں متعین فرمائی ہے اس کی تحمیل کا واحد ذریعہ جماع ہے۔

د وسر المقصد: اس رطوبت کا اخراج جس کے رک جانے اور جمع ہو جانے سے سارے بدن کونقصان وشرر سے دوجیار ہونا پڑتا ہے۔

تنیسرا مقصد: خواہش پوری کرنا لطف اندوزی اور نفت البی سے بہرہ ور ہونا ہے اور یکی ایک نفع ہے جوانسان کو جنت میں حاصل ہوگا کیونکہ دہاں نداضا فیسل ہوگا اور نداختان منی کو بذریعہ جماع استفراغ کرنامقصود ہوگا۔

د نیا کے تر م بڑے فاضل اطباء کا خیال ہے کہ جماع حفظ نصحت کا ایک بہترین ڈرید ہے۔ عکیم جابینوس نے لکھا ہے کہ منی کے جو ہر پر ناراور ہوا کا نعبہ ہوتا ہے ادراس کا مزان حار رطب ہے اس لئے کہ اس کا وجود اس خالص صاف خوان سے ہوتا ہے جوا عضائے اصدیہ کے نغر نے کام آتا ہے۔ جب منی کی حقیقت واضح ہوگئی تو یہ بھی معلوم ہوتا جا ہے کہ اس کو بدن ے جدا کرنا اور خارج کرنا کی بڑے مقصد کے پیش نظر بی ہوسکیا ہے اور وہ نسل ان ٹی ک حفاظت اور جمع شدہ منی کو اخراج کرنا ہے چنانچہ جس کی منی رک گئی وہ بہت سے موذی امراض کا شکار ہوتا ہے مثلا وسو ہے جنون مرگی وغیرہ ۔ قاتل اور مہلک امراض سے دوجیہ ہوتا ہے۔ اور اس کے مجھے استعال سے انسان ان امراض خبیثہ ہے اکثر محفوظ رہتا ہے ہس لئے کہ اگر زیدہ ونوں تک رکی رہ جائے تو فی سد ہو جاتی ہے اور زہر یکی صورت سے جہ ع شہر کرنے کہ اعث جب منی کی سخرت ہو جاتی ہے تو طبیعت اس کو احتلام کے ذریعہ نکال نہ کرنے ہے۔ اعث جب منی کی سخرت ہو جاتی ہے تو طبیعت اس کو احتلام کے ذریعہ نکال دیتا ہے۔

بعض وانشوروں کا کہنا ہے کہ انسان کوخود ہے تین معاہدے کر لیمنا چاہئیں پہلاتو یہ کہ چہل قدی کرنا نہ ترک کرے اگر بھی کسی ضرورت کے چیش نظر ترک کر دی تو اس میں کوئی مضا لقتہ نہیں دوسرا میہ کہ کھا نا ترک نہ کرے کہ اس ہے آئتوں ہیں جگی ہوجاتی ہے اور تیسرا معاہدہ میہ کہ جماع کرنا نہ چھوڑے اس لئے کہ جس کنویں سے پائی نہ نکالا جائے وہ خشک ہوجاتا ہے اور محمد بین زکر یا کا بیان ہے کہ جوعرصہ تک جماع نہ کرے تو اس کی اعصہ بی تو ت جاتی رہے گی اور منی کے راستے مسدود ہوجا کیس کے اور اس کا عضو تناسل سکڑ جائے گا مزید بیان کیا کہ جس نے ایک جی عت کو دیکھا کہ اس نے خشک مزاجی اور زید دور رع کے باعث جماع کرنا چھوڑ ویا تو اس کے اور اس کی نقل و ترکت و شوار ہوگئی اور ان پر بغیر کسی سبب کے مشکلات کا نزول ہوا ان کی خواہشات شم ہوگئیں اور باضمہ کر ور ہوگیا۔

جماع کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آ دی کی نگاہ بہت ہو جاتی ہے۔ نفس پر کنٹرول ہو جاتا ہے اور حوا م کاری سے محفوظ رہتا ہے اور ای جذبہ کے تحت اسے نکاح کی خواہش اور عورت کے حصول کی تمنا انجرتی ہے۔ جس سے اسے دنیاوی اور اخروی دونوں نفع حاصل ہوتے ہیں اور عورت سے الگ نفع اٹھا تا ہے۔ اس وجہ سے رسول التعقیق اس کا بے حد لحاظ رکھتے اور اسے لیندفرہ سے ۔ آ ہے خود فرہ سے نے کہ تہدری دنیا کی دو چیزیں جھے بہت پند ہیں کی عورت اور دوسری خوشہوں گ

را ہام اجرین خنبل نے ۳ ۱۲۸ ۱۹۹ ۱۸۵ میں نسائی نے ۱۱/ بین کتب عشرة النساء کے باب دب انساء کے اہم اجرین خنبل نے ۳ تاہیں میں اس و حدیث انس بن ما کہ ہے نقل کیا ہے اس کی سند حسن ہے اور حاکم نے س می تعلیج ک ہے۔

متاب "الزمد" میں امام احمد بن طبل نے اس حدیث کے بارے میں ایک لطیف تکته بیان کیا ہے کہ میں کھانے پینے سے تو رک سکتا ہوں لیکن عورتوں سے جماع سے رکنا میرے لئے مشکل ہے۔

تی اللہ نے اپنی امت کوشادی کرنے کی ترغیب دل کی۔ آپ نے قرمایا۔ تورڈ جُوا فایٹی مُگاثِو بِکُنم الاَمْم "شادی کرواس لئے کہ بیل بروز قیامت دیگرامتوں کے مقابل تمباری کی شات پر فخر کروں گائٹ حضرت ابن عماس رضی مقدعنہ نے قرماما کہ:

خَيْرُ هذه الاهمةِ الكَثْرُ هَا نِساءً

"اس امت كالبترين وهن هي جس ك پاس زياده يويال بول" الله ورون الله الله ورون الله ورون الله ورون الله ورون الله ورون عديث من رسول الله والله الله الله والله وا

إِنَّى أَنَوْ وَجُ النِّسَاء وَأَفَامُ وَأَقُومُ وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ فَمَنُ رَجْبَ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ مِنْيُ اللَّهُ وَأَفْطِرُ فَمَنُ رَجْبَ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ مِنْيُ اللَّهُ وَأَفُطِرُ وَمُ وَأَفْطِرُ فَمَنْ رَجْبَا مِولَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُولَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

يا مَعْشَر الشَّبَإِبِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَائَةَ فَلْيَتَزَوَّجَ فَاللَّهُ اَعَضُ لِلْبِصَرِ وَآحُفَظُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمُ يستبطعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاللَّهُ لِهُ وِجَاء

" نوجوانو! جن كوقوت مبشرت بواسے شادى كركنى جائے اس كے كداس سے نگاہ محفوظ رہتى ہے اورشرم كا و

۲. اس مدیث کی نے ۹۹/۹ ش یون کیا ہے۔

ار باس بقارتی ہے 9 مال کا کا کا کا کا کا کا ساب النوعیب فی المکاح کے تحت اور اہام مسلم نے 100 ا ش کا تا استخباب المکاح لیس قاقت مفسہ الیہ کے ذیل بیس ال وَقَلَ کیا ہے۔ کی حف ظت جو آب ہے اور جو اس کی استطاعت تیمیں رکھتا ہے روزہ سے رہنا چاہتے اس سے کہ روزہ اس کی استطاعت تیمیں رکھتا

حضرت جایر سنے جب ایک شادی شدہ عورت سے نکاح کیا تو آپ نے فرمایا: فظرت جاید کی اور ایک کیا تو آپ کے فرمایا:

" تو نے کنواری خورت ہے شادی کیوں نہ کی کہتم اس سے تھیلتے وروہ تمبارے ساتھ کھیلتی " فی استان کی ساتھ کھیلتی " فی ابن ماجہ نے اپنی سنن میں انس بن مالک کی حدیث روایت کی ہے کہ انس بن مالک نے بیان کیا۔ بیان کیا۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ سَنَ مَنْ آرَادَ أَنْ يَلْقَى اللهَ طَاهِراً مُطَهِّراً فَلْيَعَزَوَّجِ الْحَرَائِرِ "رسول التَعَلَّيُّةُ نَ فرمايا كرجِ فنس الله عي ك وصاف مالت بيل مانا جابنا ہے اسے آزاد محدالوں على الله الله ا شادى كرتى جائے"

ا۔ درم بخاری نے س کی تخ ت ۹۳ ۹۳ ۹۳ میں اور مسلم نے ۱۳۰۰ میں حدیث عبداللہ بن مسعود ہے ہے۔
(الباءة) نکان ہے کن یہ ہے در جس فی پر بھی باءة کا اطلاق ہوتا ہے اس کی اصل وہ جگد ہے جہاں انسان پناہ لیتا ہے اور ای وجہ ہے اس کو نکائی ہے تعبیر کرتے ہیں اس لئے کہ جب کوئی کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو اسے کسی مقام پر تقمری ہے الوجاء دونوں نصیول کو کائن اور ہے طاقت بنا ویتا ''الہ خصاء' دونوں خصیول کو باہر اکال ویتا' یہاں مراہ ہی ہے کہ رور وشہوت کو کمزور ورختم کرویتا ہے جسیا کہ خصیہ باہر نکا لئے سے قوت باہ کمزور بوجہ اللہ عوجہ آئی ہے۔

۲- امام بخاری نے ۹ ۱۰۳ ۱۰ ۱۰ میں آب الکاح کے باب تروی عبات کے تحت اور امام مسم نے ۱۳۳۱ میں کھات المسم نے ۱۳۳۱ میں کہ استاء رکوبہ کے تحت اس کوذکر کیا ہے حدیث فہر الساء اور استاء رکوبہ کے تحت اس کوذکر کیا ہے حدیث فہر الساء اور ۱۸۵/۲ میں کتب الرض کے باب استخباب انکاح اقبر کے ذیل میں قبل کیا ہے۔ حدیث فہر ۱۸۵ کے ۵۹ ہے۔
۳۰ بن باجد نے ۱۸۹۱ میں آب انداح باب تروی انگر تر داموود کے تحت اس کو بیان کیا ہے اس کی سند میں کثیر بن سلیم روی ضعیف ہے اور سام بن سیمان بن سور ایک روی ہے حس کے بارجے میں ابن عدی کا سمان کی روایت میں مشکر احادیث یا فی جاتی ہے۔

س بن ماجہ نے ۱۹۴۷ میں آنا ۔ ایکاح کے باب ماجاء کی نفتل النگاح کے تحت اور حاکم نے ۱۹۰/ میں اور جیمنی نے کے ۸۷ میں اس وہ آر کیا ہے اس کی سندھسن ہے۔ اللَّذُنَا مَتَاع وَاخَيْرُ مَتَاعِ اللَّذُنَيَا الْمَرُأَةُ الصَّالَحَةُ "
"دنيالِك بِوْثَى إدرونياك سب عده بِوْثَى نَكِ يوى بِـ

نی است کے لوگوں کو حسین جو جمیل دیندار کنواری عورتوں سے شادی کرنے کی ترغیب دلاتے تھے اور سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ:

سُئِلَ رَسُولَ الله مَنْ اللهِ مَنْ البِّسَاءِ خَيْر؟ قَالَ الَّتِي تَسُرُّه اذَا نَطرَ وَتُطِيُعُهُ إذَا امرَ وَآلا تُخَالِفُهُ فِيْمَا يَكُرَهُ فِي نَفْسَهَا وَمَا لِهِ

" نبی کرم الله سے دریافت کیا گیا کہ بہترین عورت کی کیا خصوصیت ہے۔ آپ نے فر مایا جب شوہراس کی طرف و کھے تو اس کوخوش کردے اور جب کسی کام کا حکم دے تو اس کی تغییل کرے اور شوہر کی می لفت اپنے مارے ور بیارے میں اور اس کے مال میں ندکر نے '' ا

صحیحین میں حضرت ابو بریرہ نی اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ تُنگعُ المَّرُأَةُ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَأَظَفَرَ بِذَاتِ اللِّيْنِ تَوِبَتُ يَذَاكَ

''عورت سے شادی اس کے ول اس کے حسب ونسب اس کے حسن و جمال مااس کی و بنداری کی بنیاد پر کی جاتی ہوئی۔ جاتی ہے تو ویندار عورت سے شادی کرنے میں کا ممالی حاصل کر تیرے ہاتھ خاک آلوہ جوں'' سے

آ پ اُر بادہ بچہ جننے والی سے شادی کرنے کی ترغیب دلاتے اور بانچھ عورت کو ناپشد فرہ تے جیس کے سنن ابوداؤد میں معقل بن بیاڑ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے خدمت نہوی

ا۔ ا، مسلم فی مسلم ۱۳۲۷ میں کتاب الرضاع کے باب خیر مناع الدیدا العراة الصالحة کے تحت ا س کونقل کیا ہے۔

۲۔ نر کی نے ۲/ ۲۸ میں کتاب السکاح باب ای السساء حیو کے تحت اس کو بیان کیا ہے اور اہام احمد بن طنبل نے ۲/ ۲۵۱ میں اس کی تخ سے کی ہے اس کی سندھسن ہے۔

۱-۱۱م بخاری نے ۱۱۵/۹ اکیس کرب الفاح بی الدین کے قی الدین کے قت اور امام مسلم نے ۱۳۱۱ میں کتاب الموضاع باب استحاب نکاح ذات الدین کے ذیل ٹی حدیث الوہر برزہ سے اس کوفل کی ہے نی ساتھ کا قول تربت بیاک کا معنی ابھارنا اور ترخیب ولا تا ہے۔ اسل ٹیس بیخاری کی دع ہے کہا جاتا ہے ترب امراض جب وہ قتی ہو اس کا مقصد بددی کرنائیس جکہ بیدا یک کلم تھ جو ائل عرب کی زبان پر جاری تھا جسے وہ اس جاتے ہیں۔ لا اوس نک لا ام لک دلا ابالک وغیرہ بیسب تکیا کا می معنی مقصور نہیں۔ سے اس کی تربی کا حقیقی معنی مقصور نہیں۔ سے اس کی تربی کا دیگر کی ہے بید حدیث سے جے ہے۔

میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے ایک عورت ہے عشق ہو گیا ہے جو عالی خاندان کی ہے اور حسین وجمیل بھی ہے گر وہ بانجھ ہے کیا ہیں اس سے شادی کردوں؟ آپ نے فرمایا۔

تزَوَّحُوا الُولُودَ الُودُود فَانِي مُكَاثِر بِكُمُ

"زیادہ بچہ جننے والی بے انتہا ہیں رومجت کرنے والی عورت سے شادی کرو کدیس بروز قیامت تمہاری کش ت کو ان کے جننے والی جو ان کے انتہاری کش سے کو دیگر استوں برافر کرون گاائیا

ترندی میں معقل بن بیارے مرفوعاً روایت مذکور ہے:

آرُبَع من سُنَنِ المُمُوسَلِين السَّكَاحُ والسِّوَاكُ والتَّعَطُ الشِّرِ وَالْجِنَّاءُ الْجِنَّاءُ الْجِنَّاءُ

جامع میں'' حناء'' نون اور یا کے ساتھ لینیٰ حناءاور حیاء دونوں مروی ہیں۔ ع میں نے ابوالحجاج کو کہتے سا کہ صحیح مفظ ختان ہے اور نون کنارے سے ساقط ہو جانے کی وجہ ہے حناءلوگوں نے پڑھ دیا ای طرح کی ہات محاملی نے ابوعیسیٰ ترفدی کے استاذ ہے ڈکر کی ہے۔

آ دمی کو جماع کرنے ہے پہلے بیوی کے ساتھ کھیل کو ڈبوسہ بازی کرنا اور زبان چوسنا چاہئے رسول التنتائی جماع ہے قبل اپنی بیوی کے ساتھ کھیلتے تھے اور ان کا بوسہ لیتے تھے۔

ابوداؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا کہ نی ایک جماع سے پیشتر معنرت عائشا ہوسہ لیتے اوران کی زبان جوستے تھے۔ ی

ع بہ آر نہ ہی ہے۔ ۱۹ میں تا ہے میں آن بھاتی کے تھے اور حمد نے ۱۹۴۱ میں اس کی گفر تھ کی ہے اس کی سعد میں جمہوں راوی ہے۔

المرامنير فاراأ واحياه فطاص الأثما الصا

س اور ورین ۴۳۸۸ میں آب و صور کیا ۔ انصابی پہلیج الریق کے تحت اور اجماعے ۱۳۳۸ میں اس وغل میں برید اس مند تھے بن ایر داروی کی مخط ہند وران کے استاد تھے بن اس عبری بھی تعط میاتی میں معروف وشہور تیں ۔ اور بھی ہراکی کے لئے الگ الگ عنسل فرماتے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم بیں حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے الگ الگ عنسل فرماتے کے الگ الگ عنسل فرماتے ہے مہر ایک مطہرات سے مہر شرت فرماتے پھر ایک مرتبہ عنسل فرمالیتے۔ ا

ابوداؤد نے سنن میں ابورافع مولی رسول التھ اللہ سے دوایت کی ہے کہ رسول التھ اللہ انہ ابوداؤد نے سنن میں ابورافع مولی رسول التھ اللہ نے دوایت کی ہے کہ رسول التھ اللہ نے ایک رات تمام ازواج مطہرات سے مہاشرت فرمائی اور ہرایک سے مہاشرت کے بعد عنسل فرمایا میں نے عرض کیا کہ اے التد کے رسول علیہ آپ سب کے بعد ایک مرتبہ خسل فرمایا میں نے عرض کیا کہ اے التد کے رسول علیہ آپ سب کے بعد ایک مرتبہ خسل فرمایا ہی نے فرمایا ہاں ہے بات تو درست مگر صفائی طہارت اور پاکیزگی میں یہ بردھا ہوا ہے۔ یہ

جب جماع کرنے والا ایک مرتبہ عورت سے جماع کرنے کے بعد عسل سے پہلے ہی دوسری مرتبہ جماع کی خواہش کرے تو اس کے لئے شریعت نے دو جماع کے وقفہ میں وضو کا تکم دیا ہے۔ چنانچہ اہام مسلم نے اپنی سیح میں حضرت ابوسعید خدری کی حدیث نقل کی ہے حضرت ابوسعید خدری کی حدیث نقل کی ہے حضرت ابوسعید خدری نے بیان کیا کہ رسول انتھائی نے فرمایا۔

إِذَا أَتِلَى أَحَدُكُمُ أَهُلَهُ ثُمُّ أَرَادًا أَنَّ يُعُوَّدُ فَلْيَتُوطَّا

"جب کوئی پی بیوی ہے ہم بستر ہواور پھر دوبارہ مب شرت کرنا چہ ہوتا ہے۔ وضو کر بینا چاہئے '' علی جہاع کے بعد عسل اور وضو کر لینے ہے ایک قشم کا نشاط پیدا ہوتا ہے۔ ول کو فشکتنگی حاصل ہوتی ہے اور جماع ہے بعض تحلل کی تلائی بھی ہوجاتی ہے اور اعلی درجہ کی پاکیزگی اور طہارت ہوجاتی ہے اور اس کے ذریعہ حرارت غریزی بدن کے اندرونی حصہ میں اکٹھا کرنے کی ضرورت پوری ہوجاتی ہے جبکہ جماع کی وجہ سے بہ حرارت منتشر ہوجاتی ہے اور نظافت کا کی ضرورت پوری ہوجاتی ہے جو جماع کی وجہ سے بہ حرارت منتشر ہوجاتی ہے اور نظافت کا بیکس طریقہ بھی ختم ہوجاتی ہے جو جماع کے لئے اعلیٰ درجہ کی تدبیر ہے اور تو کی جسمانی اور محت کی پوری حفاظت بھی ہوجاتی ہے۔

ا۔ ان مسلم نے میں سلم ۱۹۰۹ میں کتاب الحیض کے باب جوازنوم الحب کے ذیل میں اس کی تخ تنے کی ہے۔ ۲۔ ۱۱ مسلم ۲۰۱۹ میں کتاب الطحارة کے باب الوصوء لعن اداد ان بعود کے تحت اس کونفل کیا ہے اور ابن ماہد نے ۵۹۰ میں اس کو بیان کیا ہے اس کی سندھن قرار دینے کے قابل ہے۔ ۲۰۰۰ مسلم نے اس کی حج سے ۱۳۰۸ میں کی ہے۔ ۲۰۰۰ مسلم نے اس کی حج سے ۱۳۰۸ میں کی ہے۔

#### 106\_ فصل

## جماع کا بہترین وفت اور دیگرزریں اصول

جماع کا بہترین وفت یہ ہے کہ جماع غذا کے ہضم ہونے کے بعد کیا جائے۔ بدن میں اعتدال مونه ترمي مونه مضندك نه خشكي اور نه رطوبت نه امتلاء شكم مواور نه شكم بالكل خالي مواليت یر شکم ہوکر جماع کرنے ہے جوضرر ہوتا ہے وہ خالی پیٹ جماع کرنے سے ہونے والے ضرر کے مقابل کمتر ہوتا ہے ای طرح کثرت رطوبت کے موقع پر جماع کرنے سے جو ضرر ہوگا جو برودت کے وقت جماع کرنے ہے ہونے والے ضرر سے کم ہوگا اور حرارت بدن کے وقت جماع برودت کے وفت کئے جانے والے جماع ہے کم نقصان دہ ہوگا آ دمی کو پوری طرح جوش اورشہوت کے وقت ہم بستر ہونا جاہئے کہ آ دمی کاعضو تناس بوری طرح ایستادہ ہواور اس استادگی میں کسی تکلف اور کسی تخیل صورت کو دخل نہ ہواور نہ بار بارعورت کو ویکھنے کے باعث ہوئی ہواور بیابھی من سب نہیں کہ خواہ مخواہ شہوت جماع کو ابھارے اور خود کو بلا ضرورت اس میں مشغول کرے البتہ اگر کٹرت منی ہواستادگی پوری اورشہوت بھی پورے طور پر ہواور جی ع کرنے کی غیر معمولی خواہش ہوتو جماع کرن جاہئے ایسی پوڑھی عورتوں اور کمس لڑ کیوں ہے جمع نہ کریں جن ہے لوگ عادیا جماع نہیں کرتے یا ایک عورت جس کوخواہش جماع نہ ہو مریضہ بدشکل نفرت انگیز عورتوں ہے جماع کرنے سے قوی جسم نی کمزور ہوتے ہیں اور یوں بھی جماع کی خاصیت ضعف پیدا کرنا ہے اور بعض اطباء کو جو پیدخیال ہے کہ شادی شدہ عورتوں ہے جماع کرنا کنواری لڑکیوں ہے زیادہ مفیداور صحت کے لئے نفع بخش ہے ان کا بید خیال بالکل غلط ہے اور ان کا یہ قیاس بنی برفساد ہے اس سے بہتیروں نے گریز کیا اور بیہ بات عقلاء اور دانشوروں کے خلاف ہے اور اس پرطبیعت وشریعت کا بھی اتفاق نہیں۔

کنواری عورتوں ہے جماع کرنے میں عجیب خاصیت ہے اس عورت اور اس سے جماع کرنے والے مرد کے درمیان گہری محبت پیدا ہو جاتی ہے عورت کا دل شوہر کے پیار و محبت سے لبریز ہوتا ہے اور وہ دونول کی محبت کے درمیان کوئی دیوار حائل نہیں ہوتی اور بیتمام لذت

ومحبت شادي شده عورت ميں پائي تہيں جاتی۔

چنانچہ نی اللہ ہے نے خود حصرت جابڑے فرمایا کہ کیوں نہیں تو نے کسی کنواری عورت سے شادی کرلی اور اللہ ہے انہ و تعالی نے جنت میں جن حوروں کو از دوائی تعلق کے لئے رکھ چھوڑا ہے وہ کنواری ہوں گی کسی نے ان کو چھوڑا ہی نہیں ہوگا صرف وہی جنت میں چھو کیس کے جن کے حصے میں وہ آ کیں گی حضرت عائشہ نے نجی تعلقہ سے عرض کیا کہ اگر آپ کا گزر ایسے درخت سے ہوجس میں اونٹ چر گیا ہواور ایسے دوسرے درخت سے گزر ہوجس میں سے ابھی درخت سے ہوجس میں اونٹ چر گیا ہواور ایسے دوسرے درخت سے گزر ہوجس میں سے ابھی کسی اونٹ نے منہ نہ لگایا ہوتو اس دونوں میں سے ابھی کسی اونٹ کو آپ کہاں چرانا پند کریں گئراری اور کی گئر میں ابھی تک کسی اونٹ نے منہ نہ لگایا ہو۔ اس جمشل سے مراد وہ کنواری لڑی ہے جس کو ابھی تک کسی اونٹ نے منہ نہ لگایا ہو۔ اس جمشل سے مراد وہ کنواری لڑی ہے جس کو ابھی تک کسی مرد نے ہاتھ نہ لگایا ہو وہ میں ہی ہوں۔

کسی پندیدہ عورت سے جماع کرنے کے بعد کھرت منی کے استفراغ کے یا وجود بدن شرکتر کمر وری کا احساس ہوتا ہے اور قابل غرت نا پہندعورت سے جماع کرنے کے بعد بدن کو بے حد کمر وری کا احساس ہوتا ہے کو کہ استفراغ منی کم ہواور حائضہ عورت سے جماع کرنا فطرت وشریعت دونوں کے خلاف ہے اور نہایت ضرر رسمال ہے تمام اطباء اس سے کلی طور پر فطرت وشریعت دونوں کے خلاف ہے اور نہایت ضرر رسمال ہے تمام اطباء اس سے کلی طور پر برجیز کرنے کا مشور و دیتے ہیں۔

جماع كى سب سے عمرہ صورت بيہ ہے كه مردعورت كے اوپر ہواور ملاعبت اور بوسه بازى كے بعدعورت كو فراش كہتے ہيں بازى كے بعدعورت كو حيت لا كراس سے جماع كرے اى وجہ سے عورت كو فراش كہتے ہيں خودرسول الشقاید فرمایا "المسولسد لسلف الش" بعنی لا كاعورت كے لئے ہے يہاں عورت كو فراش سے تعبير كيا حميا اور به مرد كاعورت بركمل حاكميت كو ثابت كرتا ہے جيسا كه ارشاد بارى ہے:

الرِّ جَالُ قَوَّا مُوْنَ عَلَى النَّسَآء (نساء: ٣٣)
"مرد حورتوں پر حاکم مقرر کئے کئے ہیں"
ای طرح اس شعر ہیں بھی کہا گیا ہے۔

ارامام بخاری نے ۱۰۳،۹ ش کتاب نکاح الابکار نے تحت اس کی تخ تی کی ہے۔ ۱- امام بخاری نے ۱۷۸/۵ ش کتاب الوصایا باب قول الموصی لوصیه تعاهد ولدی ئے تحت اور امام سن نے در اس کا مستم نے سات کا اس کور یک عائش سے نقل کیا ہے۔

إذا رُمُتُهَا كانتُ فِراشاً يُقِلِّنيُ وعِنْدَ فِسرَاعُسى خَسادِم يَتَمَلَّقُ "به رَا كَ وقت جب بَس فَرَقَ بِس وفول كرتا مول توب جين موتى ہادر انزال موج نے كے بعد ايك عالموں لوكرين جاتى ہے۔"

اور الله تعالی نے فرمایا۔

موجود ہے۔

هُنَّ لِمُنَاسِ لِّكُم وَالْتُمُّ لِبَاسِ لِّهُنَّ) (بقوہ: ۱۸۷ ''وو(عورتیں) تہارے لئے لہاس ہیں اورتم (مرد)ان کی پوشش ہو''

اوراس انداز میں جماع کرنے ہے لیاس کا معنی پورے طور پر صادق آتا ہے اس لئے کہ مرد کا فراش اس کے لئے ب س ہے اور ای طرح عورت کا کھان اس کا لباس ہے غرض جماع کا بیعدہ انداز اس آیت ہے ، خوذ ہے اور یبی انداز شوہر بیوی میں سے برایک کا دوسرے کے سئے لباس ہونے کا استقارہ بہتر طور پر کام دیتا ہے اور اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے وہ بیا کہ جماع کے دفت عورت بھی بھی مرد سے بانکل چمٹ جاتی ہے اس طرح عورت مرد کے لئے جماع کے دفت عورت بن جات ہے شاعر نے باخوب منظر شی کی ہے۔ ا

اِلْمَا هَا الصَّحِيْعُ ثَنَى جِيدُهَا وَثَنَّتُ فَكَانَتُ عَلَيْهِ لِبَاساً "اجه عَ كرنے كونت جب و نه والى الى صراح وارگرون هم تى جو جھے اس طرح چے جاتى ہوتى ہے جيسے كه دہ ميرالي س وؤ -

جماع کی بدترین صورت ہے ہے کہ عورت مرد کے اوپر ہواور مرد پشت کے رخ سے عورت سے جماع کرے بیطبعی شکل کے بالکل می لف ہے جس انداز پر اللہ تعالیٰ نے مرد وعورت کو پیدا قرمایا ہے بلکہ یوں کہتے کہ نراور مادہ کو پیدا کیا۔

اس بیل بہت ی خرابیاں بیں منجمد ان خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ منی کا پوری طرح سے اخراج دشوار ہوتا ہے اور بھی عضو مخصوص بیل منی کا پچھ حصد باتی رہ جاتا ہے جو منعفن ہوکر فاسد ہوج تا ہے جس سے جامع نقصان ہوتا ہے اور بھی ہوتا ہے کہ فرخ کی رطوبات عضو تناسل میں بہدکر جی جاتی ہے اس طرح سے رحم کو پوری طرح سے منی کو قابو کی رطوبات عضو تناسل میں بہدکر جی جاتی ہی دفت ہوتی ہے نیز طبعی اور شرعی طور پر اس کا م میں رکھنا اور روکنا مشکل ہوتا ہے چنانچے تخلیق میں دفت ہوتی ہے نیز طبعی اور شرعی طور پر اس کا م کے لئے عورت مفعول ہے تو جب فی علی بن جائے گی تو بہ طبیعت وشریعت دونوں کے خلاف اے اس شاعر کا نام نابذ جعدی ہے نیشمراس کے شعر کے دیوان کے سال براور الشعر والشعراء کے صفح ۲۹۲ پ

ہوگا اور اہل كتاب الى عورتوں سے جماع ان كے پہلو كے بل كنارے سے كيا كرتے تھے اور كتے سے اور كتے اور كتے اور كتے سے اور

قریش اورانصارا پی عورتوں سے پیچھے کی طرف جماع کرنا پیند کرتے تھے اس کو یہود نے معیوب قرار دیا اس پراللہ نے بیر آیت کر بھر نازل فرمائی:

> نِسَاءُ كُمْ حَرُّت لِّكُمْ فَأَتُوا حَرُثُكُمْ أَنِّي شِنْتُمْ (بقره ٣٢٣) "تهدري عورتي تمبارك لت كيتى بين جس طرف سه جا جوا في كيتى شرة وَالله

سیح بخاری و مسلم میں حفزت جابر ہے روایت ہے انہوں نے بیان کو یہود کا خیال تھ کہ جب کوئی مرد اپنی عورت ہے بیچھے کی طرف سے اس کی فرق میں جماع کرتا ہے تو بچہ احول (بھینگا) پیدا ہوتا ہے اس پر القد تعالی نے بیآ بت کریمہ (سساء ٹھے حرف فُلگھُمْ فَاتُواْ اِسْ الْحُلْمُ اللّٰحُمْ اللّٰمِ اللّٰحُمْ اللّٰمُ اللّٰحُمْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

مسلم کی ایک روایت بایں الفاظ ہے کداگر خواہش ہوتو آگے یا پیچھے کی جانب سے جماع کرے اس میں کوئی مضا گفتہ ہیں البتدید یاد رہے کہ جماع صرف ایک ہی سوراخ یعنی قرح میں ہوئی

### مجبينة:

اوندھے منہ ہونا اور صبی م واحد ہے مردعورت کی شرم گاہ جو کیجتی و فزائش نسل کا مقام ہے لیکن عورت کی سرین میں جی ح لیکن عورت کی سرین میں جہاع کرنے کو تاریخ میں کسی نبی برخق نے مہاج نہیں قرار دیا ور جس نے بعض اسما ف کی طرف بیانبیت کی کہ انہوں نے عورت کی سرین میں ہمائ کرنے کو مہات قرار دیا انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا۔

چنانچے سنن ابو داؤد میں حضرت ابو ہربرہ رضی املاعتہ ہے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کدرسول التّعالیٰ نے فرمایا۔

ار ایوداؤد نے ۲۹۲۳ میں تناب انظاح باب فی جامع النظاح کے تحت اس کو نئر کیا ہے اس کے تنام رواق اُقتہ میں اس کی شاہد صدیت ام سمہ ہے جس کو ای طرح احمہ نے ۲۱ ۳۰۵ ۳۱۰ ۳۱۸ میں روایت ہے اور ترفدی نے ۲۹۸۳ میں داری نے ۱ ۲۵۲ میں ذکر کیا اس کی ات وسیح ہے۔

۲۔ بخاری نے ۱۳۳۸ ش کتب لتفسیر باب نسانو کم حوث لکم کے تحت اورایام سلم نے ۱۳۲۵ میں اس کوذکر کیا ہے۔ مَلْعُون مَنْ اَتَى الْمَوَاة فِي ذُبُوهَا دسكروه فخص معون ہے جومورت كى مرين بيں جماع كرے اللہ

احمد اور این ماجد کی روایت کے الفاظ تو اس ہے بھی زیادہ سخت ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس فخص کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا جس نے اپنی عورت کی مقعد میں جماع کیا ی<sup>ع</sup> اور تزیدی واحمد بن طنبل کے الفاظ یوں ہیں۔

مَنْ اَتَى حَاثِضاً أَوَ امْرَاهَ فِي دَبُرِهَا أَوُ كَاهَناً فَصَدَّقَهُ فَقَدُ كَفَرَبِمَا أُنْزِلَ عَلَى عَ مُحَمَّدِ مَالِئِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا أَوْ كَاهِناً فَصَدَّقَهُ فَقَدُ كَفَرَبِمَا أُنْزِلَ عَلَى

" جو مخض حائد عورت سے یوالی نیوی ہے اس کی مقعد میں جماع کرے یاکی کا اس کے پاس جائے اور اس کے اس کے اس جائے اور اس کے اس کی بات کی تعدیق کرے تو اس نے رسول التعلقہ کی شریعت کا کلیت اٹکارکیا" سے

اور بیہ بی کے الفاظ اس طرح ہیں کہ مردول اورعورتوں میں ہے جس نے بھی کسی مقعد میں کچھے کیا تو اس نے کفران فنمت الہی کیا۔

ممنف وکیج شل روایت ہے کہ جھے سے زمعہ بن صالح نے حدیث بیان کی انہوں نے طاؤس سے انہوں نے طاؤس سے انہوں نے سے اور ان کے باپ نے عمرو بن رہیج سے روایت کی ہے اور عمرو بن رہیج نے عبدارت بن بڑیا ہے روایت کی انہوں نے بیان کیا کہ عمر بن خطاب نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ انتدافعالی حق بات کہنے سے شرم نہیں کرتا عور توں کی سرین میں تم لوگ جماع نہ کرواور ایک مرتبہ فرمایا کہ ان کی مقعدوں میں جماع نہ کرواور ایک مرتبہ فرمایا کہ ان کی مقعدوں میں جماع نہ کرو۔ ع

ا۔ احد نے ۱۳۳۲ میں ابوداؤد نے ۱۹۳۳ میں اس کی تخریج کی اور بومبری نے اس کی اسنادکو سیح قرار دیا اس کی شاہد ایک حدیث ہے اس کی اسنادکو سیح قرار دیا اس کی شاہد ایک حدیث ہے اس کی شاہد ایک حدیث ہے اس کی شاہد ایک حدیث ہو جاتی ہو جاتی ہے۔

۱۹۹ میں حدیث عقبہ بن عامر سے روایت کی اس کی سند حسن ہے جس سے اس کی تقویت ہو جاتی ہے۔

ار امام احد نے اسمند اس اس الاس میں ابن مجہ نے ۱۹۲۳ میں اس کو بیان کی اس کی شاہد ایک حدیث ہے جس کی سند حسن ہے جس کو ترزندی نے حدیث ابن عبس سے ذکر کیا ہے اور ابن حبان نے ۱۳۰۲ میں اس کو میچ

۳۔ امام تر فدی نے ۱۳۵ میں ابن مجد نے ۱۳۹ میں اور امام احمد نے ۱۳۰۸ / ۱۳۵ میں اور ابوداؤد نے ۱۳۹۰ میں اور داؤد نے ۱۳۹۰ میں اور داری نے ا/ ۲۵۹ میں صدیث ابو ہر بریڈ سے نقل کیا ہے اس کی سند قوک ہے۔ ۲۔ زمعہ بن صالح ضعیف روی ہے منذری ہے منذری نے منذری مے ''الترغیب دالتر ہیب ۲۰۰/ میں اس کا ذکر

۳۰ زمعہ بن صاح صعیف روی ہے منذری ہے منذری ہے "افراطیب دافر ہیں ۳۰۰/۳ بیل اس کا ذائر کر کے بیان کیا ہے کہ اس ابو بیعلی نے جیدسند کے ساتھ رواہت کیا ہے اور آئی نے '' مجمع الزوائد'' ۴۹۸/۳' ۴۹۹ میں اس کا ذکر کیا ہے اور اس کی نسبت طبرانی نے''الکبیز' اور ہزار ہڑھادی ہے اور کہا کہ ابو بیعلی کے رواق صحیح کے ہیں' بیعلی بن نمان س سے امگ ہیں' کیونکہ بے ثقہ ہیں۔ تر ندی میں طلق بن علی ہے روایت ہے انہوں نے بیان کیا۔ رسول انتقافیہ نے فرمایا کہ عورتوں کی سرین میں جماع نہ کروالقد تعالیٰ حق بات کہنے ہے شرم نہیں کرتا۔ اِ

اور''الکامل'' میں ابن عدی کی ایک حدیث ہے جس کومحامل ہے انہوں نے سعید بن یکی بن جبیرا موی سے روایت کی انہول نے بیان کیا کہ مجھ سے مجمد بن حمز ہ نے حدیث بیان کی انہوں نے زید بن رفع سے انہول نے ابوعبیدہ سے اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود ہے مرفوعاً روایت کیا آ یے نے فر مایا کہ مورتول کی سرین میں جماع نہ کروی<sup>ع</sup>

حضرت ابوذرؓ نے بھی مرفوعاً روایت کی ہے کہ پیٹیبر علیہ نے فر مایا کہ جوعور توں یا مردوں کی مقعد میں جماع کرے وہ امتد درسول کامنکر ہے۔

اسمعیل بن عیاش نے سہل بن الی صالح نے انہوں نے محدم بن منکدر سے اور انہوں نے جاہر بن عبدائلد سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے شرم کرو کہ اللہ حق جاہر بن عبدائلہ سے شرم نہیں کرتا کہ عوراتوں کی مقعد میں جماع نہ کروای حدیث کو دار قطنی نے ان افظوں میں بیان کیا کہ اللہ تعالی حق بات کہنے سے شرما تا نہیں تمہارے سے جائز نہیں کہ عوراتوں کی سیرین میں جماع کرد۔ ع

عذامہ بنوی نے بیان کی کہ جھ سے ہدبہ نے صدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ جھ سے
ہمام نے صدیث بیان کی انہوں نے بیان کیا کہ قنادہ سے بوچھا گیا کہ جو شخص اپنی بیوی کی دہر
سی جماع کرے اس کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جھ سے عمرہ بن شعیب نے عن ابیعن
جدہ کے واسطہ سے صدیث بیان کی کہ رسول التعلقی نے قرمایا کہ بیانواطنت صغری ہے۔
ایام احمد نے "مند" میں حدث عباد کو حمن قال حدثنا همام اخبرنا عن قتادة

ا۔ تر ہری نے ۱۱۳ میں دارٹی نے ۱۹۰۱ میں ذکر کیا اور تر ہری نے اس کو حسن قر ردیا اور اہن حبن نے سطح کہا ہے۔ اس کی شاہد حدیث فریمہ بن ٹابت شاہد ہے جس کو امام شافعی نے ۱۳۰۴ میں امام احمد نے ۱۳۳۲ میں اور طیاوی نے ۱۳۲۲ میں میں بیان کیا ہے اس کی سند سیج ہے ابن حیان نے ۱۳۹۹ میں اور ابن سکتن نے "خلاصة المرطیاوی نے ۱۳۲۸ میں اس کو سیح قر اردیا ہے حافظ بن جرنے فتح المیاری ۱۳۲۸ میں بیان کیا کہ بیرحد بہ صالح الماست وادیث میں ہے۔

۲۔ ابوعبیدہ کا ساع اپنے باپ سے ٹابت نہیں وراس باب میں حضرت کی ہے ایک حدیث مروی ہے جس کو امام احمد بن طبع کے نیس کو امام احمد بن طبع کے نیس کی اس کے تمام رواۃ لگفتہ ہیں۔ ر سال مار دار قطنی نے ۱۳ ۲۸۸ میں اس کو ذکر کیا اور پیٹمی نے ''الجمع'' میں اس کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اس کو طبر انی نے روایت کیا ہے اس کے تمام رواۃ لگفتہ ہیں۔

عن عموو بن شعب عن ابيه عن جده عصديث بيان كرك ال مديث كونش كيا

اور مند میں ہمی عبداللہ بن عبال سے روایت منقول ہے کہ آیت بنساء کھ خون الکھ فائنوا ۔ ان ) انسار ہوں کے حق میں نازل ہوئی رسول اکر منطقہ کی خدمت اقدی میں آکر انسان کی انسان ہوں کے حق میں نازل ہوئی رسول اکر منطقہ کی خدمت اقدی میں آکر آپ سے اس کے منطق وریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ آگے بیجھے کی کوئی بات نہیں جماع فرج میں کرنا جائے جائے جس طرح سے بھی ہوئے

مند میں عبداللہ بن عب ن اس روایت ہے کہ عمر بن خطاب خدمت نبوی میں تشریف لائے اور عرض کیا یا رسوں اللہ اللہ اللہ میں تو ہر باد ہو گیا آپ نے فر مایا کہ تہماری ہر بادی کا کیا سب ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ کل رات میں نے اپنی بیوی ہے جیجے ہے جماع کرلیہ آپ نے کوئی جواب نہ دیا کہ وقی نازل ہوئی اور بیآ بیت کریمہ (مساء کے حر ت لکم) رسول اللہ پر نازل ہوئی جی آ کے ہے بھی اور بیجے ہے ہی جماع کرواس میں کوئی مضا کفتہ شہیں البتہ جا کھے عورت اور عورت کی دہر میں جماع کرنے ہے بھی جماع کرواس میں کوئی مضا کفتہ شہیں البتہ جا کھے عورت اور عورت کی دہر میں جماع کرنے ہے بھی جائے کہ واس میں کوئی مضا کفتہ شہیں البتہ جا کھے عورت اور عورت کی دہر میں جماع کرنے ہے بھی جائے کہ واس میں کوئی مضا کتا ہوئی البتہ جا کھے عورت اور عورت کی دہر میں جماع کرنے ہے بھی جائے کہ واس میں کوئی مضا کہ دہر میں جماع کرنے ہے بھی جائے کہ واس میں کوئی مضا کوئی مضا کہ دہر میں جماع کرنے ہے بھی جائے کہ واس میں کوئی مضا کوئی سے کھی جائے کہ دہر میں جماع کرنے ہوئی ہوئی ہوئی دیا ہوئی دہر میں جماع کرنے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی دیا ہوئی دی

تہذی میں امن عبس سے مرفوع روایت ہے کہ الند تعالی اس محض کی طرف نظر کرم نہیں ا کرے گا جوعورت یا مرد کی سرین میں جماع کرے ہے

ہم اس سے پہیے اوملی حسن بن حسین بن دوما کی صدیث بین کر چکے ہیں جو براء بن

۲۔ احد نے ۱/ ۲۷۸ میں ان کو بیان کیا اس کی سند میں رشد این سعدضعیف ہے الیکن اس کی شاہر حدیث کا ذکر گذر چکا ہے۔

۳۔ احمد نے ۱ ۲۹۷ میں تریذی نے ۲۹۸ میں اس کو بیون کیا اس کی سندھن ہے۔ ۴۔ تریزی نے ۱۲۷۵ میں س کی تخ تنج کی اس کی سندھن ہے اور ابن حیان نے ۱۳۵۲ میں اس کو سیج قرار دیا ہے۔

عازب سے مرفوعاً روایت ہے کہ نبی نے فرمایا کہ اس امت کے دی تشم کے لوگ اللہ عزوجل کے منکر ہیں۔ قاتل جادوگر ویوث بیوی کی سرین ہیں جماع کرنے والا اور چفضی وسعت رکھتے ہوئے فریضہ جج ادا کئے بغیر سرگیا، شراب خور فتنہ بر پا کرنے والا اسلام کے خلاف برسر پیکار توگوں کو ہتھیا رہے جے والا اور جو تحفی ذوی المحارم سے نکاح کر ہے۔ نا عمد عبداللہ بن نہیعہ نے مشرح بن ھا عان عن عقبہ بن عامر کے واسطہ سے حدیث بیان کیا کہ جھ سے عبداللہ بن نہیعہ نے مشرح بن ھا عان عن عقبہ بن عامر کے واسطہ سے حدیث بیان کیا کہ رسول الشفیقی نے قرمایا

اورمسند'' حارث بن الی اسامتۂ' میں ابو ہریرہؓ وابن عبالؓ کی حدیث ندکورہے۔ ان دونوں نے بیان کی کہ رسول امتھاﷺ نے اپنی وفات سے پہلے ہم لوگوں کو خطبہ دیا اور مدینہ طیبہ میں آ ہے'کا بیرآ خری خطبہ تھا اس کے بحد آ پ کا وصال ہو گیا اس خطبہ میں آ ہے گئے۔ ہم کونھیجت کرتے ہوئے فرمایا۔

مَنُ نَكَحَ اِمْرَاٰةً فِي دُبُرِهَا أَوْرَجُلاً أَوْصَبِيّاً حُشِرَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَرِيْحُه أَنْسَنُ مِنَ الْجَيْفَةِ يَتَاذِّي بِهِ النَّاسُ حَتْ يَدُخُلَ النَّارَ وَاحْبَطَ اللهُ أَجْرَهُ وَلَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرُفاً وَلا عَدُلاً وَيُدَخَلُ فِي تَابُوْتٍ مِنْ نَّارِ وَيُشَدُّ عَلَيْهِ مَسَامِيْرُ مِنْ نَارٍ

'' جو مخف کسی عورت کی سرین یا آمرد یا اثر کے کی مقعد بیش مباشرت کر سے وہ آیا مت نے دان س حال بیس افھایا جانے گا کہ اس سے مردار سے بھی زیادہ ہد ہوآئے گی جس سے تمام لؤٹ پریشان ہوجا کیں گے تا آ تکہ دہ داخل جہتم ہوجائے گا اللہ اس کے اندل نے کو ہر باد کردے گا اوراس کو اس کی دالیتی یا معاوضہ نہ سے گا اور آ تشیں تا ہوت بیس آئی میں اس میں جائے گا اوراس کے ادبر آ تشیس کمیس بھی تھوتی جائیں گئی گئے۔

حضرت ابوہریرہ نے بیان کیا کہ جس نے اس تعل بدہے توبہ نہ کی اس کے لئے بیاعذاب

ہے۔ ابولغیم اصبہاٹی نے خزیمہ بن ثابت کی حدیث گومرفوعاً روایت کیا ہے کہ اللہ تعالی اظہار حق

ا۔ سیوطی نے الجامع الصغیر میں اس کو بیان کیا ہے اور اس کو ابن عساکر کی طرف منسوب کیا ہے اور اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ۲۔ اس کی سندھن ہے ابن عدی نے ''الکائل'' ۱/۲۱ میں اس کی تخریج کی ہے اور اس کی شاہر ابو ہر رہے کی مدیث گذر چکی ہے۔ حدیث گذر چکی ہے۔

میں نہیں شرما تاتم اپنی ہیو بوں کی سرین میں جماع نہ کرو۔۔

المام شافی کے فیل کے فیل کی کہ جھ کو میرے بچ جمہ بن علی بن شافع نے فیر دی انہوں نے بیان کیا کہ جھ کو عبداللہ بن علی بن سائب نے فیر دی انہوں نے عمر و بن احجہ بن جلاح ہے انہوں نے فزیمہ بن فابت سے روایت کی کہ ایک شخص نے عورتوں کو پیچھے سے جماع کرنے کی و بت سوال کیا آپ نے فرمایا حلال ہے جو وہ عزاتو آپ نے اس کو بلا کر دریا فت کیا کہ تو نے کس طرح کہا تھ وونوں سورا خوں یا دونوں میں ہے کس میں یا دونوں سریوں میں سے کس میں اور اور شکا فوں میں سے کس میں یا دونوں سریوں میں سے کس سوراخ میں کہا کیا اس کے پیچھے سے اس کی فرح میں جماع کرنے کے متعلق سوال کیا تھا؟ اگر تو نے یہ سوال پوچھا تو یہ جائز ہے اور اگر عورت کے پیچھے سے اس کی وہر میں جماع کرنے کے بارے میں تیرا سوال ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اظہار حق سے شرم نہیں کرتا تم عورتوں سے ان کی مرین میں جماع نہ کروئے

رئے نے بیان کیا کہ حضرت اوم شافعی سے پوچھا گیا کہ اب آپ کی کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے بچپ تقہ ہیں اور عبداللہ بن علی بھی تقہ ہیں اور عمر و بن جلاح کے بارے میں لوگ انہوں دائے ہی رکھتے ہیں اور خزیمہ بن خابت کے تقہ ہونے کے بارے میں کوئی شک و شہبیل لیکن ہیں دہر میں جماع کرنے کی رخصت نہیں ویتا بلکہ اس سے منع کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اس بیان سے بے بات واضح طور پر خابت ہوگئی کہ اس روایت سے اس غلط روایت کا کست کے شیوع ہوا جس سے ایمار سے اسلاف کے متعلق وہر میں جماع کرنے کی ابا حست کا مسئلہ مشہور ہوگیا حالا تک ہی سے اسلاف کے متعلق وہر میں جماع کرنے کی ابا حست کا مسئلہ مشہور ہوگیا حالاتکہ بہتی کی طریقہ جماع تھا کہ آ دمی عورت کے پیچھے سے اس کی فرح میں جماع کرنے اور سننے بھاع کرتا اس کا مطلب ہرگز بینہیں ہے کہ وہ پیچھے سے اس کی وہر میں جماع کرے اور سننے والے کومن اور فی لفظ میں اشتباہ ہوگیا اور اس بناء پر دونوں میں تمیز نہ کر سکے ابا حت سلف وائے کومن اور فی لفظ میں اشتباہ ہوگیا اور اس بناء پر دونوں میں تمیز نہ کر سکے ابا حت سلف وائمہ کا حقیق سنکہ بیر رہا اور کی غلط بیان نے اس کو غلط انداز میں خیش کر کے خوداعلان کر ویا۔

ا \_ صليعة الاولمياء ٨/ ٣٤٦ اس كى سند ضعيف ہے۔

#### فَا تُو هُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَ مُكُمُّ اللهُ (بقره: ٢٢٢) يعنى عورتول سے اس مقام بيل جماع كروجبال كاتكم القد تعالى في ويا ہے۔

مجاہد نے بیان کیا کہ بین نے عبداللہ بن عباس سے اس آیت قیا اُسو ھُنَّ مِنْ حَیْتُ اَهَوَ کُھُمَ اللہ نے عَمَّم اللهُ کَا مطلب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ جس مقام بین جماع کرنے کا اللہ نے عکم دیا ہے وہیں جماع کرواورایام چیش بین جس ع سے بچے رہواورعلی بن الی طلحہ نے ان سے نقل کیا کہ آپ فرمائے منتھ کہ صرف فرج میں جماع کرنا ہے اور اس کے سواکسی دوسری جگہ روا نہیں ہے۔

یہ آ بت کر بمہ عورت کی دہر میں جماع کرنے کی حرمت پر دوسب سے دلالت کرتی ہے بہا سبب یہ کہ عورت کی دہر میں جماع کرنا تھیتی کے مقام بین پیدائش کے مقام میں مہار ہے بیتی فرج میں مہار ہے بیتی فرج میں مہار ہے بیتی فرج میں مہار ہے اور اللہ کے قول ف اٹو ہن ہن حیث افسی اُحکے اللہ سے مراوکھیتی کا مقام لیجن فرج ہوجا تا ہے اورا ایک دوسری آ بت ہے عورت کے بیچھے سے مستقم سے بھی فرج میں جماع کرنا موکد ہوجا تا ہے اورائی آ بت سے عورت کے بیچھے سے اس کی فرج میں جماع کرتا بھی ثابت ہوگیا اس لئے کہ اللہ تعالی نے فرمایا انسی ششتم لیجن جس انداز سے بھی آ گے یا بیچھے سے تم چا ہوفرج میں جماع کرو۔ حضرت این عہاس نے فرمایا کہ فا تُو حو فکھ میں حرث سے مراوعورت کی فرج بی جاء کرو۔ حضرت این عہاس نے فرمایا کہ فا تُو حو فکھ میں حرث سے مراوعورت کی فرج بی ہے۔

اور قابل غور بات ریجی ہے کہ جب اللہ تعالی نے ایام حیض میں عارضی ضرر کی وجہ سے فرج میں جماع کرنا حرام قرار دیا تو پھر مقعد میں جماع کرنا کیسے قابل قبول ہوگا جو دوامی آ النہ کا مقام ہے مزید برآں اس کے مفاسد بھی غیر معمولی ہیں اس لئے کہ اس سے انقطاع نسل کا مقدہ تو ہے ہی پھر رید اباحت عورتوں کی مقعد سے لڑکوں تک پہنچ کر مزید مفاسد کا ذریعہ بن جائے گی۔

اس کے علاوہ اس سے حقوق نسوائی کا تلف کرنا بھی لازم آئے گا اس لئے کہ عورت سے جماع کرنا عورت کے علاوہ اس کے کہ عورت سے جماع کرنا عورت کا حق ہوتا ہے نہ عورت کی خواہش کی تحکیل ہوگا اور نہ مقصود جماع حاصل ہوگا۔

دوسری بات سے کہ مقعد اس کام کے لئے نہیں بنائی گئی ہے اور نہ اس کی تخلیق کا بیہ مقصد ہے بلکہ جن ع کے لئے فرج بی ہے لہٰذا جولوگ فرج کو چھوڑ کر مقعد کی خرف ڈخ کرتے ہیں وہ شریعت اور حکمت الہٰی دونوں بی کے منکر ہیں۔ علاوہ ازیں میہ مردول کے سے ضرر رسال بھی ہے اس کے تمام عقلاء و اطباء اس سے روکتے ہیں اور فلاسفہ بھی س کو سفاہت و جہالت پر محمول کرتے ہیں اس لئے کہ فرج میں قوت جاذبہ ہوتی ہے جو مرد کی رکی ہوئی منی کو جذب کر لیتی ہے۔ جس سے مرد کو آ رام ملتا ہے اور مقعد میں جن جا تا ایک تو مقعد کے بیرو فی مقعد میں جن کا اور کے متا کی لیوری طرح اخراج نہیں ہو یا تا ایک تو مقعد کے بیرو فی سوراخ کی بیٹی دوسرے مفعول کے متا کی ہونے کی وجہ سے عضو مخصوص کو جلد از جلد اس سے باہر نکا لئے کی خواہش ہوتی ہے اس سے کہ لواطت غیر طبعی مجامعت ہے۔

اس سے ایک دوسرے طریقہ سے بھی ضرر پہنچتا ہے وہ بیکہ مقعد سوراخ کی تنگی کے باعث عضو مخصوص کو اس میں داخل کرنے میں بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے جس سے آ دمی جلد ہی تھک جاتا ہے اور خلاف امر فطری کا احساس الگ ہوتا ہے۔

مقعد گندگی اور آلائش کا مقام ہے اور لواطت کرتے وفت اپنی تمام آلائشوں کے ساتھ سامنے ہوتی ہے اور بعض اوقات عضو مخصوص آلائش سے آلودہ ہوجاتا ہے۔

عورت کوبھی اس سے تخت نقصان ہوتا ہے اس لئے کہ یکام اس کے لئے فلاف طبیعت و فطرت بالکل نادر ہوتا ہے جس سے انتہائی نفرت اور غیر معمولی وحشت پیدا ہوتی ہے۔

اس فعل بد کے باعث انسان کورنج وغم سے دوج رہونا پڑتا ہے مستقبل میں افز انتش نسل کی طرف سے مایوی اور ماضی میں ضیاع توت کاغم ماحق ہوتا ہے دوسرے فاعل اور مفعول ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں اس سے چہرہ سیاہ ہوجا تا ہے اور سینے کا نور ختم ہو کر ظلمت آجاتی ہے اور دل کی روشن مرحم پڑجاتی ہے اور اس کے چہرے پر ہونت کی طرح وحشت بری رہتی ہے جس کوادنی فراست والا دیکھ کر بھانپ لیتا ہے آخر میں سخت نفرت اور باہمی بغض و کینے دونوں کے درمیان بیدا ہوجاتا ہے اور از دوائی تعنق نوٹے کی منزل تک پہنچ جاتا ہے اس کیئے دونوں کے درمیان بیدا ہوجاتا ہے اور از دوائی تعنق نوٹے کی منزل تک پہنچ جاتا ہے اس کے کوئی نے نہیں سکتا اس کار بدکا انجام ہم حال بھگتنا ہی بڑے گا۔

علاوہ ازیں فاعل ومفعول (شوہر و بیوی) کے حالات اس حدتک پیچیدہ ہو جاتے ہیں جن کی اصلاح کی کوئی صورت ہاتی نہیں رہتی البتہ اگر کسی کوالقد تعالیٰ کچی تو بہ کی تو نیق عطا کرد ہے تو اصلاح ممکن ہے۔

نیز اس کار بدے دونوں کے محاس بگسرختم ہو جاتے ہیں اور مصائب اس کی جگہ لے لیتے ہیں اس طرح دونوں کے درمیان محبت والفت ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ ہا ہمی بغض و کمینہ ایک دوسرے پرطعن وشنیج ان کا شیوہ بن جاتا ہے۔ اور یہ فعل نعمتوں کے زوال اور غضب الہی کے نزوں کا سب سے بڑا سبب ہے اس لئے کہ بیلانت وغضب الہی کا سب سے بڑا سبب بنت ہے اور امتداس کے فاطل سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور فاعل کی طرف فررا بھی النف سے نہیں کرتا اس قابل نفریں میں فعل کے بعد ہر چیز کی تو قع ختم ہو جاتی ہے اور نسب کی طرف فررا بھی برائی سے محفوظ نہیں رہت اور وہ بندہ کس طرح زندہ رہ سکتا ہے جس پرلعنت الہی اور غضب خداوندی برس رہ ہواور اللہ نے اس سے اپنی رحمت کی نظر کرم نہیں کرتا۔

لواطت سے حیاء وشرم کا کلیتۂ خاتمہ ہو جاتا ہے اور حیا وشرم ہی ہے دلوں کی زندگی برقر ار رہتی ہے جب در اے گنوا وے گا تو پھر برفتیج چیز خسین وجمیل اور ہراچھائی برائی لگنے گئی ہے اس وفت انسان کا فسا قلبی اس مرصد پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے لوٹناممکن نہیں ہوتا۔

لواطت ہے اس کی طبیعت سنے ہو جاتی ہے جس نز کیب پر اللہ نے اس کی تخییق فرمائی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے انسان اپنی فطرت سے نکل کر ایسی طبیعت میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اس انداز پر کسی حیوان کو مرکب نہیں فرمایہ بلکہ وہ طبع منکوس ہے اور جب طبیعت مسنح ہوگئ تو دل بھی مسنح ہو جاتا ہے نہ کوئی عمل خیر باقی رہتا ہے نہ ہمایت تو اس وقت اعمال خبیشہ اور بہنات شیطانیہ کو عمرہ سجھنے لگتا ہے اور اب اضطراری طور پر اس کی حالت اس کا عمل اور اس کا انداز مشیطانیہ کو عمرہ سیم بدسے بدتر ہو جاتا ہے۔

اور اعمال قبیحہ کی انجام دہی میں وہ اتنا جری ہوجاتا ہے کہ اس سے پہلے اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور یہ ہے حمیائی آنے والی تسلوں کے لئے ترکہ بن جاتی ہے کمیند بن نسفلہ بن اور ڈلت کی سب سے مجل سطح پر اتر آتا ہے۔

اور انسان بےشرمی اور نفرت کا نبادہ بہن لیتا ہے اور لوگ بھی اس کو اس لبادہ میں دیکھنا پیند کرتے ہیں لوگ اے کمینہ و دلیل سجھتے ہیں اور ہر خفص اس کو ایک گھٹیا اور کمتر انسان جانتا

التدكی بیثار رحمتیں اور اس كی سلامتی اس ذات اقدس پر نازل ہوجس كی ہدایت وشریعت كی انتاع ہے ہم كو دونوں جہال كی انتاع ہے ہم كو دونوں جہال كی تباہی و بربادی كے داستے پر ڈال دیا۔

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلِ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

#### مضرت رسال جماع

مضرت رسال جماع کی دوئتمیں ہیں ایک تو شرع طور پرمضر ہے اور دوسرے فطری طور پر نقصان دہ ہے شرع طور پر مفرت رسال جماع حرام ہے اس کے چندورجات ہیں جو اپنی نوعتی ومراتب کے اعتبار سے مختلف الا مکان بعض بہت زیادہ بدتر ہوتے ہیں اور تحریم کی شطح بری ہوتی ہے تو یک ہے کہ کا فرم سے محتر درجہ کی ہے جیسے حالت احرام روزے اعتکاف ہیں ہوتی ہے تحریم یا کفارہ ادا کرنے سے پہلے اظہار کرنے والے کے جماع کی تحریم یا حاکف محر عورت سے دطی کرنے کی تحریم وغیرہ کہ ان تمام صورتوں میں جماع کرنے پر کوئی شرق حد جارئ نہیں ہوتی۔

تحریم لازم کی دونتم ہے بہی صورت میہ ہے کہ اس میں حلت کی کوئی صورت نہ ہو جیسے محرم عورتوں سے جماع کرنا ہیہ بدر بن نتم کی مباشرت ہے ایسے لوگوں کو علماء کی ایک جماعت مثلاً امام احمد بن حنبل وغیرہ کے نزو کیکٹل کر دینا واجب ہے اس سلسلے میں ایک حدیث مرفوع بھی موجود ہے ۔!

دوسرنی قتم میہ ہے کہ جس کا حلال ہوناممکن ہو جیسے کسی شادی شدہ اجنبی عورت سے زنا کرنے میں دوطرح کے حقوق کا ضیاء ہوتا ہے ایک حق خداوندی اور دوسرا شوہر کا حق اور اگر جبراً اس کے ساتھ کیا تم تین حقوق تلف ہوتے ہیں اوراگر اس کے اعز ہ واقر ہا ہوں جو اس

الدار ما المرزّ نے ۱۹۵ میں ایوداؤد نے ۱۳۵۵ میں ترقری نے ۱۳۹۲ میں نمائی نے ۱۹۹ میں این باب نے ۱۳۹۵ میں ایون باب کے ۱۳۹۰ میں براء بن عازب سے دوایت نقل کی ہے یوں ہے: (لقیث خالی و مغة رَایَة فقلُتُ لَهُ اَیْنَ بُویْدُ قال بعث ی رسُولُ الله الله الله الله الله و خی مکھ اِمْرَاه آبیه فاموری اِن اصر ب عُنفة آخدُ مالهٔ) ایجی میں اپنی معروں سے ما جو جمندا کے بوت منظ میں نے بوج کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب و یک رسول الله نے ایک اور اور کی طرف بھیجا ہے جنہوں نے اپنی بیوی سے تکان کیا کہ میں اسے آل رسول الله نے ایس کا بال طبط کر ہوں اس حدیث کی سندھ ن ہے اس کو ایوداؤد نے بھی ۱۳۵۹ میں مسدوکی حدیث کر کے اس کا بال طبط کر ہوں اس حدیث کی سندھ ن با کہ المجھ نے بالی المبتواء بی عادی ک سند کے ساتھ بایل افغاز آب کی طرف بیا کہ المسر الله کی صندے ساتھ المبا المبتوات عن المبتی میں المبتی سنگ آؤا قبل را کہ آؤ فوارس فعقه می اواء افغاز آب یکھاؤوں می المسر النبی سنگ آؤا اتوافیا است خوشوا المفاز بر المبتا کے ساتھ کے ساتھ المبتا کی سند کے ساتھ کے ساتھ کی استان کے ساتھ کے ساتھ کی سند کے ساتھ کی سند کے ساتھ کی سند کر سند کی سند کے ساتھ کی سند کے سند کے سند کے سند کی سند کے سند کی سند کے سند کی سند کے سند کی سند کے سند ک

فعل منج کو عار بچھتے ہوں تو چار حقوق پامال ہوتے ہیں اور اگر وہ زانی کی محرم ہے تو اس میں پانچ حقوق تلف ہوتے ہیں ایسی جماع کی معزتیں تحریم کے درجہ تناسب سے شار کرنی چاہئیں۔
اور طبعًا ضررر سال جماع کی بھی دوشمیں ہیں ایک سم وہ ہے جس میں ضرر کیفیت کے اعتب رہے ہوجس کا بیان اوپر گزر چکا ہے اور دوسری شم وہ ہے جس میں مقدار و کمیت کے لحاظ سے مضرت ہو مثلاً کثرت جماع کہ اس سے قوت کر جاتی ہے اعصاب کرور پڑ جاتے ہیں۔
رعشہ ف کی اور شیخ جیسی مہلک بیار بیاں گھیر لیتی ہیں اور نگاہ اور دیگر اعض عیں کمزوری آ جاتی ہے حرارت نم بین جو فضلات ردیہ موذیہ کی ہے حرارت نم بین جو فضلات ردیہ موذیہ کی اعلیٰ ہیں جو فضلات ردیہ موذیہ کی اعلیٰ ہیں جو فضلات ردیہ موذیہ کی آ ماچگاہ بن جاتے ہیں۔

جماع کا بہترین وقت غذا کے معدہ میں ہضم ہوج نے کے بعد ہی ہے ساتھ ہی سہتھ موسم کی مناسبت بھی ضروری ہے۔ بھوک کے وقت جماع کرنا ممنوع ہے اس سے حرارت غریزی کم موجاتی ہے اور پر شکمی کی حالت میں بھی جماع نہیں کرنا چاہئے کیونکہ ایسے وقت میں جماع کرنے سے شدید امراض پیدا ہوتے ہیں۔ ای طرح آ دمی تفکاما ندہ ہوت بھی جماع معنر ثابت ہوتا ہے نیز خسل کرنے اور استفراغ کے بعد اور ای طرح کسی نفسانی کیفیت مثلاً رنج و شابت ہوتا ہے نیز خسل کرنے اور استفراغ کے بعد اور ای طرح کسی نفسانی کیفیت مثلاً رنج و غمی فرط مسرت وشاد مانی کے وقت بھی جماع سے حدمعنر ہے اور جماع کا عمدہ وقت رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد ہے جب کہ غذا کا ہمنم اس کا مقابل نہ ہو پھر جماع کے بعد خسل ایک حصہ گزر جانے کے بعد خسل کرنے کے بعد مونے ہے اس کی ضائع شدہ قوت بازیاب ہو جاتی ہے اور جماع کے بعد حرکت و ریاضت سے پر ہیز کرے کیونکہ اس سے غیر بازیاب ہو جاتی ہے اور جماع کے بعد حرکت و ریاضت سے پر ہیز کرے کیونکہ اس سے غیر معمولی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔

( گذشتہ ہے پوستہ)

### مرض عشق کا علاج نبوی ً

عشق كاشى رامراض قلب ملى ہوتا ہے جواب وجود واسباب اور علاج تمیوں اعتبار سے دير امراض سے بالكل جدا كانہ ہوتا ہے جب بيدل ميں رائخ ہو جاتا ہے اور پورى طرح كمر كر ليتا ہے تو اس كا علاج اطباء كے لئے دشوار ہو جاتا ہے اور خود مريض بھى اس بيمارى سے برگشتہ نظراً تا ہے۔

عشق کا ذکر خود اللہ تعالی نے قرآن مجید میں دوگروہوں کے متعمق کیا ہے ایک عورت سے عشق اور دوسرا امرد بچوں سے عشق پہلے تتم کا معاشقہ حضرت یوسف سے عزیز مصر کی بیوی زلیخا کی والہا نہ شیفتگی سے متعمق ہے اور دوسرے عشق کا تعلق قوم لوط سے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوظ کے یاس فرشتوں کی آمد کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا:

وَجَآءَ اَهُلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبُشِرُونَ ۞قَالَ إِنَّ هَنُولَآءِ ضَيُفِي قَلا تَفْضَحُونِ ۞ وَاتَّقُوُ اللهُ وَلَا تُخُرُونِ ۞ قَالَ هَنُولَآءِ بِنَاتِي إِنَّ كُنْتُمُ اللهُ وَلَا تُخُرُونِ ۞ قَالَ هَنُولَآءِ بِنَاتِي إِنَّ كُنْتُمُ اللهُ وَلَا تُخُرُونِ ۞ قَالَ هَنُولَآءِ بِنَاتِي إِنَّ كُنْتُمُ اللهُ وَلَا يَعْمَلُونَ ۞ قَالَ هَنُولَآءِ بِنَاتِي إِنَّ كُنْتُمُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا لَهُ مُ لَفِي سَكُرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (حجر: ٢٤٠ ك)

''اورشہروا کے فرشتوں کی حسین میورتیں وکھے کرایک دوسرے کوخوشخری دیتے ہوئے آئے حضرت لوکھنے فرویا کہ مدیمیرے مہمان ہیں لبند مجھے رسوانہ کرواور اللہ سے ڈرداور بھے ذکیل نہ کروانہوں نے جواب ویا کہ ہم نے تم کوتمام دنیا کے ( بوگوں کی مہم نیول ) سے منع نہیں کیا تا ؟ نوط نے کہا کہ مدیمیر کی لڑکیاں حاضر ہیں' اگرتم کرنا چاہتے ہو ( توان سے مقد کرلو) توجان کی تشم وہ اپنی ستی میں جھوم رہے تھے''۔

اور بعضوں نے جن کو رسول اللہ کے مرتبت و منزلت کا صحیح طور پر علم نہیں آپ پر افتر پر دانر کا رسول اللہ کا سے عشق ہوگی تھا اور آپ نے ان کو دیکھ کر فر مایا سجال اللہ مقلب القلوب اے داوں کے پھیمر نے والے خدا تو پاک ہے اور زینب کو دل دے بیٹھے اور زید بن حارثہ سے فر مایا کہ زینب کو رو کے رکھو یہاں تک کہ اللہ تعانی نے آپ پر بیرآ یات تازل فر ما کیس۔

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّدِى اَنْعَهَ اللهُ عَلَيْهِ وَانْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتْقِ اللهَ وَتُخُفِى فِى نَفُسكَ مَا اللهُ مُبْدِيْهِ وَتَحْشَى النَّاسِ وَاللهُ أَخَقُ الْ تَخْشَاهُ (احزاب: ٢٥٠)

"اور جب تواس مخص ہے جس پر القدنے اور تم نے انع سم کیا ہے کہدرہا تھا کہ تو اپنی بیوی کوروک رکھ ور خد سے ڈراور تو اپنے دل میں اس بات کو چھپار ہا تھا جس کو (آخر کار) خدا نام کرنے والہ تھا اور تو (س کے اظہار میں) وگول ہے ڈرتا تھا حالا تک القد تھا لی زیادہ حقد ادھے کہ تم میں سے ڈروال

ای آیت کوسا منے رکھتے ہوئے بعض لوگوں نے یہ بدگی ٹی ک ہے کہ یہ شان عشق مجدی

سے ہاور بعضوں نے تو غضب ہی کر دیا کرعشق پر پوری ایک کتاب ہی لکھ ڈائی جس میں
انبیاء کے عشق کا ذکر کیا اور اسی من سبت ہے اس واقعہ کو بھی بیان کیا طالانکہ یہ بات اس کے
قائل کی جہائت و ناوائی اور قرآن سے ناواقفیت اور منزلت انبیاء و رسل سے بے بھیرتی پر
قائل کی جہائت کہ اس نے قرآن کے فیقی مفہوم کو بدل کر ایک دوسری بات لکھ وی اور رسول
التھا تھے کہ طرف ایس بات کی نسبت کی جس سے خدانے آپ کی برات فوہر کی ہے۔ اس
التھا تھے کہ طرف ایس بات کی نسبت کی جس سے خدانے آپ کی برات فوہر کی ہے۔ اس
لئے کہ زینب بنت بحش معفرت زید بن حارث کی بیوی تھیں جن کو حضور نے بیٹا بنالیا تھا جنانچہ
ان کوزید بن مجمد کے نام سے بیکارا جانے لگا اور زینب چونکہ او نیچ گھر انے سے تعلق رکھی تھیں اس کئے ان کے اندر شان رفعت کے آٹار موجود شے اور حضرت زید بن حارث ہے مشورہ کی اس کو

رسول الله يف في ان ساس موقعه برفر مايا:

المُسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَالَّقِ اللهُ اللهُ

اس کے ساتھ ہی آپ کے دل میں بید خیال آپ کہ اگر زید نے ان کوطان دے دی تو میں خود اس سے شادی کر بوں گا استہ ذہن میں بید خطرہ بھی تھا کہ اگر میں شادی کر بوں گا تو لوگ چہ میگوئیاں کریں گے کہ لیجئے بیغیر نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر کی اس لئے کہ زید آپ کے جیٹے مشہور سے بہی وہ بات تھی جس کوآپ نے اپنے دل میں چھی تھ اور بہی خدشہ لوگوں سے آپ کو در پیش تھا اور بہی خدشہ نعتوں کا شار کرایا اور آپ پر معا تربیس کیا بلکہ آپ کوآگاہ کیا کہ جس چیز کو خدا نے آپ کے طال کر دیا اس بر رے میں آپ کولوگوں سے آبیس ڈرن چاہئے اور صرف خدا تی سے ڈرنا چاہئے۔ پھر جب خدا نے ایک چیز کو حل ل کر دیا تا ہو بہر اس بارے میں لوگوں کی چہر میگوئول کا کوگی اندیشہ آپ کے ول میں نہ لاگ اس کے بعد خدا نے اطلاع دی کہ زید کے ترک تعلق کو کی اندیشہ آپ کے دل میں نہ لاگ اس کے بعد خدا نے اطلاع دی کہ زید کے ترک تعلق کے بعد پر سے جس آپ کی تابعد اری کر سے اور جو چاہ اپنے (لے پالک) جیٹے کی بیوی سے شادی کر کے البتہ اس کے ایخ شی آپ کی تابعد اری کر سے اور جو چاہ اپنے (لے پالک) جیٹے کی بیوی سے شادی کر کے البتہ اس کے آب خیتے گی بیوی سے شادی کر کے البتہ اس کی تر بی تابعد اری کر ہوگی کی بیوی سے شادی کر البتہ اس کی تر بی تابعد اری کر بی بیت جس کی بیوی سے نگائ کرنا جائز نہیں اس کی تر بی کے سے کہ اللہ تعالی نے بیآ بیت نازل فرمائی:

وَ حَلاثِلُ ابْنَآثِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ أَصْلَا بِكُمُ (احزاب . ٣٠) المُورِيُّ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اور دومري سورة يل قرها:

و مَا كَانَ مُحَمَّد أَبَآ أَحَدٍ مِنْ رِّجَالِكُمُ (احزاب ۳۰) "اورمُد(عَلَيْهُ)ثم مِن سے كى كے باپٹيس بين"

ای سورة کے شروع میں فرمایا۔

وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَ كُمُ اَبُنَاءَ كُمْ ذَلِكُمْ فَوَلَكُمْ بِالْوَاهِكُمْ (احزاب: ٣)
"اورخدائة تهار عد بولي بين ركوتمهار اصلى بينانيس بنايا بياتو تمهارى الى مند عنالى بولى ياتم ين"
رسول النُعَلَيْنَةُ عن الله وفاع كو يجحف كي كوشش كرواور الزام تراشول كى الزام تراشى كا جو

دفاع ہم نے کیا ہے اس پر ڈراغور وفکر کرو۔

یہ تقیقت ہے کہ رسول استعلاق از داج مطبرات سے دالہ نہ محبت فر ، تے ہے اور ان میں سب سے زیادہ محبت کی ایک حدیقی خواہ وہ عائش سب سے زیادہ محبوب ما کشر محبت کو وہ مقام حاصل نہ تھا 'جومجت آپ کو ہاری تعالی سے تھی آپ سے موس یا کوئی اور ان کی محبت کو وہ مقام حاصل نہ تھا 'جومجت آپ کو ہاری تعالی سے تھی آپ سے مسیح طور پر ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا۔

لُو كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنْ أَهُلِ الأرَّضِ خَلِيُلاً لَا تُخَذَّتُ أَبَا بِكِرِ خَلِيُلاً اللهُ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنْ اللهِ عَلَى كُودوست بناتا لو الويركواينادوست بناتا الله

وَإِنَّ صَاحِبَكُمُ خَلِيْلُ الرَّحْمنِ "وَكَلَ تَهَارا ما تَى تَوْرَجُن كَا دوست بُ

109\_فصل

# عشق الهي كابيان

حسین صورتوں پر جان دینا اور عشق کرنا ایک بلا ہے جس میں وہی دل بہتلا ہوتے ہیں جو محبت اللی ہے خالی ہوتے ہیں اور خدا ہے اعراض کرنے والے بی اس کا شکار ہوتے ہیں اور جو خدا کی محبت کی تلافی اس کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز ہے کرنا چاہیے ہیں لیکن جس کسی کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ سے ملاقات کا شاق موجزان ہوتا ہے تو پھر صورتوں ہے شیفتگی کا مرض ختم ہو جاتا ہے ای لئے اللہ تعالی نے حضرت پوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

ا۔ بن ری نے 2/10 میں کتاب فضائل امتحاب النبی کے باب لمو سحت مصحلا خلیلا" کے تحت حدیث عبدالله یک کت حدیث عبدالله بن عباس سے اس کی تخریخ کی ہے اور ان مسلم نے ۲۳۸۳ میں کتاب فضائل الصحاب کے باب من فضائل الی بکر کے ذیل میں حدیث عبدالله بن مستود ہے اس کو تقل کیا نے اور شخین حدیث ، یوسعید خدری سے اس کی تخریخ سے کر نے برشفق ہیں۔

٢- امام مسلم في المسلم في الله المسلم العجابة ك تحت حديث ابن مسعود في اس كوذكركيا باور الم مرتدى في ٢٥٦ يس باي الله ظ (وَ لَه كُنْ صَاحِبَكُمُ خَلِيلُ المرْ خَمَنِ ) نَقَل كيا بي يعنى ليكن تمهارا سائقى الله كا دوست بي-

کذلک لِنصوف عنه السُّوء والْفَحَشَآء انَّهُ مِنَ عِبَادَهَا الْمُخْلَصِينَ (يوسف: ٣٣) الْمُخْلَصِينَ (يوسف: ٣٣) المُمَاكِ لِنصَوِف عَنه السُّوء والْفَحْشَآء الله مِن عِبَادَهُا الْمُخْلَصِينَ (يوسف: ٣٣) المُمَاكِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُون اللهُ عَنْدُونَ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَنْدُونَ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَنْدُونَ

اس سے معدوم ہوا کہ اضاص عشق صوری کے دفاع کا سبب ہے بلکہ اس عشق صوری سے جو برائی اور بے حیائی کے نتائج بر آمد ہوتے ہیں اس کا بھی بید دفاع کرتا ہے اس سے سبب یعنی فحق ء کو ختم کر دیا تو اس کے فتر تمد کے بعد سبب بھی ختم ہو جائے گا ای وجہ سے بعض سلف کا قول ہے کہ عشق خالی ول کی حرکت کا نام ہے کیجی اس کے دل معشوق کے علاوہ ہر چیز سے بالکل خالی ہو چنا نچہ اللہ تعالی نے خود اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔

وَ أَصَّبِحَ فُوادُ أَمْ مُوسِى فَارِعاً إِنْ كَادِثُ لَتُبُدِي بِهِ (قصص . ١٠) "اورموى" كى ان كادل برچيز سے فال تما محرصت كَ اظهر كا الديشة تما" ـ

یعنی ان کا ول حفزت موک عدیہ السلام کے علاوہ ہم چیز سے خالی تھا' اس سے کہ مال کو موٹ سے بے پناہ محبت اور غیر معمولی تعلق تھا۔

عشق دو چیزوں سے مرئب ہوتا ۔ ۔ معثوق کواچھا سمجھنا اوراس تک جننجنے کی حرص کی حد تک خواہش جب ان دونوں میں سے کو ک ایک چیز کل جاتی ہے توعشق کا شربھی ہرن ہو جاتا ہے اور مرض عشق نے بہت سے دانشوروں کو بے دست و یا کردیا اور بعصوں نے اس سلسلے میں ایس گفتگواور بحث کی کہ اس کی روشنی میں حقیقت تک رسائی دشوار ترین نظر آئی۔

ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ نغاں کی تعمت بالغہ کا ہمیش ہے اس کے ضل و مر میں بیا نداز رہا ہے کہ ہم جنسوں ہیں بہتی مناسب اور وابنتگی خود بخو و ہوجائے اور طبعی طور پر ہر چیز کا رجحان اور کھنی و اپنے مناسب وہم جنس کی طرف ہوتا ہے ور اپنے مخالف سے گریز کرتا ہے اور اس سے طبعہ نفرت بیدا ہوتی ہے اس لئے عالم علوی اور عالم سفل دونوں ہیں ایک دوسرے کے مزاج سے قربت اور باہم دونوں ہیں بیسانیت کا راز تناسب و تشاکل ہیں مضمر ہے اور باہم دوری اور ایک دوسرے سے جدائی کا راز باہم عدم تناسب اور عدم موافقت ہیں مضمر ہے ہوتا ہے ای بر پوری کا کا تنات کا افغام قائم ہے ایک مثل دوسری ہے شل چیز کی طرف ماکل ہوتی ہوتا ہے اور اپنے موافق کی طرف ماکل ہوتی ہوتا ہے اور اپنے موافق کی طرف ماکل ہوتی ہوتا ہے اور اپنے موافق کی طرف اس کا رجی ن ہوتا ہے دور مخالف اپنے مخالف سے کریز کرتا ہے اور اس سے دور کی اختی رکرتا ہے خود القد تھائی نے فرمایا۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمُ مَّنْ نَفُسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ منْهَا زَوْحَهَا لِيَسْكُنَ الِّيهَا

"وبی وہ معبود برحق ہے جس نے تم کو ایک جان آ دم سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑ ، ، یا تا کہ وہ اس سے تسکین قبلی عاصل کرئے" (اعراف: ۱۸۹)

الله تعانی نے مرد کے سکون قبلی کا سبب عورت کو بنایا کیونکہ وہ اس کی ہم جنس وہم جو ہر ہے چنانچہ اس ندکورہ سکون کی علمت حقیقی موروزن کے درمیان ہا ہم والبانہ محبت و میفتگی ہے اس سے معلوم ہوا کہ علمت نہ خوبصورتی ہے اور نہ تصد وارادہ میں با ہمی موافقت ہے اور نہ ہی وجود و ہدایت کی عکمہ نیت ہے بیکہ یہ تمام چیزیں سکون قبلی اور محبت کے اسبب میں سے دور و ہدایت کی عکمہ نیت ہے بیکہ یہ تمام چیزیں سکون قبلی اور محبت کے اسبب میں سے

سیح بخاری کی بیمرفوع روایت بھی درست بی معلوم ہوتی ہے آپ نے فرمایا۔

اَلازُوا خِ جُنُوُد مُجَدَّدَة فَما تَعَارُفَ مِنْهَا إِنْتَلَفَ وِما تَنَا كُو مِنْهَا إِخْتَلَفَ "روطِي مُره ورمُره مِين ان مِين سے جوايک دوسرے سے متعارف ہوتی بين ن مِين مجبت ہوج تی ہے اور جوايک دوسرے سے نفرين ہوتی مِين مختلف ہوجاتی ہے اور دوررہ جاتی ہے "

اور مند احمہ وغیرہ میں اس حدیث کا پس منظر بیان کیا گیا کہ مکہ میں ایک عورت تھی جو لوگوں کوانی ہاتوں سے ہنساتی تھی' وہ مدینہ آئی تو اس نے ایک الیں عورت کے پاس قیام کیا جو خود منخری تھی اسی موقعہ بررسول اکرم بیانی نے نے فرمایا:

ٱلْأَرُوْاحُ جُنُود مُجنَّدَة "كروهِين كروه دركروه بين" الله

خدائے ہمیں شریعت مطبرہ میں ایک چیز کے تھم میں اس کے مثل تھم کا لی نظر رکھا ہے اس سے مثر بعیت میں دومتمال چیز یں ایک تھم الگ الگ نہیں ہوسکتا اور نہ دومتماد چیزیں ایک تھم الگ الگ نہیں ہوسکتا اور نہ دومتماد چیزیں ایک تھم الگ الگ نہیں ہوسکتا اور نہ دومتماد چیزیں ایک تھم الگ الگ بخاری نے ہے۔ ۲۹۳ میں کتاب الم بخاری نے ہوراہ مسلم نے ۱۳۸۳ میں کتاب البردلصلة کے باب الآذو الح بحث فید مجالی منظم نے ۱۳۸۳ میں کتاب البردلصلة کے باب الآذو الح بحث فید مجالت کے باب الآذو الح بحث فید من باد جریرہ سے اس کوموصولا بیان کیا ہے۔

۲۔ رہ م احر یہ ۲۹۵٬۲۰ نے ۲۹۵٬۲۰ میں ابوداؤر نے ۳۸۳۴ میں اس کو بیان کیا اس کی ات و سیح ہے لیکن اس میں صدیث سے بیل افوداؤر ایستان میں صدیث سے بیل الله علاروایت کی

وقالت كاست المرادة ب مُحَدة فرّاحة فرلت على إمراة مِنْلِها في المدينة فبلغ ذالك عابشة فقالت كاست المرادة ب مُحَد فراحة فرلت على إمراة مِنْلِها في المدينة فبلغ ذالك عابشة فقالت صدق حبيبي سبعث وسؤل الله من مُحَد الله من الك عبرت محرى الك عرب وه مديد عن آئى تو الى جيس مخرى الك عرب كيابي قيم كيابي فر الديم من الك عرب كيابي قيم كيابي فر الديم عن التراسي التدعنها كو يُحِي تو فر الي كرم محرب في فر الياش في مناكرة بالمراب على كدر مراب على كدر الك عرب المراب على كدر الك عرب المراب المرابع المرابع

میں ہوسکتی ہیں' جس نے اس کے خلاف کوئی نئی بات پیدا کی تو اس کا سب ہے ہوگا کہ شریعت کی طرف سے وہ نا آشنا ہے یا اسے تمثل و اختلاف کا پورے طور پرعرفان نہیں' یا وہ شریعت کی طرف ایسی بات منسوب کرتا ہے' جس پر خدا کی جانب سے کوئی دلیل و بر ہان نہیں نازل ہوئی بلکہ وہ لوگوں کی اپنی ذاتی را کی جی اللہ تعالی کی حکمت بالغہ اور اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے مخلوق وشریعت دونول کا وجود ہواور اس کے عدل و انصاف اور میزان کی بنیاد پرمخلوق وشریعت کا قیام عمل میں آیا اور وہ عدل و انصاف اور میزان کی بنیاد پرمخلوق وشریعت کا قیام عمل میں آیا اور وہ عدل و انصاف اور حکمت کیا ہے؟ محض وہ حکمت دومتماثل چیزوں کے درمیان تفریق ہے۔

اور بیاصول جس طرٹ دنیا میں نافذ ہے اس طرح قیامت کے دن بھی اس کا نفاذ ہوگا خود باری تعالیٰ نے فرمایا:

أَحُشُرُوا الَّذِيْنَ طَلَمُوا وازْوَاجَهُمُ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُوْنَ ۞مِنْ دُوْنِ اللهِ فَاهْدُوَهُمُ الى صرَاطِ الْجَحِيْمِ (صافات : ٢٣.٢٢)

'' فعالموں (مشرکوں) اور ن نے ساتھیوں کو اور القد کے سواجن معبود ان باطل کی بید پرسٹش کرتے ہتے سب کو اتبع کرکے چہتم کے راستانہ کی طرف لے جاؤ''

حضرت عمر بن خطاب اوران کے بعد حضرت المام احمد بن صبل رحمت القد علیہ نے قر مایا کہ اس آیت میں اَذُو اَجَهُمْ ہے ان کے ہم مش اور ہم جنس لوگ مراد میں۔ ارشاد باری ہے،

> وَإِذَا النَّفُوسُ زُوجَتُ (تكوير: 2) " ورجب أفوس كوان كيمماثل كيم تحدما ويجاعة كا"-

لینی ہر گمل کرنے والے کو اس کے ہم مثل وہم جنس کے ساتھ مدا دیا جائے گا چنا نچہ وہ محبان خدا جنت میں اکٹھ ہول کے اور شیطان کی احاعت میں جان دینے والے جہنم میں ساتھ ساتھ ہوں گئے اسی طرح آ دمی اسی مختص کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت تھی خواہ بخوشی محبت ہویا مجرا بہت ۔

اورمتندرک حاکم وغیرہ میں نی معلقہ ہے مروی بیدروایت ہے آپ نے فرطیا۔

# لا يُحبُّ الْمرَءُ قُوماً اللا حُشِر معهُمُ الله حُشِر معهُمُ الله حُشِر معهُمُ الله حُشِر موكاناً

محبت کی بہت ک قشمیں ہیں ان میں سب سے قابل قدر اور عدہ وہ محبت ہے جو خدا کے لئے ہواور خدا ہی سے جو خدا کے کے موال سے جو اور محبت اللی سے رسول خدا کی محبت بھی ٹابت ہوتی ہے۔

اورای محبت کی ایک قشم اور ہے جو کسی خاص طریقنڈ دین یا مذہب یا صلہ رحمی یا پیشہ یا اس طرح کی بہت سی چیز وں میں اتفاق کی بنیاد ہر ہوتی ہے۔

ایک محبت محبوب سے کی غرض کے حصول کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ محبوب سے کوئی رہی یا مال حاصل ہوگا یا اس سے اپنی ضرورت پوری ہوجائے حاصل ہوگا یا اس سے اپنی کوئی ضرورت پوری ہوجائے گی ایس محبت عارضی ہوتی ہے جو ضرورت پوری ہوئے بی زائل ہوجاتی ہوجاتے مارضی ہوتی ہے جنانچے مشہور ہے کہ جس نے کسی ضرورت کے جمت تم سے دوئی کی وہ ضرورت پورئ ہوتے ہی تم سے تعلق ختم کے جس کے جس کے کہ جس نے کسی ضرورت کے جمت تم سے دوئی کی وہ ضرورت پورئ ہوتے ہی تم سے تعلق ختم کے دوئی کی دہ ضرورت پورئ ہوتے ہی تم سے تعلق ختم کر لے جائے۔

لیکن محبوب اور عاشق میں بہمی من سبت و یکسانیت کی بنیاد جو محبت پیدا ہوتی ہے وہی دائکی محبت ہے جو جدری فنانہیں ہوتی ہاں اگر کوئی عارض پیش آ جائے جس نے وقتی طور پرختم

ارا الم احمد على الله من المراه المراه المراه كرا الراه ألى في حديث عائش الراه المراه المراه

اسلام کے نیمن جھے ہیں نماز اروز و اور زکو قا اور خدا کسی بندہ کا ونیا میں ولی بن کراس کو بروز قیامت کسی دوسرے کے حواہے نہ کرے گا اور جو آولی جس قوم سے محبت رکھتا ہے۔ انہی کے ساتھ مند تعالی اس کو رکھے گا اور چوتی چیز اگر میں اس پرفتم کھ وک تو امید ہے کہ میں گنہگا دید ہوں گا جس بندے کی اللہ تحال نے دنیا میں عیب ویٹی کی قیامت کے دن بھی اس کی عیب ویٹی کرے گا۔ اس کے تیام روی شد ہیں۔ صرف ایک راوی شید خطری ضعیف ہے اور مند میں خطری کے بجائے خطری ہے جو کہ تحریف ہے۔ اس کا راوی طروہ ہے۔ جس کو این حبان کے علاوہ کسی نے تقدیمیں قرار دیا لیکن جدیدے این مسعود جو ابوسی سے مروی ہے۔ اس کی شامد ہوجائے ایس ممکن ہیاور عشق والی محبت اس انداز کی ہوتی ہے اس لئے کہ اس میں روحانی طور پر ایک دومرے کو بہتر سیجھتے ہیں اور نفسیاتی بیکسانیت بھی بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے اس لئے کہ جب محبت ہوگی تو پھر اس کو وساوس عطیات متعلقین سے تعلقات نیز راوعشق میں پیش آنے والی چیزوں کو ضیاء و ہر باد کر دینے سے فتم نہیں کیا جا سکتا۔

اگرکوئی یہ اعتراض کرے کے تمہارے بیان کے مطابق جب عشق کا حقیقی سبب اتصال اور روحانی تناسب ہوتا؟ بلکہ روحانی تناسب ہوتا؟ بلکہ بم و یکھتے ہیں کہ عمون یہ اتصال و تناسب صرف عاشق کی طرف سے بی ہوتا ہے اگراس تناسب نفس نی اور ماتزائ روحانی کوعشق کے اندروض ہے تو پھر محبت دونوں میں بیساں طور پر مشترک ہونی جائے۔

اس کا جواب سے ہے کہ مجھی سبب سے مسبب مختلف ہو جاتا ہے اس کی وجہ بعض شرائط کا فقدان ہوتا ہے یا کوئی چیز مانع ہوتی ہے اور دوسری جانب سے محبت شہوئے کے سبب تین ہوتے ہیں۔

پہدا سبب میہ ہے کہ محبت میں کوئی خرافی ہو وہ میہ کہ محبت عارضی ہو ڈاتی نہ ہواور عارضی محبت میں اشتر اک ضروری نہیں ہوتا' بلکہ الیم محبت میں محبوب سے نفرت بھی ہو جاتی ہے۔

دوسرا سبب سے کہ راہ محبت میں کوئی تو ی مانع پیدا ہوج تا ہے جو محبوب کی محبت سے روک دیتا ہے مثالاً اس کا خلاق یا اس کی بناوٹ یا اس کا کوئی طریقہ یا اس کی کوئی حرکت اس کو مائیند ہو یا اس کا کوئی کام وغیرہ اس کو پہند نہیں جس کے باعث محبت ہونے سے رہ جاتی

تیسرا سب محبوب سے متعنق ہوتا ہے وہ یہ کہ مجبت ہیں کی دوسر سے کی شرکت مانع ہو جاتی ہے اور اگر یہ مانع نہ ہوتو پھر عاشق ہے اس کوالی ہی محبت ہوگئ جیسی اس کوائی کے مشل ایک دوسر سے عاشق سے تعنق ہے کیونکہ عاشق راہ محبت میں بھی شرکت گوارا نہیں کرسکتا اگر یہ مواقع ختم ہوجا کیں اور محبت فاتی ہوتو پھر اس صورت میں جانبین سے بکسال طور پر محبت پائی جائے گی اور حقیقت تو یہ ہے کہ کبر وحسد اور ریاست کا لا نچ اور کفار کی دشنی مانع نہ ہوتی تو انہیاء و کی اور حقیقت تو یہ ہوتی چنانچہ ان کی تکاہوں میں ان کے نفسول مالوں اور اہل وعیال سے زیادہ محبوب ہوتے چنانچہ ان کے بعد آنے والی نسل سے یہ چیز جب ختم ہوگئی تو رسولوں اور پیٹی ہروں سے محبت میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ ان کے اسپے اموال جان اور اہل وعیال کی مطلق پرواہ نہ رہی۔

### علاج عشق

حاصل کلام میہ ہے کہ عشق چونکہ دوسری بجار بول کی طرح ایک بجاری ہے اس لئے اس کا علاج بہرحال ہوتا جا ہے اس عدج کے لئے مختلف صورتیں ہیں ایک طریقہ علاج میہ ہے کہ اگر عاشق و وصال محبوب کی کوئی صورت میسر آجائے بخواہ میشر عابو یا بنوش تسمتی ہے ایسا مقدر ہوتو میدوسال ہی اس کا علی جہیں کہ مجھے بخاری اور مجھے مسلم میں عبداللہ بن مسعود سے میدوایت مذکور ہے کہ انہوں نے بیان کیا۔

قَالَ رَسُولُ اللهِ سُنْتُ ۚ يَامَعُشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ ةَ فَلْيَعَزَوَّ جُ وَمَلُ لُمُ يَسْتَطِعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَالِّهُ لَهُ وجَاء

"رسول التُقَلِّظُ نَے قربیا اے گروہ نو جوا تال تم میں ہے جس کو جماع کی طاقت ہوا ہے شادی کر بینا جا ہے۔ اور جواس کی طاقت ندر کے وہ روزے رکے اس سے کہ روزہ اس کے لئے ڈ حال ہے اللہ

اس حدیث سے عاشق کے لئے دو طریقہ علاج ہتلائے گئے جیں ایک اصلی اور دوسرا مکافاتی۔

اور آپ نے اس میں علاج اصلی کی ہدایت فر ہائی اور یہی علاج اس بھاری کے لئے قدر تی طور پر وضع ہوا ہے اس سے کسی دومرے علاج کی طرف توجہ نہیں دین چاہئے جبکہ سریض ہے علاج کرسکتا ہو۔۔

این ماجد نے اپنی سنن میں صدیث ابن عباس کو مرفوعاً نقل کیا ہے کہ رسول التعلق نے فرمایا.

لَمُ نُوَ لِلمُهَحَالِيْنِ مِثْلَ اليَّكَاحِ المُهُونِ اللَّهُ اليَّكَاحِ "دومبت من والول ك لئے شادى جيسى كوئى چيز ہم نے جيس ريكمى" "

اور الله سبحانه و تعالیٰ نے آ زادعورتوں اور لونڈیوں کو بوقت ضرورت حلال کرنے کے بعد اسی معنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

ا۔ اس مدیث کی تخ سی سنی نبر ۳۳۳ پر گزر چکی ہے۔ ۲۔ اس کی تخ سی منی نبر ۲۳۵ پر گزر چکی ہے بیصدیث سی ہے۔

اللہ تق نے اس جگہ انسان کی تکلیف کو تخفیف کرنے کا ذکر کیا اور اس کے ناتواں و طعیف ہونے کی اطلاع دی تا کہ معلوم ہو جائے کہ انسان اپنی خواہش ت نفس فی کو قابور کھنے کی طاقت نہیں رکھتا 'چنا نچہ خدا نے س کمڑور کی کا علاج آیک ' دو تین اور چار پہند بیدہ عورتوں سے شادی کرنے کو مباح کرے شہوت کی زیر باری سے مبلکا کر دیا علاوہ ازیں لوئڈیوں کو بھی اس کام کے سے مباح آرہ یہ تا کہ انسان اگر ضرورت محسول کرے تو اس شہوت کے علاج کے طور پر بائدیوں سے بھی تکان کر سے اور اس کا بیضعف کہ دوسروں کی طرف متوجہ ہو کو نٹری رحمت شادی کرے جائز طور پر ایت اس یو جھ کو بلکا کرے بیانتہ تھالی کی س پر بہت بڑی رحمت سے۔

#### 111\_ فصل

### یاس وحرماں کے ذریعہ علاج عشق

اگر عشق کو مصل محبوب کا کوئی راستہ نظر ندا ہے نہ شربا اور نہ مقدر ہی ہویا دونوں حیثیتوں سے بیادا کرنا اس کے سئے مشکل ہو حال تکہ بیا یک مہنک بیاری مہنک بیاری مہنک ہو جاتا ہے۔ کہ اپنے دل میں محبوب ک جانب سے مایوی کا شعور پید، کرئے، س لئے کہ نفس جب کی چیز سے ما ویل ہوجا اگر چیز سے ما ویل ہوجا اگر جب کی ماتوجہ بیس ہوتا اگر چیز سے ما ویل ہوجا تا ہے۔ پھر اس کی طرف بھی متوجہ بیس ہوتا اگر بایوی سے بھی مرض عشق زائل نہ ہواور طبیعت پوری طرف نح اف رقی ہوتو اس کا موسرا علان تالیوی سے بھی مرض عشق زائل نہ ہواور طبیعت پوری طرف نح اف رقی ہوتو اس کا موسرا علان مرف کرنا جو ہے جنی اپنی عشق کا مدیج ہیں طور کرنا جائے کہ خود کو سمجھ نا جا ہے گئی اور اس کی طرف ہوان ہے کہ کا میشق ایس بی جینے ول سور ن سے عشق کے ایک عصور ناممکن ہوا کیک طرف پرواز کرتی رہے اور اس کی مواقع میں بھون کے دمرہ بھی سرتھ آ سان میں گروش کی در ہے بیا شخص تو تمام دانشوروں کو نگاہ میں پاگھوں کے دمرہ بھی سرتھ آ سان میں گروش کی در ہے بیا شخص تو تمام دانشوروں کو نگاہ میں پاگھوں کے دمرہ بھی شرب میں موانک

تيمن تروصال محبوب شربة مه كل دونه كه تقديري طورير قوت كالعدي بيريت كه وواسية أو

دوسرا ملائ کی ناپشد یدہ چیز کا حصول جوائی محبوب کے فوت ہونے سے بھی زیادہ اس بر شاق گزر سے بلکہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ اس سے دوچار ہول ایک تو یہ کہ جو محبوب اس سے بھی زیادہ پیارا ہے فوت ہو جائے اور دوسرے یہ کہ ایسی چیز کا حصول جوائی محبوب کے فوت ہونے ہے بھی زیادہ اس کے نزدیک ناپسندیدہ ہے اسی صورت میں جب اسے بیتین ہو جائے گانفس کو اگر محبوب کی جانب ہے اس کا حصد دیا جائے تو یہ دونوں چیزیں سامنے آئی کی تو س کا جھوڑ نواس پر آسان ہوگا اور سمجھ لے گا کہ محبوب کے فوت ہوئے پر صبر کرنے کے مقابل زیادہ آسان ہوگا اور سمجھ لے گا کہ محبوب کے فوت ہوئے پر صبر کرنے کے مقابل زیادہ آسان ہوگا چیز اس کی عقبل و دین اس کی مروت و انسان بیوگا چیز میں سرے برآ ہاں ہوگا چیز اس کی عقبل و دین اس کی مروت و بیز میں سے تم ہو جائے اس محبول شرر کو تجوز ہوں کرنے برآ ہاں ہو جائے گر خوتھوڑ ہے دئول کے بعد ان دونوں بیز میں سے تم ہو جائے گر اور اس کی خفت اسے اس بات کا تھم و بی سے کہ س بردائی کی حقوظ کے دونوں کے جوز کو اند تھا کی محفوظ وہی محبوب کو دوس کر بوخواہ بھر آ سے یہ جائے اور معموم وہ تی محتفی بوتا ہے جس کو اند تھا کی محفوظ کر سے کہ س

اگر اس کانفس اس دوا کوبھی قبول کرنے پرآ مادہ نہ ہواور اس طریقہ، مازج کی پر 1اہ نہ

کرے تو اے انتظار کرنا چاہئے کہ یہ شہوت فوری طور پر کتنی مشکلات لاتی ہے اور اس کی کتنی بھلا ئیوں کو روکتی ہے اس لئے کہ شہوت مفاسد دنیاوی کا سب سے بڑا مرکز ہے اور کتنی ہی بھلا ئیوں کو مثانے بیں اہم رول اوا کرتی ہے اس لئے کہ شہوت بندے اور اس کی بھلائی کے ورمیان جواس کے ہمدامور اور مفاد کی مضبوط بنیاد ہے حائل ہو جاتی ہے اور اس کے سارے کام بگاڑ کررکھ دیتی ہے۔

اگراس دواکوبھی نفس نہ قبول کرے تو محبوب کی برائیاں اوراس کے عیوب ذہن نظین کرنا
جانے اور وہ سرری بہ تیں سر منے رکھے جس ہے مجبوب بے نفرت پیدا ہواس لئے کہ اگر محبوب
کے پاس پڑ کر اس کے حصوں کے متعلق تد ہر وتفکر کرتا رہا تو پھراس کی خوبیاں دوگئی ہو کر
سانے آئیں گی۔ جس ہے محبت میں اور اضافہ ہوگا اوراس کے قریبی لوگوں ہے اس کے ان
عبوب کو دریافت کرے جو اس پر مخفی ہیں' اس لئے کہ محاس عشق و محبت کی پکار ہیں اور ارادہ
کے لئے رہنما کا کام کرتی ہیں' بالکل ای طرح برائیاں اور عیوب و فقائص نفرت کے وائی اور
پخض کے بیامبر ہوتے ہیں' اس لئے دولوں داعیوں کے درمیان موازنہ کرتا چاہئے اور ان
میں جوکامیانی کے دروازے تک جدی چہنچائے والا اوراس کے زیادہ قریب ہوای کو پہند کرتا
جائے اور صرف رنگ روب ہے دھوکہ نیس کھا تا چاہئے کیونکہ بعض وقت جسم کا رنگ سفید ہوتا
جائے اور صرف رنگ روب ہوتی جا اور جزام والا ہوتا ہے لہذا لگاہ کوخوبصورتی ہی تک محدود نہ کرے بلکہ
جائے اور اس کے عدی کہ بھی اندرونی جائے اور خوش حیزے اور خوبصورت وسٹرول جسم کے دائرے سے آگے اس کی بھی اندرونی خوابیوں اورول کی ہرآ لائشوں پر بھی نظر در کھے۔

اگران تمام ندکورہ دواؤں ہے بھی کام نہ چلے تو پھرصرف ایک ہی صورت باتی رہ جاتی ہے کہاس دربار میں عاجزی اور التخا کرے جو مجبور کی پکارکوسٹتاہے اور خود کوفریادی بنا کرآہ و زاری کرتے ہوئے ذلیل بن کرسکنت کے انداز میں ای کے دروازے پر ڈال دے جب بھی تو فیق الی ہوئی تو فیق کے دروازے پر درائ کے دروازے پر درائ ہوئے کا موقع کے گا اور پا کدامنی وعفت کا دامن ہاتھ میں مضبوط پکڑے ہوئے محبت کو پوشیدہ رکھے اور بار بارمجبوب کی خوبیاں بیان کرکے اس کوسر بازار رسوانہ کرے بلکہ حتی الامکان اے کوئی تکلیف نہ ہوئے دے وگر تہ وہ طالم اور سرکش ہوجائے گا۔

اور رسول التعلق كى طرف منسوب كى كل اور موضوع صديث سي بهى دحوكا نه كمات جس كوسويد بن سعيد في عن مجاهد عن ابن

عباس عن النبی مانی می سند کے ساتھ روایت کی ہے اور ای روایت کوئی بن مسہر نے بھی ہشام بن عروہ عن ابید تن مائی میں اللہ میں عبدالعزیز بن ماجشون عن عبدالعزیز ابن ابسی حازم عن ابسی میں مجاهد عن ابن عباس عن النبی میں اللہ کی اساد کے ساتھ بایں الفاظ روایت کیا ہے۔

إِنَّهُ قَالَ مَنْ عَشِقَ فَعَفَّ فَمَاتَ فَهُوَ شَهِيْد

" آ پ نے فرمایا کہ جس نے عشق کیا ورعفت و پاکدامنی اختیار کی پھراس کی موت ہوگئی۔ تو وہ شہید مرا''۔

ایک دوسری روایت باین الفاظ مذکور ہے۔

یہ حدیث رسول التعلقہ سے سیح طور پر ٹابت نہیں اور نہ بیر کلام رسول ہی ہوسکتا ہے اس سئے کہ شہ دت اللہ تعالیٰ کے نز دیک ایک بلند مقام ہے جوصد یقیت کے مقام کے برابر ہے ، اس کے لئے خال تشم کے اعمال واحوال کی ضرورت ہوتی ہے ؛ جو درجہ شہ دت کے حصول کے لئے شرط ہیں۔

چنانچداس کی دو قشمیں ہیں۔

ایک عام اور دوسری خاص خاص شهادت به ہے کہ خدا کی راہ میں جان دے ویتا۔ اور عام شبادت یا نچ ہیں' جن کا ذکر صحیح بخاری یہ کی حدیث میں آیا ہے' ان میں عشق ہ

ا۔ خطیب بغداوی نے اپنی تاریخ ۱۵۲۵ ۱۳۲۴ ۱۵۴۵ او ۱۸۳/۱۳ شی اور این عساکر وغیرہ نے الا عدیث کو مختلف طریق سے بیان کیا ہے۔ سوید بن سعید صدی علی بن مسیر عن ابی یحی الفتات عن مجاہد عن ابی عباس پیسند حدیث ہے والوں ضعیف ہیں۔ آئمہ حدیث علی اس میں وید اور ابو یکی دونوں ضعیف ہیں۔ آئمہ حدیث حفدیث اس مدیث کے ضعیف ہونے پر شفل ہیں اور اس ہیں سعید پر سب سے زیادہ جرح کی ہے۔ مولف سنے اس پر تقصیل بحث کی ہے خراکھی کے نزدیک اس کے دیگر طرق بھی ہے۔ ''اعتدال القلوب'' ہیں مولف کے اس پر توصیف راوی ہے اس کے دیگر طرق بھی ہے۔ ''اعتدال القلوب'' ہیں مولف کے نزدیک اس کے دیگر طرق بھی ہے۔ ''اعتدال القلوب'' ہیں مولف کے نزدیک اس کے دیگر طرق بھی ہے۔ ''اعتدال القلوب'' ہیں مولف کے اس کو دیگر طرق بھی ہے۔ ''اعتدال القلوب'' ہیں مولف کے اس کو دیگ ہیں اور اس کو کذاب قرار دیا ہے۔ کہ سے کہ سے کہ سے کہ سے اس کو دیل ہیں نہیں نایا ہو سکتا ''تاقدین حدیث سے اس کو ضعیف کہا کہ اور اس کو کذاب قرار دیا ہے۔ (بیندا می صفی پر)

کوئی ذکر نہیں ہے اور اس کا ذکر بھی یو کھر موسکت ہے جب کے مشق مجت میں ترک ہو تیا ہے۔
شرکت کا ورجہ میں ہوا ورعشق ابی ہے وی خالی اور روح وقلب دونوں کو خدا کے سواکسی
دومرے کے ہر وکرنا ہوتا ہے اور بند کے سواکسی ہے مجت وعشق کرکے ورجہ شہاوت کا حصول
ایک محال بات ہے اس کے کے دل کا صورتوں پر نچھاور کرنا شام مفاسد میں ہے سب ہے ہوا
مفسدہ ہے بلکہ وہ روح کی شراب ہے جس ہے من برنشرہ ورق ہوجاتا ہے اور یہ شوان قدر
مدبوش کر ویتا ہے کہ ذکر البی عشق خدا اور اس ہے من جات کا سرور و کیف اور اس سے انسیت
ما جذب کے لئے نشتہ ہوجاتا ہے اور ول کی عودت کا رق دوسرے کی طرف ہوجاتا ہے اس
لئے کہ عاشق کا دل معشق کی بندگی میں مشمک رہتا ہے اور وی عبودت کا رُخ دوسرے ک
طرف ہوجاتا ہے اس لئے کہ عشق کا دل معشوق کی بندگی میں مشہک رہتا ہے ایس اگر واس کے اور اس کے کہ عشق میں این مشہک رہتا ہے اور وی عبورے ک اور معشق کا در معشق کا در معشق کی بندگی میں مشہک رہتا ہے ایس الکے کہ عشق کا در معشق کی بندگی میں مشہک رہتا ہے اور ویک ہو کوئک اس کو ورجمت ایس لئے کہ میں گار بتا ہے گئے کہ عشق میں لگار بتا ہے گئے کہ میں قبل جب کہ دول غیم القد کا بچوری ہو کوئک اس کو موحد ین کے اعلیٰ ترین لوگوں اور مور میں میں شار کیا جائے اور اولیاء اللہ کے مخصوص لوگوں

( "مدشته بیرت)

کے زمرہ میں اے گردا تا جائے' یہ کیسے ممکن ہے۔

اگر بالفرض اس حدیث کی سندسورج کی طرح بالکل واضح ہوتو بینسطی اور وہم پرمحمول ہوتی ہے۔ کے کیونکہ کسی بھی میں جی میں جی میں ایک کی سندسورج کی طرح بالکل واضح ہوتو سینسلے کے کیونکہ کسی بھی میں جی میں جی میں جی میں جی میں جی میں جی میں ہے۔

پرعشق کی بعض صور تیں علال اور بعض حرام بیں 'پھر کیسے بیٹی ن کی اجا سکتا ہے کہ بی اکرم اللہ جا ہر ایسے عاشق کو جوعشق چھپائے اور عفیف بن کر رہے 'اس کے شہید ہونے کا تھم لگا کیں گے 'آپ اگر مشاہدہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہتیر سے غیروں کی بیو یوں سے عشق کرتے ہیں اور بہت سے امر دلاکوں اور زانی عور توں پر غیروں کی بید دین جان ویتے ہیں کیا ایسے عشق سے ورجہ شہاوت مل سکتا ہے اور بدی طور پر کیا ہے دین جمری کے خلاف نہیں ہے؟ پھر یہ کیے ممکن ہے جب کے عشق ایک خطرن ک بھاری ہے جس کی دوا کیں شرق اور فطری دونوں صیفیتوں سے اللہ نے بنائی ہیں' اگر عشق حرام شم کی دوا کیں شرق اور فطری دونوں صیفیتوں سے اللہ نے بنائی ہیں' اگر عشق حرام شم کی ہوتو اس کا علاج کرنا وا جب ہے ورند مشخب ہے۔

اگر آپ ان امراض و آفات پر ذرا سا بھی غور وفکر کریں ہے جن کورسول خدا علیہ نے معلیہ کرام کے لئے شہر دے قرار دیا تو آپ کو بخو کی معلوم ہو جائے گا کہ بیالی بھاریاں ہیں جو لا علی جی جن جی جی جائے شہر دے قرار دیا تو آپ کو بخون آتش زدہ اپنی ہیں ڈوب کر مرنے والا محفی اوراس عورت کی موت جوز چگ کے عالم میں ہو بیساری بیاریاں خدا کی جانب سے ہیں اس میں انسانی کا وش کا کوئی وخل نہیں اور نہ اس کا کوئی علاج ہی ہو اور ان کے اسباب میں ہو کہ حرمت کا کوئی شائبہ نہیں اور نہ اس کی گوئی علاج ہی جود بیت مرتب ہوتی ہے جو گھی حرمت کا کوئی شائبہ نہیں اور نہ اس پر قساد قلب اور غیر اللہ کی عبود بیت مرتب ہوتی ہے جو گھی کے عالم میں کا خاصہ ہے۔

اً اس صدیت کے بطان کے لئے ہیں کردہ حقائی ند ہوں تو پھر ناقدین صدیت کی طرف رُخ کرنا چاہئے جواجادیت اور اس کے علل کو بخولی جانئے والے ہیں اس سد بیل یہ بات بھی قابل غور ہے کہ کی ماس صدیت نے بھی اس صدیت کے سیجے ہونے کی گواہی شہیں دی ارت کی گا اس کو دیت موید کا انکار کیا ارت کی نے اس کو حسن ہی قابل غور ہے کہ کا ماس صدیت سے بھی اس صدیت کے سیجے ہونے کی گواہی شہیں دی ارت کی نے اس کو اس صدیت موید کا انکار کیا ہے اور بھی صدیت موید کا انکار کیا ہے اور بھی محد ثین موید کا انکار کیا ہے اور بھی محد ثین میں مدیت میں صدیت کی جب ہوں کے بیان کا میں ہوں ہے دیا ہے ابواجمہ بین عدی نے اپر ان کا گا ان اور اس سے دیادہ مشکر ہے جس کو سوید نے بیان کیا ہے اور بھی کے بیان کیا ہے اور بھی کا بیان سے کہ بیان کیا ہے کہ بیان سے کہ بیان کیا ہے کہ بیان کا انکار موجود سے اس طرح آبان عام ''ان خیر ہو' بھی بیان کیا ہوں بیان

کیا ہے اور حاکم نے '' تاریخ بنسا ہور' میں اس کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس صدیث پر تعجب ہے اگر اس میں سوید راوی ند ہوتا تو بہ شاید سیج اور ثقتہ ہوتی۔

علامہ ابوالقرح ابن جوزی نے اپنی کتاب "موضوعات " میں اس کو بیان کیا ہے اور ابو بکر رازق پہلے اس حدیث کوسوید ہے بسند مرفوع روایت کرتے تھے جب ان پر طامت کی گئی تو انہوں نے اساد سے نبی تلاف کو گرا دیا اور مسند کو ابن عباس تک محد در رکھا۔

اور سب سے بڑی مصیبت اس حدیث میں بیہ ہے کہ اس کی سند ہشام بن عروہ ہے حضرت عائش کے واسطے سے نجا اللہ تک لے جائی گئی ہے جس کو حدیث کی اونی معرفت ہوگی اور جواس کے علل ہے ذرا بھی وا تغیت رکھتا ہوا' وہ اس کو بھی حدیث سلیم ہی نہیں کرسکتا اور نہ وہ یہ مان سکتا ہے کہ بیرحدیث (صاحبہون عسن ابس ابھی حازم عن ابن اہے نسجیح عن مجاهد عن) ابن عم ک کی سند سے مرفوعاً ثابت ہے اور اس حدیث کے ابن عبال پر موقوف ہونے کی صحت کی بات بھی قابل غور ہے اس لئے کہ سوید جو اش حقہ بیث کا راوی ہے اس پر لوگول نے بڑی لعن طعن کی ہے اور پیچیٰ بن معین نے تو اس حدیث کا بختی ہے انکار کیا ہے اور کہا کہ یہ ساقط کذاب ہے اگر میرے یاس گھوڑا اور نیز ہ ہوتا تو میں اس ہے قال کرتا' امام احمد بن طنبلؓ نے فرمایا کہ سویدا متروک الحدیث ہے امام نسائی نے بیان کیا کہ بیر تقد نہیں ہے امام بخاری نے فرمایا کہ وہ نا بینا ہو گیا' ایک حدیثیں بیان کی جو حدیث رسول ہو ہی نہیں سکتیں ابن حبان نے کہا وہ ثقة راویوں ہے مفصل روایتی نقل کرنے کا عادی ہے لہٰذا اس کی روایت سے اجتناب كرنا جاہے اس سلسلہ ميں سب سے بہتر بات ابوحاتم رازي كى ہے كہ وہ سجا تو ہے مكر حدیث میں تدلیس بہت زیاوہ کرتا تھا وار قطنی نے بھی بیان کیا کہ وہ ثقہ تو تھا مگر ہو جانے میں جب اس پر ایس حدیثیں بڑھی جا تھی جس میں پکھے نکارت ہوتی تو وہ س کر اس کی اجازت وے دیا کرتا تھا اس کی صدیث کو امام مسلم نے بیان کیا تو ان کو ملامت کیا تمیا کیکن اہام مسلم نے اس کی صرف ان حدیثوں کو بیان کیا ہے جو ووسرے طریق سے بھی مروی ہیں اور اس میں منفرد بھی نہیں اور نہ وہ منکر ہے ،ور نہ شاد ہے گریپہ پذکورہ حدیث تو بالکل منکر ہے۔ والقداعلم ۔

## خوشبو کے ذریعہ حفظان صحت کی بابت ہدایت نبوی

عدہ خوشبوروح کی غذا ہے اور روح قوائے انسانی کے لئے سواری ہے اور تو کی میں خوشبو

ہالیدگی آتی ہے اور دماغ 'دل اور تمام باطنی اعضاء کو نفع پہنچنا ہے۔ قلب کو فرحت ملتی

ہے۔ نفس خوش ہوتا ہے اور روح میں بابیدگی آتی ہے اورخوشبوروح کے لئے نہ بیت موزول
چیز ہے اور جان بخش ہے 'روح اور عدہ خوشبو کے درمیان قر بی تعلق پایا جاتا ہے 'اس لئے پیغیبر
رسول التعقیق کی دنیا کی دومجوب ترین چیزول میں سے ایک خوشبو بھی تھی۔
صحیح بخاری میں خدکور ہے کہ آپ تیمی خوشبوکور ذنہیں فرماتے ہے۔ !

اور سے مسلم میں تی تعلق ہے ہے روایت ہے۔ آپ نے فرمایا:

مَنُ عُوِ صَ عَلَيْه وَيُحَان قَلا يَوُدُّهُ فَإِنَّهُ طَيِّبُ الْوِيْحِ حَفِيْفُ الْمَحْمَلِ

"جس كى كوثوشبو فيش كى جائے دواسے والى نذكرے كوئكدو وسب سے بہتر نوشبواور بلكے محل والى ہے"۔"
سنن الوداؤ داور نسائى میں حضرت الو ہر براہ سے مرفوعاً روایت موجود ہے كہ آ ہے فرمایا ،
مَنْ عُو صَ عَلَيْهِ طِلْبُ فَلا يوُدُهُ فَاللهُ خَفِيْفُ الْمَحْمَلِ طَيّبُ الوّانِحَةِ "
"جس كوثوشبو فيش كى جائے تواسے وائن نذكرے اس لئے كہ ہے ہا مبلكا تحف ہے اور فوشبو بھى عمرہ ہے۔"
مسئد بردار میں نج معتقبہ سے دوایت ہے۔ آ ہے فرمایا

إِنَّ اللهَ طَيِّب يُحِبُّ الطَّيْب نَظِيُف يُحِبُّ النَّطَافَةَ كَرِيْم يُحبُّ الْكَرِمَ حَوَّاد يُحِبُّ الْحُوْدَ فَنَظِّفُوا اَفْنَاءَ كُمْ وسَا حَاتِكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُوْدِ يَجُمَعُونَ اَلاَكُبُّ فِي دُوْرِهِمْ

ا۔ اوم بنی رئی نے ۱۰ ۱۳۱۳ میں کرب اللب س کے باب من لیم ہود العلیب کے تحت حدیث انس بن و لک رضی اللہ عنہ کوفل کیا ہے۔

ارام مسلم نع ۲۲۵۳ في كتاب الالفاظ من الادب كي باب استعمل المسك كي ويل في اس كو بيان كي بيان كي بيان

۳۔ ابوداؤد نے ۱۸۹۴ بی کتاب الترجل کے باب فی روالطیب بی اورنساں نے ۱۸۹/ بی کتاب الزیانة کے باب الطیب بین اس کو بین کیا ہے۔ اس کی اسٹاد سیح ہے اس کو ابن حبان نے ۱۳۷۳ بین سیح قرار ویا

" مقد پاک ہے ہی کو پیند قرہ تا ہے ہی کیز ہے یہ کیزگی اسے محبوب ہے کریم ہے ارم کو پیند کرتا ہے تی ہے جود وسخا کو پیند قر ما تا ہے لہٰذا اپنے محبول اور آتھن کو صاف شفاف رکھنا اور میبود کی طرح مت ہوجاؤ جوا ہے ہے اسکا

ابن انی شیبہ نے بیان کیا کہ نی اللے کے پاس'' سکہ' نامی ایک طرح کی خوشبوتھی' جس کو آپ استعمال کرتے تھے۔

آئی اکرم عدید السلام سے بیرصدیت سیح طور پر ایت ہے کہ آپ نے فر ایا اِنَّ لِلَٰهِ حَقَّاً عَلَى كُلِّ مُسُلم أَن يُسَسل فِي كُلِّ سَبُعَةِ ايَّامٍ وَانْ كَانَ لَه طِيْب انْ يَضَسَّ مِنْهُ

" برمسيان برايقه كاحل يه بالدوه به مفترسل كرے اور اگراہے خوشبوميسر بوتو لگائے" ك

خوشہوکی فاصیت ہے کہ فرشتے اسے پیند کرتے ہیں اورشی طین اسے ناپیند کرتے ہیں اور شیاطین کو سب سے زیادہ محبوب ناپیند یدہ بد ہو ہے اور پاکیزہ روصی عدہ خوشبو محبوب رکھتی ہیں اور ناپاک و ضبیت روحوں کو گندگی اور بد ہو ہے آ سودگی ہوتی ہے اور ہر روح آ اپنے ذوق کے من سب چیز کی طرف مائل ہوتی ہے چنانچے گندگیاں اور خبائث گند کے لوگوں کے لئے لاگوں کے لئے ہیں اور وہ گندگیوں اور مولوں کے لئے ہے اور بدلوگ عمرہ اور پاکیز ، چیز وں کو پند کرتے ہیں۔ بداگر چدعورتوں اور مردوں کے سلے سلسلے ہیں ہے گر تمام اعلی واقوال ہیں بھی یمی بات پائی جاتی ہے کھ نے اور پینے کی سلسلے ہیں ہے گر تمام اعلی واقوال ہیں بھی یمی بات پائی جاتی ہے کہ یو تو اس نفظ عام ہے یاس لفظ کامنہوم عام ہے۔

واحبُّ على كُلِّ مُحْتلبِ وان يسْتنَّ وَانْ يَمس طِيْبًا انْ وجَدَّ

ار ترقری نے ۱۹۵۰ میں حدیث عدین الی وقاص ہے اس تو بیان کیا ہے اس کی سندین خالد بن امیس راوی ہے جس کوا تقریب میں منزوک الحدیث کہا گیا ہے لیکن 'اوسط' ۱۱ میں طہرانی نے جمع البحرین سے راوی ہے جس کوا تقریب میں منزوک الحدیث کہا گیا ہے گئین 'اوسط' ۱۱ میں طہرانی نے جمع البحرین سے لئے کر سعد سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ جو یوں ہے۔ طحر وا انتیکم قان التحو و لاظھر البیت کہا ہیں حاف رکھو کو دانی ہے۔ اس باب میں اوام مسلم نے ۹۱ میں ترقری نے ۱۹۹۹ میں ایان مسلم نے ۹۱ میں ترقری نے ۱۹۹۹ میں ایان مسلم نے ۹۱ میں الله تبعال ان تا معالمی حوالہ کی حوالہ کی حوالہ و باحث معالمی الاخلاق و باحث الله جسمیل بعجب المجمال ان مند سے بیان کیا اور ایونیم نے اصلیہ ۱۵ میں ایان عبائ سے مرفوعاً روایت کی ہے۔ الله خلاق و باحث کا ہے۔ الله خلاق میں ایان کیا اور ایونیم نے اصلیہ الوسعید خدر دُن ہے ہیں الفاظ اس کو بیان کیا ہے۔ الله خسل یوا المحملة الم

#### 113\_ فصل

## آ تکھوں کی حفاظت کا طریقہ نبوی الیہ

ایوداؤ و نے اپنی سنن میں عبدالرحمن بن نعمان بن معبد بن موذ ہ الصاری سے روایت نقل کی ہے دوایت نقل کی ہے عبدالرحمن ہیں عبدالرحمن بن سے دوایت کی ہے عبدالرحمن نے اپنے باپ نعمان سے انہول نے ان کے دادا معبد بن ہوذ ہ سے روایت کی ہے کہ رسول امتعالیہ نے سوتے وقت مشک آ میز سرمدلگائے کا حکم دیا اور فرمایا کدروز ہ دار اس سے اجتناب کرے۔ ا

اورسنن ابن ماجه وغیرہ میں سبدا بقد بن عب س سے رو بہت منقوں ہے انہوں نے بیان کیا کہ کا سن کانٹ للسنی سائے مگل حلّة بگنجل منها قلاقاً فی گل عَیْن

" نی اللہ کے پاس ایک سرمدان تھی جس ہے آپ تین تمن باری آ تک میں سرمدلکات سے" ک

تر قدى ميل عبداللدين عباس سے روايت بانبول في بيان كيا ك

كَان رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ الْحَتَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

'' رسول التنقيطی جب سرمدلگاتے تو در کیں '' کھی میں تین باراگاتے ہی سے شروع کرتے اور ای پر قتم کرتے اور با میں آئٹھ میں دوبار لگاتے'' ''

ا۔ ابوداؤد نے ۲۳۷۷ میں کتاب الصوم کے باب فی السکحل عبد البوم للصائم کے: یل میں اس کونقل ایا ہے اور نعمان بن معبد بن بوذ و جمہول ہے۔ ابوداؤد نے بیان کیا کہ جھے سے یکی نے بیان کیا کہ سامدیث متکر ہے۔ لیعنی سرمہ والی حدیث۔

۱۔ ابن ماجہ نے ۱۳۴۹ شی از مدی نے ۱۵۵ شی حمد نے ۱۳۵۳ شی در تر ندی نے ۱۴ شامل ۱۱ ۲۹ ۲۹ میں اس کی تخریج کی ہے اس کی است مہادین منصور کی ضعف کی وجہ سے ضعف ہے۔ مزید برآ س اس کی یاد واشت کے خراب ہوئے اور اس کے تدلیس و تغیر کی بنیاد پر وہ ضعیف ہے۔

" - ترفدی کی میدهدی ایان عمیاس سے مہیئے "زریکی ہے۔ اس بیل مذکور نہے کہ " ہے ہمرآ کھے بیل تیلن آبین ہور سرمہ لگاتے تھے لیکن اس روایت کو ابو الشیخ ہے " خلاق النبی" صفیہ ۱۸ میں حدیث انس سے بیمان ہے کہ رسول خدا اپنی وائیس آ کھے بیس تین بار اور بائیس " کھے بیس وہ ہراٹھ کا سرمہ رگاتے تھے۔ اس کی سند عمدہ ہے اس کے تمام روی ٹھے جیں۔ طبرانی نے "انکہیا" ۱۹ ۳ میں حدیث این عمر سے مرفوعاً بیان کیا کہ رسول اللہ جب سرمہ رکاتے تو وائیس آ کھے میں تین اور ہائیس میں ووسل کی چھیرتے تھے۔ اس طرح وتر پر کمل کرتے اس کی سند میں ووضع فے راوی جیں۔ اور بوداؤو في ايك مرافوع روايت نقل كى ب كد جى تلفظ في فرمايا: مَنْ الكُت حَل فَلْيُوْتِنْ "جِوْفُص سرمه لكائ طالْ لكائ الله

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں آتھوں کی نسبت سے طاق مراد ہے کہ ایک میں تین بار اور دوسری میں دوبار اور دائمی طرف سے ابتداء کرنا بہتر اور افضل ہے یا ہرآتکھ کے اعتبار سے طاق مراد ہے اس طرح ہرآ تکھ میں تین تین بارنگایا جائے میدونوں ندکور تول امام احمد بن حنبل وغیرہ کے مذہب میں موجود ہیں۔

سرمد آنگھوں کی حفاظت کا ضامن ہے نورنظر کے لئے تقویت ہے اور اس کے لئے جلاء
ہے اور مادہ رقبہ کو کم کرتا ہے اور اس کو ہا ہر نکال پھینکا ہے اس کے ساتھ ساتھ آنگھوں کو زینت
بخشا ہے اور سونے کے وقت سرمدلگانے ہیں فاص بات بیہ ہوتی ہے کہ اس سے سرمد آنگھوں
ہیں باتی رہتا ہے اور اس طرح آنکھ پورے ہور پر سرمہ کو سمولیتی ہے اور آنگھیں نیند کے وقت
حرکت سے بھی باز رہتی جین اس لئے حرکت سے جو نقصان ہوتا ہے نیند کے وقت اس سے
مرکت سے بھی باز رہتی جین اور طبیعت اس کے کام جی پورے طور پر لگ جاتی ہے اور اٹھ جی اس
کے علادہ بھی خو بیاں جی ۔

اورسنن ابن مجدیش س م این باپ سے مرفوع روایت کرتے ہیں ہی نے قرمایا:
علیٰ کُم بالافعد فائد ینجلو البصر ویُسُٹ الشَّغر
دم تربطور سرمداستوں یو کرو ک سے کہ یہ تھوں وجوا بخشا ہے اور پلک کے باوں کو گاتا ہے " اور ایولیم کی کتاب میں فدکور ہے۔

<sup>(</sup>۳)۔ ابوداؤد نے ۲۵ میں کتاب لطبارۃ کے باب الستفار فی الخداء میں داری نے ا/۱۹۹ میں اور ابن اور ابن المجر نے بہت استفار فی الخداء میں داری نے اس ۱۹۹ میں اور ابن جر نے بہت سے سے سے روایت کرنے والہ راوی ابوسعد کا بھی حال ہے۔ اس کے افتا ابن جمر نے والہ راوی ابوسعد کا بھی حال ہے۔ اس کے بوجود ابن حبان نے ۱۳۲ میں اور بینی نے اپنی "عمرۃ القاری" ا/۱۲ میں اس کو تھی قرار و یہ ہے۔ البت حافظ ابن جمر کی رائے مضطرب ہے چہ نچے انہوں نے "فتح الباری" ا/۲۱۷ میں اس کو حسن کہا اور مختف ۲ ساما میں مضیف لکھا ہے۔

۵)۔ ابن ماجہ نے ۳۴۹۵ میں س کو بیان کیا ہے اس کی سند میں عثمان بن عبدالملک نامی راوی لین الحدیث ہے اور بقیدراوی تقد میں ابن عباس کی آئے والی صدیث اس کی شاہر ہے۔

فَاللَّهُ مُنْبِعَة لِلشَّعُو مُلْهِبَة اللَّفَدَى مُصَفَّاة لِلْبَصَوِ
"اس لِحُكَ اثْمَد پُكُول كُو تَمْمِرى كرتا ہے اور آلائشوں كوشم كركے آ كھول كوثور بخشا ہے" لے
اور سنن ابن ماجد بيل بھى عبداللله بن عبائ ہے مرفوعاً روابت ہے آپ نے فرمایا:
خَیْرُ اَکْحَالِکُمُ الاقْصِلُ یَجْلُو الْبَصَوَ وَیُسِتُ الشَّعُوَ
"تمبادے سرموں بی سب سے بہتر سرمدا ثرہے جوآ كھول كوجا بخشا ہے اور پُكوں كے بالوں كوا كاتا ہے" تے

#### 114\_ فصل

# رسول التعليق كى بيان كرده مفرد دواؤں اور غذاؤں كا بيان (باعتبار حروف جنجى)

#### "حرف همزه"

اثیر: سیاہ سرمہ کا ایک پھر ہوتا ہے جواصفہان سے حاصل کیا جاتا ہے ٹیر کا اعلیٰ ترین پھر وہ ہوتا ہے جسے مغرب کے دوسرے ممالک سے بھی حاصل کیا جاتا ہے اٹیر کی اعلی قتم وہ ہے جو بہت جدر ریزہ ریزہ ہو جائے اوراس کے ریزوں میں چیک ہواوراس کا اندرونی حصہ چکنا ہو اورگردوغیار سے یاک ہو۔۔

اس کا مزاج باردیا بس ہے نظر کے لئے نفع بخش اور مقوی ہے اور آ نکھ کے اعصاب کو مضبوط کرتا ہے اور اس کی صحت کا ضامن ہے اور زخموں کو مندل کرکے پیدا شدہ گوشت کو نکال و بتا ہے اور اس کے میل کچیل کوختم کرکے اس کوجلا بخشا ہے اور اگر پانی آ میزہ شہد میں سرمہ کو

ا۔ ابولعیم نے ''حدیۃ'' سے ۱۷۸ میں اور طبر انی نے '' الکبیر'' نمبر ۱۸ میں حدیث علیٰ ہے اس کو قال کیا ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حافظ عراقی نے اس کی سند کو چید کہا ہے۔ حافظ منڈر کی اور حافظ ابن جمر نے اس کو حسن کہا ہے اور ابن عمر کی حدیث جو گذر چکی اور ابن عباس کی حدیث جو آ کے آ رہی ہے اس کی شاہد ہے۔ ۲۔ اس حدیث کی تخر شکے ابن بائیڈ نے ۱۳۴۷ میں' ایام احمد بن حقیل نے ۱۳۴۷ اور ۱۳۴۴ میں اور ایو واؤو نے ۲۸۷۸ میں اور پیلی نے ۳/ ۲۳۵ میں کی ہے اس کی استاد سمجھ ہے ابن حبان نے ۱۳۴۹ اور ۱۳۴۰ میں اس کو مل كراستعيال كيا جائے تو دروسر فتم ہو جاتا ہے اگر اس كو باريك كركے تازہ چربی بيس آميز كركے آتش زوہ حصہ پر صادكيا جائے تو خشك ريشنہيں ہوگا اور جلنے كی وجہ سے پيدا ہونے والے آبلے كوفتم كرتا ہے اور بدخاص طور پر بوڑھوں اور كمزور نگاہ والے لوگوں كے لئے اكسير كا حكم ركھتا ہے اور اگر اس كے ساتھ تھوڑا سا مشك ملاكر استعمال كيا جائے تو ضعيف البھر كے لئے ترياتى كا كام كرتا ہے۔

الرج: رئ كاذكر مح بخارى ش آيا بك أي الله في مايا

مَثَلُ الْمُنوُمِنِ الَّذِي يَقُرُ أَ الْقُرُ آنَ كَمَعَلِ الْآفُرُ جَّهِ طَعُمُهَا طَيِّبُ وَرِيْحُهَا طَيِّبُ

" قرآن پڑھ والے موس كى مثال اتر نح كى طرح ہے جس كا ذاكند فوشكوار اور فوشبو پسنديده ہوتى ہے " لئے تر نج ميں بہت ہے منافع اور فواكد پائے جائے ہيں ہے چاروں چيزوں ہے مركب ہوتا ہے چھلكا "كودا تر شى اور نج اور ہر حصد أيك خاص مزائ ركھتا ہے چنا نچے تھيلكے كا مزاج كرم يا بس ہے اور كود ہے كا مزاج كرم رطب ہے ترشى كا مزاج مرد يا بس ہے اور نج مزاج كرم رطب ہے ترشى كا مزاج مرد يا بس ہے اور نج مزاج كے اعتبار سے گرم يا بس ہے۔

اس کے تھلکے کا فائدہ: اگر اس کو کپڑے میں رکھ دیا جائے تو کپڑے میں گفن اور دیک نہیں گلتے اور اس کی خوشبو خراب ہوا کے لئے مصلح اور وہا ہ کے لئے رافع ہے اور اس کے منہ میں رکھیں تو منہ کی ہد ہوکوختم کرتا ہے اور اگر کھانے میں بطور مصالحہ اس کو استعال کریں تو ہاضمہ کے لئے معاون ثابت ہوگا '' قالون'' کے مصنف شخ نے لکھا ہے کہ تر نج کے تھیلکے کا رس اگر مارگزیدہ کو پلایا جائے یا ڈسنے کی جگہ پر اس کے تھیلکے کو پیس کر صاد کیا جائے تو بہت زیادہ مفید ہوجائے کو بیس کر صاد کیا جائے تو بہت زیادہ مفید ہے اور سوختہ تھیلکے کو بطور طلاء استعال کرنے سے برص کی بیاری ختم ہوجائے گی۔

مغز ترنج كا فائده: بيحرارت معده كوكم كركے معتدل بناتا ہے صفراوى مزاج كے لوگوں كے لئے تافع ہے اور بيگرم بخارات كو جڑ سے ختم كرتا ہے غافقی نے لكھا ہے كه اس كا گودا استعال كرنے سے بواسير ختم ہو جاتی ہے۔

ترشی تر فج : تر فج ك شربت من يائى جانے والى ترشى قابض ب اور صفراء كوختم كرتى ب

(۱)۔امام بخاریؒ نے ۵۹/۸ یس کتاب فضائل القرآن کے باب فصل المقرآن علی سائر المکلام کے تحت مدیث الاموی تحت اورامام منم نے ۵۹/۸ یس کتاب مسلوق المسافرین کے باب فضیلة حافظ القرآن کے تحت حدیث الوموی اشعری سے اس کوفل کیا ہے۔

خفقان حار کے لئے نفع بخش ہے برقان کے مریضوں کی آنکھوں بیں اس کا سرمہ لگا تااور اس
کا شربت استعال کرتا دونوں ہی مفید ہے صفراوی قے کوشتم کرتی ہے کھانے کی اشتہا پیدا
کرتی ہے طبیعت کی رہنمائی کرتی ہے اور صفراوی اسہال کے لئے تافع ہے اور اس کی ترشی کو
بطور شربت استعال کرنے سے عور تول کی خواہش جماع کو سکون ملتا ہے اور اس کو طلا کرنے
سے مہا ہے دور ہوجاتے ہیں اور یہ پھنسیاں فواد کے لئے مفید ہے اور اس کے کپڑے پرلگا ہوا
دوشنائی کا داغ شتم ہوجاتا ہے۔ اس میں لطافت مواد اور ریزش کی توت پائی جاتی ہے اور یہ
شندک پیدا کرتی ہے اور حرارت جگر کو بجما و بتی ہے اور مقوی معدہ ہے اور صفراء کی تیزی کو تو ثر

مختم ترخی: اس بی تحلیل و تخفیف رطوبت کی قوت ہے ابن ماسویہ بغدادی جمشہور طبیب نے اکسا ہے کہ ایک مشہور طبیب نے استعال کیا جائے مثال ( ساڑھے چار) گرام وزن کے برابر ختم کو بنم گرم پانی کے ساتھ استعال کیا جائے تو زہر ہلائی کے لئے تریاق ہے اور پکا کر طلا کرتا بھی مفید ہے اور اگر کوٹ کرسانپ کے ڈے ہوئ میں گو اور کی او فقط ہوگا یہ پا خاندزم کرتا ہے مند کی بد بو وور کرتا ہے اور یکی فائدہ اس کے چھکے بی پایا ج تا ہے بعض دوسرے اطباء نے لکھا ہے کہ اس مختم ترخی کو نائدہ پنچتا ہے اس طرح اسے چیں کر ترخی کو نائدہ پنچتا ہے اس طرح اسے چیں کر قائدہ متام پر رکھا جائے قو ورو جاتا رہتا ہے اور بعض دوسرے اطباء نے لکھا ہے کہ ہرتم کے فائد دوسرے اطباء نے لکھا ہے کہ ہرتم کے فائد دوسرے اطباء نے لکھا ہے کہ ہرتم کے فائل زہر کے لئے تحق تریاق کا کام کرتا ہے اور ہر طرح کے گیڑے کوڑے کی نیش زنی فی نیش نی سے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ ایران کے سلاطین میں سے ایک نے اطباء کے ایک گردہ سے ناخوش ہوکر ان کوجیل میں ڈال دینے کا تھم ویا اور ان کواختیار دیا کہ وہ اپنے لئے کسی ایک چیز کو بطور سالن پہند کر لیس اس کے سوا انہیں کچھ نہیں دیا جائے گا تو انہوں نے ترنج کو ترجیح دی۔ ان

ا۔ القوباء: ایک جلدی بیاری ہے۔ جس سے بدن جس خارش ہوکراس کے جیلے افرقے رہے ہیں عام لوگ اس کوحراز کہتے ہیں اور ہندوستان میں اسے تعمیلیا واو کہتے ہیں۔

۲۔ یہ بوخابن ماسویہ بغدادی ایک سریائی طبیب تھا۔ بغداد ش پروان پڑھادر ہارون رشید خلیفہ کے مقربین میں شام ہوگیا اور بطبی کتابول کے ترجہ کرنے پر مامور تھا۔ عباکی سلاطین کا شائی طبیب تھا اور ہارون رشید کے دور سے لے کرمتوکل تک برابرشاہی طبیب رہا۔ مقام سامراء ش ۲۳۳ ھیں اس کا انقال ہوا۔ قفظی کی کتاب تاریخ انحکماء ۴۸۰ ۳۹۱ ملاحظہ سیجئے۔

ے دریافت کیا گیا کہ صرف تریخ ہی کو کیول پہند کیا او انہول نے جواب دیا کہ بیا اگر تازہ ہے تو خوشبودار ہے اور دیکھنے ہیں بھی حسین ہے اس کا چھلکا بھی خوشبودار ہوتا ہے اور اس کا مغز تو میوہ ہے اور اس کی ترشی سالن ہے اور اس کا تخم تریاق کا کام کرتا ہے جس میں بھی روغدیت بھی ہوتی ہے۔

اورحقیقت توبہ ہے کہ اس کے منافع کی تشبیہ خلاصہ موجودات بعنی اس مردمومن سے دی گئی ہے جو قر آن تلاوت کرتا ہے اور بعض بزرگوں کا طریقہ بیرتھا کہ اس کوسامنے رکھ کرد کھنے تھے اس لئے کہ اس سے دکی فرحت حاصل ہوتی ہے۔

ارز (جاول) جاول كي سلط مي الوكون في دو باطل موضوع حديثين رسول الله كالمرابية واليت كى جيل ان مين من وضوع حديث بيه كرآب في فرمايا:

لَوُ كَانَ رَجُلاً لَكَانَ حَلِيْماً "أَكُر جِادِل انسان موتا توبهت برد بإرموتا"..

اور دوسری حدیث یہ ہے جس میں آپ نے فرمایا۔

کُلْ اللّٰهُ يُ اَخُورَ جَنَّهُ الْاَرُ اللّٰ فَفِيهِ ذَاءُ وَشِفَاءُ إِلَّا الْلَّرُزُ فَوِلَهُ شِفَاءُ لَا ذَاءَ فِيهِ "كدونيا يش جو چيز يمى زين سے پيدا ہوتى ہے ان ين سے ہرايك ين يمارى اور شفا دونوں اى ہوتے ہيں بجر مياوں كے كداس يش مرف شفا ہوتى ہے تارى نيس ہوتى"۔

ہم نے ان دونوں حدیثوں کو خاص طور پر محض تنہیمہ اور بطور تحذیر یہاں بیان کر ویا ہے تا کہ ان کی نسبت نبی اکرم ملط کے کی طرف نہ کی جائے اور اس کی نسبت کو فلط سمجھا جائے۔

چاول کا مزائ حاریا لبل ہے گیہوں کے بعد انائ ہیں سب سے زیادہ کھائی جانے والی غذا ہے اور اس سے عمدہ ترین خط پیدا ہوتی ہے اور باخانہ کو معمولی طور سے خت کرتا ہے مقوی معدہ ہے اور معدہ کی دباغت کرتا ہے اور معدہ ہیں تغیرا رہتا ہے ہندوستانی اطباء کا خیال ہے کہ چاول کو اگر گائے کے دودھ ہیں لیکا کر استعمال کیا جائے تو ہے سب سے مفید اور عمدہ غذا عبد جوگ جسم ہیں شادالی پیدا کرتا ہے زیادہ غذائیت اس سے حاصل ہوتی ہے اور بد بدن کو تکھارتا ہے۔

ارز: ہمزہ مفتوح اور راء کے سکون کے ساتھ صنوبر کو کہتے ہیں حدیث میں نی منتظ نے اس کو بیان کیا ہے۔ مَثَلُ الْمُعُومِنِ مَثُلُ الْحَامَةِ مِنَ الزَّرُعِ تُفِينُهَا الرِّيَاهُ تُقِيمُوهَا مَرَّةً وَتُمِيلُهَا الْحُرى وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الْارْزَةِ لَا تَزَالُ قَائِمَةً عَلَىٰ اَصْلِهَا حَتَى يَكُونَ اِنْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً الْمُنَافِقِ مَثَلُ الْارْزَةِ لَا تَزَالُ قَائِمَةً عَلَىٰ اَصْلِهَا حَتَى يَكُونَ اِنْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً المُنافِقِ مَثَلُ الْارْزِقِ لَا تَزَالُ قَائِمَةً عَلَىٰ اَصْلِهَا حَتَى يَكُونَ اِنْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً المُنافِقِ مَثَلُ اللَّهُ الْمُورِ عَلَىٰ الْمُعْلِمِ مِن اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُؤْكِرِةُ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَمُعْلَىٰ اللَّهُ وَلَا لَمُعْلَىٰ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَىٰ اللَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُولِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِي اللَّهُ اللْمُعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

محم منوبر کا مزاج حاررطب ہے اس کی خاصیت انعناج مواد ہے طبیعت کونرم کر دیتا ہے اور اے خلیل کرتا ہے اس میں ایک طرح کی تلخی ہوتی ہے جو پانی میں بھگونے سے فتم ہو جاتی ہے۔ یہ ویر ہفتم ہے اور اس میں ایک طرح کی تلخی ہوتی ہے جو پانی میں بھگونے اور اس میں قوت غذائیت بکثرت ہوتی ہے کھانی اور پھیپھڑے کی رطوبات کوصاف کرنے کے لئے عمدہ دوا ہے اس کے استعمال ہے منی میں اضافہ ہوتا ہے اور مروثا ہے۔ مروڑ پیدا کرتا ہے جو کھنے انار کے کھانے سے دور ہوتا ہے۔

اؤخر: (ایک تنم کی خوشبودار کھاس) اس کا ذکر سیح بغاری کی مرفوع صدیث ہیں آیا ہے کہ آپ نے مکہ کی حرمت کے بارے ہیں فرمایا:

لاَ يُحْتَلَىٰ خَلَاهًا فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ إِلَّا الْإِذْ جِرَا يَا رَسُولَ اللهِ عَنْهُ إِلَّا الْإِذْ جِرَا اللهِ اللهُ الله

'' مكد كے مبزے بھى شكائے جاكيں أو آپ كے حطرت عباس نے فرا الد صفور از فركوس كواس سے منتقیٰ كرد يہتے كيونك بيان كے لئے زيب وزينت كاسامان ہے اور اس سے كھرول كو بجائے ہيں۔ آپ نے فرمايو فرمايو كرد يہتے كيونكہ بيان كے لئے زيب وزينت كاسامان ہے اور اس سے منتقیٰ ہے'' ع

ا امام بخاریؒ نے ۱۹۲/ ٹیس آب الرض کے باب ماجاء فی مطاز ۃ المعرصی کے تحت اور امام سلمؒ نے ۱۹۲/ میں کتاب فی المان نقین کے باب مصل المسعومین کا فؤدع کے تحت مدیث کتب بن مالک سے اس کو ایمان کیا ہے۔ ایمان کیا ہے۔

حامة : پودے كا وہ حصد جوشروع ميں ايك وُلھل كئے اگرا ہے ۔ تفيما كے معنى ہے وہ اس كوز مين پر جمكا دين ہے۔ المجعافها بعنى جڑے اكھاڑ دينا۔

" ٣- امام بخاری نے ٣٠/ ٣٠ يس كتاب الح ك باب لا عظر صيد الحرم ك تحت اور امام مسلم نے ١٣٥٣ يس كتاب الح كي باب لا عظر صيد الح كي باب لا يحتلى خلاها كامنى بيب كد الح كي باب لا يحتلى خلاها كامنى بيب كد الى كامن مدكائى جائے۔

اؤخر الل مك كے نزويك ايك مشبور خوشبودار بودا ہے۔ جس كى جرا اندر ہوتى ہے اور شاخيس بلى ہوتى ہيں ہے۔ قابل كاشت ہموار اور غير ہموار دولوں طرح كى زمينوں پراگتا ہے۔ اذخر کا مزاج دومرے درجہ میں حاراور پہلے درجہ میں یا بس ہے بیاطیف زود ہمنم ہے اور سدول شریانوں کے منہ کو کھونت ہے اور بار بار پیٹاب لاتا ہے اور مدروم حیض رکھتی ہے اور کنگر یوں کے ریزہ ریزہ کرکے خارج کر دیتی ہے اور معدہ عجر اور گردوں کے بخت ورم اس کے پینے یا اس کے صاد کرنے ہے تحلیل ہو جاتے ہیں اور اس کی جڑ وانتوں کو مضبوط کرتی ہے اور معدہ کو تقویت بخشتی ہے متلی روکتی ہے اور معدہ کو تقویت بخشتی ہے متلی روکتی ہے اور یا خانہ بستہ کرتی ہے۔

#### "حرف باءً"

بطیخ: (تربوز) ابو داؤد اور ترندی نے روایت کیا ہے کہ نی ایک تربوز کو تر مجور کے ساتھ کھاتے تھے اور فرمائے:

تَكْسِرُ حَرُّهَاذَا بِيَرُدِهِ هَلَا وَيَرُدُهَا بِحَرًّا هَذَا

کے ہم اس مجود کی گری کوڑ ہوز کی شنڈک کے ذریعہ اور تربوز کی شنڈک کو مجود کی گری کے ذریعے تھے کہ اس کے مراح ہیں گراس ایک حدیث کے علاوہ کوئی سیحے نہیں ہے اس سے مراد سبز تر بوز ہے اس کا مزاح بارو رطب ہوتا ہے تر بوز بیں جلاء مواد ہے اور کھیرے گئری سے بھی زیادہ زود ہمنم ہے معدہ سے بسر حت اثر کریتے چلا جاتا ہے اور اگر معدہ کے لئے خلط تیار نہ ہوتو بیای کی جانب تیزی سے سیحیل ہو جاتا ہے اور اگر اس کے معدہ کے لئے خلط تیار نہ ہوتو بیاس کے لئے بے حد مفید ہے اور اگر شنڈ سے مزاح والا ہے تو اس کے خات ہو جاتا ہے اور اگر اس کے کھانے والا گرم مزان ہے تو بیاس کے لئے بے حد مفید ہے اور اگر شنڈ سے مزاح والا ہے تو اس کو خلا ہے تو بیاس کو جانب تیزی استعمال کرتی چاہئے اس کو کھانے وی ہے گر کھانا کھایا جائے ور نہ تی اور قے ہونے کا اندیشہ رہتا ہے اور بعض اطیاء کا خیال ہے ہر بوز کو کھانے سے بہنے کھی نا معدہ کو جلا دیتا ہے اور اس کی بیر ک کو جڑ ہے نکال بھینگا ہے۔

بلیج: ( کیجی تھجور جونمو کے دوسرے مرحلہ میں ہو) امام نسائی اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں حدیث بشام بن عروہ کے دوسرے مرحلہ میں ہوں حدیث بشام بن عروہ کا درانہوں نے عاششہ

را بود اور نے ۱۹۳۷ میں آب اعظمہ: کے باب السحیدی بین لومین فی الاکل کے بچی اور ترمدی نے بات اور ترمدی نے اپنی جائع ترمدی ہے۔ ایس المطلق بالموطل کے تحت اور شمال البطاع بالموطل کے تحت اور شمال ترمی المسال کی استاد سے میں المسال کی استاد سے میں مدرت ما شرکت سے میں ویوان بیائے اس کی استاد سے ہے۔

رضى الله عند سے روایت كيا ہے كه عاكثرضى الله عند في بيان كيا:

قَالَ رَسُولُ اللهِ نَلْنَظُ كُلُوا الْبَلَحَ بِالنَّمُو فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْزَنُ إِذَا رَأَىَ ابُنُ آدَمَ يَاكُلُههُ فَيَقُولُ عَاشَ ابْنُ آدَمَ خَتَّى أَكُلَ الْجَدِيْدَ بِالْخَلِق

"رسول التقالطة نے فرویا كر وكي مجود كوچھو بارے كے ساتھ كھاؤ اس لئے كه شيطان جب اين آ دم كو پكى مجور چھو بارے كے ساتھ كھاتے ہوئے و يكتا ہے تھ كہتا ہے كدابن آ دم رہ كيا حتى كہ فئى چيز كو پرانی كے ساتھ و ملاكر كھا رہا ہے "ك

اورا میک دوسری روایت میں بول ندکورہے:

كُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمُرِ فَإِنَّ الشَّيُطَانَ يَحُزَنُ إِذَا رَأَىَ ابْنُ آدَمَ يَأْكُلُههُ فَيَقُولُ عَاشَ ابْنُ آدَمَ حَتَّى أَكُلُ الْجَدِيْدَ بِالْخَلِقِ)

" کی مجور چیو ہارے کے ساتھ کھ و اُس لئے کہ شیطان جب این آ دم کو کی مجور چیو ہارے کے ساتھ کا تے ماتھ کا تے موجو کا ہے۔ جوت دیکھا ہے آتے کہ این آ دم رو گیا حق کہ ٹی چیز کو پر انی کے ساتھ طاکر کھا رہا ہے "۔

اس حدیث کو ہزارتے اپنی مند میں روایت کیا ہے اور بیاس کے ہی الفاظ ہیں۔ اس حدیث میں'' بالتم'' کا یا مع کے معنی میں ہے بینی پکی تھجور کو چھوہارے کے ساتھ کھاؤ۔۔

اطباء اسلام میں ہے بعض نے کہا ہے کہ رسول التعلقے نے بکی کھجور کو چھوہارے کے ساتھ کھانے کا تھم نہیں دیا ہے اس ساتھ کھانے کا تھم فرمایا ہے۔ نیم پختہ کھور کو چھوہارے کے ساتھ کھانے کا تھم نہیں دیا ہے اس لئے کہ پکی تھجور بارد یا بس ہوتی ہے اور چھوہارہ حار رطب ہوتا ہے ان دونوں کو ایک ساتھ کھانے سے یہ کھانے سے ایک دوسرے کی اصلاح ہوگی اور نیم پختہ کو چھوہارے کے ساتھ کھانے سے یہ بات نہیں بیدا ہوگی کیونکہ دونوں ہی گرم جیں آگر چہ چھوہارے کی حرارت نیم پختہ کھجور سے زیادہ ہوتا ہوگی کیونکہ دونوں ہی گرم جی آگر چہ چھوہارے کی حرارت نیم پختہ کھجور سے زیادہ ہوگی اور فن طب کے اعتبار سے بھی دوگرم یا دوہارہ چیزوں کو ایک ساتھ استعال کرنا جا تزنہیں جیسا کہ اس کو پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ اس حدیث بیں فن طب کے بنیادی اصول کی جانب رہنمائی منصود ہے اور رہے بھی بتلانا مقصود ہے کہ ایک تدا ہر مذافر رکھنی چا تئیں جن سے جانب رہنمائی منصود ہے اور رہے بھی بتلانا مقصود ہے کہ ایک تدا ہر مذافر رکھنی چا تئیں جن سے خذا اور دوائی کیفیات کا ایک دوسرے سے دفاع ہو سکے اور اس طبی قانون کی بھی رہ بیت کرنی چا ہیں۔

ا۔ اس ماجہ نے اس سے میں کتاب الد طعمہ کے باب اکسل المسلم بالعمو کے تحت اس کونقل کیا ہے۔ اس کی سند میں میں تعدید سند میں میچی بن قد بن قیس محار فی ضریرضعیف ہے ورمحد ثین نے اس حدیث کومنکرات میں شار کیا ہے۔

پکی مجور کا مزاج سرد اور خشک ہے منہ مسوڑ ہے اور معدہ کی بیار بول میں نافع ہے اور سید پھیرے کی بیار کی میں بیانقصان وہ ہے کیونکہ اس میں خشونت پائی جاتی ہے بید ور بہضم ہوتی ہے۔ اس میں معمولی غذائیت بھی ہوتی ہے۔ اللح کی مجوروں کے درمیان وہی حیثیت ہے جو حصرم (کچے انگور) کی بختہ انگوروں میں ہوتی ہے دونوں ریاح پیدا کرتے ہیں بالخضوص ان دونوں کے مطافے کے بعد جب پانی فی لیا جائے تو پیٹ میں گڑ بوی پیدا ہو جاتی ہے ان کا ضرر ختم ہو چھو ہارے کے استعمال سے بھی اس کا ضرر ختم ہو جاتا ہے۔

پسر ( نیم پخت کھجور ) کھی بخاری میں ہے کہ ابوالہیٹم بن ہمان نے جب نی الفاقہ اور حضرت ابو برصد ابن و محرف کی مہمان نوازی کی تو اس موقعہ پر مجور کا ایک خوشہان کی خدمت میں میں کیا آپ نے فر مایا کہ تازہ مجوروں کو چن کر لائے ہوئے اس پر ابوالہیٹم نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ نیم کہنے اور پختہ مجوروں میں سے جے آپ بہند کریں چن کر کھالیں لے نیم پختہ مجور حاریا ہی ہے اس کی خطی اس کی حرارت سے بردھی ہوئی ہے رطوبات کو خشک کرتی ہے معدہ کو صاف کرتی ہے یا فانہ رو کی ہو اس کی حرارت سے بردھی ہوئی ہے رطوبات کو خشک کرتی ہے معدہ کو صاف کرتی ہے یا فانہ رو کی ہو اور منہ اور مسوڑہ کے لئے نافع ہے اس کی استعال اور اس طرح کی مجوروں کا زیادہ کھانا انتر ایوں میں سدے پیدا کرتا ہے۔

بیض: (انڈا) امام یہی نے شعب الایمان میں ایک مرفوع الزنقل کیا ہے کہ انہیاء میں سے
کسی نبی نے اللہ تعالیٰ سے اپنی غیر معمولی کمزوری کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انڈا
کمانے کو تکم دیالیکن اس اثر کی صحت قابل غور ہے نئے انڈے پرانے انڈوں سے عمدہ ہوتے
ہیں اسی طرح مرغی کا انڈا دیگر تمام پرندوں کے انڈے کے مقابل زیادہ معتدل ہوتا ہے کسی
قدر برودت کی طرف مائل ہے۔

" قانون" کے مصنف نے اس کی زردی کو حار رطب لکھا ہے بے عمرہ صالح خون پیدا کرتا ہے معمولی طور پر تخذیہ کرتا ہے اور اگر انڈا اہال کر استعمال کیا جائے تو وہ معدہ سے تیزی کے

ا۔ ترفدی نے ۲۳۷ ش کتاب الزمد کے باب مساجاء فسی معیشة النہی سنظی کے تحت اس کو صدیث ابو ہریا سے اللہ کا سندهس ہے امام سلم نے اپنی سمج مسلم ۲۰۳۸ ش بالکل ای طرح اس کے نقل کیا ہے۔

نقل کیا ہے۔

ساتھ بنچ کی جانب جاتا ہے۔

ایک دوسرے طبیب نے تکھا ہے کہ زردی بیضہ مرغ مکن درد ہے حلق اور سائس کی نال کو پکنا اور طائم کرتی ہے ہے حلق کے امراض کھائی پھیچروئے گردے اور مثانہ کے زخوں کے لئے نفع بخش ہے اس کے استعمال سے حلق کی خشونت ختم ہو جاتی ہے بالحضوص شیرین بادام کے تیل کے ساتھ اس کا استعمال اور بھی نفع بخش ہے موا دسید کو پڑتہ کر کے اس کو زم کرتا ہے اور حلق کی خشونت کے لئے مسہل ہے اگر آ کھ بیس گرم ورم ہو جا کیں اور اس سے درو ہوتو انڈے کی سفیدی کے چند قطرے آ کھ بیس ٹرکم نے دروختم ہو جائے گا اور آگر آ تش زدہ جلد پر اس کا صاد کریں تو اور آگر آ تش زدہ جلد پر اس کا صاد کریں تو اور اس کے اور آگر ورد جاتا رہے گا اور اس کے ضاد سے نے اور آگر ورد جاتا رہے گا اور اس کے ضاد کریں تو درد جاتا رہے گا اور اس کے ضاد سے نے نے مقاطم پر اس کا ضاد کریں تو درد جاتا رہے گا اور اس کے ضاد سے نوے حفاظت ہوگی اور آگر گوند کے ساتھ اس کو آ بیز کرکے پیشانی پر ضاد کیا جائے تو نزلہ کے لئے مفید ثابت ہوگا۔

مصنف" قانون " بیخ بوطی سینا نے دل کی دواؤں میں اس کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ اگر چہ بیدول کی عام دواؤں میں سے نہیں ہے پھر بھی اس کی زردی کو تقویت قلب میں خاص مقام حاصل ہے اس لئے کہ اس میں تین خوبیال پائی جاتی ہیں یہ بہت جد خون بن جاتی ہے دوسرے اس سے فضلہ کی مقدار کم ہوتی ہے اور تیسرے یہ کہ اس سے پیدا ہونے والاخون دل کی غذائیت کے کام آنے والے خون کی طرح ہلا ہوتا ہے تیزی کے ساتھ ول کی جانب نتقل ہوجا تا ہے ای لئے جو ہر روح کو تحلیل کرنے والے عام امراض کی تلائی کیلئے اسے سب سے مناسب مانا جاتا ہے کیونکہ اس سے بہت جد تحلیل روح ہوتی ہے۔

یصل: (پیاز) ابوداؤڈ نے اپٹی سنن میں عائمی ہے بیا صدیف لقل کی ہے کہ آپ سے پیاز کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ تیفیر التقافی نے آخری کھانا جو تناول فرمایا تھا اس میں پیاز موجود تھا۔ ل

<sup>(9)۔</sup> ابوداؤد نے ۳۸۲۹ بل كتاب الاطعمة كے باب فى اكل الثوم كے تحت اور امام احمد بن طبل نے ۸۹۸ من اس حديث كو بيان كيا ہے۔ اس كى سند من ابوزياد خيار بن سفمة ايك رادى ہے جس كو ابن حبان كے علاوہ كى نے بھى تقد نيس قر ارديا ہے۔ اس حديث كے بقيدرادى تقد اور قائل اعتاد ہيں۔

اور سیحین میں نی اللہ سے صدیث جو منقول ہے اس میں ہے کہ آپ نے پیاز کھانے والے کومید میں وافل ہونے ہے نیاز کھانے

پیاز کا مزاج تیسرے درجہ میں گرم ہے۔ اس میں رطوبت نفنولی ہے جو مختلف پانیوں کے استعال کے ضرر ہے بچائی ہے زہر ملی ہواؤں کو دفع کرتی ہے استعال ہے منی زیادہ ہوتی ہے معدہ قوی کرتی ہے اور اس کا تخم استعال ہے منی زیادہ ہوتی ہے دنگ کھرتا ہے بلغ ختم ہوجاتا ہے معدہ کو جلا الحق ہے اور اس کا تخم استعال کرنے ہے بدن کے سفید داغ ختم ہوجاتے ہیں اور داء الشحلب کی پراس کورگڑنے سے خاصہ نفع ہوتا ہے اگر اس کو منک کے ساتھ استعال کیا جو ہے تو مسوں کو بڑھے تم کر و بتا ہے اور اگر مسہل ووا کے استعال کی بعد اس کوسونگھ لیس تو تے اور متی نہیں آ سکتی اور اس دوا کی بد ہو بھی ختم ہوجائے گی اور اگر اس کے بعد اس کوسونگھ لیس تو تے اور متی نہیں آ سکتی اور اس دوا کی بد ہو بھی ختم ہوجائے گی اور اگر کراں گوئی کان کو خیوز کرناک میں چڑھایا جائے تو و ماغ صاف ہوتا ہے اور کان میں ٹرکا میں تو اور کان میں ٹرکا میں تو اور کئی ہوئی بیاز کرنے سرمہ کی طرح آ تکھ میں لگا کیس تو آ کھ کی سفیدی کے لئے اور آگر اس کا تخم شہد کے ساتھ آ میز کر کے سرمہ کی طرح آ تکھ میں لگا کیس تو آ کھ کی سفیدی کے لئے اور آگر اخذاء ہے کہ بیاز کے پائی کو نچوز کرنمک اور برگ سواب کے لئے مفید ہے اس کی ترکیب ہے ہو باولا نہ تھا تو اس کے لئے مفید ہے اس کی ترکیب ہے ہے کہ بیاز کے پائی کو نچوز کرنمک اور برگ سواب کے ساتھ لیکا کر مقام ماؤف پر رکھا جائے اور اگر اسے حول کیا جائے تو بواسیر کے منہ کھول دی تی ساتھ لیکا کر مقام ماؤف پر رکھا جائے اور اگر اسے حول کیا جائے تو بواسیر کے منہ کھول دی تی ساتھ لیکا کر مقام ماؤف پر رکھا جائے اور اگر اسے حول کیا جائے تو بواسیر کے منہ کھول دی تی

کین اس میں نقصانات بھی ہیں کہ اس کے استعمال ہے آ دھے مرکا درد ہوتا ہے اور درو مرپیدا کرتی ہے اس سے ریاح کی بڑی مقدار پیدا ہوتی ہے آ تکھوں میں دھندلا پن پیدا کرتی ہے اور اس کا مکثرت استعمال کرنے ہے نسیان ہوتا ہے عقل کو فاسد کرتی ہے منہ کے مزوکو بگاڑتی ہے اور منہ میں بد بو پیدا کرتی ہے جس ہے ہم نشین اور فرشتوں کو اذبت پہنچتی ہے اگر

ارامام بخاریؒ نے ۱۹۸۸ ش آبا اطعمۃ کے باب ایسکوہ میں النوم والبقول کے ذیل بی اور مام مسلمؒ نے ۵۲۳ ش آب لساجہ و مواضع الصوۃ کے باب مہمی مین اکسل شومسا او بصلا او کو النا و تعوها کے تخت اس کو بیان کیا ہے۔

٢\_ ( واء العلب ) أيد مشهور يوري بي الي جس بن بال جمز جاتے جي-

اس کا استعال بکا کر کریں تو بیساری معنرتیں نتم ہو جاتی ہیں۔

سنن میں مذکور ہے کہ نی الفظاف نے پیاز اور لہن کھانے والے کو تکم دیا کہ وہ اسے پکا کر کھائیں اور اس کی بد ہو کے خاتمہ کے لئے برگ سداب کا چبانا مفید ہے۔

باذ نبجان: (بینگن) ایک موضوع حدیث جس کی نسبت نبی تفایق کی طرف غلط طور پرکی گئی ہے اس میں ندکور ہے کہ بینگن جس ارادہ سے کھا کیں اس کے لئے مفید ہے۔ انہیاء کی طرف اس حدیث کی نسبت کرنا تو دور کی ہات ہے کسی تقلند کی جانب اس کلام کومنسوب کرنا جمافت محض ہے۔

بینگن کی دونتمیں ہیں: سیاہ اورسفید

اس كے مزاج كے بارے ميں اختلاف ہے كہ يہ بارد ہے يا حاركين حقيقت يہ ہے كہ اس كا مزاج حارب ہوتى ہے اى اللہ مزاج حارب كا مزاج حارب ہوتى ہے اى مزرج اس سے سدے پيدا ہوتے ہيں اور كينسر اور جذام جيسى مہلك بجارياں رونما ہوتى ہيں چرے كو سياہ كرتا ہے رنگ بگاڑتا ہے اس كے استعمال ہے منہ ميں بدبو پيدا ہوتى ہے البت سفيد بين ان معزلوں سے خالى ہے۔

### "حرف تاءً"

تمر: (خرما عجوم اره) سیح بخاری میں نبی ہے مردی صدیث میں فدکور ہے آپ نے قرمایا کہ جس نے صبح کے دفت سمات مجموم ارے کھائے اور دوسرے لفظوں میں بیہ ہے کہ حوالی مدینہ کے سمات جھوم ارے کھائے ہود درسے گا اور نداس پر جادو کا اثر ہوگا۔ سمات جھوم ارے کھائے ہوگا۔ سمات جھوم ارے کھائے ہوگا۔ سمات جھوم ارے کھائے ہیں آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں جھوم ارے نہ ہول اس گھر اُس کھر میں جھوم ارے نہ ہول اس گھر

ا۔ ان مسلم نے کا ۵ میں دورنی کی نے ۳۲،۳ میں کتاب المساجد کے باب من کرج من المسجد کے تحت اور ابن ماہد نے ۱۳۳۲ میں کتاب اراضی کے باب اکل الثوم و البصل کے ذیل میں اس کونقل کیا ہے۔ ۲۔ اس حدیث کے بطوان پر متعدد محدثین سے سراحت آئی ہے۔ دیکھتے ''المنار المدیت '' مؤلف کی اپنی تا یف سفید ۱۵ اور ملائل قاری کی کتب انمضوع صفی ۱۳ اور سیوطی کی تالیف (اللالی المضوعة) سے اسماد معلم نے سا۔ ان م بنی ری نے ۱۰ ۲۰ ۲۰ میں کتاب انظب کے باب المدواء بسالم معجود آبے تحت ذورا مام مسلم نے کا جس کتب المشربة کے باب فضل تمر المدین کے تحت حدیث سعد بن ائی وقاص سے اس کو بیان کیا کے ۲۰ میں کتاب المدین کے باب المدواء میں ابن وقاص سے اس کو بیان کیا

ک لوگ بھوک ہیں۔ لی آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے چھوہارے کو پنیر کے ساتھ اور روٹی کے ساتھ اور روٹی کے ساتھ کا در روٹی کے ساتھ کھایا ہوں گابت ہے۔ ل

اس کا مزاج تیسرے درجہ بیں گرم ہے پہلے درجہ بیں رطب ہے ایا بس ہے؟ دونوں اقوال اطباء سے منقول ہیں ہے جگر کے لئے مقوی پا خانہ کو ڈھیلا کرتا ہے مقوی باہ ہے بالخصوص جب صنوبر کے ساتھ اس کا استعال ہوتو باہ کوتو ی کرنے بیں طاق ہے اور طاق کی خشونت سے نجات دلاتا ہے اور شنڈے علاقے کے لوگ جو اس کے کھانے کے عادی نہ ہوں اس کے استعال کرنے سے ان ہیں سدے پیذا ہوتے ہیں اور دائتوں کواذیت دردسر پیدا کرتا ہے بادام اور اس بیستہ کے ذریعہ اس کے ضرر کو دفع کیا جا سکتا ہے بچلوں بی سب سے زیادہ جسم کے لئے اس میں غذائیت ہوتی ہے کوئکہ اس میں حادر طب جو ہر موجود ہے نہار منداس کے کھانے سے پیٹ کے گئر ہے مرجاتے ہیں کوئکہ اس میں حرادت ہونے کے ساتھ ہی تریاتی قوت موجود ہوارا گر اس کو نہار منہ ہمیشہ استعال کرتے ہیں تو کیڑے کی تولید کم ہوجاتی ہواتی ہے اور اس کو نہار منہ ہمیشہ استعال کرتے ہیں تو کیڑے کی تولید کم ہوجاتی ہے اور اس کو نہار منہ ہمیشہ استعال کرتے ہیں تو کیڑے کی تولید کم ہوجاتی ہواتی ہوادر اس کو درکر دیتا ہے یہ پھل غذا دوا اور مشرب اور طواء ہمی ہے۔

تین (انجیر): چونکہ جوز و مدینہ کی سرز بین پرانجیر کی پیداوار نہیں ہوتی اس لئے صدیث میں اس کا ذکر نہیں مان کیونکہ انجیر کی پیداوار کے لئے کھجورا گانے والی زمین مناسب نہیں بلکہ اس کا ذکر نہیں مان کیونکہ انجیر کی پیداوار کے لئے کھجورا گانے والی زمین مناسب نہیں بلکہ اس کی تشم کے برخلاف زبین کی ضرورت پڑتی ہے گر القد تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اس کی تشم کھا کر اس کے منافع اور نوائد کی اجمیت بیان کر دی ہے اور تی بات تو یہ ہے کہ یہی مشہور انجیر ہے۔ بس کی تشم کھائی گئی ہے۔

اس کا مزاج حارب اور رطوبت و بیوست کے متعلق اطباء سے دو تول منقول ہیں۔
عمدہ تسم کی انجیر پختہ سفید تھیکنے والی ہوتی ہے بیمٹانی اور سُردہ کی ریگ کوصاف کرتی ہے اور
زہر سے محفوظ رکھتی ہے تمام تھلول سے زیادہ اس میں غذائیت پائی جاتی ہے سینے اور حلق اور
سانس کی نالی کی خشونت میں نافع ہے جگر اور طحال کی صفائی کرتی ہے اور معدہ سے خلط بلغم کو جلا
دے کر نکالتی ہے اور بلان کو شاداب بناتی ہے البتہ اس کے کثر ت استعمال سے جول پڑ جاتی

ا اس حدیث کواما مسلم نے ۲۹،۹۷ میں لقل کیا ہے۔

۳ مراحظ سیجیستن ، دواؤد ۱۳۵۹ تر ندی ۱۵۳۱ بی اور جامع ۱۸ بی اورشاکل بین اور ابوداؤد میں این ماجه ۱۳۳۳ بین دیکھئے۔

' نشک انجیرے تغذیہ کے ساتھ اعصاب میں توت آتی ہے اور افروٹ و بادام کے مغز کے ساتھ اس کا استعمال بے حد مغید ہے۔

تھیم جالینوں نے نکھا ہے کہ اگر زہر قاتل کے استعال سے پہلے مغز اخروث اور سدا ہا۔ کے ساتھ اس کا استعال کرلیں تو زہر سے نجات ہوتی ہے اور نفع بھی پہنچہا ہے۔

حضرت الودردا " ہے مردی ہے کہ رسول النظافی کی خدمت اقدس میں ایک تھا لی انجیر بطور ہدیہ پیش کی گئی آپ نے اہل مجلس سے قرمایا کہ کھاؤ اور خود آپ نے کھایا اور فرمایا اگریہ کہوں کہ جنت سے کوئی چلل اتراہے تو بھی وہ پھل ہوسکتا ہے کیونکہ جنت کے پھلوں میں تشملی نہ ہوگ اسے کھاؤ کیونکہ یہ بواسر کوشتم کرتی ہے نقرس کے لئے نفع بخش ہے۔ اس مدیث کی صحت ہیں شبہ ہے۔

اس کا گودا بہت عمدہ ہوتا ہے گرم مزاج دالوں کے اندر تفتی پیدا کرتا ہے اور بلغم مالح
سے پیدا ہونے دالی تفتی کو بجھاتا ہے مزمن کھانی کے لئے مغید ہے پیشاب آ ور ہے در دجگر الحال کے سدوں کو کھول ہے گردے اور مثانہ کے لئے مغید ہے نہار منہ اس کے استعال کرنے سے تجاری غذا کھل جاتے ہیں بالخصوص جب کہ اس کا استعال مغز با دام واخروث کے ساتھ کیا جائے گئیل غذاؤں کے ساتھ اس کا استعال نہایت درجہ معز ہے سفید شہتوت کے ساتھ کیا جائے گئین اس میں غذائیت اس سے کم ہوتی ہے اور معدہ کو نقصان بھی بہتی اس ورجہ کا نافع ہے نیکن اس میں غذائیت اس سے کم ہوتی ہے اور معدہ کو نقصان بھی بہتی ہے۔

تلمینہ (حرمیہ) اس کا بیان پہلے ہو چکا ہے کہ بدایک شم کا حربہ ہے جو جو کے آئے ہے بنآ ہے اس کے فوائد کا بھی ذکر گزر چکا ہے کہ بدامل حجاز کے لئے اصل جو کے آمیزے ہے بھی زیادہ افع بخش ہے۔

ا۔سداب: ایک سزرگ مال برنیکاوں پودا ہے۔جس سے تیز خوشہو کی لیٹ لگتی ہے۔اس کے بیج بینوی شکل کے پر کی طرح نقط دار ہوتے ہیں۔ ماہ جولائی۔اگست ٹی پھول کھلتے ہیں۔ جوستاروں کی شکل کے ہوتے ہیں۔ رنگ ذرد ماکل برسنر ہوتا ہے۔تفصیل کے لئے الد اوی بالاعشاب صفی ۱۸۱ ملاحظہ سججے۔ ۲۔نقرس ایک مصبور بیاری ہے جو ہیر کے چھوٹے جوڑوں بس ہوتی ہے اس کی صورت ورم کی ہوتی ہے۔ جو مختول اور بیروں کی الکیوں کے جوڑوں بس ہوتی ہے اس کی صورت ورم کی ہوتی ہے۔ جو مختول اور بیروں کی الکیوں کے جوڑوں بس بیدا ہوتا ہے۔

#### "حرف ثاءً"

اس صدیت میں بیجھنے کا پیغام موجود ہے کہ بھاری کا علاج اپنی ضد ہے کیا جاتا ہے چونکہ گناہوں میں حرارت اور سوزش ہوتی ہے اس لئے اس کا علاج اس کے مخالف چیز برف اولہ اور شعنڈا پانی ہے اور بینیں کہا جاسکا کہ گرم پانی ہے میل کچیل عمدہ طریقہ سے صاف کیا جاتا ہے کیونکہ شعنڈ ہے پانی میں جم کو سخت بنانے اور اس کی قوت بخشنے کی خاصیت ہے جو گرم پانی میں نہیں ہے اور گناہوں ہے دو اثر مرتب ہوتے ہیں میل کچیل اور ڈھیلا پن اس لئے میں نہیں ہے اور گناہوں ہے دو اثر مرتب ہوتے ہیں میل کچیل اور ڈھیلا پن اس لئے مرورت اس کی ہے کہ اس کا علاج الی چیز سے کیا جائے دل میں نظافت پیدا کرنے کے ساتھ بی اس کے ماس کی ہے کہ اس کا علاج اس کا علاج اس کا علاج اس کے بیاں آب سرداور برف کا ذکر کیا گیا تا کہ ان دونوں باتوں کی طرف رہنمائی ہوجائے۔

برف محج قول کی بنیاد پر بارد ہے اور جس نے اس کو گرم ہتایا اس نے غلطی کی اور اس کو سے
شہر ہوا کہ حیوان کی پیدائش شنڈ ہے پانی بیس ہوئی ہے حالا تکہ اس سے حرارت کا کیا واسط اس
نے کہ کیڑے تو شنڈ ہے پھلوں میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور سرکہ بیس بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ سرد ہوتا ہے اور اس کے استعمال کے بعد پیاس کا جو غلبہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے کہ
شنڈک سے حرارت بجڑ کی ہے اور خود اس میں ذاتی حرارت نہیں ہوتی برف معدہ اور اعصاب
کے لئے معز ہے اگر شدت حرارت کے باعث دانتوں میں درد ہوتو اس کے استعمال سے
سکون حاصل ہوجاتا ہے۔

لوم: (لبسن) يديياز كاندازكا موتاب اور حديث يس فركورب كهجوات كمانا چاب

ا-اس حديث كوام مسلم نے ٥٩٨ بس كتاب الساجدك باب صابقال بيس تسكيبيوة الاحوام والقواة كتحت لقل كيا ہے-

اسے جاہئے کہ اس کو پکا کر اس کی ہوشم کر لے۔ ایس کے پاس بطور ہدید کھانا آیا جس میں لہمان تھا تو آپ نے اسے حضرت ابوابوب انساری رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا ابوابوب نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ علی آپ تو اس کو ناپند کرتے ہیں اور میری طرف اسے بھیج کر کھانے کیا کہ اے رسول اللہ علی ہے تر بایا کہ میں اس ذات اقدی سے سرگوشی کرتا ہوں جس سے تم کنیں کرتے ہیں آپ نے فر بایا کہ میں اس ذات اقدی سے سرگوشی کرتا ہوں جس سے تم نہیں کرتے ہیں آپ

اس کا مزاج چوتے درجہ میں حاریا بس ہے انسانی جسم میں اس سے بڑی گری پیدا ہوتی ہے اور اس کے استعال سے خاصی خشکی پیدا ہوتی ہے شخند سے مزاج والوں کے لئے بہت نفع بخش ہے اس طرح جس کا مزاج بلغی ہویا جس کے فالح کلنے کا خطرہ ہے یہ نافع ہے منی کو خشک کرتا ہے سدول کو کھواتا ہے فلیظ ریاح کو خلیل کرتا ہے کھانا ہمنم کرتا ہے دست لاتا ہے چیشاب آ ور ہے کیڑے کو ورموں میں تریاق کا کام کرتا ہے اگراس کو چیس کرمانی کے کائے ہوئے یا بچھو کے ڈیک مارنے کی جگہ پراس کا صاد کر دیا

۲- امام بخاری نے ۲۸۲/۳ شکر میں کتاب صلة الصلوّة کے باب ماجاء فی العوم المنشی و البصل کے تحت اور کتاب الاحکام اور کتاب الاحتصام کے باب الاحکام التی تعرف بالدلائل کے تحت اس کو ذکر کیا ہے اور امام مسلم نے ۵۲۳ (۲۳) میں کتاب المساجد کے تحت صدیث جابر بن عبدالله رضی الله عند ہے اس کو تو کر کیا ہے اور امام مسلم نے بی ۲۰۵۳ میں کتاب الاشربة کے حد عدیث الله عند ہے اس کو تو کی کتاب الاشربة کے تحت حدیث الوابوب افساری رضی الله عند ہے اس کی تحریف کی ہے۔

جائے تو نقع وے گا اور تمام زہر کو تھنج کے گا۔ یہ بدن کو گرم رکھتا ہے اور حرارت غریزی کو برطاتا ہے بلغم ختم کرتا ہے اچارہ کو تعلیل کرتا ہے حلق کو صاف رکھتا ہے اور اکثر اجسام کے لئے محافظ صحت ہے پانی کے تغیر کے اثر ات کو ختم کرتا ہے اور پرانی کھانسی کے لئے مفید ہے اس کو کچا اور پکا کر اور بھون کر استعال کیا جاتا ہے ٹھنڈک لگنے کی وجہ سے سینے جس ہونے والے درد کے لئے تافع ہے حلق جس مجینے جو تک کو نکال پھینکتا ہے اگر اس کو پیس کر سرکہ نمک اور شہد کے ساتھ آمیز کر لئے کھو کھلے واڑھ پر رکھا جائے تو اسے ریزہ ریزہ کر کے گرا دیتا ہے اور اگر اس کا سفوف اگر اس شہد کے پانی کے ساتھ استعال واڑھ جس درد ہوتو ورد کو ختم کرتا ہے اور اگر اس کا سفوف اگر ام شہد کے پانی کے ساتھ استعال کیا جائے تو بلغم اور بیٹ کے کیڑ وں کو نکالتا ہے اور بدن کے سفید داغ پر شہد کے ساتھ اس کو لگائے سے فائدہ ہوتا ہے۔

لہمن کے نقصانات: اس سے نقصان بھی ہوتا ہے در دسر پیدا کرتا ہے دماغ اور نگاہوں کو ضرر ہوتا ہے مطراء کو جوش میں لاتا ہے گندہ و ضرر ہوتا ہے نگاہ اور توت ہاہ کو کمز ور کرتا ہے تعلقی پیدا کرتا ہے صفراء کو جوش میں لاتا ہے گندہ وئی پیدا کرتا ہے اور اگر اس کی جد ہوشتم ہو جاتی ہو اس کی جدہ ختم ہو جاتی ہے۔

ٹر پیر: سیح بخاری وضح مسلم میں آپ سے مروی ہے کہ آپ نے فر مایا۔

فَضُلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصُّلِ الثَّرِيْدِ عَلَىٰ سَائِرِ الطُّعَامِ

'' حضرت عائش کوتمام مورتوں پرایک نصیب عاصل ہے جیسی ٹریدکوتمام دوسرے کھانوں پرنصیلت ہے'' ٹرید اگر چہ مرکب ہوتی ہے جس کی ترکیب کے اجزاء روٹی اور گوشت ہوتے ہیں' چنانچے روٹی تمام غذا میں اعلٰ ترین غذا ہے اور گوشت تمام سالئوں کا سردار ہے' پھر جب دونوں کوملا دیا جائے تو پھراس کی افضلیت کا بوچھنا ہی کیا ہے۔

روٹی اور گوشت میں سے کون افضل ہے اس سلسلہ میں لوگوں کے خیالات مختلف ہیں لیکن سلسلہ میں لوگوں کے خیالات مختلف ہیں لیکن سلسلہ میں لوگوں سے کہ روٹی کی ضرورت بہت زیادہ پڑتی ہے اور وہ سب کیلئے کیساں طور پر مطلوب ہے اور گوشت افضل اور بہت عمرہ چیز ہے دوسری غذاؤں کے مقابل اس کو جو ہر بدن سے زیادہ مناسبت ہے نیز یہ جنتیوں کا بھی کھانا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے

ا۔ امام بخاری نے میچے بخاری ۸۳،۷ میں اور امام سلم نے میچے مسلم ۲۳،۳۷ میں ہردوئے کتاب فضائل اصحاب النجی منطق کی باب فی فضل عائش کے تحت اس کو بیان کیا ہے۔

سخاطب فرمایا جنہوں نے سبزی مکڑی کہس وال اور پیاز کا مطالبہ کیا تھا اور من وسلویٰ سے مجرا محصے ہتے۔

أَنَّسْتَبُدِلُوْنَ الَّذِي هُوَ أَدُنِي بِالَّذِي هُوَ خَيْر (بقرة: ١١) "كَيَاتُم لُوُك الْمِي جِيزِك بدل ادثَىٰ جِيزِلِيًا عِاجِع مؤ".

اکثر سلف نے فوم سے مراد گیہوں لیا ہے اس نقذریکی بنیاداس آیت کے اندراس بات کی صراحت ہے کہ گوشت گیہوں ہے کہیں بڑھ کر ہے۔

# "حرف جيم"

جمار: (کھجور کا گابھا) قلب انتخل (درخت کھجور کے سے کا اندرونی زم حصہ) مسیح بخاری وسیح مسلم ہیں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا۔ قَالَ بَیْنَا نَحُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مِلْنَظِیْهِ جُلُوسُ إِذَا اُتِیَ بِبُحَمَّادِ نَحْلَةٍ فَقَالَ النبِي مِنْظِیْهِ

ل بينا نحن عِند رَسُولِ اللهِ مُلَبُّ جُلُوس إِذَا الِّي بِجُمَارِ نَحَلَةٍ فَقَالَ النَّبِي مَا اللَّهِ أَنَّ مِنَ الشَّجَرَةِ شَجَرَةِ مِثْلَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ لاَ يَسُقُطُ وَرَقُهَا

'' ہم لوگ رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ منمخ مجور آپ کے پاس لایا گیا آپ نے فر مایا درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جومسلمان آ دمی کی طرح ہے جس پرخزاں کی نہیں آتی اوراس کے بیچ بھی جمڑ کر سے ایک

جمار کا مزاج پہنے درجہ میں بارد یا بس ہے زخموں کو مندل کرتا ہے نف الدم میں نافع ہے است کو روکتا ہے مرہ صفراء کے غیبہ کوختم کرتا ہے بیجان دم پیدا کرتا ہے کیموں سے کے لئے لئے نفع بخش ہے اور ندمعنر بلکہ دونوں کے درمیان ہے معمولی طور پر تغذیبہ بدن کرتا ہے درج ضم ہے اس کے درخت کا ہر حصہ مفید ہے اس وجہ سے رسول اللہ نے مردموس سے اس کی تشجید دی اس کئے اس کے منافع بہت زیادہ اورس کا خیر غیر معمولی ہے۔

جين: (ينير)سنن مي عبدالله بن عرف روايت ب- انهول في بيان كيا:

ا۔اہم بخاری نے سی بخاری ۳۹۲/۹ میں کاب الاطعمة باب اکل الجمعاد کے تحت اوراہام سلم نے سی مسلم نے سی مسلم الدخلة کے تحت اس کے بیان کیا ہے۔
مسلم ۱۸۱۱ میں کاب صفات العنافقین باب مثل الدخلة کے تحت اس کے بیان کیا ہے۔
۲۔اخباء کی اصطلاح میں کیموں اس حاست کو کہتے ہیں جس پر کھانا معدہ میں ہونے کے بعداس سے نتقل ہوئے سے بہلے رہتا ہے۔

اُتِی النَّبِی مَنْ بِجُبُنَةٍ فِی تَبُو کَ فَدَعَا بِسِجِیْنِ وَسَمّی وَقَطَعَ "غزوهٔ تبوک میں رسول السَّنَا اللهِ کَ پِس پَیرادیا گیا تو آپ نے چھری طلب کی اور ہم اللہ کرے اس کو کرزے کوے کیا انہ

اس حدیث کوابوداؤ دینے روایت کیا۔

صحابہ کرام رضوان الشعلیم اجمعین نے شام عراق میں اس کو کھایا بغیر نمک ملائے ہوئے تازہ پنیر معدہ کے لئے بہت مفید ہے ہوئی آ سانی ہے اعضاء میں سرایت کرتا ہے گوشت برحاتا ہے اور پاخانہ کو مقابل کم غذائیت ہوتا ہے آ نظوں کو تکلیف دیتا ہے اور پرانا پنیر اور اس ہوتی ہے اور معدہ کے لئے بھی نقصان دہ ہوتا ہے آ نظوں کو تکلیف دیتا ہے اور پرانا پنیر اور اس طرح پکا ہوا پنیر قبض پیدا کرتا ہے زخیوں کے لئے نافع ہے دست روک ہو جاس کا عزاج بارد رطب ہے اگر اس کو بجون کر استعال کیا جائے تو اس کا عزاج معتدل ہو جاتا ہے اس لئے کہ آگر اس کو بجون کر استعال کیا جائے تو اس کا عزاج معتدل کر کے اس کی اصلاح کر دیتی ہے اور اس کے جو ہر کو زود ہضم بنا و بتی ہے اور اس کے جو ہر کو زود ہضم بنا و بتی ہے اس کی اصلاح ہو جاتا ہے اس کو بجو نے اس کی اصلاح ہو جاتا ہے اس کو جو ہر زود ہشم ہوتا ہے اور اس کی جیزی ٹوٹ جاتی ہے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے اور اس کی جو ہر زود ہشم ہوتا ہے اور اس کی جیزی ٹوٹ جاتی ہوتا ہے اس کی اصلاح ہو جاتی ہوتا ہے اور اس کی جیزی ٹوٹ جاتی ہوتا ہے اور اس کی جیزی ٹوٹ جاتی ہوتا ہے اور اس کی اصلاح ہو جاتی ہوتا ہے اور اس کی جو ہر زود ہشم ہوتا ہے اور اس کی جیزی ٹوٹ جاتی ہوتا ہے جی اور اس کی معدہ کے بعد اس کے گرم خشک اجزاء ختم ہو کر مناسب انداز میں باتی رہ جاتے جیں اور نمیدی پنیر لاغر کرتا ہے اور میا تھو آ میز کرکے استعال کرنا تو اور زیادہ نقصان دہ ہے کیونکہ وہ اس سے معدہ کی جانب نفوذ کر جاتا ہے۔

### "حرف ماء"

حناء: (مہندی) اس کی فضیلت کا بیان پہلے گزر چکا ہے اور اس کے فوائد کا بھی ذکر کیا جا چکا ہے اس لئے اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔

حبة السوداء: (شونیز کلونجی) صحح بخاری اور صحح مسلم میں حدیث ابوسلمه حضرت ابو ہر رہا ہے۔ مروی ہے کہ نبی سیالیت نے فرمایا:

ا۔ ابوداؤد نے سنن ابوداؤد ۱۹۸۹ میں کتاب الاطعمة کے باب فی انکیل المجین کے ذیل میں اس صدیث کو نقل کیا ہے۔ اس کی اسناد حسن ہے۔

عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيْهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءِ اللَّ السَّامَ "" تم اس شونيز كواستعال بيا كرؤاس سے كه اس ش موت كے علاوہ بريارى كى شفا موجود ہے اللہ السام: موت كو كتے ہيں۔

حبۃ السوداء: زبان فاری میں شونیز کو کہتے ہیں بیدزیرہ سیاہ ہے جسے ہندوستانی زیرہ بھی کہتے ہیں ، حربی خربی کے ہیں کر بی نے حضرت حسن سے نقل کیا ہے کہ بیدرائی کا دانہ ہے ہردی نے بیان کیا ہے کہ بین کا کہنر رنگ کا پھل ہے حالانکہ بیددونوں خیال محض خیال ہیں۔حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں مصیح بات یہی ہے کہ بیشونیز (کلوخی) ہے۔

اس کے اندر بہت سے فوائد ہیں۔ نمی اللہ فی سے اس کو ہر بیاری کا علاج فر مایا ہے اس کا مفہوم اس آیت میں بخوبی واضح ہوجاتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

نُدَمِّرُ کُلِّ شَنِي بِأَمُو رَبِّهَا (احقاف: ٢٥) "ليتي برچيز بن بربادي وغيره كي صفاحيت بحكم الني پيدا بوتي ہے"۔

یہ تمام امراض باردہ میں نافع ہے اور عارضی طور پر امراض حاریا بس میں بھی نفع بخش ہے تر بارد دواؤں کی قوتوں کواس کی طرف تیزی ہے لیے جاتے ہیں' اس لئے کہاس میں نفوذ اور قوت سرایت بہت زیادہ ہوتی ہے اگر اس کا معمولی انداز میں ان دواؤں میں استعمال کیا جائے تو یہ باردہ نفوذ اور سرایت کر کے خاصا نفع بخش ہوجا تا ہے۔

'' قانون '' کے مصنف کینے نے بصراحت تحریر کیا ہے کہ قرص کا نور میں زعفران کی آمیزش سے تیزی آ جاتی ہے کیونکہ زعفران میں قوت نافذ غیر معمولی طور پر ہوتی ہے اس قتم کی بہت م مثالیس ہیں' جن کو ماہراطہاء جانتے ہیں اورامراض حارہ میں گرم دواؤں سے منفعت ریکوئی بعید از قیاس بات ٹیس۔

کیونکہ بہبلری دواؤں میں اس کا تجربہ کیا جا چکا ہے چنانچہ انزردت کے مرکبات آشوب چھم میں کام آتے ہیں' اس طرح شکر گرم ہونے کے باوجود آشوب چھم میں استعال کی جاتی ہے' حالانکہ آشوب چھم ورم حار ہے' تمام اطباء اس پر متفق ہیں' ایسے ہی خارش میں گندھک بہت زیادہ مفید ہے۔

<sup>(</sup>۲۷)۔امام بخری فی خی بخری ۱۲۱/۱۰ ش کتاب الطب کے بناب العجمة المسوداء کے تحت اورامام مسلم فی کتاب العب اللہ اول باحبة السوداء کے والے مسلم ۲۲۱۵ ش کتاب اسلام کے باب اللہ اول باحبة السوداء کے ذیل میں اس کوفقل کیا ہے۔

شونیز کا مزاج تیسرے درجہ میں گرم خشک ہے اس کے استعمال سے ایھارہ فتم ہوجا تا ہے كدودانے اس سے نكلتے ہیں برص اور میعادی بخاری اے لئے نافع ہے۔ای طرح بلغی بخار کے لئے نفع بخش ہے سدے کھول دیتا ہے۔ مخلیل ریاح کرتا ہے رطوبات معدہ کوخشک کرتا ہے اگر اس کو پیس کر شہد کے ساتھ معجون بنا کیا جائے اور گرم یانی کے ساتھ استعال کیا جائے تو مردے اور مثانہ کی چھری کو گلا کر نکال دیتا ہے آگر اس کو چند دن مسلسل استعمال کیا جائے تو پیٹاب میض لاتا ہے اور دودھ زیادہ پیدا کرتا ہے اور اگر اس کوسر کہ کے ساتھ گرم کر کے شکم پر صاد کیا جائے تو کدودانے کو مارتا ہے اور اگر تازہ اندر رائن کے رس کے ساتھ مجون یا جوشاندہ کے طور پر استنعال کریں تو پیٹ کے کیٹروں کی کے لکالنے میں زیادہ نفع بخش ہے معدہ کوجلا دیتا ہے کیڑوں کی پیدائش کو روکتا ہے اور محلیل ریاح کرتا ہے اور اگر اس کو باریک پیس کر کسی باریک کپڑے میں حصان لیں اور اس کو برابر سوجمعیں تو نزلہ بارد کوختم کرے گا۔

اس كا تبل بالخورہ كے لئے نفع بخش ہے مسول اور بدن كے ال على افزائش كوروكما ہے اور اگرساڑھے جارگرام بانی کے ساتھ اس کو بی لیں تو دمداور میں لفس سے تجات ال جائے گی اور اس کا صاد باردسر درد کے لئے مفید ہے اور اس کے سات دانے کسی عورت کے دودھ میں بھگو دیئے جا کمیں اور اس کو برقان کے مریض کی ناک میں چڑھایا جائے تو اسے پور پورا

فاكدہ ہوتا ہے۔

اور اگر اس کوسرکہ میں ملا کر ایکا لیا جائے اور اس کی کلی کی جائے تو شھنڈک کی وجہ سے ہونے والے دانت کے درد میں مفید ہے اور اگر اس کے سفوف کو ناک میں چڑھایا جائے تو ابتداء آ کھے سے یانی کرنے میں مفید ہے اور اگر سرکہ میں ملا کر اس کا صاد کیا جائے تو گرمی دانے اور تر تھجلی کو جڑے تم کر دیتا ہے اور دائی بلغی ورموں کو تحلیل کرتا ہے اور سخت ورمول کو فحتم کر دیتا ہے اور اگر اس کا تیل ناک میں چڑھایا جائے تو بقوہ کے لئے مفید ہے اور اگر اس کا تیل ڈھائی ہے ساڑھے تین گرام تک استعال کریں تو کیڑے مکوڑے کے ڈیک کے سئے نافع ہے اور اگر خوب بار یک بیس کر گندہ بروزہ کے پھل کے تیل میں ملا کر اس کے دو تین

احمى الربع. ايسے بناركو كہتے إلى جو جوتمادن كى بارك سے آتا ہے۔

۲۔ رینلاء جمعی اور کڑی کی طرح کے کیڑے کموڑے اس کی جمع رینلا آتی ہے۔

ہے۔ خیلان: خال کی جمع ہے۔ بدن کے ٹل کو کہتے ہیں کینی ایس سیوہ پہنسی جس کے ارد گردعمو ما بال نظنے ہیں۔ رخسار کے تل براکثر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

قطرے ان میں ٹیکا کیں تو شھنڈک کی وجہ ہے ہونے والے کان کے درد کے لئے ٹافع ہے اس طرح ریاح اور سدے کو دفع کرتا ہے۔

اگراس کو مجون کر ہار کیے چیں لیں اور روغن زینون جی طاکراس کے تین یا چار قطرے ناک جیں ڈالیس تو اس زکام کوجس جی بکثرت چھینک آتی ہے شم کر دیتا ہے اور اگراس کوجلا کر روغن چینی یا روغن جی طلا کر پنڈلی کے زخموں پر سرکہ سے دھونے کے بعد طلا جائے تو بے حد مفید ہے اور اس سے زخم بھی مندل ہوجائے گا اور اگر سرکہ کے ساتھ چیس کر برص جسم کے سیاہ داغ اور بھینیا۔ داد پر طلا جائے تو یہ بیاریاں جاتی رہیں گی اور اگر اس کو باریک چیس کر اس کا سفوف روز اند دو در بھم کے مقدار شونڈے پائی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو باؤلے کے اس کا سفوف روز اند دو در بھم کے مقدار شونڈے پائی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو باؤلے کے کے کائے جہت مفید ہے اور وہ بلاکت سے بھی جائے گا اور اس کے تیل کو ناک جیس کر چیا ہوا گا وہ اس کے تیل کو ناک جیس کے طایا جائے تو فالح اور روشے کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے اور ان کے باد ہے کوئم کر دیتا ہے اور اس کے بخور کیا جائے تو کیڑے موانے جیں۔

اورا گرانزروت کو پائی بیل گھول کرمقعد کے اندرونی حصہ پرل دیا جائے پھراس پرسفوف شونیز چھڑک دیا جائے تو یہ بواسیر کوشتم کرنے کے لئے اعلیٰ ترین اور بے حدمفید سفوف ثابت ہوگا اس کے منافع ہمارے بیان ہے بھی کہیں زیادہ جین اس کی خوراک دو درہم کے مقدار تک ہے بعض اطب و کا خیال ہے کہ اس کا زیادہ استعال معٹراورمہلک ہے۔

حریر: (ریٹم) اس سے پہلے بیان کیا گیا ہے کہ نی نے حضرت زبیر اور عبدالرس بن عوف کو خارش کے روکنے کے لئے اس کے استعمال کرنے کی اجازت دی تھی اس کا مزاج اور اس کے فوائد پہلے بیان ہو چکے جیں میں کو دوبارہ یہاں بیان کرنے کی ضرورت نبیں سجھتا۔

حرف: (وانہ رشاو) ابر عنیفہ دینوری نے لکھا ہے کہ یہ وہی تخم ہے جس کولوگ بطور دوا استعال کرتے ہیں اور بیٹھا سے جس کے بارے میں حضور اکرم اللہ کی حدیث ہے اس کے بودے کو حرف کہتے ہیں اور عوام اسے تخم رشاد کہتے ہیں۔ابوعبیدہ کا ہیان ہے کہ شفاء حرف

ا حراز اور کفتہ کے ساتھ جد پر ہونے والی ایک بھاری ہے۔جس سے جلد پیل جاتی ہے اور پھیلتی ہے۔ وہ اس بھوی کی طرح ہوتی ہے جو سر سے گرتی ہے۔ چنانچہ بدن سے بھوی تھوتی ہے اور خارش ہوتی ہے۔ ۲۔ کر افر: غراب اور رمان کی طرح بولا جاتا ہے۔ ایک بھاری ہے جو سخت سردی کے باعث اعصاب میں پیدا ہوتی ہے۔ یا لرزہ کی بنا و پر ہوتی ہے۔ اس کوئیٹس کہتے ہیں۔ سو۔ اتفاع: جم رشاد کو کہتے ہیں۔

کا ہی دوسرا نام ہے۔

وہ حدیث جس کی طرف او پراشارہ کیا گیا ہے اے ابوعبیدہ وغیرہ نے حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ تی الفظہ نے فرمایا۔

> مَاذَا فِي الْاَمَوَّيْنِ مِنَ الشِّفَاءِ؟ الصِّبَوِ وَالنَّفَاءِ؟ "ووتُلَّ چِرُول شِ سَ تَدرشفاء عِ مبراورهم رشادش"

> > ابوداؤونے اپنی مراسل میں اس کو بیان کیا ہے۔

اس کا مزاج تیسرے درجہ بیل گرم خشک ہے ہیگری پیدا کرتا ہے پاخانہ زم کرتا ہے پیٹ کے کیڑے اور کدو دانے کو نکال ہے۔ ورم طحال کو خلیل کرتا ہے شہوت جماع کا محرک ہے تر خارش اور تھینسیا داد کو بڑ ہے ختم کرتا ہے اور شہد کے ساتھ طاکر اس کا ضاد کیا جائے تو ورم کو حملیل کرتا ہے اور مہندی کے ساتھ جوشا ندہ بنا کر بلائیں تو سینے کو مادر دید ہے صاف کرتا ہے اور اس جوشا ندہ کے جوشا ندہ بنا کر بلائیں تو سینے کو مادر دید ہے صاف کرتا ہے اور اس جوشا ندہ کے بیشن سے بھی آ رام ملتا ہے اور اگر کسی جگہ پر اس کا بخور کیا جائے تو کیڑے کو روک دیا ہے اور اگر جو آٹا اور سرکہ سے آئی کرنے جائے جائے تو عرق النساء کے لئے مفید دیتا ہے اور اگر جو آٹا اور سرکہ سے آئی کرنے اس کا صاد کیا جائے تو عرق النساء کے لئے مفید ہے اور ام حارہ کو بالآخر تھلیل کر دیتا ہے۔

اور اگر پانی اور نمک کے ساتھ اس کو پھوڑوں پر ضاد کیا جائے تو اسے بکا دیتا ہے اور تمام اعضاء کے استر ضاء کو رو کتا ہے توت باہ بر صاتا ہے کھانے کی خواہش پیدا کرتا ہے جوف کی سوجن دمہ اور صلابت طحال کے لئے بے حد مغید ہے پھیپر ہے کو صاف کرتا ہے جیش آور ہے جن الساء کے لئے نفع بخش ہے اور اگر اس کو پیا جانے یا اس کا حقد لگایا جائے تو سرین ہے جرق النساء کے لئے نفع بخش ہے اور اگر اس کو پیا جانے یا اس کا حقد لگایا جائے تو سرین کے سرے کا در دفتم ہوجاتا ہے کیونکہ حقد سے نفنولات ختم ہوجاتے ہیں اور سینے اور پھیپر سے کے سرے کا در دفتم کر کے صاف کرتا ہے۔

اگراس کا سفوف پانچ ، رہم کی مقدار گرم پانی ہے استعمل کریں تو پاخانہ نرم کرتا ہے رہے کو دور کرتا ہے اور اگراس کے سفوف کو پیا جائے تو برص کے سے مغید ہے اور اگراس کو مرکہ کے ساتھ طاکر برص اور جسم کے سفوف کو پیا جائے تو برص کے سئے مغید ہے اور اگراس کو مرکہ کے ساتھ طاکر برص اور جسم کے سفید اغ برض و کیا جائے تو اونول کے لئے مفید ہے اور ٹھنڈک اور جنع کی وجہ سے پیدا ہونے مفید الے سرور میں نافع ہے اور اگراس کو بھون کر پیا جائے تو پاخ نہ بستہ کر دیتا ہے بالحضوص اس مفوف کے اینے اور این کے ایمان کا کیس دار ووق کا سفوف کے بخیر استعمال تو اور زیادہ مفید ہے اس کے کہ بھونے کے بعداس کا کیس دار ووق

تحلیل ہو جاتا ہے اور اگر پانی میں پکا کر اس ہے سر دھلا جائے تو سر کومیل کچیل اور لیس دار رطوبتوں سے صاف کرتا ہے۔

تحکیم جالینوس نے لکھا ہے کہ اس کی قوت رائی کے دانے کی طرح ہے اس لئے سرین کے در در میں جس کوعرق النساء کہتے ہیں اس کی سینکائی کرنا مغید ہے اس طرح سرور دمیں بھی نافع ہے اگر ان بجاری میں سے کس ایک بجاری میں بھی گرم کرنے کی ضرورت پڑے تو بید مفید ہے۔ اس طرح رائی کے تتم سے سینکائی کرنا بھی مفید ہے۔

اور مجھی دمہ کے مریضوں کی دواؤں میں بھی اس کو آمیز کیا جاتا ہے تا کہ اخلاط غلیظ کو پوری طرح ختم کردے جس طرح تخم رائی اس کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے لہذا یہ ہر طرح سے رائی کے تخم کے مشابہ اور برابر ہے۔

حلبة: (مبیقی) نی ہے منقول ہے کہ آپ نے سعد بن ابی وقاص رضی القدعنہ کی عیادت کمہ میں کی تو آپ نے نے فرمایا کہ کسی ماہر طبیب کو بلالا وَ چنانچہ حارث بن کلد والکو بلایا گیا' اس نے ان کو دیکھے کر کہا کہ کوئی خطرے کی ہات نہیں ہے ان کے نسخہ میں میتھی کو تازہ بجوہ مجبور کے ساتھ جوش دیا جائے اور اسی کا حریرہ ان کو دیا جائے چنانچہ یہی کیا گیا' تو یہ شفایا ب ہو گئے۔

مبیتھی: دوسرے درجہ میں گرم اور پہلے درجہ میں ختک ہے پانی میں جوش دینے کے بعداس کا جوشاندہ حلق سینداور شکم کونرم کرتا ہے کھائی خشونت اور دسہ اور تنگی تنفس کو دور کرتا ہے توت باہ بڑھا تا ہے کریاح ' بلغم' بواسیر کے لئے نہایت مجرب دوا ہے آ نتوں میں رکے ہوئے کیموں کو نیچے لاتا ہے اور سینے کے لیس دار بلغم کو تحلیل کرکے باہر نکالیا ہے پیٹ کے پھوڑوں اور پھیپھر سے کی بیار بوں میں نافع ہے اور انتز بول میں ہوں تو تھی اور فالودہ کے ہمراہ اس کا استعمال مفید ہے۔

ا۔ یہ تقفی خاندان کے حاکف کا باشدہ ہے اس نے جاہیت واسلام دونوں زبانے دیکھے ایران کے علاقے کی طرف کوج کیا اور وہیں کے اطباء سے فن طب حاصل کیا حافظ این تجربے "اصابہ" بیں اس کی سوائے لکھی ہے اور این ابوحاتم نے مقل کیا ہے کہ اس کا مسلمان ہونا مجھے نہیں ہے۔ امام ابوداؤ دیے ۵ ۳۸۷ بیں مسجے سند کے ساتھ سعد سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ بیس بیار پڑا تو رسول امتعاقیہ میری عیادت کے لئے تشریف لا کی اور اپنا وست مبارک میرے سینے پر دونوں جھ تیوں کے درمیان رکھا کیاں تک کہ بیس نے اسپند ول بیں اس کی خوندک محسوس کی آپ نے فروریا کہتم کو دل کی بیاری ہے۔ قبیلہ بو تقیف کے طبیب حادث کو جلا کر اس سے علاج کراؤ کیونکہ وہ ایک ماہر طبیب ہے۔

پانچ درہم وزن کے برابر فوہ کے ساتھ اس کا استعال حیض آ در ہے اور اگر اس کو پکا کر اس سے سر دھلا جائے تو بالوں کو گھو کھر یالا بنا تا ہے سرکی بھوی کوشتم کرتا ہے۔

اس کے سفوف کو سہا گا اور سرکہ ہے آ میز کرکے اُس کا مناد کریں تو ورم طحال کو تحلیل کرتا ہے اورعورت کے درم رحم کی وجہ ہے ہوئے والے درد ہیں اگر اس میں میتھی کے پکائے ہوئے پانی میں بٹھا دیا جائے تو درد جاتا رہتا ہے اور اگر معمولی حرارت والے سخت درموں پر اس کا مناد کیا جائے تو نفع ہوگا اور اس کو تحلیل کر دے گا۔

ا گرمیتی کا پانی پیا جائے تو رہاح کی وجہ سے ہونے والے مروڑ میں نافع ہے۔ ذمقالا معاء میں نافع ہے۔

اگر اس کو پکا کر چھوہارے کے ساتھ کھایا جائے تو شہدیا انجیر زرد کے ساتھ استعمال کیا جائے تو سینے اور معدہ میں پیدا ہونے والے لیس وار بلغم کھیلی کرتا ہے اور پرانی کھی تسی کے ساتھ مفید ہے بیقبی شکن اور مسہل ہے اور ناخنوں کے نشنج کے لئے تفع بخش ہے اور اس کے شاکہ مفید ہے سی ساتھ ملا کر ناخنوں پر ملا جائے تو سردی کی وجہ ہے پیدا ہونے والی پھٹن کو دور کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں بہتیرے قوائد ہیں۔

بعض اطباء نے بیان کیا ہے کہ اگر لوگ میتنی کے فوائد سے آشنا ہو جا کیں تو سونے کے دام کے برابراس کی قیمت دے کراس کوخریدنے لکیس گے۔

#### "حرف خاء"

خير: (روثى) ميح بخرى اور ميح مسلم بين تي ت روايت ب كدآب فرايا: تَكُونُ الْارْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبُزَةً وَاحِدةً يَتَكَفَّنُوهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهَا كَمَا يَكُفَنُو

ا۔ ایک ورخت ہے۔ جس کی شاخیں پھیلی ہوئی اور موٹی موٹی ہیں اور اس کی جڑیں باریک کمبی اور سرخ رنگ کی ہوتی ہیں۔ جورزگائی کے کام آتی ہیں اور بعض امراض کے علاج بیں بھی مستعمل ہیں اس کوعروق الصباغین (رگھریزوں کی جڑیں) بھی کہتے ہیں۔

ا تفسیل کے لئے مل حظ کیجے علامہ شوکانی کی کتاب "الفوائد المجموعة" صفی ۱۲۵ اور ملا قاری کی کتاب "الفوائد المجموعة" صفی ۱۲۵ اور مولف کی تالیف" المتار المدیف" ص

أَحَدُكُمْ خُبُزَتَهُ فِي السَّفَرِ نُزُلا لِا لَهُ الْجَنَّةِ

'' قیامت کے دن زمین ایک روٹی بن جائے گی جس کواملڈ تھائی اپنے ہاتھ سے جنتیوں کی مہمان ٹوازی کے لئے امت کے اور ماکرے گا' جیسا کہ کوئی سفر میں اپنا زادراہ اپنے ہاتھ سے نکال لیتا ہے عل

ابوداؤد نے اپنی سنن میں حدیث ابن عباس کونقل کیا ہے انہوں نے بیان کیا۔

كَانَ اَحَبُّ الطَّعَامِ اِلى رسُولِ اللهِ شَلِطُكُ الشَّرِيْدُ مِنَ الْخُبُزِ وَالشَّرِيْدُ مِنَ الْحَيْسِ
" رسول الشَّلَكُ كَ سب عند مرغوب غذا رولَى سے بنی ہوئی ثریداور کی کجور اور ستو سے تیار کی
ہوئی ثرید خی ہے

ابودا وَو نَ اپِی سَن شِی حدیث ابن عمر سے دوایت کی ہے کہ ابن عمر نے بیان کیا۔ قال رَسُولُ اللهِ سَنَ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مُنَا اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ ا

'' رسول الشقائل نے فرمایا کہ بیل پیند کرتا ہوں کہ میرے یاس گیہوں کی روٹی ہوجس بیل تھی ملا ہوا ہواور دوئ میں ہمگوئی ہوتے م کا ایک شخص کھڑا ہوا اور جا کران چیزوں کو تیار کرکے آپ کی خدمت میں پیش کیا' آپ نے دریافت کیا کہ تھی کس برتن میں تھا' اس نے بتایا کہ تھی ہے ڈے میں تھا' آپ نے فرمایا کہ اسے اٹھالے جاؤ'' سے

سیمی نے حدیث عائشہ کومرفوعاً بیان کیا ہے نبی اکرم علیہ الصلوق والسلام نے فرمایا۔

اَكُومُوا الْمُعُبُزَ وَمِنُ كَرَامَتِهِ اَنُ لاَ يُنْظَرَ بِهِ الاِدَامُ "روثی كا اعزاز كرواس كا اكرام بدے كه اس كے ساتھ شور بے كا انتظار ندكيا جائے"

۲۔ ابوداؤد کے ۲۵۸۳ میں اس کو بیان کیا ہے۔ اس کی سند میں ضعیف اور جمہول راوی ہے۔ ابوداؤد نے بیان کیا کہ بیرمدیث ضعیف ہے۔

٣- ابوداؤ د نے ٣٨١٨ ميں كتاب الاضمة كے باب المجسم بين لونين من المطعام كے تحت اور اين ماجه في ١٣٨٨ ميں كتاب الماضمة كے باب المجسم بين لونين من المطعام كر تحت اور اين ماجه في ١٣٨٨ ميں كتاب الماضمة كے باب الخير المليق باسمن كے ذیل ميں اس كونش كيا ہے - اس كى سند ميں ايوب بن خوط متر وك ہے - جيس كر تقريب ميں فدكور ہے - ابوداؤ د نے كہا ہے كہ بير حديث منكر ہے - سر حديث منحج نبيں ہے - د كھے علامہ مخاوئ كى كتاب "المسقاصد الحسسة الفواعد المجموعة" صفحہ الله عند المجموعة" صفح الله عند المرضوعات صفح من الله الله عند كره الموضوعات صفح من الله عند الل

یہ حدیث موتوف ہونے کے زیادہ مشابہ ہے اس کا مرفوع ہونا ٹابت نہیں ہے اور نہ اس کے ماقبل کے مرفوع ہونے کی بات تیج ہے۔

اس طرح روٹی کو چھری سے کا شنے کی ممانعت جس حدیث میں آئی ہے اس کی بھی کوئی اصل نہیں اور نہ رسول التھا ہے ہے اس کا شبوت ملتا ہے بلکہ بیرروایت تو جھری سے گوشت کا شنے کی ممانعت کے سلسلہ میں ہے اور بیابھی شیح نہیں ہے۔

بیہی نے مزید بیان کیا کہ جب میں نے ابومعشر کی اس حدیث کے بارے میں احمد بن حنبل ؓ سے دریافت کیا۔

عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَائِشَةٌ عَنِ النَّبِيِّ مَنْكُ لاَ تَقُطَعُوا اللَّحُمَ بِالسِّكِيُنِ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ فِعُلِ الاعَاجِمِ

'' ہشام بن عروہ نے اپنے ہاپ عروہ سے انہوں نے عاکشہ رضی اللہ عنہا سے اور انہوں نے بی علیہ الصعوۃ والسلام سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا کہ گوشت کوچھری سے کاٹ کر نہ کھاؤ' اس لیے کہ سے الصعوۃ والسلام سے روایت کیا کہ آپ کے کہ بیا

تو امام احمد نے فرمایا کہ بیر حدیث سی ختیج نہیں ہے اور نہ بیر محدثین کے نزد میک معروف ہے نیز میہ حدیث حضرت عمرو بن امیداور حدیث مغیرہ کے بھی خلاف ہے حدیث عمرو س امید بول مروی ہے۔

ں اللّٰہِی مَلَّنْ اللّٰہِ یَخْتَزُ مِنُ لَحُمِ الشَّاةِ
"كُونْت جَمِرى سے كَا مُحْ يَحُ مِنْ كُ

اور حدیث مغیرہ میں مٰدکور ہے:

اَنَّهُ لَمَّا اَضَافَهُ اَمَرَ بِجَنْبِ فَشُوى ثُمَّ اَخَذَ الشَّفُرَة فَجَعَلَ يَحْتَوُّ الْمُنْ فَرَة فَجَعَلَ يَحْتَوُّ الْمُنْ فَرَة لَجَهَرَى سَدَرَ بُ اللَّهُ وَمَهِ اللهِ اللهِ اللَّهُ فَرَةً فَكَامَ وَيا كَامِرَ مِل سَدَرَ بُ اللَّهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ا۔ اس حدیث کو ابوداؤو نے ۳۵۲ بیل علی کی ہے۔ بو معشر ضعیف راوی ہے۔
۲ امام بخاری نے صحیح بخاری ۲ ۲۵۸ بیل کی بالطعمۃ کے باب قطع اللحم بالسکیں کے تحت اورامام مسلم نے ۳۵۵ (۹۳) بیس بی طور پر روایت کیا ہے۔ انہوں نے نبی علیہ سلم کو دیکھا کہ آپ بکری کے شن نہ کو اپنے ہاتھ بیل سلے کرکاٹ رہے ہیں۔ پھر نمی ذکے جب بل یا گیا تو آپ چھری اور گوشت کا کنز کر کماز کے لئے جب بل یا گیا تو آپ چھری اور گوشت کا کنز رکھ کر نماز کے لئے اٹھ کھڑے ہوں اور نمی زاد کی وضو بھی نہیں کیا۔
سے امام احمد بن خنبل نے کہ ۲۵۲ میں اور ابود ودنے ۱۸۸ بیس س کی تخریق کی ہے۔ اس کی سند

# مفيدغذاؤن كابيان

روٹی کی عمدہ اور اعلیٰ ترین قشم وہ ہے جوخمیری اور عمدہ گوندھی ہوئی ہو کچر تنور کی کچی ہوئی روٹی کا ورجہ ہے اس کی اعلی قشم تنور پر پکائی ہوئی روٹی پھر اس کے بعد بھو بھل میں پکائی ہوئی روٹی ہے اور سب سے عمدہ روٹی ہے تازہ گیہوں سے تیار کی جاتی ہے۔

غذا کے طور برسب سے زیادہ مستعمل سفید گیہوں کی روٹی ہے۔ یہ دیر ہضم ہوتی ہے کیونکہ اس میں بھوی کی مقدار کم ہوتی ہے اس کی بعد میدہ کی روٹی اور پھر بن چھنے آئے کی روٹی ہوتی ہے۔
اس کے کھانے کا بہترین وقت سے ہے کہ روٹی جس دن پکائی جائے ای دن شام کو کھائی جائے نرم روٹی سے تلیین پیدا ہوتی ہے بہتر تغذیبہ ہوتا ہے اور شادا لی پیدا ہوتی ہے مزید برآ ں ہضم ہوکر جلد ہی معدہ سے نیچا تر جاتی ہے اور ختک روٹی اس کے برخلاف ہوتی ہے۔

جوکی روٹی پہلے درجہ میں ہاردیا ہیں ہے اس میں گیہوں کی روٹی ہے کم غذائیت ہوتی ہے۔
خل: (مرکہ) اہام مسلم نے سیجے مسلم بن جاہر بن عبداللہ ہے روایت نقل کی ہے انہوں نے
بیان کیا کہ رسول التقلیقی نے اپنے گھر میں سالن طلب فر ہایا گھر کے لوگوں نے کہا کہ سرکہ
کے سوا کچھ نہیں ہے آپ نے اسے منگوایا اور اس کو کھانے گئے اور فر ہاتے رہے کہ بہترین
سالن سرکہ ہے کیا ہی عمدہ سابن سرکہ ہے۔ ا

ا ـ الاسسم في محملم ٢٠٥٦ مين كتاب الشربة ك باب فضيلة النحل و التادم به كتحت اس كوبيان كيا ـ

سنن اب اجدام سعدٌ مرفوعاً روايت منقول بركر في في فرمايا: بعُمَ الاِدَامُ الْخَلُّ اللَّهُمَّ بَارِكُ فِي الْخَلِّ فَإِنَّهُ كَانَ إِدَامَ الانْبِيَاءِ قَبْلِي وَلَمُ يفُتَقِرُ بَيْتُ فِيْهِ الْخَلُّ

" سرکدکی بی عمدہ سالن ہے اے امتد سرکدیش برکت عطا کراس کئے کہ جھے سے پہلے بیتمام انبیاء کا سالن تھ ا اور جس گھریش سرکہ ہووہ گھر مختاج نیس ہے اللہ

سرکہ حرارت و برودت سے مرکب ہے گر برودت زیادہ ہوتی ہے وہ تیسرے درجہ ہیں خشک ہے اس میں قوت تجفیف غیر معمولی طور پر ہوتی ہے اور مواد ضرور یہ کی سیلانی سے روک اور پاخانہ نرم کرتا ہے شراب سے ہنا ہوا سرکہ بیجان معدہ میں مفید ہے صفراء کوختم کرتا ہے اور مہلک دواؤک کے ضرر کو دور کرتا ہے۔

اگر شکم میں دودھ اورخون جم جائیں تو ان کو تحلیل کرتا ہے طی ل کے لئے نافع ہے معدہ کی صفائی کرتا ہے طی ل کے لئے نافع ہے معدہ کی صفائی کرتا ہے پاخانہ بستہ کرتا ہے اور اگر کہیں ورم ہونے والا ہوتو اس کو روک دیتا ہے خون دیتا ہے خون کی مقاون ہے بلغم کا دشمن ہے گئیف غذا وَئ کو زود ہفتم بناتا ہے خون کو پیٹلا کرتا ہے۔

اگراس میں نمک ملا کر پیا جائے تو مہلک ساروغ سے بچاتا ہے اور اگر ستو کے ساتھ کھایا جائے تو تانو کی جڑ ہے چسپال جونک کو نکالتا ہے اور اگر گرم کرکے اس کی کلی کی جائے تو دائنوں کے درد کوشتم کرتا ہے اور مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔

انگلی کے سرے کے ورم کے لئے اس کا مناد نافع ہے ای طرح پہلو کی مجنسی مرم ورم اور آ کش زدگی کے لئے اس کا طلاء مفید ہے بھوک کی خواہش پیدا کرتا ہے معدہ کے لئے خوشگوار ہے جوانوں کے لئے عمدہ ہے موسم مرم میں گرم علاقوں کے باشندوں کے لئے نفع بخش ہے۔

خلال: (وانت صاف كرف كا تنكا) اس بارے يس دوصديثيں مروى بين جو بإيي بيوت كونيس كَانْ تِيْلُ مِهِلُ حديث الوالوب الصاري سے مرفوعاً روايت ہے كدرسول النُّعَالِيَّة فِي فرمايا۔ يَا حَبَّدًا الْمُتَحَلِّلُوْن مِنَ الطَّعَامِ اللَّهُ لَيُسَ شَعْيُ اَشَدًا عَلَيَ الْمَلَكِ مِنْ بَقِيَّةٍ تَبُقَى فِي

الْفَمِ مِنَ الطُّعَامِ

الاکھائے کے بعد خد می کرنے و موں کومبار کہاوی ہو کیونکہ کھانے کے تھنے ہوئے حصد کی بدیوسے بردھ کر

ا ، ابن ماجد في ١٣١٨ يس كتب الطعمة كرماب الاحسندام مالحل كرة يل بي اس كوفق كيا ب-اس كي سند ضعيف ب-

#### کوئی دومری چیز فرشتوں پر گران نیس ہے ا

اس صدیث میں واصل بن سائب ایک راوی ہے جس کوامام بخاری اور علامدرازی نے متر الحدیث قرار دیا ہے۔ متکر الحدیث کہا ہے اور نسائی اور از دی نے متر وک الحدیث قرار دیا ہے۔

دوسری مدیث ابن عبال سے مروی ہے اس کوعطاء نے ابن عبال سے مرفوعاً روایت کیا ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے چھال اور اس سے فلال کرنے سے منع قربایا اور فربایا کہ ان سے جذام کی رگوں کوغذا ملتی ہے عبداللہ بن احمہ نے بیان کیا کہ جب میں نے اسپنے والد سے اس شخ کے متعلق دریافت کیا' جن سے صالح و حاقی' جن کو محمہ بن عبدالملک عبدی کہا جاتا ہے حدیث بیان کی تو جیرے والد نے جواب دیا کہ میں نے محمہ بن عبدالملک انساری کو دیکھا ہے وہ ایک اندھا مخص تھا جو حدیث گھڑتا تھا اور جھوٹی روایت بیان کرتا تھا۔

بہرحال خلال مسوڑوں اور دانتوں کے لئے مفید ہے ان دونوں کی اس سے حفاظت ہوتی ہے منہ کی بد بوکو دور کرتا ہے سب سے بہتر خلال وہی ہوتا ہے جوخلال کی لکڑیوں مثلاً ورخت زیون اور بید کی لکڑیوں مثلاً ورخت زیون اور بید کی لکڑیوں سے بتایا گیا ہو نزکل آس ریحان اور باذ روج سے کی لکڑیوں سے خلال کرنامصر ہے۔

# "حرف دال"

و همن : (تیل) ترندی نے اپنی کتاب ''الشمائل'' میں انس بن ما لک رمنی اِللہ عنہ ہے روایت نقل کی ہےائس رمنی اللہ عنہ نے بیان کیا۔

ا۔ امام احمد نے ۱۵/۱۳ بی اس کونقل کیا ہے۔ اس کی سند بیں بھی ابوسورہ انساری برادر ابو ابوب انساری مند بیل بھی ابوسورہ انساری برادر ابو ابوب انساری ضعیف ہے۔ دیکھیے طاعلی احمد قاری کی کتاب ''المضوع'' صفیہ ۱۱ میرزان الاعتدال بیں اس کی سوائح فذکور ہے اور مصنف نے عبداللہ کا اپنے باپ سے سوال کرنے کا واقعہ بھی ذکر کیا ہے: نیو کیا یا ہے۔ محمد کی جھنگے کو کہتے ہیں جو اس سے لیٹ رہتا ہے۔ سارے حرکت (جنگی تنسی) بتایا گیا ہے اور کہا کہ بدایک مشہور خوشہو ہے لیک تفلیسی نے بیان کیا کہ بدایک مشہور خوشہو ہے لیکن تفلیسی نے بیان کیا کہ بدبیری کی ایک قسم ہے۔

كَانَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يُكْثِرُ دُهُنَ رَأْسِه وَتَسُرِيْحَ لِيُحَتِهِ وَيُكْثِرُ الْقِنَاعِ كَانَ ثَوْبَهُ قَوْبُ زَيَّاتٍ

'' رسول النفلائي اکثر این سر میں تیل لگاتے اور داڑھی میں ش نہ کرتے تھے اور عمامہ کے بیٹیے باریک کیڑا رکھتے' جو تیل سے تر ہوتا ایسامعلوم ہوتا تھا کہ آپ کا کیڑاکسی روخن فروش کا کیڑا ہے <sup>کا</sup>

تیل مسات بدن کو بند کرتا ہے اور جلد سے ہونے والی تحلیل کو روکت ہے سرم پانی سے عنسل کرنے کے بعد اس کو استعال کیا جائے تو بدن کوخوبصورت بناتا ہے اور اس میں شاوالی بیدا کرتا ہے آگر بالوں میں لگایا جائے تو انہیں جاذب نظر اور دراز کرتا ہے۔ وانوں سے بدن کو محفوظ رکھتا ہے اور بدن پر آنے والی دوسری آفات کا بھی دفعیہ کرتا ہے۔

ترندی میں ابوہ ریرہ کے مرفوعاً روایت ندکور ہے کہ نبی کریم اللے نے قربایا: تُحلُوا الزَّیْتَ وَادْهِنُوا بِهِ "روغن زیون کھاؤاوراے لگاؤ" " اس کا تفصیلی بیان انشاء اللہ بعد میں آئے گا۔

تیل گرم علاقوں مثلاً حجاز وغیرہ میں حفظان صحت اور اصلاح بدن کے لئے اسباب میں سے ایک سباب میں سے ایک سب اور ان علاقوں کے باشندوں کے لئے تیل کا استعال از حد ضروری ہے سرد علاقوں کے لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی 'اس کا اتنا زیادہ استعال کے سرکوشرابور کرلیں آئے گئے کے لئے معنر ہے۔

مفیدروغنوں میں سب سے زیادہ مفیدروغن زینون پھرتھی اوراس کے بعدروغن کنجد ہے۔
اور مرکب روغنوں میں سے بعض بار درطب ہیں جیسے روغن بنفشہ جو مر درد حار میں مفید ہے
اور جن کو نیند نہ آتی ہوان کے لئے خواب آور ہے دیاغ کو تازگی بخشا ہے درد آدھاسیسی سے
حفاظت کرتا ہے خشکی دور کرتا ہے بیوست شتم کرتا ہے کھیلی میں اس کولگایا جاتا ہے خشک تھیلی
میں بے حد مفید ہے جوڑوں کی حرکت آسان کرتا ہے موسم کرما میں گرم مزاج والوں کے لئے
مصلح ہے اس کے بارے میں دوموضوع اور باطل حدیثیں ہیں جن کی نسبت رسول الشطاعی کی

ا \_ ترندی نے ''انشمائل'' نمبر ۳۳ میں اس کو بیان کیا ہے۔ اس کی سندرائے بن مبیح اور یزیدر قاثی دوراوی ضعیف میں ۔۔۔

۲- ترزی نے ۱۸۵۳ میں آب ا ماطعمۃ کے تحت کہ م احمد نے ۳۹۷ میں راوی نے ۲۰۲۲ میں حدیث اسید بن ثابت یو ابواسید انصاری سے روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں عطاء شامی راوی ہے۔ جس کو ابن حبان کے عظاوہ کی نے بھی تقدیمیں کہا۔ بیکن اس کی شاہد ایک حدیث ہے۔ جس کو ترفی نے ۱۸۵۲ میں ابن ماجد نے ۱۳۳۹ میں حدیث عررضی القد عندسے روایت کیا ہے۔ جس سے حدیث قوی ہوجاتی ہے۔ اس

طرف سیح نہیں ہے۔

پہلی حدیث بوں بیان کی گئی ہے روغن بنفشہ کی نضیلت تمام دوسرے روغنوں پر الی ہی ہے جیسی میر کی فضیلت دنیا کے تمام لوگوں پر ہے۔

دوسری حدیث میہ ہے کہ روغن بنفشہ کی فعنیات تمام دوسرے روغنوں پر الی عی ہے جیسی اسلام کی فعنیات دوسرے ادیان پر ہے <sup>یا</sup>

ان روغنوں میں بعض گرم تر ہوتے ہیں جیے روغن بان کی بدوغن اس کی کلی سے نہیں نکالا جاتا ہے جاتا بلکہ اس کے سفید فئے سے جو کسی قدر شیالہ پہتہ کے دانہ کی طرح ہوتا ہے نکالا جاتا ہے اس سے روغن کی بروی مقدار نکلتی ہے اور اس میں دسومت بھی خاصی ہوتی ہے ختی اعصاب کے لئے مفید ہے اس کو زم کرتا ہے سفید داغ جھینپ کے لئے تافع ہے اور سیابی زرد مائل جما کیں اور برص کو دور کرتا ہے فلیظ بلغم کے لئے مسبل ہے ختک تافتوں کو زم کرتا ہے اور اعصاب کو گرم کرتا ہے اور اعصاب کو گرم کرتا ہے اور اعصاب کو گرم کرتا ہے۔

اس کے متعلق ایک گھڑی ہوئی باطل حدیث ہے جس کی کوئی اصل نہیں روغن بان کا استعال کرواس لئے کہ بیٹوراتوں سے اطف اندوزی ہیں سب بوھا ہوا ہے اس کے خاص فواکد یہ بین کہ بیدوانتوں کوجلا بخش ہے اور اس کوج ذب نظر بناتا ہے میل کچیل سے اس کوصاف کرتا ہے جو شخص اس کو چبر ہے اور اس کو جہ ذب نظر کا اس کو خہتو کی اور نہ آ دھاسیسی کا درد ہوگا اور اگر اس کو کھواور اعمن و تناسل اور اس کے اردگردنگایا جائے تو گردے کی برودت کے لئے نافع ہے اور اسلسل البول سے نجات لے گئی۔

# "حرف ذال"

ذر ررة : (ايك تتم كى خوشبوچرائة) صحيحين بن عائشه صديقة سے مردى ہے انہول نے بيان كيا-

ا\_مولف كى تاليف المنار الهنيف ١٥٠ اور الغوائد اور المجموعة صفحه ١٢٢ ١٢٥ و يكهيّــ

۲۔ بان: ایک سم کا درونت ہے اس کے ہے بید کے بخول کے مشابہ ہوتے ہیں۔اس کے نی سے خوشبودار سے ناک ہے۔ تیل نکالا جاتا ہے۔اس کا داحد باعد ہے اس کی درازی کے باعث قد کواس سے تشبیددی جاتی ہے۔

طَیِّبتُ رَسُولَ اللهِ مُنْ ﴿ بِیَدِی بِلَرِیُو فِلِی حَجَّةِ الْوِدَاعِ لِجِلِهِ وَإِحْوَاهِهِ بس نے جَدَّ الوواع کے موقد پراحرام باندھنے اور احرام کھولنے کے وقت رسول اللہ عَلَیْ کوانے ہاتھ ہے۔ جے انتدکی خوشہولگائی یا

ڈرمرۃ: (اس کے منافع) خاصیت کے بارے میں تفصیلی بحث گزر چکی ہے اس لئے ہم دوبارہ یہاں اس پر بحث ندکریں گے۔

ذباب: ( ایکسی ) حضرت ابو ہریرہ ہے مروی متنق علیہ صدیث میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ رسول الشفای نے ان کو کھانے میں تکسی کے ڈبونے کا تھم دیا 'جب کھانے میں تکسی گر پڑے اس لئے کہ اس کے ایک پر میں شفا ہوتی ہے جو دوسرے پر کے لئے تریاق کا کام کرتی ہے اس سے پہلے ہم تکھیوں کے فوائد پر بحث کر چکے ہیں۔

و هب: (سونا) ابوداؤ داور ترندي نے روایت کیا که.

اَنَّ النَّبِيِّ مَنْكُ وَخَصَ لِعَرُفَجةَ بُنِ اَسْعَدِ لَمَّا قُطِعَ اَلْفُهُ يَوْمَ الْكَلابِ وَاتَّخَذَ اَلْفَامِنُ وَرِقِ فَانْتَنَّ عَلَيْهِ فَامَرَهُ النَّبِيُّ مَلَّكُ ۖ اَنْ يَتَّخِذَ اَنْفَامِنُ ذَهَبِ

'' کہ نجی انگافی نے عرقبی بن سعد کو رخصت دی' جہوں نے جنگ کلاب میں ناک کٹ جائے کے بعد جو ندی کی ایک ناک بطور پلا شک کی ایک ناک بطور پلا شک کی ایک ناک بطور پلا شک مرجری لگانے کا تھم دیا ہے ۔

اس حدیث کے علاوہ عرفجہ کی رخصت کے سلسلہ میں محدثین کے نزویک کوئی دوسری حدیث بیں ہے۔

سونا دنیا کی زینت طلسم وجود نفسول کوفرحت بخش پشت کے لئے مقوی اور سرز مین پر

ارام بخاری نے ۱۳۱۳ میں کتاب اللب س کے باب اندریرۃ کے تحت اور امام سلم نے ۱۱۸۹ میں کتاب العجم باب الطیب للمحرم عند الاحوام کے ذیل میں اس کفتل کیا ہے۔

معیشت کے لئے قوت اہی کا راز ہے اس کے مزاج میں ساری کیفیات کا امتزاج موجود ہے اس میں ایک لطیف حرارت پائی جاتی ہے جس کی وجہ ہے تن م لطیف اور فرحت بخش مجونوں میں اس کوشامل کیا جاتا ہے تمام معدنی اشیاء میں بلا شہرسب ہے زیادہ معتدل اور اشرف ہے اس کی خاصیت ہے کہ اگر اے زمین میں ذفن کر دیا جائے تو مٹی ہے اس کوکوئی نقصان نہیں مفید ہے اور وسوسۂ رنج وغم خوف و خطر منیخا اور ندزنگ مگتا ہے اس کا برادہ اگر دواؤں میں آ میز کر دیا جائے تو ضعف قلب کے لئے مفید ہے اور وسوسۂ رنج وغم خوف و خطر مفید ہے اور مورد اور داردی کوختم مفید ہے اور مضبوط بن تا ہے اور زردی کوختم کرکے رنگ نکھارتا ہے جذام ہے نجات و لاتا ہے بدن کوفر بہ اور مضبوط بن تا ہے اور زردی کوختم مفید اور بالخصوص بالخورہ اور واء الحسیة (بال جمز نے کی بیاری) (جمیسی بیار یوں میں اس کے مفید اور بالحضوص بالخورہ اور واء الحسیة (بال جمز نے کی بیاری) (جمیسی بیار یوں میں اس کے مفید اور اس کا صاد کر نے ہے حد ف کدہ ہوتا ہے آ کھ کو جذ بخشا ہے اور اس کا صاد کر نے سے حد ف کدہ ہوتا ہے آ کھ کو جذ بخشا ہے اور اسے تقویت پہنچ تا کے اکسیر ہے۔

اس کو منہ میں رکھنے ہے گندہ وہنی دور ہوتی ہے اگر کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہو'جس کو داغ دینے کی ضرورت در پیش آئے در اس کوسونے سے داغ دیا جائے تو اس جگہ آ بیے نہیں پڑتے اور مریض بہت جلدصحت یاب ہو جاتا ہے۔

اگر سرمہ کی سوائی سونے کی بن کر سرمہ اس سے لگایا جسنے تو آئکھ کو توت دے اور اس کی روشنی بڑھائے گا اور اگر سونے کی انگوشی ہؤجس کا محمید بھی سونے کا ہوا ہے گرم کر کے اس سے کبوتر کے اس جگہ میوتر کے اس جگہ سے اٹر کر نہیں جا سکتا۔ سے اڑکر نہیں جا سکتا۔

اور لوگول کو قوی اور مضبوط بن نے میں اس کو بڑی خصوصیت حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ جنگ اور ہتھیاروں کے سلسلے میں بڑی چھوٹ دی گئی ہے چن نچہ تر ندی نے مزیدہ عصری سے حدیث روایت کی ہے کہ رسول التعاقیقة فتح مکہ کے روز مکہ میں واخل ہوئے آپ کی آلموار کا دستہ اور جا ندی کا تھا۔ ا

ا۔ تر قدی نے ۱۲۹۰ میں کتاب البحداد بداب صاحاء فی المسیوف و حلیتها نے تحت اور الشمائل ۱۰۱۰ میں اس کوروایت کیا ہے۔ اس کی سند میں بودین عبدالقدین سعد ایک راوی ہے جس کو صرف این حبال نے تقد قر اردیا ہے اس کے باتی راوی تقد اور قابل اعتماد میں۔

سونا تو تمام لوگوں کومجبوب ہوتا ہے جب اس کو قابو میں کریتے ہیں تو پھراس کو چھوڑ نائبیں چاہتے اور دنیا کی دوسری تمام مرغوبات اور پسندیدہ چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

رُیِنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهواتَ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِینَ وَالْقَنَاطِیْرِ الْمُقَنَظَرَةِ مِنَ الذَّهبِ
وَالْفِطَّةِ وَالْحَیْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْانْعَامِ وَالْحَرُبُ (آل عمران: ١٢)
الوگوں کو اپنی خواہش کی چیزیں (خوبصورت) عورتیں اور بیٹے اور پ ندی سونے کے ڈھراور (بوے خوبصورت) ہے ہوستے گھوڑے اور چوپائے اور لہلہاتی کھیتیاں بھی معلوم ہوتی ہیں'۔
اور سیجے بخاری' سیح مسم میں فدکورے کہ ٹی میانے نے فرمایا۔

لَوْ كَانَ لِلْ بُنِ آ ذَمْ وَادِ مِنْ ذَهَبِ لَا بُتَعَى إلَيْهِ ثَانِياً وَلَوُ كَانَ لَهُ ثَانِ لا بُتَعَى إلَيْهِ قَالِمُناً

وَلَا يَمُلُا جَوْفَ ابُنِ اذَمْ إِلَّا النَّوَابُ وَيَتَوْبُ اللهُ عَلَ مَنْ ثَابَ
"أكرانسان ك پاس موٹ ك ايك وادى موتو وہ دوسرى وادى كا خواہشندنظر آئ كا اور اگر دوسرى وادى بحى ماصل موتو وہ تيسرى كامتى موگا اور انسان كاشكم صرف ثى اى بجر سكے كى اور اللہ براس فضى كى توبة بول كرتا ماصل موتو وہ تيسرى كامتى موگا اور انسان كاشكم صرف ثى اى بجر سكے كى اور اللہ براس فضى كى توبة بول كرتا ماس موتو وہ تيسرى كامتى موگا اور انسان كاشكم صرف ثى اى بجر سكے كى اور الله براس فضى كى توبة بول كرتا الله الله بالله بيان كافتان كافتان كائين كائين

قیامت کے دن گلوق اور اس کی عظیم کا میابی کے درمیان سب سے بڑا رخنہ یہی سونا ہی ہوگا اس کی وجہ سے اللہ کی نافر مانی کی جاتی ہے اور یہی قطع رحی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے' اس کے باعث کشت وخوز بریال ہوتی ہیں اور حرام چیزیں حلال کرلی جاتی ہیں' حقوق سلب کر لئے جاتے ہیں لوگوں پرظلم وستم ڈھایا جاتا ہے دنیا اور اس کی چندروزہ زندگی ہیں سونا ہی مرغوب چیز بچی جاتی ہے اور آخرت اور جو پچھ آخرت ہیں اللہ نے اپنے دوستوں کے لئے تیار کررکھ ہے' اس کی کوئی اہمیت نہیں' اس کے ذریعہ کتنے حقوق تلف کئے گئے اور اس کی جگہ باطل کو زندگی ہی اور اس کی جگہ باطل کو زندگی ہی اور اس کی جگہ باطل کو زندگی ہی اور اس کی جگہ باطل کو شمی اور کتنے ظالموں کی مدو کر کے مظلوموں پرظلم وستم ڈھایا گیا۔ جریری نے اس سسلہ بی کیا ہی عمدہ بات کھی ہے۔ یہ

ارام بخاری نے ۲۱۸٬۲۱۷ میں کتاب الموقعاق بساب مایتقی میں فتنة العال کے تحت اور امام مسلم نے ۱۰۲۸ ورام مسلم نے ۱۰۲۸ وروہ کتاب الموکن لابن ادم و ادیاں لا یتغی ڈلاٹا کے تحت صدیث الس ۲۰۷۸ ور ۱۰۴۹ میں کتاب الموکنونیون کیا ہے۔ بن مالک عیداللہ بن عب کا سے اس کو بیان کیا ہے۔

۲۔ یہ ابو محمد قاسم بن میں بن محمد بن عثمان حریری بھری ہیں۔ یہ مقامات حریری کے مصنف ہیں۔ جس میں کھمل حصد دیا سی ہے۔ اس اور زبان عرب کے اسرار و حصد دیا سی ہے۔ اس کی مثالیں اور زبان عرب کے اسرار و رموز کو بیان کر دیا گی ہے۔ س کی وفوت ۱۹۵ھ میں ہوئی اور فدکورہ ابیات تیسرے مقامد دینار بیر صفحہ ۴۹٬۳۹ سے ماخوذ ہیں' اس کی سوائح کے لئے ویکھے''وفیات' ۱۹۳۷ ۸۸

تَبَّا لَسه مِنُ خَادِعٍ مُسَمَّاذِقِ آصَفَرَ ذِی وَجُهَیُنِ كَالْمُنَافِقِ الْمُنَافِقِ الْمُنَافِقِ الْمُنَافِقِ الْمُنَافِقِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

یَبُدُو بِوَصْفَیْنِ لِعَیْنِ الرَّامِقِ زِیْنَهُ مَعْشُوقِ وَلَوُنُ عَاشِقِ ''درْدیدہ نگاہوں سے دیکھنے و لے کے سئے اس میں دووصف نظر آئے ہیں معشوق کی زینت اور عاشق کا رنگ وروپ'۔

وَحُبُّهُ عِنْدَ ذَوِى الْمَحَقَّائِقِ يَدْعُو الْمَحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ " نَامَعُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُحَالِقِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْ

لاهُ لَمْ تُقْطَعُ يَمِينُ سَارِقِ وَلا بَدَتُ مُظَلِمَة مِنْ فَاسِقِ " وَلا بَدَتُ مُظُلِمَة مِنْ فَاسِقِ " و " اگرسونا ند بوتا تؤكى چوركا دايي تحد ندكاتا جاتا اور ندكى فاسق كوظلم وسركش كي ضرورت برق" " -

وَلَا الشَّهَ أَزَّ بَسَاخِيلَ مِنْ طَارِقِ وَلَا الشَّتَكَى الْمَمْطُولُ مَطُلَ الْعَاتِقِ "اورنه كونَى بخيل سى مهرن كى آمد پر تيوريال چڑھا تا اور نه كى دريوزه گركو تار مثول كرنے والے سے كوئى ... "كايت ہوتى" ..

وَلاَ السَّتُعِيْسَادَ مِنْ مَسُورُدِ رَاشِيقِ وَلَسَّرُ مَا فِيْسِهِ مِنَ الْمُخَلاَئِقِ الْمُودِ رَاشِيقِ وَلَاَ السَّتُعِيْسَادُ مِنْ الْمُخَلاَئِقِ الرَّهُ الرَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الرَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّه

## "حرف راءً"

رطب: (تازه کھجور) قرآن میں اللہ نے مریم علیہ السلام کو مخاطب کرکے قرہ یہ: وَهُزِّیْ اِلَیْکِ بِجِدُّ عِ النَّخُلَةِ تُسَاقِطُ عَلَیْکِ رُطَباً حَنِیّاً فَکُلِیْ وَاشْرَبِیْ وَ قَرِّیْ عَیْناً (مویم: ۲۹.۲۵) ''او کھجور کے درخت کواپی طرف یا وہ تھ پر تروتازہ کھجوریں گرائے گا پھراسے کھا دَاور پانی پواور آسمیں شندی کرؤ'۔

صیح بخاری اور صیح مسلم میں عبداللہ بن جابڑ سے روایت ہے انبوں نے بیان کیا کہ میں

نے رسول الشعافیہ کو دیکھ کہ آپ مکڑی تر مجور کے ساتھ کھا رہے ہیں۔

سنن ابو داؤ دہیں حضرت انس سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ چند تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے پھرنماز مغرب پڑھتے 'اگر تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے پھرنماز مغرب پڑھتے 'اگر تازہ کھجوری نہ بہوتیں تو چھوہاروں سے افطار فرمائے 'اگر چھوہار کے کینے ۔ 'ا

تازہ تھجور کا مزاج پانی کی طرح گرم ترہے باردمعدوں کوتقویت دیتی ہے اور اس سے میں موافق ہے تو ت ہے اور اس سے میں موافق ہے توت ہو میں اضافہ کرتی ہے جسم کوشاداب بناتی ہے سردمزاج کے لوگوں کو بیر اس آتی ہے اور کثیر الغذاء ہونے کی وجہ سے خاصی غذائیت دیتی ہے۔

الل مدینہ اوران جیسے دوسرے ان مم لک کے لئے جہاں تھجور پھل شار کی جاتی ہے سب
ہوا میں ترین پھل ہے۔ بدن کے لئے انہائی نفع بخش ہے اگر کوئی اس کا عاوی نہ ہوا وہ
بخش ت استعال کرے تو اس کے بدن میں بہت تیزی سے تففن ہیدا کرتی ہے اور اس سے
خراب خون پیدا ہوتا ہے اس کے بکشرت استعال سے سرورد پیدا ہوتا ہے اور سوداء میں اضافہ
ہوتا ہے دانتول کونقصان پہنجاتی ہے اس کی اصلاح سلجین وغیرہ سے کی جاتی ہے۔

تازہ کھجور چھوہ رہ یہ پانی ہے نبی علی ہے کہ روزہ افطار کرنے ہیں بہت طیف حکمت مضم ہاں ہے کہ روزہ کی جین ہوت ہو جاتا ہے اب جگر کے پاس کوئی ایک چیز نہیں رہ جاتی ہو جاتا ہے اب جگر کے پاس کوئی ایک چیز نہیں رہ جاتی جس کو جذب کرئے تو ی اوراعضاء کو بدر یا پتحسل کے طور پردے اورشیری پیز جگر کو بہت زیادہ مرغوب ہے اس لئے جگر کی المرف بہت جلد سر بیت کر جاتی ہے اورا گرتازہ کھجور ہے تو جگر اسے ۱۰ رزیادہ بڑھ کر قبول کرتا ہے چنا نچداس سے قوئی اور جگر دونوں بی کو قوت ملتی ہے اگر کھجور نہ ہو تو جھو بارہ اپنی شیرینی اور غذائیت کے کاظ سے بہتر ہے اگر مید کھائے کی ہوتو چند گھونٹ پانی بی معدہ کی لیبیٹ اور روزہ کی گرمی کو بجھا دیتا ہے پھر اس کے بعد کھائے کی خواہش ابھرتی ہے اور پوری رغبت سے کھانا کھایا جاتا ہے۔

ر بحان: (خوشبو) الله تعالى في اس كاذكرة أن مجيد من كيا إفرمايا

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرِّبِيْنَ فَرُوحٍ وَّرَيْحَانِ وَّ جَنَّةُ نَعيْمِ (واقعه: ٨٨. ٩٩)

ا۔ ادام بخاری نے مجھے بخاری ۴۸۸۹ بین تناب الاطعمة کے باب المقطاء بالموطف کے تحت اور ادام مسلم نے استعمام مسلم سے مسلم سے دول بین س کوش کیا ہے۔ مسلم ۲۰۳۷ میں تناب ، ثربة ک باب الکل القطاء بالموطب کے دیل بین س کوش کیا ہے۔ (۱۲)۔ ابوداؤد نے ۲۳۵۷ میں آزری نے ۱۹۲۷ میں اور مام احمد بن طبیق نے ۱۹۳۳ میں اس کو بیون کیا ہے۔ اس کی سندھیجے ہے۔

چنا نچر سرو و مقرب بندول میں سے سے تو عیش و آرام خوشبو ور نعتوں کا باغ ہے۔ دوسری جگدفر مایا:

> > صحیح مسلم میں نی منافقہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا

مَنُ عُرِضَ عَلَيْه رَيُحَان فَلا يَوُدُهُ فَإِنَّهُ خَفِيْفُ الْمَحْمَلِ طَيْتُ الرَّاثِحَةِ
الْجَسِ يُوخُوشُهُو بِيشَ كَى جائے الے والی نذكرے س لئے كہ يہ بكى ہوتى ہے اور خشہو مجمد و بھى ہوتى ہے۔ " ا

سنن ابن ماجہ میں حضرت سامہ کی صدیت ہی کریم سے مروی ہے آپ سے قرمایا:

آلا مُشَوِّر لِلْحَدَّةِ فَاِنَّ الْجَنَّةَ لا حَطَرَلَهَا هِی وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نُوْر يَتَلَا لَا وَ رَيْحَانَة تَهُوزُ وَ قَصُر مَشْيُد وَنَهُر مُطُّود وَثَمَوَة نَصِيْجَة وَزُوْجَة حَسُنَاءُ جَعِيلَة وَ حُلَل تَهُوزُة فِي مُقَامِ اَبْداً فِي حَبُرةً وَنَصْرَةٍ فِي دُورٍ عَالِيَةٍ سَلِيمَةٍ بَهِيَّةٍ قَالُوا اَعَمُ يَارَسُولَ تَعَيْرَة فِي مَقَامِ اَبْداً فِي حَبُرةً وَنَصْرَةٍ فِي دُورٍ عَالِيَةٍ سَلِيمَةٍ بَهِيَّةٍ قَالُوا اَعَمُ يَارَسُولَ اللهُ تَعَالَىٰ فَقَالَ الْقُورُمُ إِنْ شَاءَ اللهُ اللهِ نَحُنُ اللهُ شَعْرَو وَنَ لَهَا قَالَ قُولُوا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ فَقَالَ الْقُورُمُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى الْمُقَورة فِي مَقَالَ الْقُورُمُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى فَقَالَ الْقُورُمُ إِنْ شَاءَ اللهُ اللهُ عَلَى فَقَالَ الْقُورُمُ إِنْ شَاءَ اللهُ عَلَى مَعْدِ وَخَوْرَ مِي اللهُ الل

ریحان ہر عمدہ خوشگوار اور خوشبودار پودے کو کہتے ہیں ہر علاقہ کے لوگ اپنے لئے کوئی نہ
کوئی خوشبو خاص کر لیتے ہیں' مغربی ممالک کے لوگ آس کی خوشبو پہند کرتے ہیں' اس کوعرب
والے ریحان کے نام سے جانتے ہیں' اور پہند کرتے ہیں' عراق اور شام کے باشندے پودینہ
کی خوشبو پہند کرتے ہیں۔

ا۔اس مدیث کی تخ تا عم پر گزر چکی ہے۔

۲- اس کو این ماجہ نے ۳۳۳۳ میں کتاب الزہد کے باب صفة الجمع کے تحت اور ابن حبان نے ۲۹۲۰ میں اس کو بیان کیا ہے۔ اس کی سند میں ضی ک معاقری ایک راوی ہے۔ جس کو صرف ابن حبان نے تقدقر اردیا اور اس کا استاذ سلیمان بن موی بھی اس کا ایک راوی ہے جس کے بارے میں ناقدین صدیث کے درمیان اختار ف ہے۔

اس کا مزاج درجہ اول میں سرد اور دوسرے درجہ میں خشک ہے اس کے ہا د جود سیم کب اللہ کے ہا د جود سیم کب القوی ہے اس میں سرد جو ہر ارضی زیادہ ہوتا ہے اس میں کسی قدر طیف حرارت بھی ہوتی ہے جس مے ممل تجفیف ہوتی ہے اس کے اجزاء قریب القوق ہیں اور اس میں داخلی و خارجی انداز پر قوت حالیہ دوٹوں کیساں طور پر ساتھ ساتھ یائی جاتی ہیں۔

اسبال صفرادی کوروک ہے۔ گرم تر بخارات کیلئے دافع ہے اور آگر اس کوسونگھ لیا جائے تو غیر معمولی طور پرمفرح قلب ہے اس کے سونگھنے ہے دیا و دور ہوتی ہے اس طرح اس کو گھر بیل چھڑ کئے ہے بھی وباء دور ہو جائی ہے اور حالیین (وہ دور گیس جن سے پیشاب گردہ ہے مثانہ بیل آتا ہے) بیل پیدا ہونے والے ورم کیلئے تافع ہے آگر اس کا بناد کیا جائے اور آگر اس کی کونیل کو بیس کر سرکہ بیس آمیز کر کے مر پر حقود کیا جائے تو کسیر کوروکتا ہے اور آگر اس کی خلک بتول کو بیس کر سرکہ بیس آمیز کر کے مر پر حقود کیا جائے تو نقع سوتا ہے کر وراعت ،کومضبوط بناتا ہے فیک بتول کو بیس کر رہے زخموں پر چھڑکا جائے تو نقع سوتا ہے کر وراعت ،کومضبوط بناتا ہے انگل کے سرے کے درم کیلئے تافع ہوتا ہے اور آگر اس کے جوش ندہ بیست دوک و بتا ہے اور رد کی والے تو زخم مندش کرتا ہے اور اگر کی باش کی جائے آبیدند روک و بتا ہے اور رد کی دور تا ہے اور رد کی کونی کی بات کی جوش ندہ بیس مریض کو بیش کو بیست کوسکھا و بتا ہے اور اگر اس کے جوش ندہ بیس مریض کو بیش کو بی تو مقعد اور ردم کے کھوڑ ول کیلئے تافع ہوتا ہے جوڑ ول کے ڈھیلا پن کوخم کرتا ہے اور اگر اس کے جوٹ ندہ بیست مقید ہوگا۔ سر کی بھوتی اور سرکے رہے ہوئے بالوں کو بیم کرتا ہے اور اگر اس کے پیش کرتا ہے گرتے ہوئے بالوں کو بیم کرتا ہے اور اگر اس کے بیش کو بیست کرتا ہے گرتے ہوئے بالوں کو بو مرتا ہے اور اگر اس کے بیش کرتا ہے گرتا ہے اور اگر اس کے بیش کرتا ہے گرتا ہے اور اگر اس کے بیش کرتا ہے گرتے ہوئے بالوں کو بیم کرتا ہے اور اگر اس کے بیش کرتا ہے گرتا ہے کرتا ہے کہ وہیں کرتا ہے گرتا ہے کہ وہیں کرتا ہے گرتا ہے کرتا ہے کہ وہیں کرتا ہے گرتا ہے کہ وہیں کرتا ہے گرتا ہے کہ وہیں کرتا ہے گرتا ہے گرتا ہے کرتا ہے گرتا ہے گرتا ہے گرتا ہے گرتا ہے کرتا ہے گرتا ہے گرتا

اس کا تخم سینے اور پھیپھڑے میں آنے والے خون کو نکالنے میں نافع ہے معدہ کی صفائی کرتا ہے اس میں چونکہ جلا اور مفاہر نے کی قوت ہوتی ہے اس سے سینہ اور پھیپھڑے کو ضرر نہیں پہنچا تا اس کی خاصیت ہیں ہے کہ کھانس کے ساتھ آئے والے دست (اسہال) کوروک ہے ایک انوکھی دوا ہے بیشاب آور ہے مثانہ کی سوزش اور کیڑے کوڑول کے کاشنے بچھو کے ڈگگ میں ہجی نفع بخش ہے اس کی جڑے نے نمال کرنا معنر ہے اس سے یہ بیز رنا جا ہے۔

ریحان فارٹی میں بنت پورید کہتے ہیں صحیح تول کی بنیاد پر ارم ہے اس کوسو گھنا مرم مرورہ کیا میں میں برورت ورطورت کیلئے مفید ہے اگر مریفن کے سر پر پانی کے چھینے ، بے جا نین س میں برورت ورطورت

عارضی ہوتی ہے آخری درجہ میں بارد ہے اس کے تر اور خشک ہونے کے بارے میں دو تول منقول ہیں' لیکن صحیح تول یبی ہے کہ جاروں (رطوبت' بردوت' حرارت' یبوست) مزاج رکھتا ہے خواب آ در ہے اس کا چنم صفراوی اسبال کو روکتا ہے مروڑ کو ختم کرتا ہے مقوی قلب ہے تم م سوادوی نیاریوں میں نفع بخش ہے۔

رمان. (انار) اس کے متعلق رشاد باری تعالی ہے:

فِیُهِ مَا فَاکِهَة وَنَخُل وَّرُمَّان (رحمن ۲۸۰) ن دونوں (جنوں) میں کھل کھوریں اور شیریں نار ہوں گے۔ حضرت عبدالقد بن عمباس رضی القدعنہ سے موقوق ومرفوعا روایت ہے مَامِنْ رُمَّانِ مِنْ رُمَّانِکُمُ هِذَا إِلَّا وَهُوَ مُلَقَّح بحنةٍ مِنْ رُمَّانِ الْنَنَةِ مَامِنْ رُمَّانِ مِنْ رُمَّانِکُمُ هِذَا إِلَّا وَهُوَ مُلَقَّح بحنةٍ مِنْ رُمَّانِ الْنَنَةِ

اس صدیث کا موقوف ہونا زیادہ قرین قیاس ہے حرب وغیرہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انار کو اس کے بیج کے باریک چھلکوں کے ساتھ کھاؤ اس لئے کہ بیر معدہ کی صفائی کرتا ہے۔

شیری انار حاررطب ہے معدہ کیئے عمرہ اور مقوی ہے اس لئے کہ انار میں معمولی قبض ہوتا ہے حاق سیند اور پھیپیرو سے کیلئے نافع ہے کھانسی کیلئے مفید ہے اس کا رس فرم کرتا ہے اور بدن کو عمرہ انداز میں غذائیت و بتا ہے بہت جلد سرایت کرتا ہے اور تحلیل ہوجاتا ہے اس لئے کہ اس میں رفت اور اطافت پائی جاتی ہے معدہ میں معمولی حرارت اور ریاح بھی پیدا کرتا ہے اس جب سے اس جب سے بی وجہ سے بی قوت باہ کیلئے مقوی ہے بخار زوہ لوگوں کیلئے مناسب نہیں اس میں عجیب خاصیت پنہاں ہے اگر اس کو روئی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو معدہ کی خرابی سے نجات و مات ہے۔

( رُشُ انار ) بردیا بس جوتا ہے معمولی قابض ہے سوزش معدہ کیسے مفید ہے پیشاب آور ہے اس میں دوسری دواؤں کی بہنست پیشاب لانے کی زیادہ صلاحیت موجود ہے صفراء کو سکون بخشا ہے اسہال کو بند کرتا ہے جگر کی حرارت کو بجھاتا ہے تم م اعضاء جسمانی کو تقویت

۱۔ س کی سند میں محمد بن ولید بن ایان فکانسی راوی کذاب ہے۔ صدیثیں گر کر بیان کرتا تھا اور ذہبی نے ''میزان'' سا/ ۵۹ میں اس صدیث کوایا کھیل میں شار کیا ہے۔

پہنچا تا ہے صفراوی خفقان میں مفید ہے اور دل کی بہت سی دوسری بیار یوں میں نفع بخش ہے فم معدہ کیلئے نافع ہے مقوی معدہ ہے اور معدہ کے رطوبات ردید کو ڈکال پھینکتا ہے صفراء اور خون کی حرارت کو دور کرتا ہے۔

انار کے نیج کے ہاریک چھکے کے ساتھ اس کا مشروب صل کیا جائے اور اس میں تھوڑا س شہد آ میز کر کے پکالیا جائے جب مرہم کی طرح ہوجائے تو آئھوں میں سرمہ کی طرح لگایا جائے تو یہ نکھوں میں سرمہ کی طرح لگایا جائے تو یہ آئھوں کو رطوب ت غلیظہ سے صاف کرتا ہے اور اگر جائے تو یہ آئے گئی زردی کوختم کرتا ہے اور آئھوں کو رطوب ت غلیظہ سے صاف کرتا ہے اور اگر اس کے مسوڑ جے پر گایا جائے تو منہ آنے کی بھاری کیلئے مفید ہے اور اگر شیریں ونزش دونوں طرح کے انار کو اس کے جھٹے مفید ہے ساتھ لی جائے تو دست لانے کیلئے مفید ہے اور صفراوی گندے رطوب ت کو نیچے لانے میں غیر معمولی تا شیر رکھتا ہے سہ روزہ بخاروں میں نافع ہے۔

کھٹا میٹھ انار مزاج اور نفع دونوں کے اعتبار سے متوسط ہے بیر ش انار کی لطافت کے رہے ہوت اور زیادہ قریب ہے داندانار کوشہد میں آ میز کر کے اس کا طلا کرنا انگلی کے سرے کی سوجن اور برے خبیث پھوڑوں کے لئے مفید ہے اور اس کے شگو فے زخموں کیسئے نافع ہیں۔ اطباء کا بیتول مشہور ہے کہ جوانار بستانی کے تین شگو فے <sup>ا</sup>ہر سال نگل لے تو اس کو پورے سال آ شوب چٹم سے نجات ال جائے گی۔

#### "حرف زاء"

زیت (زینون) ارشاد باری تعالی ہے ا

يُوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَا شَرُقِيَةٍ وَالا غَرُيبَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِي ءُ وَلَوْ لَمُ لَمُ اللهِ عَرُيبَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِي ءُ وَلَوْ لَمُ لَمُ اللهِ عَرُيبَةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِي ءُ وَلَوْ لَمُ اللهِ عَرُيبَةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِي ءُ وَلَوْ لَمُ

''وہ زینون کے مبارک درخت (کے تیل) سے جدایا جاتا جو پورب کی جانب ہے اور ندم تحرب کی جانب بلکہ عین بیچوں نے اس کا تیل (اتنا صاف ہوتا ہے) کہ خود بخو د جلنے کو ہوتا ہے خواہ اسے آگ نہ چھوئے''۔ تر فدی اور ابن ماجہ شریف میں ابو ہر ریا ڈ نے نجی الفیلی سے روایت کیا آیا نے فرمایا:

کُلُوُ الزَّیْتَ وَادَّهِنُو ا بِهِ فَاللَّه مِنُ شَجَرَةٍ مُّبَا رَکَةٍ

"روْن زیتون کھ وُ اوراس کولگاؤ اس لئے کہ بیالیہ مبارک درخت سے عاصل کیا جاتا ہے۔ اِللہ اور بیسی اور این ماجہ نے بھی عبداللہ بن عمر سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ ٹی نے قرمایا:

اِنْتَدِمُوا بِالزَّيْتَ وَادِّهِنُوا بِهِ فَاللَّهِ مِنْ شَجَرةٍ مُّبَارَكَةٍ

"روغن زينون كوبطورسالن استعال كرواوراس كاروغن لكاوكس لئے بيايك مبارك درشت سے حاصل موتا ہے" على

زینون مہیے درجہ میں رطب ہے اس کوخشک کہنے والوں کی بات سیح نہیں ہے۔

اور روغن زینون زینون کی طرح ہے۔ پخت زینون کا رک نہایت عمدہ اور بہتر ہوتا ہے اور فیم پخت سے نگلنے والا تیل سروخشک ہوتا ہے اور سرخ زینون دونوں کے مابین متوسط ہوتا ہے۔
سیاہ زینون گرم کرنے والہ ہوتا ہے اور اس بیل اعتدال کے ساتھ رطب ہوتا ہے ہراتم کے زہر بیل مفید ہے وست آ ور ہے پیٹ کے کیڑوں کو نکائن ہے پرانا روغن زینون بہت زیادہ گرم کن اور محلل ہوتا ہے اور جو پائی کے ذریعہ نکالا جاتا ہے اس بیل حرارت کم ہوتی ہے اور لطیف تر اور نفع بخش ہوتا ہے اس کی تمام قسمول سے جلد بیل نری اور طائمت پیدا ہوتی ہے بالول کی سفیدی کوروکتا ہے۔

زینون کانمکین پانی آتش زدہ مقام پرآ بلے نہیں آنے دیتا اور مسوڑھوں کو مضبوط بناتا ہے اور برگ زینون بدن کے سرخ دانوں اور پہلو پھنسیوں گندے زخموں اور پتی کو روکتا ہے پسیند بند کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے بے شارفو، کد ہیں۔

زید: ( مکھن ) ابوداؤ دیے اپنی سنن ابو داؤ دیل بسراسلمی کے دونوں بیٹوں سے روایت نقل کی ہے ان دونوں نے بیان کیا کہ نبی اگرم علیہ الصلوق والسلام ہمارے یہاں تشریف لائے تو ہم نے آپ کی خدمت اقدس میں مکھن اور چھوہارہ پیش کیا آپ کو مکھن اور چھوہارے بہت مرغوب تھے۔''

ا۔اس مدیث کی تخ تے مل پر گزر چکی ہے۔اس کی سندعمرہ ہے۔

۲۔ عبدالرزاق نے المصنف ' ۱۹۵۷۸ کی ابن ماجہ نے ۱۳۳۹ میں کماب الاطعمة کے باب ' الزیت' میں اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ اس کو حاکم نے ۱۳۲/۳ میں سیح لکھا ہے اور ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔ ابن عباس کی حدیث اس کی شاہد ہے جس کو طبرانی نے ''الا وسط' میں اور اسی طرح '' انجمع'' موافقت کی ہے۔ ابن عباس کی حدیث اس کی شاہد ہے جس کو طبرانی نے ''الا وسط' میں اور اسی طرح '' انجمع'' مسامرہ میں نقل کیا ہے۔

٣٠ ان حديث كوابوداؤو فين ٢٨٣٤ فين اورائن ماجد في ٣٣٣٣ فين بيان كياب اس كي ومن وهيج مين به

میس کا مزاج گرم تر ہے اس میں بہت سے فوا کد جیل منجملہ ان کے ایک ہیہ ہے کہ یہ مادہ کا انساج کر کے اس و تحلیل کرتا ہے اور کا نوں کے پہلوی حصہ میں اور عالیین (دورگیس جن سے بیٹاب گردہ سے مثانہ میں اتر تا ہے) میں بائے جانے والے ورموں کو دور کرتا ہے اور مد کا ورم بھی ختم ہوج تا ہے اور اس کا تنا استعال کرنے سے عورتوں اور بچوں کے جمم کے تمام ورم ختم کر دیتا ہے اور اگر اس کو جانے تو بھیچہ سے بیدا ہونے والے خون کو خارج کرنے میں نافع ہے اور اگر اس کو جانے تو بھیچہ سے بیدا ہونے والے خون کو خارج کرنے میں نافع ہے اور بھیچہ سے ورموں کو نفیج کرتا ہے۔

یہ دست آ در ہے۔ تخت اعصاب کو زم کرتا ہے ادر سودا ، ادر بلغم کی حرارت کی دجہ سے جونے دالے در مول کی تختی وصلا بت کو دور کرتا ہے بدن کی بھٹی کوختم کرتا ہے اور بچوں کے مسوڑھوں پر اس کو لگانے ہے دانت نگلنے میں آ سانی بوتی ہے خطبی اور بھنڈک کی وجہ سے بوٹ والی کھائی کیلئے مفید ہے ، انور ور ور ور ور بدن کی نشونت کوختم کرتا ہے پوخانہ زم کرتا ہے گر بوٹ کو کھائی کیلئے مفید ہے ، انور ور ور ور بدن کی نشونت کوختم کرتا ہے چھو ہارہ اور بھوں کو بھوک کم کر دیتا ہے۔ شیری دی شان شہد اور جھو ہارہ برضی میں نافع ہے چھو ہارہ اور بھون کو بھوٹ کے اس سے ایک بہت بردی حکمت ہے کہ اس سے ایک دوسرے کی اصلاح ہوجاتی ہے۔

ز ہیب: ( کشمش ) اس کے متعلق دوا جادیث مروی ہیں کیکن ان میں سے یُولَی سی خمیس ہے مہلی حدیث ہے۔

بِعُمَّ الطَّعَامُ الرَّبِيْبُ يُطَيِّتُ النَّكُهَةَ وَ يُذَيْبُ الْبَلْغَمَ و كَتُمْشُ كِيهِ بَى عِدِهِ غَذَا هِ جَوَمَدَ كَي بِدِ بِوكُوزَاكُلَ كَرِثَى هِ بِهِ اورِيعُمْ كُو يَجْعَلا كرفارج كرتى هے"-

اور دوسری حدیث میں بول مردی ہے.

بِعُمَ الطَّعَامُ الرَّبِيْبُ يُذُهِبُ النَّصِبِ وَيَشُدُّ الْعَصِبِ ويُطْفِي ءُ الْعَصِبَ وَيُصَهِّى النَّصِب اللَّوْنَ وَيُطَيِّبُ النَّكُهةَ

' تشمش کیا بی عمدہ غذا ہے جو یا رک کوشتر کرتی ہے اعصاب کومضبوط بناتی ہے آتش غضب کو بجھاتی ہے رنگ ۔'' کھارتی ہے اور مندکی بد بوز زائل کرتی ہے۔''

ں مدیث کا کوئی بھی نکڑا نبی سکیا ہے۔ ثابت نبیل ہے۔

یا ۔ با بہترین مشبش وہ ہے جو سائز میں بری ہو۔ اس میں گودا اور رس مجر پور ہو اور جو اور اس کا حتم شرچھوٹا ہو شد برا۔

سنتشمش کا مزاج پہنے درجہ میں گرم تر ہے اور اس کا تخم سروخشک ہے وہ انگور کی طرح مزاج رکھتا ہے جس سے کشمش بنتی ہے شیریں کشمش گرم ہوتی ہے اور ترش فتم کی کشمش قابض اور سرد ہوتی ہے اور سفید میں نسبتا قبض زیادہ ہوتا ہے اس کا گودا سانس کی نائی کیلئے موزوں ہے کھانسی میں مفید ہے مثانہ اور گردہ کے دردکوختم کرتی ہے معدہ کومضبوط بناتی ہے شکم کونرم کرتی

ال کے شیریں گودا میں اگور سے زیادہ غذائیت ہوتی ہے البتہ خٹک انجیر سے غذائیت میں کمتر ہے۔ اس میں قوت ناضجہ ہوتی ہے ہاضم ہے قبض پیدا کرتی ہے اور اعتدال کے ساتھ تخلیل ، دہ کرتی ہے غرضیکہ بید معدہ جگر اور طحال کیلئے مقوی ہے حلق سینہ پھیپھڑ ہے گردہ اور مثانہ کے درد میں مفید ہے بہتر یہ ہے کہ کھاتے وقت اس کی تخصل پچینک دی جائے۔ مثانہ کے درد میں مفید ہے بہتر یہ ہا اور چھوہارے کی طرح سدے شد بیدا کرتی اگراس کو مشمس بہترین غذا عطا کرتی ہے اور چھوہارے کی طرح سدے شد بیدا کرتی اگراس کو مشمس سے مایا جائے تو معدہ جگر اور طحال کیلئے غیر معمولی طور پر نفع بخش ہے اگر ملتے ہوئے ناختوں پر اس کا گودا چسپال کر دیا تو اسے جلد ہی اکھیڑ دیتا ہے۔ شیریں سشمش بغیر مشمل کے مرطوب الحرد اج اور بلغی لوگوں کیلئے مفید ہے چگر کو تازگی بخشتی ہے اور خصوصیت سے جگر کیلئے مرطوب الحرد اج اور باخمی لوگوں کیلئے مفید ہے چگر کو تازگی بخشتی ہے اور خصوصیت سے جگر کیلئے

ح فظر توی کرنے کی بھی اس میں خوبی موجود ہے زہری کا قول ہے کہ جو شخص حدیث یاد کرنا جاہے اسے کشمش کھانا جاہئے اور منصور عباس اپنے دادا عبد اللہ بن عباس کا مقول نقل کرتے ہوئے بیان کرتے تھے کہ کشمش کی تخصلی بجاری ہے اور اس کا گودا دواہے۔

ز حیل: (سونھ) اس کی تعریف میں قرآن شریف میں اللہ تعالی نے فرمایا:

وَيُسْفُونَ فِيهَا كَأْساً كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلاً (انسان: ١٠) جنت بس أنس اي پيالے بحرے ہوئے پلائے جاكيں كے جن بس موثف كي آ ميزش ہوگ۔

ابولعیم نے اپنی کتاب 'الطب نبوی' میں حضرت ابوسعید خدری کی حدیث نقل کی ہے انہوں نے بیان کیا کہ روم کے بادشاہ نے سوٹھ کی ایک ٹوکری نی میں فلا کی خدمت اقدس میں بطور ہدید بیش کیا تو رسول اللہ نے سب کو ایک ایک فلاا عنایت کیا اور مجھے بھی ایک فلاا کھلا

سوٹھ دوسرے درجہ بس من اور پہلے ورجہ بیں تر ہے گرم کن کھانا بہضم کرنے بیس معاون

ٹابت ہوتی ہے اعتدال کے طور پر پاخانہ نرم کرتی ہے شخندک اور رطوبت کی وجہ ہے ہوئے والے جگر کے سدوں میں نانع ہے اور اس کو کھانے اور لطور سرمہ استعال کرنے سے رطوبت کے باعث پیدا ہونے والا آئکھوں کا دھندلا پن ختم ہوجاتا ہے جہ ع کے لئے معاون ہے آئتوں اور معدہ میں پیدا ہونے والی ریاح غلیظ کو خلیل کرتی ہے۔

بہرہ ل سونٹھ ہارد معدہ اور ہرد جگر دونوں کے سئے موز وں ہے گراس کوشکر کے ساتھ ملا کر دو درہم کی مقدار گرم پانی ہے کھالی جائے تو لیس دار لعابی رطوبت کے لئے مسہل ثابت ہوگی ان معجونوں میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے جوبلغم کو تحلیل کرنے اور اسے ختم کرنے کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں۔

اورخوش ذا کقہ سونٹھ گرم خشک ہے قوت جماع میں بیجان پیدا کرتی ہے منی زیادہ کرتی ہے معدہ اور جگر میں حرارت پیدا کرتی ہے کھانے کی خوش ذائقی بڑھاتی ہے اور بدن پر بلغم کے غدبہ کوختم کرتی ہے حافظ زیادہ کرتی ہے جگراور معدہ کی برودت کے لئے مناسب ہے اور پھل کھانے ہے معدہ میں پیدا ہونے والی رطوبت کوختم کرتی ہے منہ کی بدیوکو زائل کرتی ہے تھٹل غذاؤں اور کھانوں کے ضرر کودور کرتی ہے۔

## "حرف سين"

سنا: (ایک دست آور دوا) من اورسنوت دونول کا پہلے بیان ہو چکا ہے منوت کے بارے میں سات اقوال ہیں پہلاقول یہ ہے کہ بیشہدہ ورسراقول یہ کہ بیٹھ کا دہ جماگ ہیں سات اقوال ہیں پہلاقول یہ ہے کہ بیشہدہ ورسراقول یہ کہ بیزرہ کی طرح کا ایک ہے جو تھی کے اور سیاہ لکیروں کی شکل میں نظر آتا ہے تیسراقول ہے کہ بیزرہ کی طرح کا ایک دانہ البند بیزرہ ہیں نہیں ہے چوشا قول میں کہ بیرا ہویاں ہے کہ بیرا ہوں ہے کہ بیرا ہویاں ہے۔ بیسا قول میں کہ بیرا ہویان ہے۔

سفر جل: (بہی) ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اساعیل بن جو کی حدیث کوفال کیا ہے جس کواساعیل نے نقیب بن حاجب سے اور نقیب نے ابوسعید سے اور انہوں نے عبدالملک زبیری سے اور عبدالملک نبیری سے اور عبدالملک نبیری سے اور عبدالملک نبیری سول سے اور عبدالملک نبیری میں رسول انتقابیہ کی خدمت میں صضر ہوا آ ب کے ہاتھ میں ایک بی تھی ' مجھے دکھ کرآ پ نے فرمایا ' التقابیہ کی خدمت میں صضر ہوا آ ب کے ہاتھ میں ایک بی تھی ' مجھے دکھ کرآ پ نے فرمایا ' ارشیت، سنز بودوں کی تم کا ایک بود ہے جو شر بودے کی طرح ہوتا ہے۔ اس کے جول زرداور وانے لیے ہوئے جی ۔ اس کے جول زرداور وانے لیے ہوئے جی ۔ اس کا شار مصالحہ جات میں ہوتا ہے۔

آ جاؤطلحداسے لے لواس کئے کہ بیدل کو تقویت پہنچاتی ہے۔ ا اس حدیث کونسائی نے دوسرے طریقہ سے بیان کیا ہے:

قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ مُنْكُ وَ هُوَ فِي جَمَاعَةٍ مِنُ أَصْحَابِهِ وَبِيَدِهِ سَفَرُ جَلَة يُقَلِّبُهَا فَلَمَّا جَلَسْتُ اللَّهِ دَحَابِهَا اِلَى اِلَى لُمَّ قَالَ دُونَكُهَا آبَاذَرٍ فَاِنَّهَا تَشُدُّ الْقَلْبَ وَ تُطَيِّبُ النَّفُسَ وَتَذُهَبُ بِطَخَاءِ الصَّدُر

" الطلح نے بیان کیا کہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا نبی تھا تھے سی بیٹی ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرہ ننے آ آپ کے ہاتھ میں ایک بہی تھی جس کو آپ اسٹ پلٹ کر رہے تھے جب میں آپ کے پاس بیٹے کیا او آپ نے بہی میری طرف بڑھائی کی فرمایا کہ ابوذراس کو لے لواس کئے کہ بیم تقوی قلب ہے سائس کوخوشگوار کرتی نے بہی میری طرف بڑھائی کی فرمایا کہ ابوذراس کو لے لواس کئے کہ بیم تقوی قلب ہے سائس کوخوشگوار کرتی ہے بہی میری طرف بڑھائی کی اور سینے کی گرانی دور کرتی ہے '' کے

بہی کے متعلق اور بھی بہت کی احادیث مروی بین کیکن یہ حدیث سب سے عمدہ ہے دوسری حدیثیں سے خراجی بین کا مزاح باردیا ہی ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں معدہ کے سے موزوں ہیں شیریں ہی ہی بدلیا رہتا ہے گرتمام ہی سرداور قابض ہوتی ہیں معدہ کے سے موزوں ہیں شیریں ہی میں برودت و یوست کم ہوتی ہا اور زیادہ معدل ہوتی ہواور ترش ہی میں قبض اور برودت و یوست بہت زیادہ پائی جاتی ہے کی ساری قسمیں تفنگی کو بجھاتی ہیں اور قے کوروکی ہیں بیشاب آور ہے پاخانہ بستہ کرتی ہے آنتوں کے زخم کے لئے نافع ہے خون کی سلانی بیضداور مستعمل میں مفید ہے آگر اس کو کھانے کے بعد استعمال کیا جائے تو تبخیر سے روکتی ہوادراس کی سوختہ شاخیس اور دھلے ہوئے ہے 'تو تیء کی طرح فوا کدر کھتے ہیں کھانے سے پہلے اس کو استعمال کرنے سے پاخانہ نرم کرتا ہے اور فضلات کو جلد خارج کرنے ہیں ہوتا ہے اور کھانے کے بعد استعمال کرنے سے پاخانہ نرم کرتا ہے اور فضلات کو جلد خارج کرنے میں پیدا ہونے والی صفراء کی حرارت کو کم کرتا ہے۔

اگراس کو بھون لیا جائے تو خشون کم ہو جاتا ہے اور ہلکا بھی ہوجاتا ہے اور اگراس کے بھج میں گڑھا کرکے اس کا بختم نکال لیا جائے اور اس میں شہد ملا کر گوندھے ہوئے آئے پر اس کو لیپ دیں پھراس کوگرم بھوبھل پر سینک دیں تو بے حد مفید ٹابت ہوگا۔

ا۔ ابن ماجہ نے ۱۳۳۳ بین کماب الاطعمة کے باب اکل الفھار کے تحت اس حدیث کو قل کیا ہے۔ اس کی سند میں نقیب بن حاجب ابوسعیدا ورعبدالملک زبیری تینوں ججبول راوی جین بیصدیث دور ہے طریق ہے بھی مروی ہے۔ جن کو حاکم نے ۱/۱۱ میں روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں عبدالرحمن بن حی وظی ایک راوی ہے۔ جس کے بارے میں ابوحاتم کا بیان ہے کہ بیمنگر الحدیث ہے اور ابن حبان وغیرہ نے کہا ہے کہ قابل جمت نہیں۔ ۲۔ مدھدیث بھی ضعیف ہے۔ شہد کے ساتھ اس کو بھون کریا پکا کر استعمال کرنا بہتر ہوتا' اس کا تخم حلق' سانس کی نالی کی خشونت کو دور کرتا ہے اس کے علاوہ بہت ہے دوسرے علاج میں بھی نافع ہے۔ اس کا روغن پسینہ روکتا ہے معدہ کے لئے مقوی ہے اس کا مربہ معدہ اور جگر کو تقویت پہنچا تا ہے دل کو مضبوط کرتا اور سانسوں کو خوشکوار بنا تا ہے۔

' تجم الفواد كامعنى ہے ول كوراحت بخشاہے بغض لوگوں كا قول ہے كداس كامعتى ہے كہ وہ ول كو كھولٽا ہے اور كشادہ كرتا ہے جمام الماء سے ماخوذ ہے لينى بہت زيادہ پانى جو دور سے دور تك چھيلا ہوا ہے۔

طخاء: یعنی گرانی دل کے لئے ایسی ہی ہوتی ہے جیسے آسان کے لئے بدلی ہوتی ہے ابوعبیدہ کا قول ہے کہ طخاء گرانی اور ہے ہوشی کا نام ہے چنانچہ کہا جاتا ہے۔ هافی السّماءِ طَخَاء مُعِنی آسان میں بدلی اور تاریکی نہیں ہے۔

مسواك : صحيح بخاري اورضح مسم مين مرفوعاً حديث مذكور ب كه ني في فرمايا.

لَوُلَا أَنُ اَشُقُ عَلَى اُمْتِی لَا مَرُتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَمَ "اگر میری امت پریه بات شاق نه ہوتی تو میں یقینا ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا تھم دیتا" اور صحیحیین کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ نی اللّظیۃ جعب رات کو ہیدار ہوتے تو اسپے منہ کومسواک سے صاف کرتے تھے ہے۔

صحیح بخاری میں ایک مرفوع حدیث تعلیقاً مردی ہے آپ نے فرمایا کے مسواک مند کی صفائی اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے۔ ع

ارا مام بنی رقی نے ۱۳۱۲ میں کتاب المجمعه باب المسواک یوم المجمعه کے تحت اور ارام مسلم نے ۲۵۲ میں گاب المطاب ق باب المسواک کے تحت اس کو حدیث حضرت ابو ہری ہے۔
۲ سامام بخاری نے صبح بنی رک ۱۳۲ میں اور ارام مسلم نے سیح مسلم ۲۵۲ میں اس کونفل کیا ہے۔
۲ سامام بخاری نے صبح بنی رک ۱۳۲ میں اور ارام مسلم نے سیح مسلم ۲۵۴ میں اس کونفل کیا ہے۔
۲ سے اس کو بنی ری نے سے ۱۳۲ میں کتاب المصوم بساب مسواک الموطیب و المباب للمصافم کے تحت صدیث عائش نے ۱۰ اس کا ۱۳۲ میں اور ارام حمد نے ۲ میں ۱۴۲ میں ۱۱ور مدیث نے ۱۲ میں اور داری نے اس کی سندھیج ہے۔ این کوموصول قرار دیا ہے۔ اس کی سندھیج ہے۔ این فرز بر نے اور این حب سے اس کی سندھیج ہے۔ این کوموصول قرار دیا ہے۔ اس کی سندھیج ہے۔ این فرز بر نے اور این حب سے ابو بکر کی حدیث سے اس کی تا سید ہوتی ہے گئی ہے ابو بکر کی حدیث سے اس کی تا سید ہوتی ہے گئی اس کو جمل کو ابواجیم نے ذکر کیا ہے اور حدیث این عباس میں موجد ہے۔ جسے فرائی نے ''الا وسط' میں بیان ہے۔ جس کو ابواجیم نے ذکر کیا ہے اور حدیث این عباس میں موجد ہے۔ جسے فرائی نے ''الا وسط' میں بیان ہے۔

صحیح مسلم میں ہے کہ نبی جب گھر میں تشریف لے جاتے تو پہلے مسواک کرتے۔ ا مسواک کے بارے میں ہے ثمارا حادیث منقول ہیں اور بسند مرفوع ٹابت ہے کہ نبی نے اپنی وفات سے پہلے عبدالرحمٰن بن ابی بکر کی مسواک کی تی ہے بھی سیجے طور سے ٹابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو بکثرت مسواک کرنے کی تعلیم دی ہے۔ ع

مسواک بنانے کے لئے سب سے عدہ پہلو کی لکڑی ہے۔ کس نامعلوم درخت کی مسواک ہرگز استعمال نہ کی جائے ممکن ہے وہ زہر ملی ہواس کے استعمال میں اعتدال برتنا چاہئے اس کئے کہ اس کا بہت استعمال کرنے سے دانتوں کی جمک دمک اور اس کی رونق ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ معدے سے اٹھنے والے بخارات اور میل کچیل کو قبول کرنے کے لئے آ مادہ ہو جاتا ہے اگر اعتدال کے ساتھ مسواک کا استعمال کیا جائے تو دانتوں میں چمک پیدا ہوتی ہے مسوڑھوں میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے زبان کی گرہ کھل جاتی ہے منہ کی بد بوختم ہو جاتی ہے اور داخ یاک صاف ہوج تا ہے اور کھانے کی اشتہا پیدا ہوتی ہے۔

بہتر یہ ہے کہ مسواک عرق گلاب میں تر کر کے استعمال کی جائے سب سے عمد ہ مسواک اخروٹ کی جڑ ہوتی ہے چنانچہ''تیسیر'' کے مصنف کا بیان ہے کہ اطبء کا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص ہر پانچویں دن اخروٹ کی جڑ کی مسواک کرے تو اس سے تنقیہ دبن حواس کی صفائی اور تندی ذبنی بیدا ہوگی۔

مواک کرنے میں ہے شار نوا کہ ہیں منہ کی ہد بو دور کر کے منہ کو خوشگوار کرتی ہے مسوڑ ھوں کو مفہوط بناتی ہے بلغم ختم کرتی ہے آ واز صاف کرتی ہے باضمہ کے لئے معاون ہے۔
کام کے مجاری کو مہل بناتی ہے مسواک کرنے کے بعد پڑھنے ذکر وافکار کرنے نیز اوائیگی نماز کے لئے انسان میں نشاط پیدا ہو جاتا ہے نیند کو ذائل کرتی ہے اللہ کی رضا مندی کے حصول کا ایک اہم سب ہے فرشتے پند کرتے ہیں اور نیکیوں میں اس سے اضافہ ہوتا ہے۔
کا ایک اہم سب ہے فرشتے پند کرتے ہیں اور نیکیوں میں اس سے اضافہ ہوتا ہے۔
ہر وقت مسواک کرنا مستحب ہے مگر نماز وضو اور بیدار ہونے اور منہ کا ذا لکتہ بدلنے کے وقت زیادہ بہتر ہے چونکہ اس سلسلہ کی احادیث عام ہیں اس لئے روزہ دار اور بلا روزہ سب

ا المامسكم في ١٥٣ عن حديث عائش ال كوروايت كيا ب-

۲۔ امام بخاری نے ۱۰۶/۸ ش اس کوؤکر کیا ہے۔

سراء م بخارى في ٣١٢/٢ ش كتاب الجمعة باب المسواك يوم الجمعة كتحت صديث الرسي السواك يوم الجمعة كتحت صديث الرسي ال

کے سئے ہمہ وقت مستحب ہے کیونکہ روزہ دار کواس کی ضرورت ہوتی ہے نیز اس سے رضائے اپنی بھی حاصل ہوتی ہے نیز اس سے رضائے اپنی عام حالات کے مقابل زیادہ مطلوب ہوتی ہے اس سے مند کی صفائی ہوتی ہے اور روزہ دار کے لئے پاکیزگی افضل عمل ہے۔ سنن ابوداؤد میں عام بن ربیعہ سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا۔

ر أيْتُ رسُولَ الله عَنْ مُعَاللهُ مَالله أَخْصِي يَسْتَاكُ وَهُو صَالمَم مِين نَهُ رسول مُعَلِّينَةً كوب به ويكا كه آپ روزه كي حالت مين مسواك مرت تقديد

ا مام بنی رکّ نے عبد اللہ بن عمرٌ کا میہ قول نقل کیا ہے کہ نبی عظیمی صبح وشام مسواک کرتے۔ اللہ

س پرلوگوں کا اجماع ہے کہ روزہ دارگلی کر ہے بعضول نے اسے داجب قرار دیا ہے اور پہند ہوں اسے مستحب کہتے ہیں ،ور کلی کرز مسواک سے زیادہ اہم ہے اور گندہ ڈنی اور ناگو رید ہو کے ساتھ قربت الہی کا حصوں ممکن نہیں اور نداس کے تعبد کی جنس سے ہے اور حدیث ہیں جو مذکور ہے کہ روزہ دار کے مند کی بد ہو قیامت کے دن خدا کے نزدیک پیندیدہ ہوگ میص ف بندہ کو روزہ دار نے مندکی بد ہو قیامت کے دن خدا کے نزدیک پیندیدہ ہوگ میص ف بندہ کو روزہ در ایک منابل مسورک کی زیادہ ضرورت ہے۔

اور س سے بھی کہ رض نے اہمی کا حصول تو روزہ در کی مند کی بد بو کوخوشگوار بجھنے سے بہت زیادہ اہم ہے اور اس سے بھی کہ آپ کومسواک کرنا روزہ دار کے مند کی بدیو و باتی رکھنے سے زیادہ پسندتھ۔

مزید برآ ل بیر کر مسواک کرنے ہے روزہ دار کے منہ کی بوکی وہ خوشبوزاکل نہیں ہوجاتی جو اللہ کے نزدیک بروز قیامت مشک ہے بھی زیادہ محبوب ہوگی بلکہ روزہ دارقیامت کے دن یک حالت ہیں آئے گا کہ اس کے منہ کی بومشک کی خوشبو ہے بھی زیادہ خوشگوا رہوگ یہی روزہ کی نشانی ہوگی اگر چہروزہ دار نے مسواک کرکے اس کو زائل کرنے کی کوشش ہی کیوں نہ کی ہوگر پھر بھی خوشبو برقرار رہے گی جیسے کہ جنگ کا زخی شخص اس حال ہیں آئے گا کہ اس کے خون کا رنگ تو وہی ہوگا جو عام لوگوں کے خون کا ہوتا ہے گر اس کی خوشبو کی خوشبوک طرح ہوگ

<sup>۔</sup> ابوداؤد نے ۲۳ ۲۳ میں کت ، نصوم باب السواک للصائم کے تحت وراہ م احمد نے ۳۵ ۳۵٪ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کو بخاری نے صبح میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کی سند میں ماصم بن عبید ، مقد صفحیف راوی ہے۔ اس کو بخاری نے صبخص سند مجموب کے سنتھ میں 1841 میں تعلیقاً ذکر کیا ہے۔

الانکدونیا بین اس نے ازالہ کا تھم دیا گیا ہے گو پھر بھی یہ نوشبو بہر حال برقر اررہے گی۔
اور دوسری بات یہ کہ بھوک کی وجہ سے ہونے والی مند کی بد بوسواک سے زائل نہیں ہوتی اس لئے کہ وہ معدہ کے بانکل خالی ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے اور مسوا حول کرنے کے بعد بھی یہ سبب برقر ارر بہتا ہے البت اس کا اثر جاتا رہتا ہے جو دانتوں اور مسول عول پر جما ہوا ہوتا ہے۔
رسول الشفائی نے امت محمد یہ کو بہتعلیم دی کہ روزہ کی حالت میں کیا مستحب ہے اور کون کی چیز تا پہند یدہ ہے مسواک کو یا پہند یدہ چیز میں شار نہیں کیونکہ آپ جانتے تھے کہ امت کے لوگ کرنے وہیں شد و مدے ساتھ ولاگ کرنے رہیں گے چنا نچہ آپ نے ان کو مسواک کرنے کی ترغیب پوری شد و مدے ساتھ ولاگی اور لوگ مشاہدہ کرتے ہے کہ آپ خود حالت روزہ میں متعدد بار مسواک کرتے ہے جن کا شار مشکل ہوتا اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ امت کے لوگ میری افتداء کریں گے اس لئے کا شار مشکل ہوتا اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ امت کے لوگ میری افتداء کریں گے اس لئے آپ نے بھی بھی ان سے یہ بین فرمایا کہ زوال میں کے بعد مسواک نہ کرواور ضرورت کے فتم ہوئے کے بعد کسی چیز کو بیان کرنا ممتنع ہے۔

سمن: (تھی) محمہ بن جربری طبری نے اپنی اسناد کے ساتھ حضرت صہیب ہے میہ حدیث مرفوعاً روایت کی ہے۔

عَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا شِفَاء وَسَمْنُهَا دَوَاء وَلُحُومُهَا دَاء "" مَ لُوك كا دود حاستول كرواس لئ كدوه شفا بها وراس كا كرووا بها وركوشت يارى ب

امام ترقری نے اس حدیث کو احمد بن حسن سے اس سند کے ساتھ روایت کیا ہے احمد بن حسن نے بیان کی ان سے دفاع بن وخفل حسن نے بیان کی ان سے دفاع بن وخفل سدوی نے بیان کیا اور انہوں نے عبدالحمید بن سفی بن صبیب سے روایت کی اور انہوں نے اسے والد سے اور ان کے والد نے ان کے دادا سے روایت بیان کی ہے لیکن اس حدیث کی سندھی اور ٹابت نہیں ہے۔ ا

سن کا عزاج پہلے درجہ میں تر گرم ہے اس میں معمولی درجہ کی خاصیت جلا و ہے اور ایک حتم کی لطافت یائی جاتی ہے زم و نازک بدن میں پیدا ہونے والے اور ام کے لئے بید دوا ہے مواد کو بچ کرنے اور زم کرنے میں مکھن سے زیادہ قوت رکھتا ہے۔

ا۔ وفاع بن وَعَفَلَ صَعِف راوی ہے اور عبد الحمید بن صلی لین ہے حاکم نے ۱۹۵۳ میں حدیث ابن مسعود ہے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ لیکن اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ حاکم بی نے ۱۹۵/ میں یوں نقل کیا ہے۔ إِنَّ اللهُ اَتَعَالَى لَمُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ مِالْهَانِ الْبَقَو فَالِنَّهَا نَومُ مِنْ كُلِّ شَجَوَةٍ

تحکیم جالینوں نے مکھا ہے کہ تھی ہے کا اور ام کا علاج میں نے کیا ہے اور ناک کے سرے کا ورم بھی اس سے دور ہوا مسوڑھوں پر تھی طنے سے دانت جلد ہی نکل آتے ہیں اور اگر شہدا ور تائخ با دام کے ساتھ استعال کریں تو سینے اور پھیپر سے کوجلا بخش ہے اور لیس دار کیموں غلیظ کو بھی ختم کرتا ہے گر اس سے معدہ کو وقتی طور پر نقصان پہنچنا ہے بالخصوص جب کہ مریض بلغی مزاج کا ہو۔

گائے اور بھیڑ کا تھی شہد کے ساتھ استعمال کیا جائے تو سم ممل سے نیات ملتی ہے اور سانپ کے ڈسے اور بھیڑ کا تھی شہد کے ساتھ استعمال کیا جائے تو سم ممل نے ڈسے اور بھو کے ڈک مارنے بیل نفط بخش ہوتا ہے ابن کی نے اپنی کہا ہے بیل حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا بی قول نقل کیا ہے کہ تھی سے زیادہ شفا دینے والی مفید ترین دواکوئی نہیں۔

سمک: (محیحلی) امام احد بن عنبل نے اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں عبدا بن عمر کی حدیث کو مرفوعاً روایت کیا ہے کہ نی تعلقہ نے فر مایا:

أُحِلَّتُ لَنَا مَيْنَتَانِ وَ دَمَانِ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ وَالْكَبَدُ وَالطِّحَالُ الْمُعَلِّدُ وَالطِّحَالُ " المارے لئے دومرداراوردونون طال کئے گئے چھی اور نڈی جگراور طحال بست تون کل

چھلی کی براروں قشمیں ہیں ان ش سب سے بہتر چھلی دی ہوتی ہے جولذیذ ہواوراس
کی بوخوشکوار ہواوراس کی مقدار اوسط درجہ کی ہو کھال باریک ہواس کا گوشت ندزیادہ سخت ہو
اور ندزیادہ خشک ہواور ایسے شیری پانی کی ہو جوشگریزوں سے بہتر ہوا نظے اور گھاس پھوس
اس کی غذا ہونہ کہ وہ گندگی کھانے والی ہواور سب سے بہترین جگہاس کی بیہ ہے کہ بہتے دریا
سے نکالی ہوئی ہو جوان دریاؤس کی چٹانی اور ریتلی جگہوں میں بناہ لئے ہوئے ہوں بہتے دریا
ہوئے شیریں پانی میں رہتی ہوں جن میں نہ کوئی گندگی ہواور نہ کچڑ ہو پانی میں بکثرت
موجیس اور تھیٹرے ہوں اور بیسورج اور ہواکی زدیر ہو۔

سمندری محیکلیاں 'بہتر' عمدہ یا کیزہ اور زور ہضم ہوتی ہیں اور تازہ مجیلی بارد رطب ہوتی ہے در ہضم ہوتی ہے اس سے بلغم کی کثرت ہوتی ہے گر دریائی اور نہر کی محیلیاں اس سے مشتیٰ ہیں' اس لئے کہ یہ بہتر اخلاط پیدا کرتی ہیں' بدن کوشادا بی عطا کرتی ہیں' منی ہیں بھی اضافہ ہوتا ہے

ا۔ اوم احد یے ۵۷۲۳ میں این ماجہ نے ۱۳۲۸ ۱۳۳۳ میں اور ادام شافق نے ۱۳۵/۳ میں وار افطنی نے میں اور ادام شافق نے م ۱۳۵۵ ۱۳۵۰ میں اس کو بیان کیا ہے۔ اس کی اساد کرور ہیں لیکن اس کو ادام بہتی نے ا/۲۵۳ میں عبداللہ بن عمر پر موتوف کر کے میچ سند کے ساتھ روایت کیا ہے تفظی طور پر بیر حدیث موتوف ہے۔ اور حکماً بیرمرفوع ہے۔

اور كرم مزاج لوكول كى اس سے اصلاح ہوتى ہے۔

تمکین مجھی میں سب سے عمدہ وہ مجھی ہے جو ابھی جند ہی نمک سود کی گئی ہواس کا مزاج کرم خشک ہے اس برنمک لگئے ہوئے جنتا وقت گزرے گا ای قدراس کی حرارت و ہوست برحتی جائے گی سلور چھئی میں لزوجت بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو جری بھی کہتے ہیں ان مجھلیوں کو میبود نہیں کھاتے تھے اگر اس کو تازہ کھالیا جائے تو یا خاند زم کرتی ہے اور اگر اس کو تمکین کرکے بچھ دنوں تک رکھیں پھر استعال کریں تو سائس کی تالی کوصاف کرتی ہے آ واز کو عمدہ براتی ہے اور اگر اس کو خارج کر اس کا صاد کیا جائے تو آنول کی گراتی ہے اور بدن براتی ہوئی ہوئی ہوئی طور پر اس کا صاد کیا جائے تو آنول کی گراتی ہے اور بدن کے گہرے حصول سے فضورات کو خارج کرتی ہے اس لئے کہ اس میں قوت جاذبہ موجود ہے۔ نمک ملائی ہوئی جری چھئی کے پائی میں آنتوں کے زخم کا مریض اگر بیاری کے شروع میں بھا دیا جائے تو نجات ممکن ہے اس لئے کہ موادع خن کو ظاہر بدن تک تھنچ کر نکائتی ہے اور اگر اس کا حقتہ کیا جائے تو عرق النساء سے نجات ملتی ہے۔

مچھلی کا سب سے عمدہ حصہ وہ ہے جو وم کے قریب ہوتا ہے تازہ فربہ مچھلی کا گوشت اور چر بی بدن کو تازگی بخشق ہے چنانچہ سیحیین میں جاہر بن عبداللہ کی حدیث مروی ہے انہوں نے بیان کیا۔

بَعْنَا النَّبِيُّ النَّبِيُّ الْكَافِ وَالْكِبِ وَامِيُونَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ بُنُ الْجَرَّاحِ فَاتَيْنَا السَّاحِلَ فَاصَابَنَا جُوع شَدِيْد حَثْ اكْلُنَا الْخَبَطَ فَالْقَى لَنَا الْبَحَرُ حُوْتاً يُقَالُ لَهَا عَنْبَرُ فَاكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ وَاعْتَدَمُنَا بِوَدَكِهِ حَتَّى ثَابَتَ اَجُسَامُنَا فَاحَدَ اَبُو عُبَيْدَةَ ضِلْعاً مِن أَضُلاعِه وَحَمَلَ رَجُلاً عَلَى بَعِيْرِهِ وَنَصَبَه فَمَرَّ تَحْتَهُ

'' رسول النُعظِيَّةُ نے ہم کو تَیْن سوسوارول کے ساتھ بھیجا اور ہمارے کما غررابوعبیدہ بن جراح بنے جب ہم ساحل بحر تک پہنچے تو ہمیں شدید بھوک نے آ میا اوراس بھوک بیں ہم نے درختوں کے پیچ جی ڈکر کھ سے انڈ تی سے سمندر کی موجول نے ایک عزرنا می چھلی بھینگی جس کوہم نے ۱۵ دن تک کھایا اوراس کی چر ٹی کا شور یہ بنایا' جس بیں ہمارے جسم قربہ ہو گئے۔ مصرت ابوعبیدہ نے اس پھلی کی ایک پہلی کو کھڑ اک اور ایک مختص کو اونٹ پر سوار کر کے اس پہلی کی کمان کے بیچے سے گڑ ارا تو اس کے بینچ سے دہ ہا آ سانی گڑر گیا'' کا

ا۔ شیمہ آ ٹول: بیاس بتلی جلی کو کہتے ہیں جس میں پچھا پی ماں کے هم میں ملفوف ہوتا ہے اور پیدائش کے ساتھ بیرخارج ہوتی ہے۔

٢- بخارى نے ٩/ ٥٣١ من كتاب العيد والذبائح كے بابقول الله تعدالى أجل لَكُمْ صَيْلُ الْبَعْوِ وَطَعَامُه كَ تَحت اور امام سلمُ ن 190 من كتاب العيد والذبائح باب اباحة مية البحرك ذيل من اس كو نقل كيا ہے ...

سلق: (چقندر) ترفری اورابوداؤد نے ام منذر سے روایت کی ہے انہوں نے بیان کیا:

ذخل علی رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ عَلَى وَلَنَا دَوَال مُعَلَّفَة قَالَتُ فَجَعَلَ رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ الل

بیوریث!مام ترفری کے نزدیک صن غریب ہے۔ ا

چقندر کا مزاج پہلے درجہ بیں گرم ختک ہے بعضوں نے اسے رطب بتایا ہے اور پچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بیوست و رطوبت ہے مرکب ہے اس بیل برودت ہوتی ہے ہمواد کو خلیل کرتا ہے اور سدے کھول ہے سیاہ چقندر بیل بیش ہی برودت ہوتی ہے مرک ہوت اور بدن کے مسے کے لئے اس کا اطلاع مفید ہے جول کو ختم کرتا ہے شہد کے ساتھ اس کا پائی آ میز کرکے بالخورہ پر طلاء کرنے سے فائدہ ہوتا ہے اور جگر اور طحال کے سدوں کو کھول دیتا ہے۔ بہت زیادہ سیاہ چقندر پافانہ بستہ کرتا ہے بالخصوص جب کہ اس کو مسود کی وال کے ساتھ استعال کریں۔ حالانکہ بیدونوں ردی چزیں ہیں اور سفید چقندر مسود کے ہمراہ پاخانہ نرم کرتا ہے اور اسبائی کے حال اس کے پائی کا حقنہ دیا جاتا ہے اور درد قولنج میں مسالے اور تانخ چیزوں کے ساتھ اس کا استعال مفید ہے البتہ غذائیت کم پائی جاتی ہے کیموں ردی پیدا کرتا ہے خون کو جلاتا ہے سرکہ اور استعال مفید ہے البتہ غذائیت کم پائی جاتی ہے کیموں ردی پیدا کرتا ہے خون کو جلاتا ہے سرکہ اور رائی سے اس کی اصلاح ہوتی ہے اس کا زیادہ استعال کرنے سے قبض اور انجیارہ پیدا ہوتا ہے۔

# "حرف شين"

شونیز ( کلونجی): اس کاتفصیلی بیان حبة السوداء کے ذیل بیں کیا جا چکا ہے۔ شبرم (ایک گھاس کا نام ہے) تر زری اور ابن ماجہ دونوں نے اپنی سنن میں اساء بنت عمیس ّ کی حدیث روایت کی ہے انہوں نے بیان کیا ہے۔

ا۔اس صدیث کی تخ سے گذر چی ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْنَظِهُ بِمَالَا كُنْتِ فَسُتَمْثِينَ قَالَتُ بِالشَّبُرُمِ قَالَ حَارَ جَارِ "رسول الثَّقَالِيَّةُ نَ فرما يا كَرْمَ مَن چيز سے دست لائى موا انہوں نے كہا كرثرم سے آپ نے فرما يا كہ يہ بہت گرم اور نقصان دو ہے كا

شرم کا درخت مچھوٹا اور بڑا دونوں متم کا ہوتا ہے آ دی کے قد کے برابر یا اس ہے پچھ لمبا
ہوتا ہے اس کی دوسرخ شاخیں ہوتی ہیں جن پرسفیدی چڑھی ہوئی معلوم ہوتی ہے اورشاخوں
کے آخری جھے پر پتیوں کا جھرمٹ ہوتا ہے اس کی کلیاں چھوٹی زرد مائل ہسفیدی ہوتی ہیں ہیں کیا جھوٹی زرد مائل ہسفیدی ہوتی ہیں ہی کھول جھڑ جاتے ہیں اور اس کی جگہ سلائی نما کونیلیں رہ جاتی ہیں جن میں بن کے پھل کی طرح چھوٹے تم ہوتے ہیں ان میں رکیس ہوتی ہیں جن پرسرخ چھوٹے تم ہوتے ہیں ان میں رکیس ہوتی ہیں جن پرسرخ حیلے ہوتے ہیں ان کو بطور دوا استعال کیا جاتا ہے اور شاخوں سے نگلنے والے دودھ کے بھی کام آتے ہیں۔

شرم چوتے درجہ بیں گرم نشک ہے۔ مسبل سوداء ہے کیموسات غلیظ کو نکالنا ہے ای طرح صفراء اور بلغم کے لئے بھی مسبل ہے درد پیدا کرتا ہے اور نے لاتا ہے اس کا بکٹرت استعال مہلک ہے بہتر ہے کہ اس کو استعال سے پہلے چوبیں گھنٹے تازہ دودہ میں بھگو دیں اور دودہ کو دن میں دویا تین مرتبہ بدلا جائے پھر اس کو دودہ سے نکال کر دھوپ میں خشک کیا جائے اور اس کے ساتھ گلاب اور کتیر آئی آمیز کرلیا جائے اور اس کو شہید کے پانی یا شیرہ انگور کے ہمراہ پیا اس کے ساتھ گلاب اور کتیر آئی تو ت برواشت کے مطابق دو دا تک سے چار دا تک تک ہے حیاتی کے نزویک شہرم کا دودھ تا قابل استعال ہے اس کا کھانا پینا بالکل ممنوع ہے عطائی اطباء سے اس سے علاج کرے بہت سے لوگوں کی جانیں لے کی ہیں۔

شعير (جو): ابن مجه \_ عائش عدوايت كي إنهول في بيان كيا:

كَانَ رَسُولُ اللهِ مَنْ ﴿ إِذَا آخَذَ آحَداً مَنُ آهُلِهِ الْوَعْكُ آمَرَ بِالْحَسَاءِ مِنَ الشَّعِيُرِ فَصَنِعَ ثُمُ آمَرَهُمُ فَحَسُوا مِنْهُ ثُمَّ يَقُولُ إِنَّه لَيَرُتُو فُوَّادَ الْحَزِيْنِ وَيُرُو فُوَّادَ السَّقِيْمِ فَصَنِعَ ثُمُ آمَرَهُمُ فَحَسُوا مِنْهُ ثُمَّ يَقُولُ إِنَّه لَيَرُتُو فُوَّادَ الْحَزِيْنِ وَيُرُو فُوَّادَ السَّقِيْمِ فَصَنِعَ ثُمُ آمَرُهُمُ أَمَّرُهُ إِحْدَا كُنَّ الْوَسْخَ بِالْمَاءِ عَنْ وَجُهِهَا

ا۔ اس صدیث کور فری نے سٹن ٹر فری ۲۰۸۲ میں کتاب الطب کے تحت اور این ماجہ نے ۳۴۲۱ میں بیان کیا بے لیکن اس کی اسناوضعیف ہے۔

۲۔ قاموس میں ہے کہ کتیرا ایک درخت ہے نکلنے والی رطوبت ہے۔ جو بیروت اور لبنان کے پہاڑوں پر پایا حد تا ہے۔

"رسول انتخاصة كے محر والوں مل سے جب كى كو بخاراً تا تو جو كا حريرہ استناں كرنے كا تخم ديتے چنانچہ حريرہ تيار كيا جاتا چرا آپ ان كوريرہ پينے كا تخم ديتے اور فرہ تے كہ بدرنجيدہ دل كوتو كى كرتا ہے اور بجار كے دل كو دحوتا ہے جيسا كہتم ميں سے كوئى اپنے چرے كے كردوغباركو پائى سے دحوتا ہوئا

رتو کے معنی ہے مضبوط بناتا ہے اور بسرو کا معنی ہے دھاتا ہے اور زائل کرتا ہے ہم اس سے پہلے بیان کر کچھے ہیں کہ آ ب جو کا جو شاندہ اس کے ستو سے زیادہ غذائیت رکھتا ہے بید کھائی ملنی ملتی کی خدت کی خدت کو جڑ ہے ختم کرتا ہے چیشاب کھائی خلق کی خدونت کے لئے مغید ہے خضولات کی حدت کو جڑ ہے ختم کرتا ہے چیشاب آ ور ہے معدہ کو جلا دیتا ہے تھنگی وور کرتا ہے حرارت ختم کرتا ہے اس میں ایسی قوت پائی جاتی ہے جس سے جلا پیدا ہوتی ہے زود ہفتم ہوتا اور حلیل مواور دیہ ہوتا ہے۔

اس کا طریقہ میہ ہے کہ خصنے ہوئے عمدہ جو کی ایک مقدار لی جائے اور اس کے پانچ ممنا صاف شیریں پانی اس میں ملالیا جائے گھراس کو ایک صاف برتن میں رکھ کڑ ہلکی آنچ پر پکایا جائے کہ جل کرصرف پانچوال حصہ باتی رہ جائے گھراسے صاف کر کے ضرورت کے مطابق استعمال کیا جائے۔

شواء ( بھٹا ہوا گوشت ) اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ضیافت کے بارے میں جوانہوں نے اپنے مہمانوں کے سامنے رکھی تھی اس طرح بیان کیا ہے۔

فَمَا لَبْت أَنُّ جَآءً بِعِجُلِ حَنِيْلِ (هو د : ٢٩) "ابمی چندی نے گزرے تھے کہ وہ بھنا ہوا چھڑے کا گوشت لائے"۔

حدید گرم پھر پر بھنے ہوئے گوشت کو کہتے ہیں۔ تر فدی میں ام سلمہ ہے روایت فدکور ہے کہ انہوں نے رسول التعلیقی کی خدمت میں ایک بھن ہوا پہو پیش کیا' آپ نے اے تناول فرمایا پھر نماز کے لئے اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور وضونہیں کیا' تر فدی نے بین کیا کہ بیرحدیث تیجے ہے۔ ع

ارائن ماجہ نے ۳۳۴۵ میں آب العب باب اللينة كتا اور ترفرى نے ۴۰۳ میں كتاب الطب باب ماب طعبه المعربيص كو بيان كي سال المسلطعية المعربيص كو بيان كي سال كي سند ماب المحجد والده محمد والده محمد بن صائب كو بيان كي سال كي سند ميں المحجد والده محمد بن صائب كو بين مبان كي طاوہ كي سفر الدوبار الله كي بقيد راوى تقد بين الله كي وجود ترفرى سنة من صديث كے بارے من بيان كيا كه بيد صديث حسن محج ہے۔ اس باب ميں حضرت كي بوجود ترفرى سنة من مدين كي بارك أن كيا كه بيد صديث حسن محج ہے۔ اس باب ميں حضرت كي نشر سے مرفوعاً باين الفاظ روايت إلى "السَّلْمِيْنَةُ مَنْ مَنْ الْفُتُو الْدِ الْمُويُّضَ فَلْمُعْنَ بِبَعْصِ الْمُحْزَن " بيد مشتق عليه حديث ہے۔

٢- ترندي في المام الله كتاب الاطعمة باب هاجاء في اكل الشوء كتحت اوراهام احمد في ٢٥٤/٦ الماس كوييان أيا جاس كي سند مح ب

تر فدی میں ہی عبداللہ بن حارث سے حدیث مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ اللہ علیہ کے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ اللہ کے ساتھ مسجد میں بھنا ہوا گوشت کھا تا ۔ اِ

ترندی میں ایک دوسری حدیث مغیرہ بن شعبہ ہے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول النہ اللہ کے ساتھ ایک رات مہمان ہوا آپ نے پہلوکو بھونے کا تھم دیا چنانچہ آپ کے تھم کی تقبیل کی گئی اور پہلو بھون کر خدمت نبوی میں چش کیا گیا۔ تو آپ چھری لے کر میرے لئے کا ای دوران معزت بلال نماز کے لئے اذان دینے میرے لئے تو آپ نے چھری زمین پر رکھ دی اور فرمایا تمہارے ہاتھ کا منہیں کرتے کا ٹ کر کھاتے کیوں نہیں ہے۔ گائ کی کھاتے کیوں نہیں ہے۔ گئی کی ایک کھاتے کیوں نہیں کرتے کا ٹ کر کھاتے کیوں نہیں ہے۔

سب سے عمدہ بھنا ہوا گوشت یک سالہ بھیڑ کا ہوتا ہے گھرنو خیز پچھڑ سے کا جوخوب قربہ ہو اُ اس کا مزاج حاررطب ماکل بہ بوست ہوتا ہے بیسوداء خوب پیدا کرتا ہے بیتندرست وتوانا اور ریاضت کرنے والوں کی غذا ہے اس کو پکا کر کھانا زیادہ مغید ہے۔معدہ پر گرانی نہیں ہوتی اور بیا بھونے ہوئے اور مطخن گوشت سے زیادہ تر ہوتا ہے۔

وحوپ کی حرارت میں بھنا ہوا گوشت بہت زیادہ معنر ہوتا ہے اور انگاروں پر بھنا ہوا گوشت شعلوں پر بھنے ہوئے سے بہتر ہوتا ہے اور انگاروں پر بھنے ہوئے گوشت کو حدید کہتے میں

تشخم (چر بی): مند میں حضرت انس کی حدیث مردی ہے جس میں ندکور ہے کہ ایک میہودی نے رسول التعلیق کی ضیافت کی اور آپ کی اس دکوت میں اس نے جو کی روثی اور پیکھلی ہوئی چر لی جس کا ذا گفتہ بدل کیا تھا' پیش کیا۔ "

اور سیح بخاری میں عبداللہ بن مفقل ہے مروی ہے کدانہوں نے بیان کیا کہ غزوہ خیبر کے دن ایک ڈول جربی کا کہ غزوہ خیبر کے دن ایک ڈول جربی لائی گئی اسے میں نے سلے لیا اور کہا کہ دنا ایک ڈول جربی لائی گئی اسے میں کو بھی پجھے نہ

ا۔ ان م احمد ؒ نے ۱۹۰/۱۹۰ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کی سندیش ابن لعمیعة سٹی انفظ راوی ہے لیکن اس سے پہنے والی حدیث ہے اس کی تا ئیر ہوجاتی ہے۔

۳۔ امام احمد بن عثیل نے ۲۵۲/۳ ش اور الاوا ورئے ۱۸۸ ش کتباب السطهارة باب فی توک الوضوء معامست الناد کے تحت اس کوفل کیا ہے اس کی اسناد سجے ہیں۔

۳۔ نیام احمد نے ۱۲۱۳ ، ۱۲۵ میں اس کو بیان کیا اس کی اسٹاد صحیح میں اور اہام بخاری نے ۱۲۵۷/۳ اور ۹۹/۵۹ میں تر زی نے ۱۲۱۵ میں حضرت انس سے روایت کیا کہ وہ رسول اللہ کے پاس جو کی روٹی اور میکھلائی ہوئی جربی لے کرآئے۔ دول گا یہ کہہ کر جب میں متوجہ ہوا تو دیکھا کہ رسول التھالی ہنس رہے ہیں اور پھی ہیں کہا۔ ا بہترین شم کی چر نی بالکل جوان جانور کی ہوتی ہے اس کا مزاج گرم تر ہے اس میں تھی سے کمتر رطوبت ہوتی ہے اس لئے اگر تھی اور چر نی کوایک ساتھ پھیلایا جائے تو چر نی بہت جلد جم جاتی ہے بیطاتی کی خشونت کے لئے مفید ہے جسم کو ڈھیلا کرتی ہے اور تعفن پیدا کرتی ہے نمکین لیمول سے اس کے ضرر کوختم کیا جا سکتا ہے۔

ای طرح سونٹھ سے اس کی اصلاح ہوتی ہے بکری کی چربی زیادہ قابض ہوتی ہے اور بکرے کی چربی زیادہ قابض ہوتی ہے اور بکرے کی چربی بہت جلد تعمیل ہو جاتی ہے آئوں کے زخموں میں نافع ہے مینڈھے کی چربی ان میں سب سے زیادہ قوت بخش اور عمدہ ہوتی ہے۔ بیجے اور پیچش کے مریضوں کو اس کی چربی کا حقنہ لگایا جاتا ہے۔

### "حرف صاد"

صلوٰۃ (نماز)اللد تعالیٰ نے فرمایا۔

وَاسْتَعِیْنُواْ بِالصَّبُرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكِییْرَة اِلَّا عَلَى الْحَاشِعِیْنَ (بقوة: ٣٥) "مبراور نماز كساتحد (الله عه) مدوطلب كردً بینك به بهت بحارى م كرالله عدور فران والوں پرتین" ووسرى جگه فرمایا

يَا آيُها الَّذِيْنَ الْهَنُوا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبُو وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهُ مَعَ الصَّابِوِيْنَ (بقوة: ۵۳) "احد مومنومبراورتماز كرماتحد (الله سے) دوطلب كرو بيك الله مبركرتے والوں كرماتھ ہے"۔

تيسري آيت ش ارشاد باري ب:

وَأَمْرُ اَهُلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا لاَ نَسُأَلُكَ رِزُقاً نَحْنُ نَرُزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ ا لِلتَّقُولِي (طه: ١٣٢)

"أ پی متعلقین کونماز کا حکم دیجے اورخود بھی اس پر کاربندر ہیں۔ ہم تم سے روزی کے طالب نہیں ہیں ( ہلکہ )

٣- امام بخاري في الم ١٨٢/٢ ش كماب السجهاد بهاب مايصيب من الطعام في ارض المحرب كتحت اورام مسلم في ارض المحرب كتحت اورامام مسلم في المدرد المحرب ك ذيل شراس كفل من المعنيمة من دار المحرب ك ذيل شراس كفل كيا بـ -

ا۔ سنج پیٹ کی ایک بیاری ہے۔ جس میں آئوں کی ویواریں چھٹی جاتی میں اور'' زجیر'' پیچٹی کی بیاری کو کہتے۔ مور ہم ہی تم کوروزی دیتے ہیں اور انبی م خیر پر ہیز گاری کے لئے ہے''۔ سنن میں غدکور ہے کہ رسول الشعافی کو جنب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ ٹماز کے لئے مے قرار ہوجاتے ی<sup>ا</sup>

ہم نے اس سے پہلے ہی نماز کے ذریعہ تمام دردوں سے اس کے استحکام سے قبل ہی <del>۔</del> حاصل کرنے کی بات چیش کی ہے۔

نماز میں رزق کو مینی لانے کی قوت ہے چہرہ کو تابانی بخشی ہے سستی کو دور کرتی ہے نظر کے لئے معاون ۔
کے لئے فرحت بخش ہے اعصاء جسمانی میں نشاط پیدا کرتی ہے قو توں کے لئے معاون ۔
سید کھوئتی ہے روح کو غذا دیتی ہے دل کو روشنی عطا کرتی ہے اور تحفظ نعمت کا سب ہے ؛
ذریعہ ہے برکت کو مینی کر لاتی ہے مصیبت کو دور کرنے کی اس میں تا چیر موجود ہے شیطا ا

الغرض نماز بدن اور ول دونوں کی ضحت کی تکرانی وحفاظت کی عجیب وغریب تا ثیرر کھتی ۔ اور ان دونوں سے موادر دیہ کو نکال پہینئتی ہے دنیا میں جتنے بھی لوگ کسی مشکل بیاری آفت یا کے شکار ہوتے ہیں ان میں نماز پڑھنے والے کے تناسب کم سے کمتر ہوتا ہے اور اس کی عاقبہ ہر طرح سے محفوظ و مامون رہتی ہے۔

دنیاوی شرور کورو کے بین بھی نماز کی تاثیر جیب ہے بالخصوص جب کہ نماز اپنے ان
سے ادا کی جائے اور اس کا ظاہر و باطن بالکل درست ہوتو گھر دنیا و آخرت کے شرور افع اور ان دونوں کے مصلاح و فوائد کا لانے والا اس سے زیادہ کو کی نہیں ہوسکتا اس سبب یہ ہے کہ نماز اللہ کے ساتھ ربط پیدا کرنے کا نام ہے اور اللہ کے ساتھ بندے کا تعم جانا ہی استوار ہوگا اس حساب سے بندے کا و پر خیرات و حسنات اور عافیت وصحت ۔ جننا ہی استوار ہوگا اس حساب سے بندے کے او پر خیرات و حسنات اور عافیت وصحت ۔ اس کو نواز اجاتا ہے اور فیمت و آسودگی عطا ہوتی ہے اور عیش و عشرت میسر ہوتی ہے اس کو نواز اجاتا ہے اور فیم کا ایک وافر حصہ ماتا ہے یہ ساری چیزیں اس کے پاس ہوگی اور اس کے ماس ہوگی اور اس کے اس کو گھرات اس کا رخ ہوگا۔

۲۔ اس صدیث کی تخریج مہلے گزر چک ہے۔ بیٹی صدیث ہے۔ اس کواہ م احمد اور ابوداؤد نے حذیفہ بن بما رضی اللّہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے۔

مبر: صبر نصف ایمان ہے۔ '' اس لئے کدا بمان صبر اور شکر دو چیزوں سے مرکب ماہیت کا نام ہے جبیبا کہ بعض سلف کا قول ہے کہ ایمان دو برابر حصد رکھتا ہے نصف حصہ مبر اور دوسرا نصف کمرہے۔

چنانچداللدتعالي نےخود بيان فرمايا:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتٍ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُوُدٍ (ابراهيم: ۵)
" بينك اس شركرن والول اور شكر كزارول كرك لئر بهت ى نشانيال جن"

صبر کا ایمان میں وہی درجہ ہے جو پورے بدن میں سرکو حاصل ہے مبرکی تین فتسیس ہیں۔

- (۱) قرائض اللي پرصبر كه اس كوكسي طرح ضائع نه مونے دے۔
- (۲) الله کی حرام کردهٔ اشیاء پر صبر که مجمی بھی اس کا ارتکاب نہ کر ہے۔
- (۳) تیسری نتم قضاء وقد را الٰہی پرمبر کرنا کہ اس پر نارائستگی کا بھی اظہار نہ کرے۔

جس نے صبر کے ان تینوں مراس کو کھمل کر لیا اس کا صبر کامل ہو گیا اور اسے و نیا و آخرت ن لذت 'عیش وعشرت اور کا میا بی و کا مرانی حاصل ہوگئی اس نئے کہ صبر کے بل کوعیور کئے بغیر و کی کا میا بی سے ہمکنار نہیں ہوسکتا جس طرح کوئی شخص بل صراط سے گزرے بغیر جنت تک میں پہنچ سکتا۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ بہترین زندگی وہ ہے جس کو ہم صبر کے اتھے گزاریں اور اگر و نیا کے مراتب کمال جن کو انسان سعی پیہم سے حاصل کرتا ہے ان جس سے ہرایک پر خور کریں تو بخو بی معلوم ہو جائے گا کہ ان میں سے ہرایک کا تعلق صبر ہی سے ہرایک پر نفصان جس پر انسان تابل فدمت قرار پاتا ہے اور وہ اس کی قدرت کے ماتحت با اور وہ اس کی قدرت کے ماتحت میں ہوتا ہے لہذا شجاعت و پاکدائنی اور ایٹار و جال نثاری ب ایک گھڑی کے نتیجہ میں ظہور میں آئے ہیں۔

ابولعیم نے''اکھلیلۃ'' ۳۳/۵ میں اور خطیب بغدادی نے'' تاریخ بغداد' ۴۲۱/۳ میں اور پہلی نے''شعب بمان'' میں حدیث ابن مسعودٌ ہے اس کوروایت کیا ہے کیکن اس کی سند میں محمہ بن خالد مخز دمی ضعیف ہے۔ ظاہن حجر نے'' لفخ الباری'' اُ' ۴۵ میں اس کوضعیف قرار دیا ہے اوراس کو ابن مسعود کا قول ککھا ہے۔

فَالصَّبُو طِلْسُم عَلَى كُنُوِ الْعُلَى مَنْ حَلَّ ذَا الطِّلْسُمَ فَازَ بِكُنُوهِ الطَّلْسُمَ فَازَ بِكُنُوهِ "مر بلنديول كَامَ بين كاطلسم هي جس في الطلسم كال كياس فراند باليائل

دل اور بدن کی اکثر بیاریاں بے مبری سے پیدا ہوتی ہیں اس لئے دلوں بدنوں اور روحوں کی حفاظت وصحت کے لئے مبر سے زیادہ مفید کوئی اسیری نسخہ میں چنانچہ مبر فاروق اکبر ہے اور یہی سب سے بڑا تریاق ہے۔

اس میں اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے کیونکہ اللہ اینوں کا ساتھ دیتا ہے وہ مبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوتی ہے دالوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے دالوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے اس لئے کہ اللہ تعالی مبر کرنے والوں کی مدو فرما تا ہے اور مبراس کے مانے والوں کے لئے عمرہ چیز ہے جیسا کہ خود فرمایا۔

وَلَئِنَ صَبَوْتُمُ لَهُوَ خَيْرِ لِلصَّابِرِيْنَ (نحل: ١٢٦) "ادراگرتم لوگ مبرے كام ليت توبيمبر صابرين كے لئے بہتر ہوتا"۔

اورصبرى درحقيقت كامياني كاؤر بعدب جبيها كدارشاد بارى تعالى بــ

يَا آيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اصْبِرُواۤ وَصَابِرُوا وَ رَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُوْنَ (آل عمران: • • ٢)

"اے مومنو! صبر کرواور ایک دوسرے کومبر کی تلقین کرواور آئیں میں ملے بطے راواور اللہ سے ڈرتے رہو الکائن

صبر (ابلوا) عن ابوداؤر نے کتاب المراسل میں قیس بن رافع قیسی سے روایت کی ہے کہ رسول النمانی ہے نے البوا اور رائی میں ۔ علی میں سول النمانی ہے کہ ان دو تلخ چیز وں میں کیسی شفا ہے ایلوا اور رائی میں ۔ علی

سنن ابوداؤر میں ام سلمہ رضی اللہ عنها ہے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ جب ابوسلمہ
کا انتقال ہوا تو نبی علیہ میرے پاس تشریف لائے میں نے اپنے چبرے پر ایلوا مل رکھا تھا
آپ نے فرمایا کہ ام سلمہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ یہ ایلوا ہے اس میں خوشبوکا

ا۔ طلسم اس کی جمع طلسمات آئی ہے یہ چند کئیریں یا اس تحریر ہے جے شعبدہ باز اس خیال ہے استعمال کرتا ہے کہ اس سے ہرموذی کا دفاع کیا جا سکتا ہے۔

۴۔ صبر اید اکو کہتے ہیں ڈاکٹر از ہری نے کعن ہے کہ آج بھی خوشہو میں اس کواستعاں کیا جاتا ہے اور بونائی دوا ن نوں میں ملتا ہے اور جدید ادور میں ایک خاص مقدار مساک کے لئے استعال : وتی ہے۔ ۱۳۔ اس کو ابوداؤ دینے مراسل میں راایت کیا ہے اس حدیث کی تخریج گزر پکی ہے۔ بیضعیف ہے۔

نام بھی نہیں ہے آپ نے فرہ یا کہ یہ چہرے کے حسن کو تکھارتا ہے للمذا اس کو صرف رات ہی میں لگاؤ۔ دن میں اس کو استنعال کرنے ہے آپ نے منع فرمایا۔ اِ

ایلوا میں بہت سے فوائد ہیں ہاکھنوس جب کہ ایلوا ہندی ہود ماغ اور آ کھ کے اعضاء کے صفرادی فضولات کو نکال ہا ہر کرتا ہے اور روخن گل کے ساتھ پیشانی پر اس کا طلاء کرنے ہے سردرد سے نجات ملتی ہے ناک اور منہ کے زخموں کے لئے نفع بخش ہوتا ہے سودا ہ کو بذریعہ اسبال نکالیّا ہے اور مالیخو لیا کو دور کرتا ہے فاری ایلوا ذہن کو تیز کرتا ہے دل کوتوی کرتا ہے اور معدہ کے بنفی اور صفراوی فضولات کو صاف کرتا ہے جب کہ اس کو پانی کے ساتھ دو چچ معدہ کے بنفی اور حفراوی فضولات کو صاف کرتا ہے جب کہ اس کو پانی کے ساتھ دو چچ استعال کریں اور جھوٹی بجوک اور فاسد خواہش سے روکیا ہے آگر سردی کے موسم میں اس کو استعال کریں تو دستوں کے ساتھ خون آنے کا خطرہ لائن رہتا ہے۔

صوم: (روز ہ): روزہ روحانی قلبی اور جسمانی امراض کے لئے ڈھال ہے اس کے نوائد بے شار ہیں۔

حفظان صحت اور مواد ردیہ کو خارج کرنے جی تجیب تا شیر رکھتا ہے اور تفس کو تکلیف دہ چیز وں کے تناول کرنے سے روکتا ہے خصوصاً جب کہ ارادہ کے ساتھ اعتدال کے طور پر مناسب شری دفت جیں اس کور کھا جائے اور فطری طور پرجم کواس کی ضرورت ہوتی ہے۔
پھر روزہ سے اعضاء جوارح کوسکون ماتا ہے اور اس کی تو تول کا شخط ہوتا ہے اور اس جی ایک ایسی خاصیت ہوتی ہے جوایار انسانی کی نمائندگی کرتی ہے اس سے دل کونوری یا آئندہ فرحت ماتی ہے جن لوگوں کے مزاج پر رطوبت و برودت کا غلبہ ہوان کے لئے روزہ ایک مفید ترین چیز ہے اور اس کی صحت روزہ رکھنے سے عمدہ ہوتی ہے۔

روزہ کا شار روحانی اورطبی دواؤں میں کیا جاتا ہے اگر روزہ داران چیز وں کو محوظ رکھے جن کوطبی اور شری طور پر رکھنا ضروری ہے تو اس سے دل اور بدن کو بے حد نفع پہنچے گا اور روزہ سے مواد فاسدہ غریبہ جو بیاری پیدا کرنے کے لئے مستعد ہوتا ہے زائل ہو جاتا ہے اور مواد فاسدہ کو جو اس کے کم وبیش کے مطابق پیدا ہوتے ہیں زائل کرتا ہے اس طرح روزہ دار کوجن

۲۔ ابوداؤد نے ۳۳۰۵ یس کتباب المطلاق بیاب فیما تبحتنبه المعتدة فی علقها کے قت نبائی نے ۲۔ ابوداؤد نے ۳۳۰۵ یس کتباب المطلاق بیاب فیما تبحتنبه المعتدة فی علقها کے قت نبائی نے ۲۰۱۲/۱ یمن فی ک ایک راوی ہے جس کی توثیق صرف ابن حب نے کی ہے۔ نیز اس کے دوراوی جمہول ایس۔ آپ کا تو بیشب النار سے وخوذ ہے۔ بینی اس نے آگ کوروش کیا تو اس سے روشن اور شعلے بھوٹ پڑے۔

چیزوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے وہ ان کی حفاظت کرتا ہے اور روزہ رکھنے کا جومقصد معراور علاق کے اور اور اس سے روزہ کی جیمیل ہوتی علاق غائی ہے اس کے باتی رکھنے پر معاون ثابت ہوتی ہے اور اس سے روزہ کی جیمیل ہوتی ہے اس لئے کہ روزہ سے کھانا پینا چھوڑ دینا مقصود نہیں بلکہ اس کے علاوہ پچھا ور مقصود ہے اس چیز کے پیش نظر روزہ کو تمام اعمال میں بی خصوصیت حاصل ہے کہ بیانٹہ سجانہ و تو ان کی لئے ہے اور چونکہ روزہ بندہ اور اس چیز کے درمیان ڈھال کا کام کرتا ہے جو انسان کے جم وقلب دونوں کوفوری یا آئندہ ضرر رساں ہوتی ہے۔ الند تعالی نے قرمایا۔

يَاۤ أَيُّهَا الَّذِيُنَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الطَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ (بقره: ١٨٢)

''اے مومنوا تم پرروزہ فرض کیا گیا' جیسا کہ تم ہے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تا کہ تم تقویٰ شعار بن جاؤ'' روزہ کا ایک مقصد بیہ ہے کہ وہ ڈھال اور بچاؤ کا کام کرتا ہے اور بیسب سے بڑی احتیاط اور سب سے زیادہ نفع بخش پر ہیز ہے۔

اور دوسرا مقصدیہ ہے کہ دل اور اس کے ارادہ کو اللہ کے لئے بیجا کر دیا جائے اور نفس کے توئی کو محبت الی اور اطاعت خداوندی کے لئے زیادہ سے زیادہ جاندار بنا دیا جائے اور روزہ کے بینے سے بعض اسرار ورموز اور اس کے تکم کا ذکر ہم پہلے کر بچے ہیں۔

## "حرف ضاد"

ضب ( محوه ): میح بخاری اور میح مسلم میں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے۔

اَنَّ رَسُولَ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ الْحَدِهِ وَامْتَنَعَ مِنُ الْحَلِهِ اَحَوام هُوَ؟ فَقَالَ لَا وَلَكِنْ لَلْمُ يَكُنْ بِاَرْضِ فَوْمِي فَاجِدُنِي اَعَافُهُ وَالْحِلَ بَيْنَ يَدَيُهِ وَعَلَى مَاثِدَتِهِ وَهُو يَنظُولُ وَلَكِنْ لَهُ يَكُنْ لِهُ يَكُنْ بِاَرْضِ فَوْمِي فَاجَدُنِي اَعَافُهُ وَالْحِلَ بَيْنَ يَدَيُهِ وَعَلَى مَاثِدَتِهِ وَهُو يَنظُولُ الرول الثَّقَافَةُ كَما مِنْ جب وو فَيْنَ كُنُ اورا آپ نے اس كفاف ساح احرا افره يا آپ سے وريات كا اس كا الله الله الله الله بي المرتبيل كرتا الوكوں نے آپ كے سامنے وسر خوان بركھا يا اور آپ و كور ہے تھے '' فَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

ا۔اس صدیث کی تخ ت گزر چی ہے۔ ۲۔اس روایت کی تخ ت کی پہلے گزر چی ہے۔

گوہ گرم خشک ہے جماع کی خواہش بڑھاتی ہے اور اگر اس کو پیس کر کا نٹا چیھنے کے مقام پر صاد کریں تو اس کو نکال پھینکآ ہے۔

ضفدع (مینڈک): امام احمد بن طنبل نے فرمایا کہ مینڈک کو دواجی استعال کرنا جائز نہیں ہے۔ رسول التعلق نے اس کو ہلاک کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ان کا اشارہ اس حدیث کی طرف ہے جس کو انہوں نے اپنی مند جس عثان بن عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول التعلق کے پاس ایک طعبیب نے مینڈک کا ذکر بسلسلہ دوا کیا تو آپ نے اس کو مارنے سے روک دیا۔ ا

مصنف '' قانون'' شخ نے لکھا ہے کہ مینڈک کا خون یا اس کا گوشت کھانے ہے بدن متورم ہو جاتا ہے اورجسم کا رنگ غیالا ہو جاتا ہے اورمنی ہمہ وقی تکلتی رہے گی یہاں تک کہ انسان موت سے دو چارہو جائے گا اس کے ضرر کے اندیشہ کو مذنظر رکھتے ہوئے اطہاء نے اس کا استعمال ترک کر دیا مینڈک کی دوستمیں ایک آئی اور دوسرا خطکی کا مینڈک خطکی پر رہنے والے مینڈک کے کھانے ہے انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔

#### "حرف طاء"

طيب (خوشبو): رسول التمالية عديه بات ثابت بكرآب فرمايا:

خبِبَ اللَّيْ مِنُ ذُنيَاكُمُ النِسَاءُ وَالطِّيْبُ وَجُعِلَتْ قُوْةُ عَيْنِي فِي الْعَلَاةِ

"تباری دنیا کی دو چیزی جھے بہت پند ہیں جورت اور خوشبواور میری آگھوں کی شنڈک نماز میں ہے اس نی کریم بکثرت خوشبو کو استعال فرماتے ہے آپ کو گندی ہو بہت نا گوارتھی اور آپ پر بہت گرال گزرتی 'خوشبوروح کی غذا ہے جوتوی انسانی کے لئے سواری ہے اور خوشبو ہے دوگئی ہوتی اور برخوش رہتی ہے۔ جسیا کہ کھانے پینے ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ آرام وسکون احباب کی طاقات وہم شینی اور پہندیدہ امور کے واقع ہونے اور اس طرح ناپہندیدہ شخص کے احباب کی طاقات وہم شینی اور پہندیدہ امور کے واقع ہونے اور اس طرح ناپہندیدہ شخص کا ناپید ہونے ہے۔ اس کی مان قارت ہو جسے گران باروشمن وغیرہ ناپید ہونے سے جس سے دل کوخوشی ملتی ہے اور اس کا دیکھنا گوارانہ ہوجیے گران باروشمن وغیرہ ناپید ہونے سے جس سے دل کوخوشی ملتی ہے اور اس کا دیکھنا گوارانہ ہوجیے گران باروشمن وغیرہ نتو اس سے بھی اس میں بالیدگی آتی ہے۔ اس لئے کہ ان کی ہم نشینی اور ملاقات سے قوی میں نتو اس سے بھی اس میں بالیدگی آتی ہے۔ اس لئے کہ ان کی ہم نشینی اور ملاقات سے قوی میں تو اس سے جبی اس میں بالیدگی آتی ہے۔ اس لئے کہ ان کی ہم نشینی اور ملاقات سے قوی میں تو اس میں بالیدگی آتی ہے۔ اس لئے کہ ان کی ہم نشینی اور ملاقات سے قوی میں

ا۔اس روایت کی تخ ن پہلے ذکر کر دی گئی ہے۔ بیر حدیث مجھ ہے۔ ۲۔اس حدیث کی تخ ن گزر چک ہے ایس مجھ ہے۔

ضعف پیدا ہوتا ہے اور رنج وغم سے انسان دوجار ہوتا ہے ایسے گراں بارلوگ روح کے لے وہی مقام رکھتے ہیں جو بدن کے لئے بخار کا ہوتا ہے یا گندی بوکا ہوتا ہے اس لئے اللہ تھا نے صحابہ کرام گوان عادات واخلاق سے روکا جو نجی اللہ کے کی ہم نشینی میں ان کی تکلیف والدیر کا سبب ہوں چنانچے قرآن نے فرمایا۔

غرضیکہ خوشبورسول النہ اللہ کی مرغوب ترین چیزوں میں سے تھی۔ حفظان صحت انسا میں اس کو خاص مقام حاصل ہے اس سے بہت آلام وہموم دور ہوجاتے ہیں اس لئے کہ تور طبعی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔

طین (مٹی): اس سلسلے میں بہت کی موضوع احادیث دارد ہیں لیکن ان میں سے کوئی ہے۔ صحیح نہیں ہے جیسے یہ حدیث کہ جس نے مٹی کھائی اس نے اپ تل میں مدد کی ای طرح حدیث ہے جس میں فدکورہ اے حمیرامٹی نہ کھا اس لئے کہ یہ شکم کوردک دیتی ہے اور زرد' پیدا کرتی ہے چرے کی رونق فتم کر دیتی ہے ۔!

مٹی کے سلسلہ میں ساری صدیثیں موضوع ہیں جن کی کوئی اصل نہیں اور ندرسول التعلقات اللہ علیہ اللہ میں ساری صدیقی م سے ثابت جی البتہ میں مجمع ہے کہ ٹی نقصان وہ اور اذبت دینے والی ہے رگوں کے منہ کو بند کر اللہ ہے۔ د جی ہے۔

اس کا مزاج سرد خشک ہے۔ قوت تجفیف زیادہ ہوتی ہے پاخانہ بستہ کرتی ہے بیسلا خون اور منہ کے زخموں کو پیدا کرتی ہے۔

طلح (خرما ما كيلا كاشكوفه): الله تعالى نے فرمايا:

(وَ طَلَحٍ مُّنُصُودٍ) (والحعه: 79) "اورتهـ برته كيول كِشُوف مول كُـــ"ـ اکثر مفسرین نے اس سے کیلا مرادلیا ہے منضو دتہہ بہتہہ ایک دوسرے پر چڑھی ہوئی کنگھی اطرح بعضوں نے طلح کو کا نئے دار درخت کے معنی میں لیا ہے جس کے کا نئے کی جگہ میں ب کھل دبا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کا کھل ایک دوسرے پر چڑھا ہوا تہہ بہتہہ ہوتا ہے جس رح کیلے کا کھل ہوتا ہے۔ پی قول رائح معلوم ہوتا ہے ادر اسلاف میں سے جن لوگوں نے مسلم مرادلیا ہے ان کا مقصد تمثیل ہے تخصیص نہیں۔

شکوفہ کیلا کا مزاج گرم تر ہوتا ہے ان میں سب سے عدہ شیریں اور پختہ ہوتا ہے ہیسینہ بپیرائے کھائی گردول مثانہ کے زخموں میں بے حد مفید ہے پیشاب آور ہوتا ہے منی حاتا ہے جہ علی خواہش کو برا دیختہ کرتا ہے پافانہ نرم کرتا ہے اگر اس کو کھانے سے پہلے حاتا ہے جہ ع کی خواہش کو برا دیختہ کرتا ہے پافانہ نرم کرتا ہے اگر اس کو کھانے سے پہلے حالی جانا ہے نے معندہ کے ذریعہ اس کے ضرر کو دور کیا جاتا ہے۔

ع ( محجور كا كا بها) الله تعالى فرمايا:

وَالنَّحُلَ بَاسِقَاتِ لَّهَ طلَع نَّضِیُد (ق: ١٠) ادرلي مجوري (پياكرتے ہي) بن كا بھے تہہ بہتہ ہوتے ہيں۔

دومری جگهارشاد فرمایا۔

وَنَحُلِ طَلَقُهَا هَضِيهم (اشعراء: ۱۳۸) "اور کجورول ش جن کے شکونے بہت ٹازک اور تہد بہ تہدہوتے ہیں"۔

فلکوفہ مجور جو پھل آنے کے شروع میں مجور کے درختوں پر پھوٹنا ہے اس کے جھلکے کو کفری ہے ہیں نفید منفود کے معنی میں ہے کہ تنامی کی طرح ایک دوسرے پر چڑھی ہوئی جب تک کوفہ غلاف میں بندر ہے اسے نفید کہیں گے اور جب غلاف سے باہرنگل آیا تو وہ نفید ندر ہا منمی اور نفید دونوں ہم معنی ہیں۔
منتم اور نفید دونوں ہم معنی ہیں۔
منگوفہ کی دونتمیں ہیں فدکر اور مونث۔

ملقیے: نر کے مادے کو جو پسے ہوئے آئے کی طرح ہوتا ہے مادہ میں داخل کر دینا جے عرف م میں تا نبیر کہتے ہیں اور بیمل نر و مادہ کے درمیان جفتی کے تھم میں ہوتا ہے۔ چنانچہ امام سلم نے صحیح مسلم میں طلحہ بن عبید سے روایت نقل کی ہے انہوں نے بیان کیا:

مَرَرُثُ مَعَ رَسُولِ اللهِ مُنْسِلِكُ فِي نَحُلٍ فَرَأَى قَوْماً يُلَقِّحُونَ فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَنُولاءِ؟

قَالُو يَا خُدُونَ مِنَ الدُّكِرِ فَيَجُعَلُونَهُ فِي الْاَنْتَى قَالَ مَا اَظُنَّ ذَلِكَ يُغْنِي شَيْعاً فَبَلَغَهُمُ فَتَرَكُوهُ فَلَمْ يَصُلُحُ فَقَالَ النَّبِيُّ النَّهِ إِنَّمَا هُوَ ظَنَّ فَإِنْ كَانَ يُغْنِي شَيْعاً فَاصنُعَوَّهُ فانما إِنَّا بَشَرِ مِثْلُكُمْ وَإِنَّ الظَنَّ يُخْطِي وَيُصِيبُ وَلَكِنْ مَا ثَلْتُ لَكُمْ عَنِ الله عزوجله فَلَنُ آكَذِبَ عَلَى اللهِ

'' میں رسول انتظامی کے ہمراہ ایک مجود کے درخت کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ لوگ تا ہیر کررہے ہیں آپ نے بید کیے کر دریا دفت کیا کہ بید لوگ کا ادہ میں داخل نے بید کیے کر دریا دفت کیا کہ بید لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ بیز مجود کا ادہ لے کر مادہ میں داخل کرتے ہیں آپ نے فرہ یا کہ میرے خیال سے اس سے پچھ فائدہ نہیں ہے جب بیغ برلوگوں کو لی تو انہوں نے اس کو چھوڈ دیا چنا نچہاس سال پھل محدہ نہیں ہوا تو نبی کر مجھوف نے فرمایا کہ بیر سرا ایک خیال تھا اگر اس سے پچھوف کہ ہوتو اس کو کھوڈ دیا جنانچہاس سال پھل محدہ نہیں ہوا تو نبی کر مجھوف نے فرمایا کہ بیر میں اور خیاں کہی غلا اور کمجی مجھے جا بت کہوں کہ دوتا ہوں تو میں اس میں ہرگز جھوٹ نہیں بول ا

الهام مملمٌ في ٢٣٦١ ش كتاب الفضائل باب وجوب امتثال ماقاله شرعا دون ما ذكره من معايش المدنيا على سبيل اداى كتحت يول بيان كياب كه ش رسول التعلقة كراته ايك جماعت كياس ے گزراجو مجورے درختوں پر چڑھی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ بدکیا کررہے ہیں؟ انہوں نے جوا دیا کہوہ لوگ تا ہیر کر رہے ہیں۔ یعنی نر مجور کو لے کر مادہ مجوز میں داغل کرتے ہیں۔ اس طرح تلقی ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایہ کدمیرا خیال ہے کداس سے کوئی فائدہ مہیں ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ جب لوگوں کواس کی خبر ہوئی تو انہوں نے اس عمل کورک کردیا۔ پھر آپ کو بتایا گیا کہ معالمہ یوں ہے۔ تو آپ نے فرہ یا کہ اگر اس سے فائدہ ہوتو اس کوتم لوگ انجام دو۔ اس لئے کہ یہ میرا ایک خیال تھا۔ جوسیح ثابت نہ ہولاندا میرے خیال کو دلیل نہ بنانا ابت جب میں خداکی جانب ہے تم ے کوئی بات کہوں تو اے لازم باز اینار اس لئے کہ بین خدا پر غلط باتیں منیں باندھتا۔' اہام مسلم نے ٢٣ ٢٣ میں رافع بن خدیج سے بایں الفاظ روایت کی ہے۔' رافع نے بیان کیا کہ نی اکر مطابقہ جب مدینہ شریف لائے تو ویکھا کہ لوگ تاہیر کر دہے ہیں۔ آپ نے یہ یافت کیا کہ تم لوگ بیا کیا كررہے ہو؟ لوگوں نے بتایا كہ ہم اے برابر كرتے ہيں آپ نے فرمايا كه اگر تم اے نہ كرتے تو بہتر تھا۔ لوگوں نے اے ترک کر دیا۔ تو اس سال پھل ٹیس آئے یا اس ہے سال پھل کم آئے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کا تذکرہ آ ب سے کیا تو آ پ نے فرہ یا کہ میں ایک انسان ہوں جب میں تم کو دین ہے متعلق کس کا تھم دول تو اسے اختیار کردواور اگر رائے وقیاس ہے کسی چیز کا تھم دوں تو میں ایک انسان ہوں اور امام سلم نے ہی ۲۳۲۳ میں ع نشرُ وانس کی حدیث ہے اس کو ہایں الفہ ظافل کیا ہے ' کہ نجی مطالعہ ایک جماعت کے ' یس ہے گزرے جو تا ہیر كرراى تقى -آب نے فرمايا كم اگرتم وك اسے شكرتے تو بہتر ہوتا۔اس مال فراب يكل آئے آپ بجريبان ے گزرے تو ور یافت کیا کرتمہارے مجور کو کیا ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے بی اید ایسا کہا تھا۔ بس پھل خراب ہو گیا۔ آپ نے فرمایاتم لوگ اپنے و تیاوی معاملات کو بہتر طور پر جائے ہو۔ امام نووی نے بیان کیا کہ علاء کی رائے سے کے دنیاوی ہاہمی معاملات میں آپ کی رائے دیگر لوگوں کی طرح ہے۔ اس لئے اس طرح ک بات کا ہونا تعب خیز نہیں ہے اور اس میں کوئی خرانی جھی نہیں ہے۔

شکوفہ مجور قوت باہ کے لئے مفید ہے قوت جماع بڑھاتا ہے اگر عورت اس کے سنوف کا جماع کرنے سے پہلے حمول کرے تو حاملہ ہونے جس بحر پورید دمکتی ہے اس کا مزاج دوسرے درجہ جس سرد خشک ہے معدہ کو تقویت پہنچاتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے اور خون کو گاڑھا کرکے اس کے جیجان کوروکتا ہے در جمنع ہے۔

گرم مزاجوں کے لئے بی اس کا استعال مفید اور اگر اس میں زیادتی ہو جائے تو اس صورت میں گرم جوارشات کا استعال کرنا چاہئے پا خانہ بستہ کرتا ہے احشاء کو مضبوط بناتا ہے اور جمار (صمغ محجور) اس کے تھم میں ہے اس طرح کی اور نیم پختہ محجورکا ورجہ ہے اس کا مکرت استعال معدہ اور سینے کے لئے ضرر رساں ہے اس کے کھانے سے پچے تو لئے مجسی ہو جاتا ہے اس کا ضرر رودر کرنے کے لئے تھی یا ذکورہ اصلاح پند چیزوں میں ہے کسی کو اس کے ساتھ واستعال کرنا چاہئے۔

#### "حرف عين"

عنب (انگور): ''غیلانیات'' حبیب بن بیار کی حدیث عبدالله بن عباس سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا۔

> رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَيْكُ فَيَاكُلُ الْعِنَبَ خَرُطاً " مِن نے رسول التعلق كود يكها كدا بُ أنجود مندست ليك ليك كها دے تے"

ابوجعفر عقیلی نے اس صدیث کو بے بنیا دقرار دیا ہے اس میں ایک راوی داؤد بن عبدالجبار ابوسلیم کوفی ہے جس کو بچلی بن معین نے کذابِ قرار دیا ہے۔

الله سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں چھ مقامات پر انگورکوان نعتوں میں ہے شار کیا ہے جو بندوں پر دنیااور جنت دونوں جگہ میں انعام کیا ہے۔ انگورسب سے عمدہ پھل ہے اس کے فوائد بھی زیادہ ہیں۔ تازہ اور خشک دونوں طریقہ سے کھایا جاتا ہے سبز اور پختہ دونوں کو استعال کرتے ہیں پھلوں میں پھل روزی میں روزی اور شور بوں میں بہترین شور بداور دواؤں میں کرتے ہیں پھلوں میں پھل

<sup>(</sup>۲۰) \_ انگور كا ذكر قرآن مجيد بش كياره جكه آيا ہے \_سوره بقره ۲۲۷ سوره انعام ۹۹ سوره رعد م سوره كل ااك ۲ ، سوره اسراء ۱۹ سوره كيف ۲۳ سوره المونين ۱۹ سوره يليين ۱۳۷ سوره نبا ۱۳۲ ادرسوره عبس ۲۸ بش آيا ہے \_

نفع بخش دواہے اور مشروب بھی ہے۔

اس کا مزائج گیبوں کی طرح ترگرم ہے عمدہ انگور رسیلا اور بڑے سائز کا ہوتا ہے اور سفید انگور سیاہ سے عمدہ ہے حالا ظکہ شیر بنی میں دونوں میساں ہوتے ہیں اور دو یا تین دن کا چنا ہوا انگور ایک دن کے تو ڑے ہوئے انگور سے عمدہ ہوتا ہے اس لئے کہ انچارہ پیدا کرتا ہے اور مسہل ہوتا ہے۔

اور درخت پراتنے وقت تک جھوڑ دیں کہاس کا چھلکا سکڑ جائے غذا کے لئے بیعمدہ ہوتا ہے بدن کوتقویت کا ہے کش مش اور انجیر کی طرح اس میں غذائیت ہوتی ہے۔

اور اگراس کی مختصلی نکال لی جائے تو پاخانہ زم کرنے کے لئے مفید ہے اس کو زیاوہ کھانے سے سر درد پیدا ہوتا ہے اس کی معنرت کو کھٹے جیٹھے انار سے دور کیا جا سکتا ہے۔

انگورمسہل ہوتا ہے فربہ بناتا ہے اور انگور ہے عمدہ تغذیبہ ہوتا ہے بیان تین کھلوں میں سے شار ہوتا ہے جن کولوگ کھلوں کا بادشاہ کہتے ہیں اور وہ یہ بین انگور کھجور اور انجیر۔

عسل (شہد): اس كے فوائد كا بيان پہلے ہو چكا ہے ابن جرت نے بيان كيا كه ز برى كا قول ہے كہ شہد استعال كرواس لئے كه اس سے حافظ عمدہ ہوتا ہے دہ شہد سب سے عمدہ ہوتا ہے جس بيس حدت كم ہوسفيد صاف اور شيريں ہو پہاڑوں اور درختوں سے حاصل كى جانے والى شہد ميدانوں سے حاصل كى جانے والى شہد ميدانوں سے حاصل كى جانے والى شہد سے بہتر ہے۔ بيشهد كى تحميوں كرس چوسنے كے مقام اور جگہ كے اعتبار سے عمدہ اور بہتر ہوتا ہے۔

عجوة : (تازه مجور کی ایک عمده تنم ) سیح بخاری اور سیح مسلم بین سعد بن ابی وقاص کی حدیث مثالیق سے مردی ہے۔ آپ نے فرمایا:

<sup>(</sup>١١)\_اس مديث كي تخ ت كذر چكى ب-

الْعَجُوةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاء مِنَ السَّمِّ وَالْكَمَانُةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاءُ هَا شِفَاء لِلْعَيْنِ " عِمُوه مَجُور جنت ے آل بر برے لئے شفاء ب كماة من كاليك معدب اوراس كا بانى آ كھے لئے شفاء ب كاليك عدب اوراس كا بانى آ كھے لئے شفاء ب كاليك عدب اوراس كا بانى آ

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس بجوہ سے مراد مدینہ منورہ کی بجوہ مجور ہے جو وہاں کی مجور کی اعلیٰ متم ہے ایک عمرہ اس میں سب سے عمرہ اور مفید ترین مجور ہے ہے مجور کی اعلیٰ متم ہے انتہائی لذیذ اور مزے دار ہوتی ہے جسم اور قوت کے لئے موزوں ہے تمام مجوروں سے زیادہ رس دار لذیذ اور عمرہ ہوتی ہے حرف تاء بیس مجبور اس کے مزاج اور اس کے فوائد کا تفصیلی بیان ہو چکا ہے اور اس سے جادد اور زہر کے دفاع کا ذکر بھی کر بچے ہیں اس لئے اس کے اعادہ کی کوئی ضرورت نہیں۔

عبر: (ایک بہت بڑی سمندری مجھلی) صحیحین میں حدیث جابرگزر پھی ہے جس میں ابوعبیدہ کا واقعہ فذکور ہے کہ صحابہ کرام نے عبر کو ایک مہینہ کھایا اور اس کے گوشت کے پکھ فکڑے اپنے ساتھ مدید بھی نے اور اس کے گوشت کے پکھ فکڑے اپنے ساتھ مدید بھی نے اور اس کو بطور مدید بی کر پھر اللہ کی خدمت میں چیش کیا ای سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ سمندر کی صرف مجھلی ہی نہیں بلکہ تمام مردار مباح ہیں اس پر بیہ اعتراض ہو گئا تو وہ اعتراض ہے کہ سمندر کی موجول نے اس کو ساحل پر زندہ پھینک دیا تی جب پانی ختم ہو گیا تو وہ مرگئی اور بیر حلال اس لئے ہے کہ اس کی موت پانی سے انگ ہونے کی بنیاد پر ہوئی بیاعتراض مصحح نہیں ہے اس لئے کہ صی ہرکرام ساحل پر اس کو مردہ پایا تھا اور انہوں نے بینیس دیکھا تھا کہ دہ ساحل پر زندہ آئی اور پھر پانی کے ختم ہونے کے بعد مرسی کے

دوسری بات بیہ ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتی تو سمندر کی موجیل اسے ساحل پر نہ پھینکتیں اس لئے کہ بیہ بالکل واضح ہے کہ سمندر صرف مردار کو ساحل پر پھینکتا ہے زندہ جانوروں کونہیں پھینکتا۔

ا۔ تر ندی نے ۲۰ ۲۰ یک کتاب الطب کے تحت حدیث سعد بن عام کو تھر بن عمر و سے انہوں نے ابوسلم سے
اور انہوں نے ابو ہریرہ سے اس کوروایت کیا ہے اور اس کو حمن قرار دیا ہے اور بیصن ہی ہے اور اہام احمد بن
صنبل نے ۱۳۸۳ یمن ابن ماجہ نے ۱۳۵۳ یمن شہر بن حوشب سے روایت کیا ہے۔ جسے ابوسعید خدری اور
حضرت جابر نے روایت کیا ہے۔ اس باب یمن رافع بن عمرو مزفی سے روایت ہے کہ ججوہ بھل اور اس کا
ورخت وونوں بی جنت سے ہیں۔ اس کو احمد نے ۱۳۲۷ میں بریدہ سے روایت کی ساجہ نے ۱۳۵۷ یمن و کر کیا
ہے اس کی سندقوی ہے اور اہام احمد نے ۱۳۲۵ یمن بریدہ سے روایت کی ہے۔

اگر بالفرض ہے بات مان لی جائے گھر بھی اس کو اباحت کے سئے شرط نہیں مانا جو سکٹ اس کئے کہ کسی چیز کی اباحت میں شک کرتے ہوئے اسے مباح نہیں قرار دیا جاتا' اس وجہ ہے اس مخص کو ایسے شکار کے کھانے سے نبی کر پہنائے نے منع فرمایا ہے جو پانی میں ڈوب کر مر گیا ہے اس لئے کہ اس کی موت بندوق کی گولی سے ہوئی ہے اس لئے کہ اس کی موت بندوق کی گولی سے ہوئی ہے یا یانی کی وجہ ہے۔

عنبر خوشبو میں بھی ایک اعلیٰ تشم ہے مشک کے بعداس کی خوشبو کا شار ہوتا ہے جس نے عنبر کو مشک ہے بھی عمد و بتایا' اس کا خیال سیج نہیں ہے نبی تفاقع سے روایت ہے آپ نے مشک کے بارے میں فر مایا کہ مشک اعلی ترین خوشہو ہے۔!

مشک اس کی خصوصیات اور فوائد کا بیان آ کے آئے گا انشاء اللہ کہ مشک جنت کی خوشبو ہے اور جنت جس صدیقین کی نشست گاہیں بھی مشک کی بنی مول گی نہ کہ عزر کی۔

یہ قائل صرف اس ہات سے فریب کھا گیا کہ عزر پر مرورایام کے بعد بھی اس میں کوئی تغیر نہیں ہوتا چنانچہ وہ سونے کے حکم میں ہے لہذا یہ مشک سے بھی اعلیٰ ترین ہوئی نیہ استدلال مسجح نہیں ہے اس کئے کہ صرف عزر کی اس ایک خصوصیت سے مشک کی ہزاروں خوبیوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔

عزر کی بہت ک قشمیں ہیں اور اس کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہی عزر سفید سیابی ماک سفید مرخ وزرد سیز نیکگوں سیاہ اور دور زگا ان بٹس سب سے عمدہ سیاہ ماکل بہ سفید ہوتا ہے پھر نیکگوں اس کے بعد زرد رنگ کا ہوتا ہے اور سب سے خراب سیاہ ہوتا ہے عزر کے عضر کے بارے بیل لوگوں کا اختلاف ہے۔

ایک جماعت کا خیال ہے کہ بیرایک پودا ہے جوسمندر کی گہرائی بیں اگتا ہے اسے بعض سمندری جانورٹکل جاتے جیں اور جب کھا کرمست ہو جاتے جین تو اسے جگالی کی شکل میں باہر نکال پینکتے جیں اور سمندراس کوساحل مر پھینک ویتا ہے۔

البعض اوگوں کا بدقول ہے کہ بدہ کھی بارش ہے جو آسان سے جزائر سمندر ہیں نازل ہوتی ہے اس کے جزائر سمندر ہیں نازل ہوتی ہے اس کو سمندر کی موجیس ساحل پر مجینک دیتی ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ بدایک سمندری جانور کا موجد ہے جو گائے کے مشابہ ہوتا ہے اور مجھ لوگوں نے اس کے سمندری جماگ کی ایک متم قرار دی ہے۔

ا۔ اہام مسلم نے ۲۲۵۳ شل اور ترفری نے حدیث الوسعید خدری سے اس کو بیان کیا ہے۔

مصنف" قانون ' شیخ نے لکھا ہے کہ میرے خیال میں بیسمندری چشموں سے الملنے والا مادہ ہے جسے سمندر کا جماگ کہا جاتا ہے یا بیسی لکڑی کے کیڑے کا پاخانہ ہے۔

اس کا مزاج گرم خنگ ہے دل و دماغ عوال اعضائے بدنی کے لئے تقویت بخش ہے فالج اور لقوہ میں مفید ہے بلغی بھاریوں کے لئے اکسیر ہے شخندک کی وجہ ہے ہونے والے معدہ کے دردول اور ریاح فلیظ کے لئے بہترین علاج ہے اور اس کے پینے سے سدے کھلتے ہیں اور بیرونی طور پر اس کا صادفع دیتا ہے اس کا بخور زکام سردرد کے لئے نافع ہے اور برودت سے ہونے والے درد آ دھاسیس کے لئے شافی علاج ہے سال

عود (اگر): عود ہندی دونتم کی ہوتی ہے ایک تو کست ہے جو دواؤں میں استعال کیا جاتا ہے اور عام طور پراے قبط کہتے ہیں دوسری فتم کو خوشبو میں استعال کیا جاتا ہے اس کوالوہ کہا جاتا ہے اور عام طور پراے قبط کہتے ہیں دوسری فتم کو خوشبو میں استعال کیا جاتا ہے اس کوالوہ کہا جاتا ہے چنانچہ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں عبدالللہ بن عمر سے ردایت کی ہے کہ آپ خشک اگر جلا کر اور اس میں کافور ڈال کر بخور کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رسول الشفائی ای طرح بخور کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رسول الشفائی ای طرح بخور کرتے تھے۔ ب

اور الل جنت کے عیش وعشرت کے بیان میں آپ ہی سے عدیث مروی ہے جس میں خاکور ہے کہان کی انگیشیاں اگر کی موں گی ۔ "

عامر مجرکی جمع ہے جس چیز ہے دھونی دی جائے اسے مجر کہتے ہیں جیسے عودہ وغیرہ اگر کی کی تسمیس ہیں' ان میں سب سے عمرہ ہندی پھر چینی ہے اس کے بعد قماری اور مندلی کا درجہ

سب سے عمدہ سیاہ اور نینگوں رنگ کی ہوتی ہے جوسخت کی اور وزن دار ہوا اور سب سے خراب بلکی پانی پر تیر نے والی ہوتی ہے بیمشہور ہے کہ عود ایک ورخت ہے جس کو کاٹ کر زمین طب ایک سال تک دفن کر دیتے ہیں اس طرح زمین اس کا غیر لفع بخش حصہ کھا جاتی ہے اور ایک سال تک دفن کر دیتے ہیں اس طرح زمین اس کا غیر لفع بخش حصہ کھا جاتی ہے اور اور ان از ہری نے تمو ہے کہ فن طب میں عزر کی افادیت علاقی کی بحث پورے طور پر واضح ہوکر سامنے تمیں آئی۔ اطلباء ہمیشہ اس کا استعال آف ہو کر سامنے تمیں کراتے رہے ہیں۔ یا ف لج میں اس کا استعال کراتے رہے ہیں۔ یا ف لج میں اس کا استعال کو استعال کو استعال کو ان عطر کی خوشہو بنانے کے فن میں ہوتا ہے۔

ار ان مسلم نے ۲۲۵ میں کتاب الداف ظ باب استعال عمل کو خشہو بنانے کے فن میں ہوتا ہے۔

میں مسلم نے ۲۲۵ میں کتاب الداف ظ باب استعال المسک کے تحت یوں بیان کیا ہے کہ سفک اعلیٰ ترین خشہہ سے۔

۱- امام بخاری نید ۲۰۱۹ بیل کتاب امانبیاء باب طبق آدم کے تحت اور امام مسلم نے ۳۸۳۳ (۱۵) بیل کتاب ابحیّة کے باب اول دمو فوقد حل المجملة کیت حت حدیث ابو هو پو و سے اس کونٹل کیا ہے۔ عمده لکڑی باتی رہ جاتی ہےاس میں زمین کا کوئی ائر نہیں موتا۔

اوراس کا چھلکا اور وہ حصہ جس میں خوشبونہیں ہوتی ' متعفن ہو جاتا ہے۔

اس کا مزاج تیسرے درجہ میں گرم خٹک ہے سدوں کو کھول دیتا ہے ریاح شکن ہے فضولات رطبی کوختم کرتا ہے احثاء اور قلب کومضبوط بناتا ہے اور فرحت بخشا ہے وہاغ کے لئے ہے حد نافع ہے جو اس کو تقویت بخشا ہے اسہال کوروکنا ہے مثانہ کی برودت کی وجہ ہے ہونے والےسلس الیول میں نافع ہے۔

ابن سمجون انے بیان کیا کہ عود کی مختلف قسمیں ہیں اور لفظ الوہ سب کو شامل ہے اس کا استعمال داخلی اور خارجی دونوں طرح پر کیا جاتا ہے بھی اس کو ننہا اور بھی اس کے ساتھ کچھ طا کر دھونی دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ کا فور طاکر بخور کرنے ہیں طبی نکتہ یہ ہے کہ اس میں ایک دوسرے کی اصلاح ہو جاتی ہے بخور کرنے سے فضاء عمدہ اور ہوا درست ہو جاتی ہے اس کے کہ ہوا ان چیضروری چیزوں میں سے شار کی جاتی ہے جس کی اصلاح سے بدن کی اصلاح ہوتی ہے۔

عدس (مسور): اس بارے میں جتنی بھی احادیث وارد ہیں ان میں سے کسی کی نسبت رسول النقافی کے کوئیں فر مایا جیسے یہ دسول النقافی کی طرف کرنا سے نہیں ہے کیونکہ آپ نے اس کے متعلق کی خونبیں فر مایا جیسے یہ صدیث ہے کہ مسور کی پاکیزگی (۵۰) ستر انبیاء کی زبان مبارک سے بیان کی گئی ہے اس طرح ایک حدیث بیہ ہے کہ جس میں فرکور ہے کہ مسور رفت قلب پیدا کرتی ہے اشک آ ور ہے اور بیہ بزرگوں کی غذا ہے جو کھوائ بارے میں فرکور ہے اس میں سب سے اہم اور سے جو بات یہ ہے کہ بیود کی خواہش مسور کی تھی جس کو انہوں نے من وسلوئی پرترجے دیا اس کا ذکر لہس اور بیاز کے ساتھ قرآن میں کیا گیا ہے۔

اس کی طبیعت زنانہ ہے سرد خشک ہے اس میں دومتفاد تو تیں ہیں پہلی ہے کہ پا فاند کو بستہ کرتا ہے اور دوسری مید کے مسبل ہے اس کا چھلکا تیسرے درجہ میں گرم خشک ہے ہے چر پراہث لگانے والی اورمسہل ہے اس کا تریاق اس کا چھلکا ہے اس کے مدہ لگانے والی اورمسہل ہے اس کا تریاق اس کا چھلکا ہے اس کے مدہ برہلکی ہوتی ہے ذردہضم ہے نقصان بھی کم کرتی ہے اس لئے کہ اس کا مغز خشک

<sup>(</sup>۱۷)۔ بیرحامہ بن مجون چوتی صدی کے فاصلین اطباء میں ہے ہے۔ فن طباعت میں ماہر تھا ادر مفرد دواؤل کی قوت اور اس کے فوائد و اثرات کو معلوم کرنے کی بے بناہ صلاحیت تھی۔ عیون الانبیاء ۲۴٬۵۱/۲۴ ملاحظہ

وتر ہونے کی وجہ سے در بہضم ہوتا ہے اس کے کھانے سے سوداء بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ مالیخ لیا میں تو بہت زیادہ مفتر ہے اعصاب اور بصارت کے لئے نقصان دہ ہے۔

خون گاڑھا کرتی ہے سوداوی مزاج والوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے اس کا کثرت استعال ان کو بہت سی مبلک بیار یوں مثلاً وسواس ٔ جذام اور میعادی بخاری بیس جتلا کرتا ہے اس کے ضرر کی اصلاح چقندراور یا لک ساگ لیے ہوتی ہے۔

تیل کا زیادہ کھانا بھی اس کے ضررے دافع ہے اور ٹمکسود کے مسور سب نیا وہ نقصان دہ ہوتی ہے اس میں شیرین آ میز کر کے بھی استعال کرنے ہے احتراز کرنا چاہئے اس لئے کہ بیجگر میں سدے پیدا کرتی ہے اس میں شدید خطکی ہوتی ہے اس لئے اس کو ہمیشہ استعال کرنے سے دھندلا پن پیدا ہوتا ہے۔ پیشاب کرنے میں پریشانی ہوتی ہے اورام باردہ پیدا ہوتے ہیں اورای طرح ریاح غلظہ بھی پیدا کرتی ہے سب سے عمدہ مسور عمدہ دانے والی سفید رنگ کی ہوتی ہے جوجلد بی یک جاتی ہے۔

لیکن بعض جاہلوں کا یہ خیال کہ مسور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دستر خوان کا خاصہ ہے جس کو وہ اپنے مہمانوں کے سامنے خاص طور پر پیش کرتے تھے کھلا ہوا جھوٹ ہے اور سراسر افتر اپردازی ہے اس کئے کہ اللہ تعالی نے بھنے ہوئے بچھڑے کے گوشت سے ان کی ضیافت کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔

جہتی نے آخق نے آفل کیا انہوں نے بیان کہا کہ عبداللہ بن مبارک سے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا گیا ، جس میں مسور کا ذکر ہے کہ مسور کی پاکیز گی ستر انبیاء نے بیان کی ابن مبارک نے فرمایا کہ کس نی نے بھی اس کی پاکیز گی نہیں بیان کی ہے البتہ بینقصان دہ اور نفاخ ہے پھر فرمایا کہ اس حدیث کوتم ہے کس نے بیان کیا؟ لوگوں نے جواب دیا کہ مسلم بن سالم علی نے بیان کیا؟ لوگوں نے جواب دیا کہ مسلم بن سالم علی ہے اوگوں نے کہا کہ انہوں نے کس سے روایت کی ہے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے تو آپ سے روایت کی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اور جھ سے بھی؟

ا۔ قاموی میں ہے کہ اسفاناخ ۔ ایک مشہور پودا ہے جو عرب میں باہر سے دایا گیا اور اس میں جدا واور صفا کرنی گی توت ہوتی ہے۔ سینے اور ہشت کے لئے مفید ہے پا خاندزم کرتی ہے۔ اسے ہندی میں پالک کہتے ہیں۔ ۲ نمکسو داہیے گوشت کا کلڑا جے کاٹ کرنمک اور مسالداس میں ملاتے ہیں۔ ویکھئے۔''معتدم ۵۲۵'' سا۔ بیسکم بن سالم بنفی زام ہے این معین احمر' ابوزری ابوجاتم اور نسائی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے دیکھئے مؤلف کی کتاب''المنار المدین'' ص اہ ' ۵۲۵ اور ' الفوائد المجموعة ص ۱۲۱''

## "حرف غين"

خید (بارش) قرآن مجید میں متعدد مقامات پراس کا ذکر آیا ہے اس کا نام کان کے لئے لندت بخش ہے روح اور بدن کو بارش بھلی گئی ہے اس کے ذکر سے کا نول میں زندگی آ جاتی ہے اور اس کے نازل ہونے سے دل شاداب ہو جاتا ہے بارش کا پانی اعلیٰ ترین بہت زیادہ لطیف نفع بخش اور سب سے زیادہ بابر کت ہو جاتا ہے بالخصوص اگر گرجتی بدلی کا پانی لیا بالی اور بہاڑیوں کی بلندیوں سے میدانوں میں جمع ہو جائے تو تمام پانیوں سے مرطوب ہوتا ہے۔

اس کے کہ وہ زمین پر زیادہ مدت تک باتی نہیں رہتا کہ زمین کی خشکی ہے حصہ لے سکے
اور اس میں خشک جو ہراراضی کی آمیزش نہیں ہوتی 'ای لئے اس میں جلد ہی تغیر ولففن پیدا ہو
جاتا ہے کیونکہ اس میں عایت درجہ کی لطافت اور اثر پذیری ہوتی ہے' اس میں لوگوں کا اختلاف
ہے کہ موسم رہے کی بارش موسم سرماک بارش سے زیادہ لطیف ہوتی ہے' یا نہیں اس بارے میں
دوقول منقول ہیں۔

جن لوگوں نے موسم سرماکی بارش کور جے دی ہے اس کا سبب یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت
سورج کی تمازت کم ہوتی ہے اس لئے سمندر سے پانی کو وہی حصہ جذب کرتی ہے جو بہت
زیادہ لطیف ہوتا ہے اور فضا صاف اور دخانی بخارات سے خال ہوتی ہے نیز فضا ہی گردوغبار
بھی نہیں ہوتا کہ پانی ہیں ال جائے اس لئے ان سب اسباب کی بنیاد پر اس زمانے کی ہارش
لطیف وصاف ہوتی ہے اور اس میں کوئی آ میزش نہیں ہوتی۔

اور جس نے رئیج کی ہارش کو ترجیح دی اس کا خیال یہ ہے کہ آفاب کی تمازت سے بخارات غلیظ تحلیل ہوجاتے ہیں جس سے ہوا میں رفت و لطافت پیدا ہوجاتی ہے اس وجہ سے پانی بلکا ہوجا تا ہے اور اس کے اجزاء ارضی کی مقدار کم تر ہوجاتی ہے اور پودوں اور درختوں اور خوش کن فضا کے مصادف ہوجاتی ہے۔

ا مَا مِثَا فَى رَحَتُهُ اللهُ عَلَيد فَى حَفرت النس بن ما لك سے روایت كى ہے النس كا بيان ہے۔ (كُنّامَعَ رَسُول اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنَ ) فَاصَابَنَا مَطَر فَحَسَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ فَوْبَهُ وَقَالَ إِلّهُ حَدِيْثُ عَهْدِ بِرَبِّهِ

" ہم لوگ رسول الشقاف كے ساتھ سے كہ ہم كو ہارش كنجى تو رسول الشقاف نے اپنا كيڑا اتار ديا اور قرمايا كہ سے
اپنے رب كے قرم كا ايفاء ہے ۔ ك

استنقاء کے باریس مدایت نبوی کی بحث میں رسول النتھائی کے بارش طلب کرنے اور بارش کے پانی کے ابتدائی قطروں کو متبرک سمجھنے کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔

#### "حرف فاءً"

۔ فاتحۃ الکتاب (سورہ فاتحہ): اس کوام القرآن سیع مثانی شفاہ تام نافع دواء کال جماڑ پھونک کامرانی اور بے نیازی کی کلیڈ حافظ توت قرار دیا گیا ہے اور جس نے اس کی قدر و منزلت بہچان کراس کا حق ادا کیا اورا پئی بیاری پرعمہ ہ طور پراس کی قرائت کی توبیاس کے لئے رائح وغم حزن و ملال اور خوف و ڈر کے لئے دافع ثابت ہوگی اور اس نے شفاء حاصل کرنے اور اس کے ذریعہ علاج کرنے کا طریقہ معلوم کرلیا اور وہ راز سربستہ حاصل کرلیا ہواس کے فاص طور پر چھیا کر دکھا گیا تھا۔

بعض صحابہ کرام کو جب اس کی وقعت ومنزلت کاعلم ہوا اور ڈیک زدہ پراس کو پڑھ کر دم کیا تو اسے فوری شفاء ہوئی' نبی میں اللہ نے ان سے دریافت کیا کہتم کو کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کے ذرایعہ دم کیا جاتا ہے۔ ع

توفیق ایزدی نے جس کی یاوری کی اور جے نوربھیرت عطا کیا گیا وہ اس سورہ کے اسرار و
رموز سے واقف ہوگیا اور اسے بے معلوم ہوگیا کہ تو حید اللی کے کن خزانوں پر بہشمل ہو
ذات وصفات واساء وافعال کی معرفت حاصل ہوگی اور شریعت تقدیر ومعاد کے دلائل اس پر
واضح ہو گئے اور حاصل تو حید رہو ہیت و تو حید الوہیت کا عرفان ہوا اور اس نے تو کل و تفویض
کی حقیقت بھی کامل طور پر معلوم کر لی ہے اللہ ہی کے ہاتھ بیس سب چھ ہے اس کے لئے
ساری تعریف ہے اور ہر طرح کی بھلائی اس کے قبضہ قدرت بیس ہے اور تمام امور اس کی
طرف لوٹ کر جانے والے ہیں ہوایت کی طلب بیس جو کہ سعادت دارین کا ذریعہ ہے اس کو اس معرف کو حیات میں ہو کہ سعادت دارین کا ذریعہ ہے اس کو اس معرف کو سام میں میں میں بو کہ سعادت دارین کا ذریعہ ہے اس کو اس معرف کو جانے والے ہیں ہوایت کی طلب بیس جو کہ سعادت دارین کا ذریعہ ہے اس کو اس معرف کی جانب اللہ عاء فی الاستسقاء کے تحت اس کو

ں یہ ہے۔ ۲۔ بیر حدیث میچ بخاری ٹیل مذکور ہے اس کی تخ تن گزر پکی ہے۔ الله کی ضرورت ہے اور دنیا و آخرت کی بھلائیوں کے حصول اور دونوں جگہوں کی خرابیوں کی مدافعت ہے سورہ کے معانی کا جوتعلق ہے اس کو بھی اس نے معلوم کر لیا ہوگا اور اس حقیقت سے بھی آشنا ہو گیا کہ عافیت تام اور نعمت کامل اس کے ساتھ سر بوط ہے اور اس سورہ کے تحقق پر اس کا دارو مدار ہے ساتھ ہی بہت می دواؤں اور دم سے اس کو بے نیاز کر دیا اور اس کے ذریعہ فیر کے دروازے اس کے لئے کھول دیئے گئے اور مفاسد کے شراور اس کے اسباب کو اس کے ذریعہ دفع کیا گیا۔

بدایک ایسا معاملہ ہے جس کو سجھنے کے لئے ایک عجیب فطرت بڑی سجھ اور ایمان کامل کی

ضرورت ہے۔

الله كافتم كوئى فاسد بات يا باطل بدعت الى نه ہوگى كه سورة فاتخذ في اس كى ترديد آسن سے آسان تر نہايت واضح اور سے ترين راستوں ہے نه كى ہواور معارف الى كا كوئى ورواز ، ولول كے اعمال ان كى بياريوں كى دواؤں كا كوئى ذكر اليا نه ہوگا كه سوره فاتخه في اسے نه كھولا مواوراسى في ان خزانوں كى طرف رہنمائى كى اور الله رب العالمين كى سير كرنے والوں كوكوئى منزل الى نه بلے كى جس كى ابتداء اور انتها سوره فاتخه بيس نه ہو۔

الله کی شم سورہ فاتحہ کی شان وعظمت تو اس ہے بھی بالاتر ہے اور اس ہے بھی کہیں بلند ہے جب بھی کہیں بلند ہے جب بھی کسی بندے نے اس کے ساتھ پوری وابستگی اور دل بستگی کا اظہار کیا اے فلاح نصیب ہوئی اور جس پر یہ حقیقت منکشف ہوگئی کہ اس کا اطلاء کرانے والا کون ہے اور کس نے اس کو کالی شفاء مغبوط بچاؤ اور کھلی روشنی بنا کر نازل کیا ہے اس نے گویا اس کی حقیقت اور اس کے لوازم کو کما حقہ بجھ لیا وہ بھی کسی بدعت وشرک کا شکار نہیں ہوگا اور نہ بی کوئی قبلی بہاری اسے لاحق ہوگئی۔ لاحق ہوگئی گرمونی بھی تو تھوڑی ویر کے لئے چندے آئی چندے گئی کہ مصداق ہوگئی۔

بہر حال سورۃ فاتحہ زیٹن کے خزانوں کے لئے کلید ہے اس طرح جنت کے خزانوں کی بھی کلید ہے لیکن ہر مخض کو اس کلید کے استعال کرنے کا سمج طریقہ معلوم نہیں اگر خزانوں کے مثلاثی اس سورۃ کے نکتہ کو جان لیتے اور اس کے حقائق ہے آشنا ہو جاتے اور اس کلید کے لئے سالوں سال کوشش کرتے اور اس کے استعال کا سمج طریقہ معلوم کر لیتے تو پھروہ ان خزانوں تک پہنچنے میں کوئی دفت و مزاحمت محسوس نہ کرتے۔

ہم نے جو کھاوپر بیان کیا ہے تخن سازی یا استعارہ کے طور پر نہیں بلکہ حقیقت کی روشی میں بیان کیا ہے لیکن دنیا کے اکثر لوگوں ہے اس راز کو پوشیدہ رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی ز بردست حکمت ہے جس طرح کہ روئے زمین کے خزانوں سے لوگوں کو ناواقف رکھنے میں . اس کی حکمت ہے آئجھوں سے پوشیدہ خزانوں پرارواح خبیثہ متعین رہجے ہیں جوانسان اور ان خزانوں کے درمیان حائل رہتے ہیں۔

اوران پر اروارِ عالیہ کا غلبہ ہوتا ہے جواپی قوت ایمانی ہے بھر پور ہوتی ہیں ان روایات عالیہ کے پاس ایسے ہتھیار ہوتے ہیں جن کا مقابلہ شیاطین نہیں کر سکتے اور شدان پر ان کا غلبہ ہوتا ہے اس وجہ ہے ان کوان کے سامان سے پھھٹیں مل پاتا کیونکہ جب بید قبل کیا جائے گا ، جب بی مقتول سپاہی کا سامان حاصل ہوگا اور یہاں میصورت ہی نہیں پائی جاتی۔

فاغیبہ (حنا کی کلی) مہندی کی کلی کو کہتے ہیں اس کی خوشبونہایت عمدہ ہوتی ہے چنانچہ بیبتی نے اپنی کتاب' شعب الایمان' میں عبداللہ بن بریدہ کی صدیث کو مرفوعاً ذکر کیا ہے کہ نی اللہ فیصلے نے فرمایا۔

#### مَسِيدُ الرِّيَاحِيْنِ فِي الدُّنيَا وَالآخِوَةِ الْفَاغِيَةُ "وثيااورة فرت من فوشبوول كامردار حناك كل ب" ال

اور شعب الایمان میں ہی انس بن مالک ہے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول التعلیق ان دونوں حدیثوں کے رسول التعلیق ان دونوں حدیثوں کے بارے میں اللہ بی بہتر جائیا ہے ہم اس کی صحت یا عدم صحت کی شہادت نہیں دے سکتے۔ اس کا مزاج معتدل حرارت اور معتدل یوست ہے اس میں معمولی طور مرقبض باما جاتا ہے۔ اس میں معمولی طور مرقبض باما جاتا ہے۔

اس کا مزاج معتدل حرارت اور معتدل یوست ہے اس پی معمولی طور پر قبض پایا جاتا ہے اگر اونی کپڑوں کی تہد کے درمیان اس کور کھ دیا جائے تو و بیک لکنے سے محفوظ رہیں سے فالج اور مدد و کراز کے مرہم بیں اسے ڈالتے ہیں اور اس کا روفن ورم اعضاء کو تحلیل کرتا ہے اور اعصاب کو فرم بناتا ہے۔

فضة (چاندى): يه بات ثابت ہے كه رسول التعلق كى انكشترى چاندى كى تقى اوراس كا تحييز بھى چاندى كى تقى اوراس كا تحييز بھى چاندى كا توائدى ك

۴۔ آبام بخاری نے ۱۰ / ۱۷ ایما ۴۷ میں ترزی نے ''الشمائن فمبر ۴۸ میں حدیث الس سے اس کو ذکر کیا ہے۔ ۳۔ برزی نے شائل (۹۹) میں اور جامع ترزی ۱۲۹۹ میں ایوداؤد نے ۲۵۸۳ میں ثبائی نے ۲۱۹/۸ میں اس کونقل کیا ہے اس کی سند منج ہے۔ قبیعہ تکوار کے قبضہ کے کنارے پر چاندی یا لو ہے وغیرہ کا جوکلوا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔ کے زیور بنانے اور اس کے استعمال کرنے سے ممانعت سیجے طور پر منقول نہیں ہے البتہ جاندی کے برتنوں میں پانی چینے سے منع کیا گیا ہے اور برتنوں کا باب زیودات بنوانے سے زیاوہ تنگ ہے اس لئے عورتوں کو نقر کی لباس و زیور کی اجازت دی گئی ہے اور نقر کی برتنوں کو حرام قرار دیا گیا لہٰذا برتنوں کی حرمت سے لباس وزیور کی حرمت ٹابت نہیں ہوتی۔

"" من مرفوعاً روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیکن چاندی سے کھیل کود کرو۔ اس اس کے تحریم کو کرو۔ اس کے اب اس کی تحریم کے لئے کھی دلیل ضروری ہے خواہ نص ہو یا اس پر اجماع ہواگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی ثابت ہوتو خیر حرمت کا شوت ال جائے گا ورند مردول پر اس کی تحرم دانی بات پر دل مطمئن نہیں حدیث میں ندکور ہے کہ نبی کر پر مطابقہ نے اپنے ایک ہاتھ میں سوٹا اور دوسرے ہاتھ میں ریٹم لیا اور فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردول پر حرام بیں اور عورتوں کے کے طال ہیں یہ اور عورتوں کے لئے طال ہیں یہ اور عورتوں کے کئے طال ہیں یہ ا

اس روے زمین پر چاندی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور صرورتوں کے لئے طلعم ہے اور و نیا والوں کا باہم احسان بھی ہے چاندی کا مالک و نیا والوں کی نگاہوں میں قابل رشک ہوتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت ہوتی ہے جالس کا صدر نشین بنایا جاتا ہے اور اپنے دروازوں پر اس کا گرم جوثی کے ساتھ استقبال کرتے ہیں اس کی ہم نشینی اور صحت اور اپنے دروازوں پر اس کا گرم جوثی کے ساتھ استقبال کرتے ہیں اس کی ہم نشینی اور صحت سے تکان نہیں ہوتی اور نہ کسی طرح ول پر بار محسوس کیا جاتا ہے لوگوں کی الگلیاں اس کی طرف اللہ تھی ہیں اور لوگ اس کے چشم براہ رہتے ہیں اگر کوئی بات کہتا ہے تو لوگ سنتے ہیں اگر کسی کی سفارش کر دے تو سفارش قبول ہوتی ہے اگر گواہی و یتا ہے تو اس کی شہادت تنظیم کر لی جاتی ہے اگر لوگوں سے خطاب کرتا ہے تو لوگ اس پر علتہ چینی نہیں کرتے اگر چہ یہ بہت زیادہ بوڑ ھا ہو اور اس کے سارے بال سفید ہو گئے ہوں پھر بھی وہ لوگوں کو جوانوں سے زیادہ حسین وجیل اور اس کے سارے بال سفید ہو گئے ہوں پھر بھی وہ لوگوں کو جوانوں سے زیادہ حسین وجیل نظر آتا ہے۔

چاندی کا شار فرحت بخش دواؤں میں ہوتا ہے بیر رنج وغم عزن و ملال کو دور کرتی ہے دل کی کمزوری اور خفقان کوختم کرتی ہے اور بڑے پوڑھوں کے استعمال کئے جانے والے مجونوں

ا۔ انام احمد نے ۳۳۳/۲ ۳۷۸ ش ابوداؤر نے ۳۲۳۷ ش کتاب الخاتم کے باب مساجساء فسی المفھب للدساء کے حجت اس کی تخ تح کی ہے۔ اس کی استاد حسن ہیں۔

۲۔ بیر حدیث سیجے ہے۔ متحد دصحاب ہے مروی ہے جیسے علی الوسویٰ اشعریٰ عمرُ عبداللہ ابن عمروُ عبداللہ بن عباس' ' زید بن ارقم' واثلہ بن اسقع' عقبہ بن عامر اور حافظ زیلعی نے ''نصب الراییۃ'' ۴۲۲/۳٬ ۴۲۵ بیس اس کی تخریج تکمل طور پر کی ہے۔

میں اس کو ڈالتے ہیں بیا پی قوت جاذبہ کے سبب سے ول کے اخلاط فاسدہ جذب کر لیتی ہے الخصوص جب کہ دعفران اور شہداس میں آمیز کر کے استعمال کریں تو اکسیر بن جاتی ہے۔

اس کا مزاج سرد خشک ہے اس سے ترارت ورطوبت کی ایک مقدار پیدا ہوتی ہے اور وہ جنتیں جن کا وعدہ اللہ تعالی نے اپنے دوستوں سے کیا ہے چار ہیں دوسونے کی ہول گی اور دو چاندی کی ہول گی اور دو چاندی کی ہول گی ہول گی خور ہوندی کی ہول گی خواندی کی ہول گی چاندی کی ہول گی خواندی ہونے کے برتن زیور اور دوسری چیزیں سب اس کی ہول گی خواندی بخواندی بران کے برتن زیور اور دوسری چیزیں سب اس کی ہول گی خواندی بخواندی بران کے برتن دوسری ہونے کہ نی اللہ کے نے فرایا۔

اَلَّذَى يَشُوَبُ فِي انِيَةِ اللَّهُ عِنِ وَالْفِطَّةِ إِنَّمَا يُجَوُّ جِوُ فِي بَطُنِهِ لَا جَهَنَّمَ "سون اور جاندى كرتوں ين جو پائى پيتا ہے وہ البِ هُمَ مِن جَهُمَ كَ آك وَاللَّهِ" الله الله وامرى مرفوع حديث من فركور ہے كرآ ب فرمايا:

لَا تَشْرَبُوا فِي الِيَةِ الدَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صَحَافِهِمَا فَإِنَّهَمَا لَهُمْ فِي الدُّنَيَا وَلَكُمْ فِيُ الآخِرَةِ

" چاندی اورسونے کے برتوں میں نہ پائی ہو اور شدان کی تعالیوں میں کھانا کھاؤاس کئے کہ بید دنیا میں ان ( کافر ) لوگوں کے لئے ہے اور آخرت میں تم مسلمانوں کے لئے ہے" ع

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چاندی کی تحریم کی تحکمت میہ ہے کہ کہ مخلوق میں نفود کی کی کے باعث تنگی نہ ہواس لئے کہ اگر اس کے اوانی وظروف بنائے جانے لگیس تو وہ تحکمت فوت ہو جائے گئ جس کے پیش نظر اس کو وضع کیا گیا ہے اور اس سے مصر لح بنی آ دم کو تھیں پہنچے گئ وصر ہے لوگوں نے کہا کہ اس کی حرمت کا سبب تکیر اور فخر ہے ایک جماعت کا قول ہے کہ تحریم کی حقیقی علمت میہ ہے کہ جب فقراء و مساکین دوسرے لوگوں کو اس کا استعمال کرتے ہوئے و کی حصیں گئے گئے۔

تحریم کے اسباب جواور بیان کئے گئے ہیں وہ نا قابل تسلیم نہیں ہیں اس لئے کہ نفود کی کمی اور نظمی کے سبب سے نفر کی زیوروں کا بنانا اور جا ندی کو پچھلا کر اس کے ڈیے تیار کونا بھی حرام

ا انام بخارى ن ١٠١٥ ش كتباب الاشرية باب الشرب في انية اللعب كتحت اورام مسلم في انية اللعب كتحت اورام مسلم في الشوب ٢٠١٥ ش كتاب اللباس والموينة كياب محويم استعمال اوا في اللعب والفضة في الشوب وقيره ك تحت ال وقال كيا ب-

اراً مام بخاری نے میچے بخاری ۱۹۹۱/۹۹ بی کاب الاطعمة کے باب الاکل فسی انساء منفضض کے تحت صدیث حذیفہ سے اس کو بیان کیا ہے۔

ہوتا چاہئے کیا ای طرح کی تمام چیزوں کو جن کا شار اونی وظروف شی نہیں ہوتا حرام قرار دیتا چاہئے کیر اور فخر وغروریہ تو ہمہ دفت حرام ہے خواہ جس چیز ہیں بھی کیا جائے رہ گیا فقراء و ساکین کی دل شکنی کا مسئلہ تو اس کا کوئی ضابطہ نہیں ہے کیونکہ لوگوں کی بلند و بالا بلڈ تگوں اور محارتوں عمدہ باغات لہنہ تی کھیتیاں تیز رفتار عمدہ سواریاں اور ملبوست فاخرہ اور لذیذ و مزیدار کھانے اور ای طرح کی دیگر مباح چیزوں کو دیکھ کران کی دل شکنی ہوتی ہے اور بیملول خاطر ہوتے ہیں جب کہ ان تمام علتوں کا اعتب رئیں اس لئے کہ علت جب موجود ہوتی تو معلول کا بھی وجود ہیرحال ہوگا للذا تھے بات میں سمجھ ش آتی ہے کہ تحریم کی حقیقی علت وہ و لی کیفیت ہے جو اس کے استعال سے پیدا ہوتی ہے اور ایسی حالت ہے جوعبودیت کی پورے طور پر منافی ہے۔ اس لئے کہ ان کے کہ ان کے گودیت کا کوئی حصہ نیں کرتے ہوئے فرمایا کہ بید دنیا کا فروں کے لئے ہاں گئے کہ ان کے لئے عبودیت کا کوئی حصہ نیں حاصل ہوتا جس سے کافروں کے لئے جا س گئے کہ ان کے لئے عبودیت کا کوئی حصہ نیں حاصل ہوتا جس سے کافروں کے لئے جا س گئے کہ ان کے کہ ان کے استعال صرف وی شخص کرتا ہے جوعبودیت الی استعال کرنا ورست نہیں ہے ونیا ہیں اس کا استعال صرف وی شخص کرتا ہے جوعبودیت الی استعال کرنا ورست نہیں ہے ونیا ہیں اس کا استعال صرف وی شخص کرتا ہے جوعبودیت الی استعال کرنا ورست نہیں ہے دنیا ہیں اس کا استعال صرف وی شخص کرتا ہے جوعبودیت الی

## "حرف قاف"

قرآن: الله تعالى كاارشاد ب:

وَ لُنَوِّ لُ مِنَ الْقُرُانِ مَاهُوَ شِفَآء وُّدَ حُمَة لِلْمُوْمِنِيْنَ (اسواء: ٨٢) "ہِم قرآن سے الی چیزناڈل کرتے ہیں جویقین کرنے والوں کے لئے فیغا اور دھت ہے''۔

اس آیت میں لفظ ''من رائح'' قول کی بنیاد پر بیان جنس کے لئے ہے' تبعیض کے لئے نہیں ہے دوسری جگہ ارشاد باری ہے۔

یّآ اَیُّهَا النَّاسُ قَدُّ جَآءَ تُکُمُ مَوُعِظَةً مِّنُ رَّیِّکُمُ وَشِفَآء لِّمَا فِی الصَّدُورِ "اےلوگوا تہارے رب کی جانب ہے تہارے پاس وعظ (اور هیجت) اور سیوں کی بیاریوں کے لئے شغا پیچ مجل ہے" (یولس: ۵۵)

قرآن مجید بدنی اور قلبی بیار یوں کے لئے شفاہ کامل ہے اور دنیا وآخرت کے تمام امراض کے لئے شافی علاج ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہرایک کواس سے شفا حاصل کرنے کی اہلیت نہ ہواور نہ شفا لینے کی تو فیق ہو۔ اگر مریض علاج قرآنی کا صحیح طریقہ جانا ہے اور صدافت و ایمان کامل جذبہ خالص اور پختہ اعتقاد کے ساتھ اپنی بیاری کا اس سے علاج کرے اور اس کی شرطوں کا پورا پورا لورا لحاظ رکھے تو پھر وہ بھی کسی بیاری کا شکار نہیں ہوسکتا۔

یہ بات بھی قابل خور ہے کہ بیار ہوں کی کیا مجال ہے کہ وہ آسانوں اور زمین کے رب کا مقابلہ کریں اور اس کو توڑ دیں جب کہ اللہ اس کلام کو اگر پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو اسے پکتا چور کر دیتا اور اگر زمین پر اس کو نازل کر دیتا تو وہ کھڑ نے کھڑ ہو جاتی ' اس لئے دنیا میں کو کی ایس قبلی وجسمانی بیاری نہیں ہے جس کے سب وعلاج کی طرف قرآن نے رہنمائی نہ کی ہو اور اس سے پر ہیز واحقیا طکی راہ وہ بی اختیار کرسکتا ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب کی سمجھ عطا اور اس سے پر ہیز واحقیا طکی راہ وہ بی اختیار کرسکتا ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرمائی ہے شروع ہی میں ہم نے قرآن کے ان رہنما اصولوں اور رہبر وستوروں کا ذکر کر دیا ہے جن سے حفظان صحت پر ہیز ایذا و بینے والے مواد کا استفراغ کرنا ممکن ہے اور انہیں رہبر اصولوں کی روشنی میں ان تمام انواع صحت واذبت کی طرف رہنمائی کی جاسمتی ہے۔ اصولوں کی روشنی میں ان تمام انواع صحت واذبت کی طرف رہنمائی کی جاسمتی ہے۔ قبسی بیان قرآن نے کیا ہے جسیما کہ فرمایا:

اَوَلَمُ يَكُفِهِمُ اَنَّا اَفُرَ لَنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتُلِى عَلَيْهِمُ (عنكبوت: ١٥) ''كيان كويهكا فى نبيس كه بم نے تم پراچی کتاب نازل کی جوان پر تادوت کی جاتی ہے'' جس کو قرآن سے شفا حاصل نہ ہوئی اس کوانلند شفاء کی کوئی راہ نبیس دکھا سکتا اور جس کے لئے قرآن کافی نہ ہواس کی کفایت اللہ کے یہاں ممکن نہیں۔

قیاء: (ککڑی) سنن میں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ تھا ہے۔ کے ساتھ کھور کے ساتھ ککڑی کھاتے تنے اس حدیث کوامام تر ندی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اِ

ا۔ ابوداؤد نے سنن ابوداؤد ۱۸۳۵ میں کتباب الاطعمة باب الجمع بین لونین کے تحت اور ترفری نے ۱۸۳۵ میں کتاب الطعمة کے باب مساجاء فی اکل الفقاء بالوطب کے ذیل میں اس کو بیان کیا ہے اور ابن باہد نے ۱۸۳۵ میں کتب الطعمة کے باب المقتاء والموطب بہجتمعان کے ذیل میں اس کو تول کیا ہے۔ ابن باہد نے ۱۳۳۵ میں کتباب الاطعمة باب المقتاء کے تحت اور امام مسلم نے ۱۳۰۳ میں کتباب الاطعمة باب المقتاء کے تحت اور امام مسلم نے ۱۳۰۳ میں کتباب الاشہ بنت باب اکمل المقتاء بالوطب کے ذیل میں عبداللہ بن جعفر سے باس طور اور ایت کیا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول انتقاع کو دیکھا کہ آپ گڑی کھور کے ساتھ تناول فر م

کُٹری: دوسرے درجہ بین سروتر ہے معدہ کی شدت حرارت کو بجماتی ہے یہ فاسد نہیں ہوتی اگر ہوتی بھی ہو تارہ ہوتی ہے مثانہ کے درد کے لئے نافع ہاس کی بوسے بہوشی ختم ہو جاتی ہے اس کا تخم بہیثاب آور ہے اگر کتے کے کا فیاد جاتی ہوئے مقام پر اس کے پتے کا مناد کریں تو مفید ہے دیر ہفتم ہے اس کی برودت سے معدہ کو بھی ضرر بھی بہنچنا ہے اس لئے اس کے استعمال کے وقت معلم کا لحاظ رکھنا جا ہے تا کہ وہ اس کی برودت و رطوبت کو معندل کر دے جیس کہ رسول النہ اللہ نے اس کو تر تھجور کے ساتھ استعمال کیا ہے اگر اس کو چھو ہارے کہ حسیر کہ رسول النہ اللہ کے اس کو تر تھجور کے ساتھ استعمال کیا ہے اگر اس کو چھو ہارے کا کشمش یا شہد کے ہمراہ استعمال کریں تو اس جی اعتمال بیدا ہو جائے گا۔

قسط: ( کست ) بید دونوں الفاظ مترادف ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث نج اللّظ ہے مروی ہے آپ نے فر ماہا۔

خَیْرُ مَالَدَا وَیُتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْفُسُطُ الْبَحْرِیُ الْحِبَامَةُ وَالْفُسُطُ الْبَحْرِیُ الْحِبَ الْحِبَانَ الْحِبَانَ الْحَاتَا اور قط مندری ہے 'یا اللہ مندری ہے 'یا اللہ مندیں ام قیس کی صدیث نجی آلیا ہے مروی ہے آپ نے فر مایا:

عَلَيْكُمُ بِهَذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِي فَانَ فِيْهِ مَبْعَةُ اَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ
"" تم اس عود ہندی کو بطور دوااستمال کرؤاس لئے کہاس بٹس سات بھار ہوں کے لئے شفاء ہے ذات الجب
ان جی بٹس ہے ایک بھاری ہے" ہے"

قسط دوطرح کی ہوتی ہے۔ ایک سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ جس کو قسط سمندری کہتے ہیں اور دوسری قسط کو ھندی کہتے ہیں جوسفید رنگ کی قسط اس دوسری قسم کو ھندی کہتے ہیں جوسفید رنگ کی قسط اس سے کم تر ہوتی ہے۔ ان کے فوائد بے شار ہیں۔ دونوں قسم کی قسط تیسر سے درجہ بیل گرم خشک ہوتی ہیں۔ بلغم کو خارج کرتی ہیں۔ زکام کے لئے دافع ہیں۔ اگر ان دونوں کو ہیا جائے تو معدہ وجگر کی کمزوری کے لئے تافع ہیں اور ان دونوں کی برودت کے لئے مفید ہیں۔ بینز بادی اور معدہ معیادی بخار کے لئے مفید ہیں۔ بینز بادی اور معیادی بخار کے لئے مفید ہیں ہے پہلو کے درد کو شم کرتی ہیں۔ ہرقتم کے زہر کے لئے تریات کا معیادی بخار کی جن آگر اس کو بانی ورشہد کے ساتھ ملاکر چرے کی مائش کی جائے تو جما ہیں جاتی اے اس حدیث کی تو جما ہیں جاتی اے اس حدیث کی تو تی گر رہی ہے۔

المان حدیث کوامام احمد نے ۱۳۵۷/۱ ش اگر کیا ہے اور بیٹنی بخاری ۱۳۵/۱ ش کتاب الطب کے بسیاب ۱۔ اس حدیث کوامام احمد نے ۱۳۵۷/۱ ش اگر کیا ہے اور بیٹنی بخاری ۱۳۵/۱ ش کتاب الطب کے بسیاب السعوط بالقسط المهدی و البحری کے تحت ذکورہ۔ رئتی ہے تھیم جالینوس نے لکھ ہے کہ قسط نیٹنس اور دروز و میں مفید ہے اور کدو دانے کے لئے قاتل ہے۔ قاتل ہے۔

چونکرفن طب سے نا آشنا اطباء کواس کاعلم ندتھ کر قسط ذات الجنب میں مفید ہے اس لئے انہوں نے اس کا انکار کیا ہے۔ اگر یہ بات کہیں حکیم جالینوں سے ان کوملتی تو اسے نص کا مقام دیتے۔ حالا تکہ بہت سے متقدین اطباء نے اس بات کی تشریح کر وی ہے کہ قسط ملغم سے ہوئے والے ذات الجنب کے درد میں مفید ہے۔ اس کوخطائی نے محمد بن جہم کے واسطہ سے بیان کیا ہے۔

ہم اس سے پہیے بھی یہ وضاحت کر چکے ہیں کدانبیاء ورس کی طب کے سامنے اطہاء کی موجودہ طب کی حیثیت اس سے تم تر ہے۔ جوفسوں کاروں اور کا ہنوں کا طریقہ علاج 'اطباء کے اس مکمل فن طب کے مقابلہ میں ہے۔

اور قابل غور بات ہے کہ جوعلاج وجی النبی کے ذریعہ تجویز کیا گیا ہو اس کا مقابلہ اس علیہ اس کا مقابلہ اس علیہ جوعلاج وجی النبی کے ذریعہ تجویز کیا گیا ہو اس کا مقابلہ اس علی جے کیے جو سکت ہو ان دونوں کے علی جے کیے دونوں منت ہو ان دونوں کے درمیان ایزی چوڈی ہے بھی زیادہ کا فرق ہے۔ بین دان تو ایسے ہے عقل ہیں کہ اگر ان کو یہود و نصاری ادر مشرک اطبء ہے کوئی دوائل جائے تو اسے آ کھے بند کرکے قبول کر لیتے ہیں ادر تجربہ کی کوئی شرط اس کی قبولیت کے لئے نہیں چیش کرتے۔

ہم بھی اس بات کے منکر نہیں ہیں کہ عادت کا دواؤل کے اثر میں خاص مقام ہوتا ہے اور اس کی تا ٹیرات کے نافع وضرر رسال ہونے میں بیہ چیز مافع بن سکتی ہے۔ چتا نچیہ جو شخص کسی خاص دوا یا غذا کا عادی ہو۔ اس کے لئے بید دوا زیادہ نفع بخش اور موزوں ثابت ہوتی ہے بہ نسبت اس مخفص کے جو کہ اس کا عادی نہ ہو بلکہ جو دوا کا عادی نہیں ہوتا اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا یا سکو اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔

آگر چہ فضل اطب کی بت کو مطلقاً بیان کرتے ہیں گراس ہیں باطن مزاج موسم مقامت اور عادات کی رع بیت ہوتی ہوا دجب یہ قیداس کے کسی علاج یا تشخیص کے سلسلہ میں بوھا دی جائے تو ان کے کلام اور ان کی علمی دسترس پر کوئی حرف نہیں آتا چھر کیسے صادق مصدوق میں ہے کام پر حرف آسکا ہے چونکہ اکثر انسان جہالت و گھرائی کا پہلا ہوتا ہے اس لئے وہ اس سے مازنہیں آتے۔ ہاں وہ محض اس زمرہ سے خارج ہے۔ جس کو اللہ تعالی روح ایمانی اور نور بھیرت عطائر کے ہدایت کرے اور اس کی مدد کرے۔

قصب السكر: (سكنا) بعض سحيح احاديث ميں سكركا استعال ہوا ہے۔ چنانچ دوض كوثر كے بارے ميں ہے كداس كا يانی شكر سے بھى زيادہ شيريں ہے۔ اسكركا لفظ اس حديث كے علاوہ كہيں اور نہيں ملتا۔

شکر ایک نو ایج دچیز ہے۔ اس بارے میں قدیم اهباء نے بحث نہیں کی ہے۔ نداسے چانے ہی عضو اور نبرہی مشروبات میں اس کا ذکر کرتے تھے۔ بلکہ ان کوصرف شہد سے واقفیت تھی اور اس کے ہمراہ استعال کرتے تھے۔

اس کا مزاج گرم تر ہے' کھانس کے لئے مفید ہے۔ رطوبرت ومثانہ کوجلاء دیتی ہے۔ سانس کی نالی کوصاف کرتی ہے۔ اس میں شکر سے زیادہ تلیین پائی جاتی ہے۔ لئے پر ابھارتی ہے۔ پیپٹاب آور ہے۔ قوت باہ میں اضافہ کرتی ہے۔

چن نچ عفان بن مسلم نے بیان کیا کہ جو کھانے کے بعد گنا چوں لے تو وہ پورے دن جماع کا سرور ولطف لے سکے گا'اگر اس کو گرم کرکے استعال کیا جائے تو سینے اور صق کی خشونت کو دور کرتا ہے۔ اس سے رہاح بیدا ہوتی ہے۔ اس لئے رہاح کو روکنے کے لئے اس کو چھیل کر کھانا چاہئے اور اس کے بعد گرم پانی سے اس کو دھولیں تو اور زیدہ مفید ہے شکر صحیح قول کی بنیاد پر گرم تر ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بارد ہے۔ سب سے عمدہ شکر سفید صاف وشفاف

دانے دار ہوتی ہے۔ لیم رانی شکر تازہ سے زیادہ لطیف ہوتی ہے اگر اس کو پکا کر اس کا جماگ تکال لیا جائے تو تفتی اور کھانی میں مفید ہے۔

معدہ میں صفراء پیدا کرنے کی وجہ سے معدہ کے لئے معنر ہے۔ لیموں یا عرق سنتر ہ یا اٹار ترش کے عرق ہے اس کی مصرت دور کی جاسکتی ہے۔

چونکہ شکر میں حرارت اور تنہین کم پائی جاتی ہے۔ اس لئے بعض لوگ اس کو شہد پرتر جیج دیتے ہیں اور اسی چیز نے ان کوشہد کی بجائے شکر کے استعال پر آمادہ کیا 'شہد کے فوائد شکر کے بہ نسبت بہت زیادہ ہیں اور القد تعالیٰ نے شہد کو شفا اور دواء کے ساتھ ہی سالن اور شیر بنی قرار دیا ہے۔ پھر شہد کے من فع کے مقابل شکر کا ذکر کیا ؟

شہدیں تقویت معدہ پی جاتی ہے پا خاندرم کرتی ہے۔ نگاہ تیز کرتی ہے اس کا دھندلا پن خم کرتی ہے۔ اس کا غرغرہ کرنے سے خناتی (سانس لینے میں دھوار ہونے والی بیاری) دور ہوجاتی ہوجاتی ہے اور وہ تمام بیار یوں جو برودت کی بنیاد پرجسم میں رطوبات پیدا کرتی ہیں سب کوشفا بخشی ہے اور رطوبات کو بدن کی گہرائیوں سے بلکہ تمام بدن سے بی باہر نکال چینگی ہے۔ صحت کی حفاظت کرتی ہے اے فربہ بناتی ہے اور گرم کرتی ہے۔ قوت باہ میں اضافہ کرتی ہے۔ مواد فاسدہ کو خلیل کر کے جلا بخشی ہے۔ رگوں کے منہ کھول دیتی ہے۔ آئوں کی صفائی کرتی ہے۔ الغرض شہد سے زیادہ کوئی معید دوا ہو ہی نہیں سکتی۔ بوڑھوں کے لئے موز وں ترین دوا ہے۔ الغرض شہد سے زیادہ کوئی معید دوا ہو ہی نہیں سکتی۔ علی جے لئے اور دواؤں سے مالیوی کے وقت یہی ایک چیز ہے۔ جو نافع ہوتی ہے۔ اعض کے انسانی کی محافظ ہے اور معدہ کی تقویت چند در چند کرتی ہے۔ بو نافع ہوتی ہے۔ اعض کے انسانی کی محافظ ہے اور معدہ کی تقویت چند در چند کرتی ہے۔ بھر اس کے منافع خصوصیات کے سامنے شکر کا کہاں ذکر اور کیا مقام ہے۔

### "حرف کاف"

ا طرز و فاری معرب ہے اصل بل ترز د ہے لین وہ سخت ہے نہ تو نرم اور نہ لیک دار حمر بی وڑے کو کہتے ہیں ایسی اس کا ابھار ارد گرد سے معاوڑے کی طرح ہوتا ہے۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ وَبِاللهِ مُحَمَّد رَسُولُ اللهِ فَلْنَا يَانَارُ كُوْنِي بَرُداً وَسَلامًا عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَارَادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَا هُمُ الْآخْسَرِيْنَ اَللَّهُمْ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاسْرَافِيْلَ اِشْفِ صَاحِبَ هَذَا الْكِتَابِ بِحَوْلِكَ وَقُوْتِكَ وَجَبَرُوتِكَ الله الْحَقِّ آمِیْنَ

''اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہریان نہایت رحم والا ہے۔اللہ کے نام سے ور اللہ کے ساتھ مجر اللہ کے رسول بیں ہم نے کہا اے آگ ابرا ہیٹم پر شعنڈک اور سلامتی بن جا' ابرا ہیم کے ساتھ ان (کا فروں) نے قریب کرنے کا ارادہ کیا تھ' تو ہم ن کو تاکام بنا دیا۔اے اللہ جبر کیل میکا کیل اور اسرافیل کے رب تو اپنی قوت و طاقت تصرف اور جبروت سے اس تعویز والے کوشفاء عطا کر۔اے حقیقی معبود۔آ مین'۔

مروزی نے بیان کیا کہ ابوالمنذ رعمرہ بن مجمع نے ابوعبداللہ کا بے رقعہ پڑھ کر سایا اور ہیں اسے من رہا تھا۔ انہوں نے حدیث بیان کی کہ ہم سے بیٹس بن حبان نے حدیث بیان کی کہ میں نے ابوجعفر محمد بن علی سے تعویز لئکا نے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تعویز میں کتاب الجی قرآن یا کام رسول تکھا ہوتو اس کو لئکا و اور اس سے شفاء حاصل کرو۔ ہیں نے کہا کہ میں چارروزہ بخار کے لئے بیسے اللہ و بسائلہ مُستحمد دَسُولُ اللهِ الْحَ تعوید میں کھتا ہوں اُ آپ نے کہا بہتر ہے۔

ا ہام احمد ؓ نے عائشہ صدیقہ ؓ وغیرها ہے نقل کیا ہے کہ عرب لوگ اس بارے میں نرم روبیہ افتیار کرتے ہتھے۔

حرب کا قول ہے کہ امام احمد بن منبل اس بارے میں متشدد نہ تھے اور عبداللہ بن مسعود اس کونہایت ورجہ ناپسند کرتے تھے امام احمد بن منبل نے بیان کیا کہ مجھ ہے تہام کے بارے میں دریافت کیا گیا' جونزول بلاء کے وقت عموماً گردن میں لاکائی جاتی تھی' آپ نے فرمایا کہ میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

خلال نے بیان کیا کہ ہم سے عبداللہ بن احمد نے حدیث بیان کی فرمایا کہ میرے والد خوفزد ہ فخص کے لئے تعویٰ مصنے تنے اور نزول بلاء کے وقت ہونے والے بخار کے لئے بھی تعویز مکھا کرتے تھے۔ کتاب عمر نہ ولادت (ولادت کی پریٹانی کا تعویز)

خلال نے بیان کیا کہ ہم سے عبداللہ بن احمد نے حدیث بیان کی فرمایا کہ جب سی عورت کو دردزہ ہوتا اور ولا دت کی پریشانی ہوتی تو میرے والد ایک سفید برتن یا کسی صاف پاک چیز میں عبداللہ بن عباس کی بیرحدیث لکھتے تھے:

لا إله إلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْحَرِيْمُ سُبُحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (كَا لَهُمْ يَوْمَ يَرَوُنَ مَايُو عَدُوْنَ لَمْ يَلْبَثُوْ آ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ لَهَارٌ إِلَا عُراحقاف: ٣٥)

'' اللہ کے واکوئی معبود نہیں وہ حیم کریم ہے عرش عظیم کا رب اللہ پاک ہے۔ تن م تعریف اللہ رب العلمین ہی کے لاکن ہے۔ جس روز وہ عذاب دیکھیں سے جس کا ان کو دعدہ کیا جاتا ہے تو وہ سمجھیں سے کہ دینا میں ہمارا قیام صرف ایک گھڑی بھر ہوا ہے میر قرآن ) تبلیغ ہے''۔

کَانَّهُمُ یَوُمَ یَوَوُنَ مایُو عَدُوُنَ لَمُ یَلْیَثُوْ آ اِلَّا عَشِیَّةً اَوُضُخَاهَا (نازعات: ٣٦) ''جس روز وہ اس کودیکمیں گے تو وہ ایسے ہوجا کیل گے گویا وہ دنیا میں دن کے آخری وقت یا ناشتہ کے وقت تک رہے ہوں''۔

خلال نے بیان کی کہ ابو بکر مروزی نے جھے خبر دی کہ ابوعبداللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا اے ابوعبداللہ آپ ایک عورت کے لئے تعویز لکھتے ہیں جو دو دن سے دردز ہ میں ہتلا ہو؟ ابوعبداللہ نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ ایک بڑا پیالہ اور زعفران لے کر میرے پاس آجائے۔ میں نے دیکھ کہ ابوعبداللہ بہت ی عورتوں کے لئے اس کولکھ کرتے ہتھے۔

عکرمہ سے منقول ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عباس سے نقل کیا کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام کا گزرایک گائے کے پاس سے ہوا۔ جس کا بچہاس کے پیٹ میں پھنس گیا تھا تو اس نے کہااے اللہ کے پیغیبہ آپ میرے لئے اللہ سے دعا سیجئے کہ مجھے اس مصیبت سے نجات مل جائے تو آپ نے بیدع فرمائی۔

یامُ خَلَصَ النَّفُھ مِن النَّفُسِ وَیامُحُوجَ النَّفُسِ مِنَ النَّفْسِ حَلِّصُهَا السِنْسَ وَنَسَ سے ہیدا کرنے واسلے اور اسے نُفس سے نکا لئے والے (اللہ) تو اسے مصیبت سے نجات وئے ۔ نجات وئے ۔

انبوں نے بیان کیا کہ فورا ہی بچہ باہرا سمیااورگائے کھڑی ہوکراسے سوتھنے گئی۔ پھر فرہا یا سے رہوں نے بیان کیا کہ ورا ہی بچہ باہرا سمیااس کولکھ کردیا کرد۔ جتنے بھی دم کے طریقے در نفر دی بیٹو رہی بیٹر آئے کی صورت میں اس کولکھ کردیا کرد۔ جتنے بھی دم کے طریقے در نفر دی ہے۔ در نفر دی ہے بیان کے بیٹر کی میں۔ سب کو بطور جو بازلکھ کراستان سرنا نافع اور مفید ہے۔ ساف کی گرفست دگ ہے در استان کی بیٹر کی رخصت دگ ہے درات شفار قرار دیا ہے۔ ساخ کراستان کے ایسے شفی بتاریا ہے بیٹر کی رخصت دگ ہے۔

عسر: (ولادت كا دوسرا تعويذ)ان "يات كوايك صرب يه ك برتن مين تميم رحامه أويه ويا

جائے اور اس کے شکم پراس کو چھڑک دیا جائے۔

إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتُ وَأَذِنَتُ لَوِبُهَا وَحُقَّتُ وَإِذَا الأَرُضُ مُدَّتُ وَالْقَتُ مَافِيُهَا وَخُا اللاَرُضُ مُدَّتُ وَالْقَتُ مَافِيُهَا وَالسَّمَاقِ: ١.٣)

''جب آسان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کے تھم کو سننے کے سئے کان گائے گا اور اسے لائق کیا گیا ہے۔ اور جنب زمین تان وی جائے گی اور اس میں جو پکھے ہوگا وہ باہر پھینک دے گی اور خابی ہوجائے گی'۔

كتاب الرعاف: ( نكسير كا تعويز) فيخ الاسلام علامدابن تيميدرهمتداللدعديه مرعوف كى بيثاني برية بيت لكعة تف-

وَقِيْلَ يَآاَرُضُ ابْلَعِيُ مَآثَكِ وَيَاسَمَآءُ اقْلِعِيُ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ (هود.٣٣)

"اور حكم ديا كيا كدائ زين ان بان نكل جااورائ النائقم جا در پانى كلك كيد اور علم اللي ورا ہوا"۔ بيس نے آپ كوفر ماتے ہوئے ساكر آپ نے اس كو بہت سے لوگوں كے لئے لكھ اور سب كے سب الجھے ہو گئے۔

اس کے بعد فرمایا کہ اس کونکسیرز دہ کے خون سے لکھنا جائز نہیں جیسا کہ بہت سے نا دان کرتے ہیں۔ اس لئے کہ خون نجس ہے اور نجس چیز سے کلام اللی کولکھنا جائز نہیں۔

تکسیر کا دوسرا تعویذ: حضرت موی علیه السلام ایک چا در کے ساتھ نگلے ایک تکسیر زدہ کو پایا تو چا در ہے اس کو باندھ کریہ آیت پڑھی۔

یَمْحُوا اللهُ مَایَشَآءً وَیُشِتُ وَعِنْدَه أُمُّ الْکِتَابِ (رعد: ۳۹) "الله بی جس (عَم) کوچاہتاہے موقوف کر دیتاہے اور جس کوچاہتاہے قدتم رکھتاہے اور انی کے پاس اصل "اللہ بی جس (عَم)

كتاب للحزاز: (بالخوره كاتعويذ) مريض كرسر پرآيت لكھى جائے۔

فَاصَابَهَآ اِعُصَارِ فِیْهِ نَارِ فَاحُتَرَقَتُ بِحَوُلِ اللهِ وَقُوَّنه (بقره ٢٦٦) "تواس بِغُ كُوتُوٓ ٱكَ كَالِكِ جَمُونَكَا لَكَ جَائِ جَس بِسُ ٱكْ بُو يَكِرُوه بَاغُ جَلَ جَائِدَ۔ اللہ كَ تعرف اور "قوت كـ ذريعة" ـ

اس کا دوسراتعوینہ عروب آفاب کے وقت لکھا جائے۔

يَآ أَيُّهَا الَّذِيُنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُوْتِكُمْ كِفُلَيْنِ مِنَ رَّحُمَتِهِ وَيَجْعَلُ لُكُمُ نُوراً تَمُشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمُ اللهُ غَفُور رَّحِيْم (حديد: ٢٨)

''اے مومنوا اللہ ہے ڈرواور اس کے رسول پراممان لاؤ' اللہ تعالی تم کواپنی رحمت ہے دو ہرا ( ثواب ) عطا کرے گا اور تم کوالیہا نور عطا کرے گا۔ جس کے ذریعی تم چلتے گھرتے رہو گے اور وہ تم کو بخش دے گا۔ اللہ بخشے والا رحم کرنے والا ہے''۔

كتاب اخريحى المثلثة: (سه روزه بخاركا دوسرا تعويز) تين عمره پتيول پراس كولكها جائد اور برروزايك پي اين عده بخار ده اپنده منه من ركه اور پانى سے نگل جائے تو بخار خم منه من ركھ اور پانى سے نگل جائے تو بخار خم موجائے گا۔ دعا يہ ہے۔

بسُم اللهِ فَرَّتْ بِسُمِ اللهِ مَرَّتْ بِسُمِ اللهِ مَرَّتْ بِسُمِ اللهِ فَلَتْ "الله كنام من بِماك كمرُ ابوا الله كنام من جاتار بااور الله كنام من موكي"

## كتاب آخرلعرق النساء: ( در دعرق النساء كا تعويز )

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ اللَّهُمَّ رَبُّ كُلِّ شعى وَمَلِيُكَ كُلِّ شعى وَ خَالِقَ كُلِّ شعي أنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنْتَ خَلَقُتَ النِّسَا فَلا تُسَلِّطُهُ عَلَى بِاَذَى وَلا تُسَلِّطُنِي عَلَيْهِ بِقَطْعِ وَاشْفِنِي شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقهما وَلا شَافِي إِلَّا أَنْتَ

'' شروع الله كے نام سے جو برا مبر بان نبایت رخم والا ہے۔اے اللہ ہر چیز کے پروردگار اور ہر چیز کے ما لک اور ہر چیز کے ما لک اور ہر چیز کے الک اور ہر چیز کے بالک اور ہر چیز کے پیدا كيا ہے اور تو بى نے نساء كو پيدا كيا ہے اس كو جھ پر تكليف كے ساتھ مسلط نہ كر اور نہ اس كو جھ پر كانے کے لئے مسلط كر جھے اس كافل شفاء عطافر ما جوكى بيمارى كوند كے ساتھ مسلط نہ كر اور نہ اس كو جھ پر كانے كے لئے مسلط كر جھے اس كافل شفاء عطافر ما جوكى بيمارى كوند جو ساتھ مسلط نہ كر اور نہ اس كو جھ كے اس شفاد ہے والا ہے'۔

کتاب للعرق الضارب: (پیمرکتی رگ کا تعویز) ترندی نے اپنی جامع ترندی میں ابن عباس سے دوایت نقل کی ہے کہ رسول التعلق نے صحابہ کرام کو بخار اور تمام دردوں کے لئے بید عاسکھائی کہتم اپنی زبان سے کہوتو شفا حاصل ہوگی۔

بسُم اللهِ الْكَبِيْرِ اَعُودُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقِ نَعَارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ "الله كبرك نام عادرالله برزع على بررك فتذا كميز عادر جنم كي آك كي كرى ك شرع بناه جابتا مول ال

ا۔ اہام تر ندی ہے ۲۰۷۶ میں کتاب الطب میں اس کو ذکر کیا ہے اس کی مند میں ابراہیم بن اساعیل بن الی حبیبہ داوی ضعیف ہے۔ تعرالعرق۔ دگ کا پچڑ کنا۔

کتاب وجع الضرس (تعویز برائے درد دنداں): اس رخسار پرجس کی طرف کی داڑھ میں درد ہو پہلکھنا جاہئے۔

بسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ وَهُوَ الَّذِى اَنَّشَالَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ قَلِيُلاً مَاتَشُكُرُونَ (مومنون : ٨٧)

''شروع الله ك نام سے جو برامبريان بهايت رحم والا ہے۔ (الله )ايسا (قادر ومنعم) ہے جس نے تمهارے لئے كان' آئىكىس اور ول بنائے (ليكن) تم لوگ بہت كم شكر واكرتے ہؤ'۔

اورا گركوئي جاہے توبيآيت بھي لکھ سکتاہے:

و لَه هَاسَكَنَ فِي النَّهِلِ وَ النَّهَارِ وهُوَ الْسَمِيعُ الْعَلِيمُ (انعام: ١٣١) "اوراى (الله) بى كى سب (ملك) ہے جو پكھرات اور ان بش رہتے ہیں اور وہى بڑا سننے والما اور جائے والا ہے'۔

كَتَّابِ الْحُرَاحِ ( يَصُورُ مَ كَ لِئَ تَعُويِرُ ): يَحُورُ مَ كَاوِرِ بِهِ آيت لَكَى جائے: وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلُ يَنْسِفُهَا رَبِّيُ نَسُفاً ٥ فَيَذُرُهَا قَاعاً صَفُصَفاً ٥ لَا تَراى فِيْهَا عِوَجاً وَلَآ اَمُتاً٥ (طها: ١٠٥ ا ١٠٠)

''اورلوگ جھے ہے پہاڑوں کے متعمق پوچھتے ہیں تو تو کبددے کدان کومیرارب بالکل اڑا دے گا پھراس کو ایک ہمواری دیکھے گا'۔ ایک ہمواری دیکھے گا اور ندکوئی بلندی دیکھے گا'۔

كَمَا قَ (سَانْتِ كَى جَمِعْتَرَى): نِي تَطْلِينَةً سے ثابت ہے آپ نے فرمایا: أَ الْكُمُأَةَ مِنَ الْمَنِّ وَمَاءُ هَا شِفَاء لِلْعَيْنِ "كمبى من كى ايك تتم ہے اور اس كا يانى آئك كے شفاء ہے"۔

امام بخاری امام مسلم نے اس حدیث کواپی سیج ٹیں روایت کیا ہے۔ ا ابن اعرابی نے کماۃ کو تمہ کی جمع خلاف قیاس بتایا ہے۔ اس لئے کہ جمع اور واحد کے درمیان صرف تا کا فرق ہے اور اس کا واحد بھی تا کے ساتھ ہے۔ جب اسے حذف کر دیا تو جمع کے لئے ہوگی اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کم ۃ جمع ہے یا اسم جمع ہے؟ اس بارے میں دوقول مشہور ہیں چین نچے اہل لغت کا قول ہے کہ اس سے دولفظ کماۃ و کماء نظتے ہیں۔ جیسے جہاۃ و جب

<sup>(</sup>٨٦) \_ ا، م بخاري في السلام المسلم المسلم عند العلب باب المس شفاء للعين كتحت اورام مسلم في المسلم في المسلم في ٢٠٣٩ من كتاب الاشوبته باب فصل الكماة ك ذيل من حديث سعيد بن زيد في السكو بيان كيا ب-

ے۔ ابن اعرابی کے علادہ دوسرے لوگوں نے کہا کہ کما ۃ قیاس کے مطابق ہے۔ کما ۃ واحدے لئے اور کم کثیر کے ہئے استعمال ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کما ۃ واحد جمع دونوں کے لئے مکسان طور پرمستعمل ہے۔

جولوگ پہلی لغت کے قائل ہیں وہ شاعر کے اس کلام سے استدلال کرتے ہیں کہ م الموء کی طرح جمع ہے۔

و وَلَقَدُ جَنَيْتُكَ أَكُموُ اوَعَسَاقِلاً وَلَفَدُ مَهَيْتُكَ عَنْ نَبَاتِ الاوُبَولِ اللهِ وَلَفَدُ مَهَيْتُكَ عَنْ نَبَاتِ الاوُبَولِ اللهِ وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اس شعرہے کم کےمفر داور کما ۃ کے جمع ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔

تھمبی زمین پرخود رو ہوتی ہے۔ اس کے چھٹری دار ہونے کی وجہ سے کماۃ کہتے ہیں اور محاورہ میں کماہ الشہادۃ گوائی چھپانے کے معنی میں مستعمل ہے۔ تھمبی زیر زمین مستور ہوتی ہے۔ اس میں ہے اور ڈھل نمیں ہوتے اس کا مادہ جو ہرارضی بخاری ہے۔ جوزمین میں اس کی سطح کے برابر موسم سر ، کی شف کر کے باعث ہوتا ہے۔ ربیج کی بارش میں بیر برہ جاتی ہے ' پھر بید زمین پراگ آتی ہے اور سطح زمین پرجسم وشکل کے ساتھ انجر آتی ہے۔ اس وجہ سے ' پھر بید زمین پراگ آتی ہے اور سطح زمین پرجسم وشکل کے ساتھ انجر آتی ہے۔ اس وجہ سے کیونکہ اس کا مادہ رطوبت وموی ہوتی ہے۔ جو عموماً جوانی اور نمو کے وقت ہی جلد زمین پر انجر آتی ہے۔ جب کرج ارت کا پورے طور پر غلبہ ہوتا ہے اور قوت اس کو مزید برخھادی ہے۔ اس کو خام و پختہ دونوں طریقہ سے کھایا جاتا ہے سے موسم بہار میں مامور پر پائی جاتی ہے اس کو خام و پختہ دونوں طریقہ سے کھایا جاتا ہے میں ہوتی ہے۔ اس کی بیدا وار زیادہ پائی جاتی ہے اس کی بید خارج کی بوجہ سے زمین پھٹتی ہے۔ و بہات کے باشندوں کی بید غذا ہے اور عرب کی زمین پر اس کی بیداوار زیادہ ہے۔ عمدہ محملی کھمبی وہی ہوتی ہے۔ جوریتی زمین کی ہوجہ سے زمین کی توجہ سے بائی کم ہو۔

الدید بیت و می کس تعنب " ص ۱۹۲۷ و در الحسعی " ۱۳ ۱۸ می از کامل" ص ۱۴ ۱۸ ای بیمی ار مثال" و ۱۹ ۱۹ الدید بیت و می است العند یه حوک ولی ستاب المقصب " ۱۳ ۱۸ می المحدوث ۱۳۲۱ و در الحسعی ۱۳۳۰ میل خداور ہے۔ اس العند یه حوک ولی ستاب خالی ند ہوئے کے باوجود اس کے قائل کا پید فریس استدال کی خاص جگد ما و برائے شده می المحدوث کے باوجود اس کے قائل کا پید فریس استدال کی خاص جگد ما و برائے است استان برک فریس استدال کی خاص جگد ما و برائے استان برک فریس کی محدوث کی عمدہ تھمبی تعناف کے ایوا در اس المحدوث میں کھمبی تعناف کے ایوا در اس المحدوث میں کھمبی کھا نے کے دووا ہے محبوب کے باس موسم ربع کی عمدہ تھمبی تعناف کے لئے میوا در اس المحدوث میں کھمبی کھا ہے دو اس المحدوث کے ایوا در اس المحدوث میں کھمبی کھا ہے دو اس کے دووا ہے کہ دوا سے معروث کے دووا ہے کہ دوا سے کھورٹ کے باس موسم ربع کی عمدہ تھمبی کھا نے کے دووا ہے دوا سال کے کہ داس میں کھورٹ کے دوا ہے دوا سال کے کہ داس میں کھورٹ کی فائدہ فریس کے دوا ہے دوا سال کے کہ داس میں کھورٹ کی فائدہ فریس کے دوا ہے دوا سال کے کہ داس میں کھورٹ کی فائدہ فریس کھورٹ کے دوا ہے دوا ہے کہ دو

اس کی مختلف فتمیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک فتم مہلک ہوتی ہے جس کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے۔ اس سے دمدکی بیاری پیدا ہوتی ہے۔

یہ تیسرے درجہ میں بارد رطب ہے۔ معدہ کے لئے مصر ہے اور در بہضم ہے۔ اگر اس کو بطور سائن استعال کیا جائے تو اس سے قولنج ' سکتہ اور فالنج پیدا ہوتا ہے۔ معدہ میں درد ہوتا ہے اور بیشاب میں پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ تازہ خشک کے مقابل کم ضرر رساں ہے۔ جو اس کو کھانا چاہے اسے چاہئے کہ ترمٹی میں فن کر دے اور اس کو نمک پانی اور پہاڑی پودینہ کے ساتھ جو جوش دے اور روغن زیتون اور گرم مصالحہ کے ساتھ کھائے کیونکہ اس کا جو ہر ارضی غلیظ ہوتا ہے۔ جو اس کو تفد این نا مصر ہے لیکن اس میں پانی کا ایک لطیف جو ہر بھی پایا جا تا ہے۔ جو اس کی لطیف بر در اللہ کرتا ہے۔ اس کو بطور سرمہ استعال آئھوں کے دھندلا بین اور گرم آشوب کی لطیف بر دلالت کرتا ہے۔ اس کو بطور سرمہ استعال آئھوں کے دھندلا بین اور گرم آشوب کی ساتھ کہ جو ہر بھی کا پانی کا ایک اعتراف کیا ہے کہ تھمبی کا پانی آئھوں جو جائے ہے۔ اس کا ذکر مسیحی اور مصنف ' القانون' وغیرہ نے بھی کیا ہے۔

آپ کے قول (الکماۃ مِنَ المُمَنَّ) کے بارے میں دو قول منقول ہیں۔

پہلا قول میر کہ بنی اسرائیل پر جومن نازل کیا گیا تھا۔ وہ صرف صوا نہ تھا۔ بلکہ بہت سی چیزیں ان پودوں میں ہے تھیں جو بلا کاشت وصنعت اور بغیر سیرانی کے خود رو تھے۔ ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ان پرانعام فرمایا تھا۔

من: مفعول کے معنی میں مصدر کا صیغہ ہے۔ لیعنی ممنون کے معنی میں ہے۔ اللہ نے ہرالیمی چیز جو بندے کو عطا کی جس میں بندے کی کوئی کاشت و محنت نہ ہووہ محض من ہے۔ اگر چہاس کی ساری تعمین ہی بندے پرمن ہوں۔ گرجس میں کسب انسانی کا دخل نہ تھا۔ اس کو خاص طور پرمن قرار دیا اس لئے کہ وہ بندے کے واسطے کے بغیر من ہے اور اللہ تعالیٰ نے میدان جہہ میں ان کی غذا کما ق (تھمبی) بنائی جو روثی کے قائم مقام تھی اور ان کا سالن سلوی بنایا جو گوشت کے قائم مقام تھی اور ان کا سالن سلوی بنایا جو گوشت کے قائم مقام تھا اور ان کا حلوہ اس شبنم کو بنایا جو درختوں پر نازل ہوتی تھیں۔ چنانچہ بیر حلوہ کے قائم مقام تھا ور اس طرح سے بنواسرائیل کی معیشت کی تکمیل فرمائی۔

اس کے بعد رسول التقافیقہ کے اس قول پرغور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا۔ تھمبی من کی ایک قتم ہے۔ جس کو اید نے بی اسرائیل پر نازل کیا تھے۔ تویا کہ تھمبی کومن میں شار فرمایا اور اس کا ایک جزء قرار دیا اور ترجیمین الم جو درختوں پر گرتی ہے وہ بھی من بی کی ایک مشم ہے کھرنی اصطلاح ہیں اس کے من پر بولا جانے لگا۔

دوسرا قول میہ ہے کہ اس کما ہ کو نبی علیہ الصلو ہ والسلام نے اس من کے مشابہ قرار دیا جو

آسان سے نازل ہوا تھا۔ وجہ شبہ میہ ہے کہ میہ بغیر کسی محنت ومشقت اور بغیر کاشت اور آبیاری

کے پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی میہ اعتراض کرے کہ میں کی میہ حیثیت ہونے کے باوجود اس میں
ضرر کا کیا سوال ہوتا ہے اور بیراس میں کس طرح پیدا ہوا؟

اس کا جواب ہے ہے کہ آپ نے اس پرغورنہیں کیا کہ باری تعالیٰ نے اپنی تمام معنوعات کو جانج پڑتال کرکے اور پوری طرح پر کھنے کے بحد پیدا فرمایا اور ممکن حد تک اس بیس عمد گی و بہتری کا عضر شامل رہا اور وہ اپنی پیدائش کے ابتدائی مرحلہ بیس تمام آفات وعلل ہے خالی تھی اور اس سے وہ منفعت پوری ہوتی رہی۔ جس کے لئے اسے پیدا کیا گیا تھا۔ اب اس کی تخلیق کے بعد اس بیس آفات وعلل دوسرے امور کی وجہ سے جو ان سے سلے ہوئے تھے۔ یا ماحول کے انرات کی بنا پر یا اختلاط وامتزاج کی بنیاد پر یا کسی دوسرے سبب سے پیدا ہو گئے۔ جو اس کے فساد کے مقتصنی تھے۔ اگر وہ اپنی اصلی تخلیق پر برقر ار رہ جاتی اور اس سے فساد اور اسباب فساد کا کوئی تعلق شر بہتا۔ تو پھر وہ عمدہ اس بہتر ہوتی اس بیس فساد کا کوئی تعضر موجود ہی نہ ہوتا۔

جے دنیا اور اس کی ایا اے کے حالات سے ذرا بھی واقفیت ہوگی اسے بیہی معلوم ہوگا کہ فضائے عالم نباتات وحیوانات عالم میں تمام فسادات اس کی تخلیق کی بعد ہی بیدا ہوئے ہیں اور باشندگان عالم کے س احوال میں بھی تخلیق کے بعد فسادات رونما ہوئے جہاں جس تم مواد و مفاسد بیدا ہوئے گئے۔انسانوں کے مواد و مفاسد خاہور پذیر ہوئے۔اسباب سامنے آئے وہ مفاسد بیدا ہوتے گئے۔انسانوں کی بداعمانی اور انبیاء ورسل کی مخالفت پران کی آبادگی ہمیشہ فساد عام و خاص کی وجہ سے ہوتی ربی۔ ان کی بداعمانی اور انبیاء ورسل کی مخالفت پران کی آبادگی ہمیشہ فساد عام و خاص کی وجہ سے ہوتی ربی۔ ان کی بناء پرائل دنیا پر مصائب و آلام کا نزدل ہوا امراض و اسقام پیدا ہوئے طاعون رونما ہوئے اور قبط پڑے خشک سالی سے دوچار ہوئے۔ زیشن کی برکتیں اس کے پھل پھول اور درخت فتم ہوگئے۔ منافع کا دور تک پند نہ تما اور کیے بعد دیگرے نقصانات کے سامان ہوتے رہے۔اگر آپ کے عمم کی رسائی اس منزں تک نہیں آؤ پھر الند کا یہ تول سامنے دکھے۔

ا۔ ترجیمین: معتد کے سفیہ ۵۰ پر ندکور ہے کہ بیٹہد کی طرح جی ہوئی دانے دارتر ہوتی ہے جوآ سان سے گرتی ہے۔اس کی تادیل شیریں تر اوٹ ادر شبنم سے کی جاتی ہے۔ بیدا کثر خراسان میں درخت حاج پر گرتی ہے جس کو ورخت قل دہمی کہتے ہیں بیشبنم کا فور کی طرح جی ہوئی ہوتی ہے۔

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِى النَّاسِ (روم: ١٣) " فَكُلُ اور ترى شِ السَالُون كي بداعالي كي إداش شِ فساد فالم بوتا ہے"۔

اس آ بت کریمہ کو احوال عالم کے سامنے رکھ کر ذرااس پرخور کرواور دیکھو کہ دونوں ہیں کہ جمہ وقت آ فات وعلل مجلوں کاشتوں اور حیوانات ہیں پیدا ہوئے رہے ہیں۔ پھران آ فات کے نتیجہ ہیں دوسری آ فتیں رونما ہوتی ہیں جیسے باہم فل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ چل رہی ہوں جب لوگوں ہیں مظالم وفسق و پین جیسے باہم فل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ چل رہی ہوں جب لوگوں ہیں مظالم وفسق و پین جیسے باہم فل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ چل رہی ہوں جب لوگوں ہیں آ فات وعلل پیدا کر دیتا ہے۔ پین سے ان کی فضا متاثر ہوتی ہے۔ ان کے دریا و چشے متعفن ہو جاتے ہیں۔ ان کے جسم جن سے ان کی فضا متاثر ہوتی ہے۔ ان کے دریا و چشے متعفن ہو جاتے ہیں۔ ان کے جسم برا دان کی صور تیں سے اور ان کی شکلیس بدل جاتی ہیں ان کے اخلاق ہیں بستی آ جاتی ہے پھر اگر دور دور و ہوتا ہے۔ جو ان کی بدا عمالی مظالم اور برائیوں کے نتائج ہوتے ہیں۔

گیبوں وغیرہ کے دانے آج کے مقابل پہلے بڑے سائز کے ہوتے ہے اور ان میں برکت بھی تھی۔ چنانچہ امام احمر نے اپنی اساد کے ساتھ روایت کیا کہ بنوامیہ کے خزانے میں ایک تھیلی تھی۔ جس میں مجور کی تھلیلی کی طرح گیبوں تھے۔ جس پر لکھا ہوا تھا کہ بیدعدل و ایک تھیلی تھے۔ جس پر لکھا ہوا تھا کہ بیدعدل و انساف کے دور کی پیداوار ہے اس واقعہ کو امام احمد نے اپنی مسندل میں ایک حدیث کے اثر سے روایت کیا ہے۔

یہ بیاریاں اور عمومی آفات گذشتہ امتوں کے عذاب کا پسمائدہ حصہ ہے جوہم تک پہنچا ہے جہ بھر رہے بیاریاں اور آفتیں گھات لگائے رہیں' آنے والے لوگوں کے اعمال کی سزا کے لئے متعین رہیں۔ یہ اللہ کا قانون عدل وانصاف ہے۔ اس کی طرف رسول النقطی نے اشارہ فرمایا۔ جب آپ نے طاعون کے بارے میں فرمایا کہ بیاس عذاب اور گرفت کا ایک بقید حصہ ہے۔ جے اللہ نے بنی اسرائیل پر نازل کیا تھا۔

اس طرح القد تعالى نے ایک قوم پر ہوا كہ سات رات اور آغمد دن مسلط كر ديا تھا۔ اس بادوباراں كا ایک حصه آج بھی باتی رو گیا ہے جورہ رو كر دنیا كو بے چین كرتی ہے اس مثال میں اللہ كی جانب سے درس وعبرت وضیحت ہے۔

الله سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں نیک و بدا عمال کے آثار کے لئے ایسے مقتضیات نازل کے ہیں جن سے کسی کومفرنہیں چنانچہ اس نے احسان زکو قا اور صدقہ روکنے سے بارش روک

دی قبط اور خشک سالی <sup>ل</sup> مسط کر دی اورمسکینول برطکم دستم' ناپ نول میں کمی اور توانا کا کمزور پر ظلم وزیاوتی ایسے سلاطین و حکام کے جبرواستبداد کا سبب بنتا ہے جن سے اگر رخم کی درخواست کی جائے تو رحم نہیں کھاتے اور اگر انہیں متوجہ کیا جائے تو متوجہ نہیں ہوتے بیعوام ورعایا کی بداعمالی کی یاداش میں امراء کی صورتوں میں سائے آئے ہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالی اپنی حکمت بالغہ اور عدل و انصاف کے بیش نظر لوگوں کے انکہ ل کو مختلف اور مناسب صورت و قالب میں ظاہر کرتا رہتا ہے۔ بھی قحط وخٹیک سالی کی صورت میں بھی پخت گیردشمن کی شکل میں' بھی جاہر وسرکش حکام کے انداز میں اور بھی عام پہار یوں کی صورت میں مجھی مصائب وآ ادم رنج وغم کی شکل میں ظاہر کرتا ہے۔ جوانسانوں کا ایسا تعاقب کرتے ہیں کہ بھی اس سے جدا ہی نہیں ہوتے مجھی آ سان و زمین کی برکتوں ہے مخلوق کومحروم کر دیتا ہے۔ کبھی ان برشیاطین کو مسلط کر دیتا ہے۔ جوان کوطرح طرح کے عذاب میں کھانتے رہتے ہیں تا کہ حق ثابت ہو جائے اور ہرایک مخص جس کے لئے پیدا کیا گیا ہے وہ ثابت ہو جائے اور ایک باہوش مخص اطراف عالم کی سیرا بنی بھیرت کے ساتھ کرتا اور اس کا بغور مشاہدہ کرتا ہے اور باری تعالیٰ کے عدل وانصاف اوراس کی حکمت بالغہ کے مواقع کو دیکھتا ہے تو اس وقت اس بریہ بات روز روشٰ کی طرح عمیاں ہو جاتی ہے کہ رسل و انبیاء اور ان کے متبعین ہی خاص طور پر راہ نجات پر ہیں اور دنیا کے سارے لوگ ہل کت و ہر بادی کے راستے پر رواں دواں ہیں اور ہلا کت کے گھر

الله تعانی اینا کام پورا ہی کر کے رہے گا۔ اس کے علم کوکوئی ٹالنے والانہیں۔ اس کے آرڈر کوکوئی مجھیرنے والانہیں اللہ ہی تو ثیل دینے والا ہے۔

ا۔ این عمری مرفوع صدید بی شد کور ہے کہ کی قوم میں جب تک برائی کھل کرس منے نہیں آتی اس وقت تک ان بیل طاعون اور ایسے مصائب و امراض نہیں پھیلتے جن کا تجربان کے اسداف کو نہ تھ اور جب وہ تا پ و تول میں کم کرنے لگیں تو ان کو تحط سال عمل دی اور بادشاہوں کے مظالم سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور جب ان برائی مرک کرنے لگیں تو ان کو تحط سال عمل دی اور بادشاہوں کے مظالم سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور جب ان برائی نہوتی انہوں نے زکو قاروک دی تو ان ان برائیے دخمن مسلط کے دور جب کسی قوم کے انداور اس کے رسول سے کئے ہوئے وعدہ کو تو ڑا تو اللہ نے ان پرائیے دخمن مسلط کے جو فیر قوم کے بیتے تو انہوں نے ان کے جمل سے تمام چزیں چھین لیں اور جب ان کے انکہ نے کتاب اللہ جو فیر قوم کی تھوت کو این ماجہ نے کتاب اللہ بی مند میں خالد بن بزیر راوی ضعیف ہے لیکن اس کو حاکم نے مراس کی سند میں دوسری سند کے ساتھ روایت کیا ہے اس کی سند میں خالد بن بزیر راوی ضعیف ہے لیکن اس کو حاکم نے مراس کی سند میں ابن عباس کا اپنا موات کیا ہے۔ قول نہ کور ہے جس کو بیلی نے ساس مدید کی تقویت ہو جاتی ہے باب میں ابن عباس کا اپنا تھول نہ کور ہے جس کو بیلی نے ساس مدید کے ساتھ روایت کیا ہے۔

نی الله کے اس قول 'اس کا پانی آئکھ کے لئے شفا ہے' میں تین اقوال ہیں۔
پہلاقول یہ ہے کہ اس کا پانی آئکھ میں استعال کی جانے والی دواؤں میں ملالیا جائے اس
کو تنبا استعال نہ کیا جائے اس کو ابو عبید نے بیان کیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کے خالص
پانی کو نچوڑ کر پکالیا جائے بھرا ہے لگایا جائے اس لئے کہ آگ اس کو فضح کرنے کے بعد اس
میں لط فت پیدا کرتی ہے اور اس کے فضلات اور تکلیف دہ رطوبات کو باہر کر دیتی ہے اور اس
میں صرف نفع بخش اجزاء باتی رہ جائے ہیں۔

تیہ اقول یہ ہے کہ تھیں کے پانی سے مرادوہ پانی ہے جو بارش کے بعد حاصل ہوتا ہے اور وہ بارش کے بعد حاصل ہوتا ہے اور وہ بارش کا پہلا قطرہ ہے جو زمین کی جانب آتا ہے اس کے بعد اضافات ہوتے ہیں جو اضافت اقترانی کہلاتے ہیں نہ کہ اضافہ جزئی۔ اس کے ابن جوزی نے بیان کیا ہے۔ یہ بعید از قیاس اور بہت کمزور قول ہے۔

بعض نوگوں کا خیال ہے کہ اگر تھمبی کا پانی صرف آشوب چٹم کی برودت کے لئے استعمال کیا جائے تو اس کا پانی بی شفا ہے اور اگر دوسری بیماری میں استعمال کرتا ہوتو مرکب بہتر ہے۔
عافق نے بیان کیا کہ اگر تھمبی کے پانی میں اثیر گوندہ کر اس کو بطور سرمہ استعمال کیا جائے
تو آ نکھ کی تمام دواؤں میں سب سے بہتر دوا ہے پاکوں کو توت دیتا ہے۔ روح باصرہ کو تو ی
کرتا ہے اور بیدار کرتا ہے اور نزلہ کے لئے دفاع کا کام کرتا ہے۔

کہاٹ (پیلو کا کیل ): سیح بخاری اور سیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عند سے صدیث مروی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ رسول اللہ اللہ کے ساتھ پیلو کے پیل چن صدیث مروی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ رسول اللہ اللہ کے ساتھ پیلو کے پیل چن مروی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سیاہ رنگ کا پیل چن لواس لئے کہ بیسب سے عمدہ ہوتا ہے۔ ا

کہا ہے: کاف کے فتہ اور ہاء موصدہ مخفقہ اور ٹاء مثنثہ پڑھا گیا ہے۔ ورخت پیلو کے پھل کو کہتے ہیں۔ یہ حجاز میں پایا جاتا ہے اس کا مزاج گرم ختک ہے۔ اس کے فوائد درخت کے من فع کی طرح ہی ہیں۔معدہ کے لئے مقوی ہے۔ ہاضمہ درست کرتا ہے بلغم کو خارج کرتا ہے بشت کے دردکو دورکرتا ہے اس کے علاوہ بہت ی بیار یوں میں نافع ہے۔

ا بن جلجل نے بیان کیا کہ اگر اس کو پیس کر پیا جائے تو پیشاب لاتا ہے مثانہ صاف کرتا ہے اور ابن رضوان نے لکھا ہے کہ میدمعدہ کو مضبوط بناتا ہے پاضانہ بستہ کرتا ہے۔

ا۔ امام بخاریؓ نے ۹ میم میں کرب الطعمة کے بساب الکباٹ و هورق الاداک کے تحت اور امام سلم فریق میں کرب الطعمة کے بساب الکباٹ کے ذیل میں اسکونقل کیا ہے۔ فریق میں کاب الرشر بنہ کے باب ففضیلة الاسود من الکباٹ کے ذیل میں اسکونقل کیا ہے۔

حکتم : ( نیل ) امام بخاریؒ نے اپنی سیح بخاری ہیں عثمان بن عبداللہ بن موہب ہے روایت کی انہوں نے بیان کیا۔

دَخَلْنَا عَلَى أُمَّ سَلَمَةٌ ۗ فَأَحُرَجَتُ اِلْيُنَا شَعُواً مِنْ شَعُوِ رَسُولِ اللهِ اللهِ فَاذَا هُوَ مَخَضُوب بِالْجِنَّاءِ وَالْكُتَم

'' ہم لوگ ام الموشین ام سلمد کے پاس حاضر ہوئے آنو انہوں نے ہمیں رسول الشفائی کے موے مبارک بیس ۔ سے ایک بال دکھایا تو وہ مہندی اور نیل سے رنگا ہوا تھا۔ ا

سنن اربعہ میں نی قلیطی ہے روایت مذکور ہے آپ نے فرمایا کہ سب سے عمدہ چیز جس سے تم سفید بالوں کو رنگین بناؤ مہندی اور نیل ہے۔ ع

صحیح بخاری اور سحیح مسلم میں حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حناءاور نیل کا خضاب لگایا۔ <sup>س</sup>

سنن ابوداؤد میں عبداللہ بن عباس رض الله عند سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ: مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ مُنْكُلُهُ وَجُل قَدِا اخْتَصَبَ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ مَا اَحْسَنَ هَذَا؟ فَمَرَّ آخَرُ قَدِ اخْتَصَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكُتَمِ فَقَالَ هَذَا اَحْسَنُ مِنْ هَذَا فَمَرَّ آخَرُ بِالصَّفُرَةِ فَقَالَ هَذَا اَحْسَن مِنْ هَذَا كُلِّهِ

''رسول استعقاقیہ کے سامنے ہے ایک محض گزراجس نے مہندی کا خضاب نگار کھا تھا آپ نے فرہ یا بیا کتنا عمدہ ہے؟ پھر دوسرافخض گزراجس نے مہندی ورنیل کا خضاب نگایا تھا تو آپ نے فرہ یا کہ بیاس ہے بھی عمدہ ہے۔ پھرایک تیسرافخص گزراجس نے زردرنگ کا خضاب نگار کھا تھا تو آپ نے اسے دیکھ کرفر مایا کہ بیسب سے عمدہ ہے'۔ سے غافقی نے بیان کیا کہ نیل ایک بیودہ ہے جو میدانی علاقوں میں بیدا ہوتا ہے۔ اس کا پہت

ا۔ اہام بخاریؓ نے ۱۰/ ۲۹۹ ۲۹۸ یس کتاب اللهاس کے باب صاب الدیکو فی الشیب کے تحت اس کو ذکر کیا ہے۔

۲۔ امام احمد نے ۵/ ۱۳۷ میں تر ندی نے ۱۳۵۷ میں ابوداؤد نے ۴۲۰۵ میں نسائی نے ۱۳۹/۸ میں اور بن ماجہ نے ۳۹۹۳ میں اس کو ذکر کیا ہے اس کی سند سمج ہے اس کی تقیع ابن حبان نے ۱۳۵۵ میں کی ہے اور سے ''المصدف'' سمے ۲۰۱۷ میں ہمی فرکور ہے۔

۳۔ ابوداؤد نے الاس میں ' بن ماجہ نے ۳۹۴۷ میں اس کو بیان کیا ہے۔ اس کی سند ہیں حمید بن وہب لین الحدیث ہے اور ان سے روایت کرنے والا راوی محمد بن ظلحہ الیامی صدوق ہے مگر واہمہ ذرہ ہے۔ ز خون کے پنے کی طرح ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی قد آ دم سے برابر ہوتی ہے۔ جب اس کو تو ژا جائے تو سیاہ ہوتا ہے۔ اگر اس کے پنے کا رس نچوڑ کر دو تولہ کی مقدار ٹی لیا جائے تو شدید شم کی قے آتی ہے۔ کئے کے کاشنے پر مفید ہے اور اس کی جڑیں پانی میں اہال دی جائیں تو روشنائی بن جاتی ہے۔

کندی کا بیان ہے کہ تخم نیل کو بطور سرمداستعال کریں تو آ تکھ کے نزول الماء کو تخلیل کر دیتا ہے اور ہمیشہ کے لئے آ تکھ نزول الماء سے محفوظ ہو جاتی ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ تم نیل کے بہتے کو کہتے ہیں بیا ایک واہمہ ہے۔ اس لئے کہ برگ نیل کتم کے علاوہ دوسری چیز ہے۔صاحب سحاح نے لکھا ہے کہ کتم بالتحریک ایک پودا ہے جس کونیل کے ساتھ ملا کر خضاب کے طور پر استعال کرتے ہیں۔

بعضوں نے بیکھا کہ ٹیل ایک پودا ہے۔ جس کے سے لیے ہوتے ہیں رمگ ماکل بہ نیلکوں ہوتا ہے۔ بیدور دعت بید کی طرح ہوتا نیلکوں ہوتا ہے۔ لوبیا (سیم) کے سے کی طرح ہوتا ہے گراس سے ذرا بردا ہوتا ہے۔ تجاز ویمن میں پیدا ہوتا ہے۔

اگر کوئی بیاعتراض کرے کہ مجمع بخاری میں حضرت انسؓ سے ٹابت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول التُعلیف نے خضاب استعمال نہیں کیا۔ ا

اس کا جواب امام احمد بن طنبل نے دیا ہے قرمایا کہ حضرت انس کے علاوہ بہت سے محابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول الشکافی کو خضاب استعمال کرتے ہوئے ویکھا ہے اور دیکھنے والے نہ ویکھنے والے نہ ویکھنے والے کے برابر نہیں چنانچے امام احمد طنبل اور ان کے ساتھ محدثین کرام کی ایک جماعت نے خضاب نبوی کو ثابت کیا ہے اور امام مالک نے اس کا اٹکار کیا ہے۔

سی اعتراض کیا جاتا ہے کہ صحیح مسلم میں ابو قاف کے واقعہ میں سیاہ خضاب لگانے سے ممانعت موجود ہے کہ جب ابو قافہ کو آپ کے پاس لایا گیا تو ان کے سر اور داڑھی کے بال بیلے کے پھول کی طرح سفید تھے تو آپ نے فرمایا کہ سفید بالوں کو بدلوالبتہ سیاہ کرنے سے اس کو بچانا ہے ۔

اس کو بچانا ہے ا

ا۔ا،م بخاریؓ نے سیح بخاری ۱۰/ ۲۹۷ میں اورامام سلم نے سیح مسلم ۲۳۳۱ میں اس کی تخ تنے کی ہے۔ ۲۔ایام مسلمؓ نے ۲۰۱۲ میں کتباب السلساس بیاب است جیاب محصیاب الشہب بصفرة او حمدة و تحریمه بالسواد کے ڈیل میں اس کوش کیا ہے۔

اور کتم بال کو سیاہ کرتا ہے۔ لہٰذا اس سے بھی ممانعت حدیث کی روشنی میں ہونی جا ہے تو اس کا جواب دوطر یقند سے دیا گیا ہے۔

پہلا جواب یہ ہے کہ حدیث میں خالص سیابی سے ممانعت کی گئی ہے لیکن اگر مہندی میں کتم وغیرہ ملا کر استعال کیا جائے تو کوئی مضا نقہ نہیں اس لئے کہ متم اور مہندی کے خضاب سے بال مرخ و سیاہ کے مابین ہوتے ہیں۔ نیل کے برخلاف اس لئے کہ نیل سے بال مجرا سیاہ ہوجا تا ہے۔ یہ سب سے عمدہ جواب ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ جس سیاہ خضاب سے ممانعت حدیث میں وارد ہے وہ قریب دینے والا خضاب ہے۔ جیسے کوئی باندی اینے آ قا کوفریب دینے کے لئے خضاب کرے۔ یا کوئی سن رسیدہ عورت بال میں خضاب لگائے تا کہ اس کا شوہر فریب میں جتلا ہو جائے یا کوئی بوڑ ھا اپنی عورت کو دحوکہ دینے کے لئے سیاہ خضاب ہال میں لگائے تو یہ سب فریب اور دھوکا ہے۔کیکن جہاں فریب اور دھوکا کا شائبہ نہ ہو وہ ل کوئی مضا کقہ نہیں جیسا کہ حضرت حسن اور حسین رضی الله عنها کے بارے میں سیج طور پر ثابت ہے کہ وونوں سیاہ خضاب استعمال فرماتے ہے اس کوابن جریرے نے اپنی کتاب'' تہذیب الا ثار'' میں بیان کیا ہے اور اس سیاہ خضاب کے استعمال کا ذکرعثمان بن عفان عبداللہ بن جعفر سعد بن ابی وقاص عقبہ بن عامر مغیرہ بن شعبہ جریر بن عبداللہ عمرہ بن عاص کے بارے میں کیا ہے اور اس کوتا بعین کی ایک جماعت نے تقل کیا ہے۔ جن میں عمرو بن عثان علی بن عبداللہ بن عباس ابوسلمه بن عبدالرحن عبدالرحن بن اسود موى بن طلحه زمرى ابوب اساعيل بن معد بکرب رضی الله عنهم وغیرہ ہیں اس طرح علامہ ابن جوزی نے بھی اس کومحارب بن د ثار ' يزيدُ ابن جريحٌ ' ابو يوسفُ ابواسطَق' ابن الي ليكُ ' زياده بن علاقه' غيلا ني بن جامع' نافع بن جبیر' عمرو بن علی المقدمی اور قاسم بن سلام وغیرہ ہے نقل کیا ہے کہ سارے رواۃ بھی خود استعال کرتے تھے۔

کرم (انگور کا درخت): یہ انگور کے درخت کی نیل ہوتی ہے اب اس کوکرم کہنا کروہ ہے۔ چنانچہ امام سلم نے سیح مسلم میں نی ملک سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا۔ لَا يَقُلُونَ آحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكُرُمُ ٱلْكُرُمُ الرَّجُلُ المعسَلِمُ وَلِي رِوَايَةٍ إِنَّمَا الْكُرُمُ لا يَقُلُونَ آخَدُكُمْ لِلْعِنبِ الْمُتُومِن قَلْبُ الْمُتُومِن

" تم میں سے کوئی انگورکوکرم ند کے کہ کرم تو مسلمان مرد ہے اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ کرم تو مومن کا دل میں سے کہ کرم تو مومن کا دل ہوتا ہے اللہ

دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کرم نہ کہو بلکہ جبلۃ دعنب کہ کرو۔ اِللہ اس میں دومعنی ہیں ایک تو ہے کہ عرب درخت انگور کو کرم کہا کرتے ہے اس لئے کہ اس کے منافع بے شار ہے اور خیر کا پہلا بھی غیر معمولی تھا۔ چنانچہ نی تلفظ نے نے انگور کے درخت کو البیا نام قرار دینا نالپند کیا۔ جس سے لوگوں کے دلوں میں غیر معمولی محبت پیدا ہوجائے ادر اس سے بنائی جانے والی شراب سے بھی ان کو محبت ہوجائے۔ جب کہ بیدام الخبائث ہے۔ اس کے کہ سے شراب تیار کی جاتی ہو جائے۔ جب کہ بیدام الخبائث ہے۔ اس کے جس سے شراب تیار کی جاتی ہے۔ اس کا ایسا عمدہ نام جس میں خیر ہی خیر ہور کھنا درست نہیں۔

دوسرا جواب میہ ہے کہ میہ جملہ لَیْسَق الشّبدِیْدِ بِالصُّرِ عَدِ تَّاور لَیْسَق الْمِسْکِیْنُ بِالطُّوّ الْفِ سَ کود کی کر ت کود کی کراس کا بالطُّوّ افِ سِ کے تبیل سے ہے۔ بیٹی تم لوگ درخت انگور کے منافع کی کثر ت کود کی کراس کا نام کرم رکھتے ہو جبکہ قلب مومن یا مردمسلم اس نام کا زیادہ حقدار ہے اس لئے کہ مومن سرایا نفع و خیر ہوا کرتا ہے۔ لہذا یہ قلب مومن کی تقویت و تنبیہ کے لئے ہے کہ مومن کے دل میں خیر

ا-امام سلم في ٢٢٣٤ ش كاب الالفاظ كراب كواهة تسمية الغب كوها كتحت حديث الوجرية العب كوها كتحت حديث الوجرية

٢- امام مسلم في ٢٢٣٨ من كماب الالفاظ ك تحت حديث واكل ساس كوذكر كما بـ

٣- بخارى في المسلم بن كتأب الاوب كى باب الخدر من الغفب كتحت اوراً مامسلم في ٢٦٠٩ يس كتاب البوباب فضل من يملك نفسه عند الغضب ك ذيل من صديث الوجريوت بيان كيب-حديث يهب- (انسما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب صوعه صاد) كضمرواك كفتر كرماته وزيروست بهلوان كوكمت بين رحزة عزة فدعة كي طرح لقظ ب

٣-امامسلم نے ١٠٣٩ من كماب النو كواۃ باب المسكين الذى لا يجد غنى كے تت حديث الو بريره الو بريره الن الفاظ كے ساتھ بيان كيا ہے كه سكين وہ نيس جو در بدر پھيرے لگائے اور لوگ اسے ايك يا دولقم يا الله دو مجور دے ويں۔ سحاب كرام نے عرض كيا كه يا رسول الله كھرسكين كون ہے؟ آپ نے فرهايا كه سكين وه ہے جو آسودگى كاكوئى راستر نبيس ركھنا اور لوگوں كو محسوس بھى نبيس ہوتا كه اس كو صدقه ديس اور لوگوں سے كھ سوال بھى نبيس كرتا اور ايك دوسرى روايت بل ہے كہ سكين ياك وامن ہے اگر تم چا بوتو بي آيت پڑھ كرمعلوم كر سكتے ہؤلا يستلون الناس المحافا وہ لوگوں سے ليث كرسوال نبيس كرتا وراكي دوسرى روايت بل ہوكوں سے ليث كرسوال نبيس كرتا وراكي دوسرى روايت بل ہوكوں سے ليث كرسوال نبيس كرتا وراكي دوسرى الناس المحافا وہ لوگوں سے ليث كرسوال نبيس كرتا يہ دوسرى الناس المحافا وہ لوگوں سے ليث كرسوال نبيس كرتا وراكي دوسرى دولا ہو الوگوں سے ليث كرسوال نبيس كرتا ہو الوگوں اللہ محافیا کہ اللہ محافیا وہ لوگوں سے ليث كرسوال نبيس كرتا ہو الوگوں اللہ محافیا وہ لوگوں سے ليث كرسوال نبيس كرتا ہو الوگوں اللہ محافیا وہ لوگوں سے ليث كرسوال نبيس كرتا ہو الوگوں اللہ محافیا وہ لوگوں سے ليث كرسوال نبيس كرتا ہو كور اللہ محافیا وہ لوگوں سے ليث كرسوال نبيس كرتا ہو كور اللہ محافیا وہ لوگوں سے ليث كرسوال نبيس كرتا ہو كور اللہ محافیا وہ لوگوں ہو كور سے ليث كرسوال نبيس كرتا ہو كور سے ہو كور سے بور اللہ محافیا ہو كور سے ليٹ كرسوال نبيس كرتا ہوں ہو كھور ہو كور سے كور سور سے ہو كور سے ہور سے ہو كور سے ہو ك

ہی خیر جودوسخاوت اور ایمان روشی مدایت و تقوی اور ایسی خوبیاں موتی ہیں جو درخت الکور ہے بھی زیادہ اس بات کی مستحق ہیں کہ اے کرم کہا جائے۔

شاخ اگور سرد خشک ہے اور اس کی پیاں کم بنیاں اور عرموش پہلے درجہ کے آخر میں بارد ہوتی ہیں اگر اس کو پیس کر سردرہ کے مریض کو ضاد کیا جائے تو سکون ہوتا ہے۔ اس طرح گرم اور ام اور معدہ کی سوزش کو ختم کرتا ہے اور اس کی شاخوں کا شیرہ اگر پیا جائے تو قے رک جاتی ہے اور پا خانہ بستہ کرتا ہے اس طرح اگر اس کا تازہ گودہ اور رس کی پتیوں کا مشروب پیا جائے۔ تو آئوں کے زخموں نفٹ الدم اور قے دم کو دور کرتا ہے اور در دمعدہ کے لئے نافع ہے اور درخت اگور کا رستا ہوا مادہ جوشاخوں پر پایا جاتا ہے بالکل گوند کی طرح ہوتا ہے۔ اگر اس کو بیا جاتا ہے بالکل گوند کی طرح ہوتا ہے۔ اگر اس کو بیا جائے تو پھر یوں کو نکالنا ہے اور اگر اس کو داد تھجی ترکے زخموں پر لگا کمی تو اچھا ہوتا ہے۔ اس کو استعال کرنے سے پہلے پائی اور نظر دون سے عضوکو دھو لینا چاہے۔ اگر اس رغن زخون کے ہمراہ استعال کیا جائے تو بال صفا کام ویتا ہے اور سوختہ شاخوں کی را کہ کو سرکہ رغن ورخن گل اور عرق سذاب کے ساتھ ملا کر صفاد کیا جائے تو طی ل کے درم کے لئے نافع ہوتا ہے اور اگر درگی گل اور عرق سذاب کے ساتھ ملا کر صفاد کیا جائے تو طی ل کے درم کے لئے نافع ہوتا ہے اور اگر درگی گل اور عرق سذاب کے ساتھ ملا کر صفاد کیا جائے تو طی ل کے درم کے لئے نافع ہوتا ہے اور اگر درگی گل اور عرق سات میں ہمی ہوتی ہے۔ اور روشن گل اور عرق کا روشن قابیش ہوتا ہے اور روشن گل جیسی تا شیر دقوت اس میں ہمی ہوتی ہے۔ اس کے فوائد گھور کی طرح ہے شار ہیں۔

عُرِفْس (احمود): ایک بالک غلط حدیث روایت کی گئی ہے۔جس کی نبست رسول التعلق کی طرف کرنا میں نہوں التعلق کی طرف کرنا میں نہور ہے کہ آپ نے فرمایا۔

مَنُ اَكَلَهُ ثُمَّ مَامَ عَلَيْهِ مَامَ وَلَكُهَتُهُ طَيِّبَةً وَيَنَامُ امِناً مِنْ وَجُعِ الْاَضْرَاسِ وَالْأَمْسَنَانِ
" بُوْضَ احْود كَمَ كرموجات توسون كي حالت بي الى كمنه كي يوفوظكوار بوجائ كي اور دانتول اور
واثنول كي وروست محفوظ بوكرسوت كا"-

اس صدیث کی نسبت رسول التُعلق کی طرف کرنا باطل ہے بیرسراسر رسول التُعلق پر افتراء پردازی ہے احمود بستانی کے استعمال سے مندخوشبوداراورخوشگوار ہوتا ہے اور اگر اس کی جڑگردن میں لٹکائی جائے تو درد دندان میں مفید ہوتی ہے۔

اس کا مزاج گرم خنگ ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بیتر ہوتی ہے۔ جگر اور طحال کے سدوں کو کھونتی ہے۔ جگر اور طحال کے سدوں کو کھونتی ہے اور اس کا پید بارد معدہ اور جگر کے لئے مفید ہے۔ پیشاب آور ہوتا ہے اور حیف جاری ہوتا ہے۔ پھر بول کو تو ژکر خارج کر دیتا ہے اس کا مخم توت میں اس سے زیادہ ہوتا ہے توت ہے تیان کیا ہے کہ اگر چھو ہوتا ہے توت ہاہ بڑھان کیا ہے کہ اگر چھو

ك ذكك مارنے كا انديشہ موتواس كے استعال سے پر جيز كرنا جائے۔

کراث (گندنا): اس سلسلہ میں ایک حدیث ہے جس کی نسبت رسول انتظاف کی طرف صحیح نہیں ہے۔ بلکہ یہ باطل اور موضوع حدیث ہے۔ اس میں ذکور ہے۔

مَنُ أَكُلَ الْكُرَّاتِ لَمَّ نَامَ عَلَيْهِ نَامَ امِنا مِنْ رِيْحِ الْبَوَاسِيْرِ وَاعْتَزَلَهُ الْمَلَكُ لِنَتَنِ نَكْهَتِهِ حَتَى يُصْبِحَ

"جوگندنا کھائے اور گھرای حالت شی سو جائے تو اے ری بواسیر کا خطرونیس ہوتا اور فرشے اس کی بد ہو کی اسیر کا خطرونیس ہوتا اور فرشے اس کی بد ہو کی اور کے اس کی بد ہو کی اس کے اس کی بد ہو کی اس کے اس کی بد ہو کی اس کی بد ہو کی اس کے اس کی بد ہو کی مار کی مار کی بد ہو کی ہو کی بد ہو کی بد ہو کی ہو کی بد ہو کی بد ہو کی ہو ک

اس کی دوشمیں ہیں بہلی اور شامی۔

تبطی وہ ترکاری ہے جو دسترخوان پر چنی جاتی اور کھائی جاتی ہے اور شامی وہ ہے جس میں چھتری ہوتی ہے۔ اگر اس کو پکا کر کھایا چھتری ہوتی ہے۔ اگر اس کو پکا کر کھایا جائے یا اس کا عرق پیا جائے تو بواسیر بارد کے لئے مفید ہے اور اگر اس کے فتم کے سفوف کو تارکول میں ملا کر اس کو بخور کیا جائے تو داڑھ کے کیڑے کو باہر نکال پھینکی ہے اور اس کے درد کوشتم کرتی ہے۔

اورسرین کواس کے جم کی دھونی دی جائے تو بواسیر کے لئے مفید ہے۔ بیتمام خصوصیات بہلی گندتا کی جیں۔ ان خصوصیات و فوائد کے باد جود اس سے دانتوں اور مسوڑھوں کو نقصان بھی ہوتا ہے دردسر پیدا کرتا ہے ادر برے خواب نظر آتے ہیں کور بنی پیدا کرتا ہے گندہ ذنی کا سبب بنتا ہے۔ اس طرح پیشاب اور حیض لاتا ہے قوت باہ کو بڑھا تا ہے اور دیر ہفتم ہے۔

## "حرف لام"

لحم ( كوشت ): الله تعالى في مايا:

وَ اَمُدَدُنَاهُمْ بِفَا كِهَةٍ وَلَحْمٍ مَ مَ مَشْتَهُوْنَ (طور: ٢٢)

"اور برطرح ك يحل يحول اور برشم ك كوشت س جوبكي وه چاہتے إلى بم في ان كو وافر دے ركھا ہے"دوسرى جگدارشاد ہے:

ا۔ بدایک طویل موضوع حدیث کا کلزا ہے اس کوامام سیوطی نے '' ذیل المصنوعات'' صفحہ ۱۳۳۱ میں بیان کیا ہے اور علامہ سیوطی سے اس حدیث کو ابن عراق نے ''ندنویہ المشریعة المعرفوعة''۲۲۱/۳ میں لقل کیا ہے۔ وَّلَحُم طَيْرٍ مِنِمَا يَشْتَهُوُنَ (واقعه: ٢١)

"اور پرندوں کے گوشت جس کی خواہش کریں مے (وہ لے آئیں مے)"
اورسنن ائن ماجہ پس ایوالدرواء کی حدیث نجی کریم الفتہ سے مروی ہے۔ آپ سے فرمایا:
سَیدُ طَعَامِ اَهُلِ اللَّذُنِیَا وَاَهْلِ الْنَدَّةِ اللَّحْمُ
"وز والوں اورجنتوں کے کھانے کا مروار گوشت ہے" لے
"وز والوں اورجنتوں کے کھانے کا مروار گوشت ہے" لے

اور بریدہ ہے ایک مرفوع صدیث مروی ہے کہ آپ نے قر مایا کددنیا اور آخرت کا بہترین سالن گوشت ہے۔ ع

اور سیح بخاری میں بی مثالیہ سے روایت ہے۔ آپ نے فرمایا۔

فَضُلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضُلِ القَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ
"مَا نَشْرَضَى اللَّهُ عَنها كُومَام عُورُوں پر ديك بى فَسْيلت حاصل ہے جیسے كه ثرید كی فَسْیلت تمام كھانوں پر ہے۔" علی تربید گوشت اور روثی كا آمیز ہوتا ہے جیسا كه ایک شاعر نے بیان كیا ہے۔
اِذَا مَالُخُبُونَ تَ دِمُهُ بِلَحْمِ فَلَمَاكَ اَهَالَهُ اللَّهِ الطَّرِیُد عَلَیْ اِللَّمِ اِللَّهِ الطَّرِیُد عَلَیْ اِللَّمِ اللَّهِ الطَّرِیُد عَلَیْ اِللَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمِ اِللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

زہری نے بیان کیا کہ گوشت خوری سے ستر قو توں میں اضافہ ہوتا ہے۔ محمد بن واسع کا خیال ہے کہ گوشت خوری سے بصارت زیادہ ہوتی ہے چنانچہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عند سے مردی ہے آپ نے فرمایا کہ گوشت کھاؤ' اس لئے کہ رنگ کونکھارتا ہے پیٹ کو

ا۔ انن ماجہ نے ۵ پسس میں کتاب الاطعمۃ کے باب اللحم کے تحت اس کو بیان کیا ہے اس کی سند میں وو راوی مجبول اعدا کیک ضعیف ہے۔

۲۔ اس کو بیبل نے بیان کیا ہے اس کی سند ہیں عباس بن بکار گذاب اور وضائ ہے و کیھے" الفوائد المجموعة" ، ص ۱۷۸

سے اس کوامام بنی رکن نے ۲ ۱۳۳۰ ۳۳۰ ۲۳۳ ۳۲۹ بین اورامام مسلم نے ۲۳۳۱ بیل حدیث الوموی اشعری سے بیا ہا کیا ہے۔

م راس شعر کے قائل کا کہتے ہے۔ اس کے کون ہے اس کوسیبو یہ نے ''الکتاب ایس اور مسما اور مسما ایس نقل کیا ہے اور اس شعر شرح '' اس میں اور ایس موجہ دے اور ''الس ن' بیس اور کا عظاموجود ہے تا دم کا معنی ہے لم نا خدا ملط کرنا ور ' ماہا میہ اندیز نصب حرف جرکے حذف ہوئے کی وجہ سے ہے۔ اس عبارت سے ہے ' احمل میں انتہ اللہ '' بخشر ک نے بیان کیا کہ باہ کوحذف کرے کے بید عظم یفتل مضم کومنسوب کر است میں مراستیں کی اس میں انتہ اللہ '' بخشر ک نے بیان کیا کہ باہ کوحذف کرے کے بید عظم یفتل مضم کومنسوب کر است میں مراستیں کی اس میں کی بید است میں میں اس کی بید است میں میں اس کی بید است میں میں کیا ہے۔

بڑھنے نہیں دیتا' اخلاق وعادت کو بہتر بناتا ہے' نافع کا بیان ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ماہ رمضان میں بلاناغہ کوشت کھاتے ہے' حضرت علی رمضان میں بلاناغہ کوشت کھانا نہ چھوڑتے ہے' حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جس نے چالیس رات کوشت کھانا چھوڑ دیا' اس کا اخلاق برا ہو جائے گا' اس میں بدخلق آ جائے گی۔

لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی وہ حدیث جس کو ابوداؤر نے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ گوشت کو چھری سے کاٹ کرنہ کھاؤ' اس لئے کہ بیر جمیوں کا طریقہ ہے 'بلکہ اس کو تو چ کر کھاؤ اس لئے کہ بھی زیادہ عمرہ اور بہتر ہے۔ ا

اس کواہام احمد بن طنبل نے باطل قرار دیا ہے کیونکہ دوحد یثوں ہے جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ نبی الفظم کا منج طور پر کوشت کا حجمری ہے کا ٹ کر کھانے کا ثبوت ملیا ہے۔ گذشہ در کی مختلف فتیمیں مدتی میں زمہ ہوتی ہیں کے دیا ہے اصول مطبعہ میں کر اعتدار سے مختلف مہد آر

م کوشت کی مختلف فتہ میں ہوتی ہیں' جو اپنے اصول وطبیعت کے انتبار سے مختلف ہوتی ہیں۔ہم یہاں پر ہرتنم کے تھم اس کی طبیعت' منفعت ومعنرت کو بیان کریں گے۔

بھیٹر کا گوشت: دوسرے درجہ میں گرم اور پہلے درجہ میں تر ہوتا ہے۔ یک سالہ بچہ کا گوشت سب سے عمدہ ہوتا ہے۔ جس کا ہاضمہ اچھا ہو اس میں صالح خون بیدا کرتا ہے اور قوت بخشا ہے۔ سرد اور معتدل مزاج والوں کے لئے عمدہ غذا ہے۔ ای طرح جو بوگ شنڈے مقامات اور موسم سرما میں پوری ریاضت و محنت کرتے ہیں۔ ان کے لئے نافع ہے اور سوداوی مزاج دالوں کے لئے بھی مغید ہے۔ ذہن اور حافظ کو تو ی بناتا ہے لاغر اور پوڑھی بھیڑ کا گوشت خراب اور معنر ہوتا ہے۔ اس لئے کہ وہ معدہ پر گران نہیں ہوتا اور ذیادہ نفع بخش اور لذیذ ہوتا ہوا در ضی کا گوشت اور بھی عمدہ اور بحری عمدہ پر گران نہیں ہوتا اور زیادہ نفع بخش اور لذیذ ہوتا ہوتا ہے۔ اس لئے کہ وہ معدہ پر گران نہیں ہوتا ہوتا ہے۔ برخ رشت عمولی ہوتا ہے اور معدہ میں تیرتا رہتا ہے اور بہترین گوشت جو ہڈی سے چپکا ہوا ہوتا ہے۔ نجی الفیلید موق ہوتی ہے اور رہترین گوشت جو ہڈی سے چپکا ہوا ہوتا ہے۔ نجی الفیلید کو الگلے حصہ اور سرکو چھوڑ کر بالائی حصہ کا گوشت بہت زیادہ مرغوب تھا۔ اس لئے کہ بیزیریں حصہ کے مقابل زیادہ ہلکا اور عمدہ ہوتا ہے۔ فرزوت نے ایک شخص کو گوشت خرید نے کے لئے حصہ ایک اور گردن کی گوشت مرغوب تھا۔ اس لئے کہ بیزیریں حصہ کے مقابل زیادہ ہلکا اور عمدہ ہوتا ہے۔ فرزوت نے ایک شخص کو گوشت خرید نے کے لئے کہ بیزیریں ہوتی ہے۔ اس دونوں بھیجا تو اس سے کہا کہ اگا حصہ لینا اور خبردار سراور شم کم کا گوشت نہ خریدنا اس لئے کہ ان دونوں شی بیاریاں ہوتی ہیں اور گردن کا گوشت عمرہ لذیذ ہوتا ہے۔ زودہ مضم اور ہلکا ہوتا ہے۔ دست

الم الوداؤد في ٣٤٤٨ ش كناب الاطعمة باب في اكل اللحم كتحت س كفل كيا باس كي سنديل البعد من المفل كيا باس كي سنديل الومت من المحتاد المن المعتار المحتار المحتار

کا گوشت سب ہے ہلکا'لذیذ ترین زود ہضم اور یہاری ہے خالی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ندکور ہے کہ نبی تفاق کو پشت کا گوشت مرغوب تھا۔ <sup>ال</sup> کہاس میں غذائیت زیادہ ہوتی ہے اور صالح خون پیدا کرتا ہے ٔ سنن ماجہ میں مرفوعاً روایت ہے کہ سب ہے لذیذ اور عمرہ گوشت پشت کا ہوتا ہے۔ <sup>9 نا</sup>

بحرى كا گوشت: اس ميں حرارت معمولی ہوتی ہے۔ فشک ہے اس سے پيدا ہونے والی خلط نہ بہت عمدہ ہوتی ہے نہ عمدہ ہضم ہوتی ہے اور غذائیت بھی بہتر ہوتی ہے۔ بحرے كا گوشت تو عام طور پر خراب ہوتا ہے نشکی بے حد در ہضم اور خلط سوداوی پيدا كرتا ہے۔

جاحظ نے بیان کیا کہ مجھے ایک فاضل طبیب نے بتایا کہ اے ابوعثمان خبر دار بکری کا گوشت نہ کھانا اس لئے کہ اس سے غم پیدا ہوتا ہے۔ سوداء میں جان آ جاتی ہے۔ نسیان لاتا ہے اور خون خراب کرتا ہے۔ اور والقداس سے بے عقل اولاد پیدا ہوتی ہے۔

بعض طبیبوں نے لکھا ہے کہ پوڑھی بکری کا گوشت براہے۔ یا کھوٹ پوڑھوں کے لئے آو
اور زیادہ معنر ہے۔ لیکن جو اس کے کھانے کا عادی ہو اس کے لئے کوئی خرائی نہیں اور تکیم
جالینوں نے یک سالہ بکری کے بچہ کے گوشت کو کیموں مجمود کے لئے معتدل غذاؤں میں سے
شار کیا ہے اور مادہ بچہ نر سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ نسائی نے اپنی سنن میں نجی آلفائی سے روابت
کی ہے۔ آپ نے فرمایا:

آخسنوا إلى المَاعِزِ وَالْمِيْطُوا عَنْهَا الْآذَى فَالنَّهَا مِنْ دُوَّابِ الْجَنَّةِ

'' بَرے کی گہراشت المی طرح کرواوراس نے تکیف دورکرتے رہوًاس لئے کہ جنت کے چو پایول میں
ہے ہے'' کے

اس حدیث کا ثبوت محل نظر ہے اور اطباء نے اس کی مصرت کا بزنی تھم لگایا ہے کلی عام تھم خبیں ہے اور بیم صرت معدہ کی توت وضعف برمنحصر ہے اورضعیف مزاج والوں کی حیثیت سے ہے۔ جواس کے عادی نبیں ہوتے بلکہ صرف بلکی غذا استعال کرنے کے عادی ہوتے ہیں اور

ا۔امام بخاریؒ نے ۲/۲۹۵ میں کتاب الانہاء کے باب تول الدعز وجل "وَلَفَدُ اَرْسَلْنَا اُوْحَا اِلَى قَوْمِه" کے تحت اورائن الدین احمل المحنة حنولة فیها کے تحت اورائن الدین احمد کے دستاہ رسلم نے ۱۹۳ میں کتاب الایمان کے باب ادنہی احمل المحنة منولة فیها کے تحت اورائن الدین احمد کے ۱۹۳۰ میں کتاب الاطعمة بب اطایب اللم کے ذیل میں اس کو صدیت ابو بربرہ سے نقل کیا ہے۔ ۲۔ این مائیہ نے ۱۹۳۸ میں کتاب الطمعمة کے باب اطایب اللم کے تحت اورامام احمد نے اله ۲۹۳۲ میں حاکم نے ۱۱/۳ میں اورابوشیخ نے ''افراق النی متنافظہ میں موجع میں اس کو بیان کیا اس کی سند میں ایک مجبول راوی ہے۔ ۱۱/۳ میں اورابوشیخ نے ''افراق النی متنافظہ اس موجع میں اس کو بیان کیا اس کی سند میں ایک مجبول راوی ہے۔

یہ شہر میں رہنے والے خوش حال لوگ ہیں۔ جن کی تعداد مختصر ہوتی ہے۔ کمری سرس بر الاسمار کرائیں ۔ تق آمہ جرا میزا میں الفیص ہے۔

جری کے یک سالہ بچہ کو گوشت تقریباً معتدل ہوتا ہے۔ بالخصوص جب تک وہ دودھ پیتا رہے اور ابھی جلدی کا پیدا ندہو وہ زود ہفتم ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اس بیں ابھی دودھ کی قوت موجود ہوتی ہے۔ پاخانہ فرم کرتا ہے۔ اکثر حالات بیں اکثر لوگوں کے لئے موز وں ہوتا ہے۔ اونٹ کے گوشت سے بھی زیادہ لطیف ہوتا ہے اور اس سے پیدا ہونے والا خون معتدل ہوتا ہے۔

گائے کا گوشت: سردخک ہوتا ہے در ہفتم ہوتا ہے۔ معدہ سے دیر بی نیچی کی طرف اتر تا ہے۔ سوداوی خون پیدا کرتا ہے۔ بڑے جفائش اور مختی لوگوں کے لئے مناسب ہوتا ہے۔ اس کو ہمیشہ استعال کرنے سے سوداوی امراض جیسے برس فارش داڈ جذام فیل پا کینسز وسوائ چار دوزہ بخاراور بہت زیادہ ورم پیدا ہوتا ہے۔ بیسب بہاریاں اس مخض کو لائن ہوتی ہیں جواس کا عادی نہ ہواور نہ اس کی معزب کو مرج سیاہ کہاں دارجینی اور سونھ وغیرہ سے دور کرے ساتھ کے گوشت میں برودت کمتر ہوتی ہے اور گائے میں خطکی کمتر ہوتی ہے۔ چھڑے کا گوشت بالخصوص جب کہ چھڑا فر بہ ہو۔ نہایت معتدل لذیذ عمدہ ور پہندیدہ ہوتا ہے وہ گرم تر ہوتا ہے اور گارتے میں خش غذا میں ہوتا ہے وہ گرم تر ہوتا ہے اور گارتے در بہندیدہ ہوتا ہے وہ گرم تر ہوتا ہے اور گارتے دین غذا میں ہوتا ہے دہ گرم تر

گھوڑے کا گوشت: سیح بخاری میں اساء رض اللہ عنہا ہے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ کا افتحہ کے بیان کیا کہ رسول اللہ کا گوشت کھایا۔ ا کہ رسول اللہ کا گفتہ کے عہد مبارک میں ہم نے گھوڑا ذرج کیا اور اس کا گوشت کھانے کی اجازت وی اور نبی کریم تعلقہ سے عابت ہے کہ آپ نے گھوڑے کے گوشت کھانے کی اجازت وی اور گدھوں کے گوشت سے روکا ان دونوں روانیوں کو ایام بخاری اور ایام مسلم نے اپنی سیح میں بیان کیا ہے۔ یہ

مقدام بن معد عکرب کی میر حدیث پاید ثبوت کونیس پہنچی کہ آپ نے اس کا گوشت کھانے سے روکا ہے۔ امام ابوداد دُر اور دیگر محدثین ای بات کے قائل ہیں۔ سے

قرآن مجید میں گھوڑے کے ساتھ فچراور گدھے کے ذکر سے بینیں ٹابت ہوتا کہ گدھے کے گوشت کا بھی اس طرح تھم ہے جس طرح سے کہ مال نتیمت میں گدھے کے حصہ کا وہ تھم

ا۔ اس حدیث کے بارے بیں معلومات شہو تکی شایداس کواچی سنن ''الکبری'' بیں ذکر کیا ہو۔ ۲۔ امام بخاریؒ نے تھی بخاری ۹/۹۵۹ بیس کتاب الاطعمۃ کے باب نحوم النیل کے تحت اور امام مسلمؒ نے تھی مسلم ہے۔ مسلم ۱۹۳۳ بیس کتاب الصید کے باب فی اکل لحوم المنحیل کے ذیل بیس اس کوفقل کیا ہے۔ ۱-۱،م بخاریؒ نے تیج بخاری ۹/۹۵۹ بیں اور امام مسلم نے ۱۹۴۱ بیں حدیث جابرؓ ہے اس کو بیان کیا ہے۔ نہیں ہے جو گھوڑ ہے کا ہے اور اللہ تعالی بھی دومتماثل چیزوں کو ساتھ ساتھ بیان کرتا ہے اور ارشاد باری کمی دو مختلف چیزوں کو ایک جگہ ذکر کرتا ہے۔ یکی اسلوب اللی ہے اور ارشاد باری النتو سحبو ھا'' کہ اس کو بطور سواری استعال کرواس میں اس کے گوشت کھانے ہے ممانعت کا کوئی شوت نہیں اس کے گوشت کھانے ہے ممانعت کا کوئی شوت نہیں اس کے کہ علاوہ کسی دوسرے طریقہ منفعت ہے رو کئے کا بھی تو ذکر نہیں اس ہے۔ بلکہ بیکش اس کی منفعت کا ایک طریقہ سواری کرنے کا ذکر ہے نیز دونوں حدیثیں اس کی گوشت کو طال قرار دینے کے لئے تھے طور پر ثابت جین جن کا کوئی معارض نہیں۔

گھوڑے کا گوشت کو طال قرار دینے کے لئے تھے طور پر ثابت جین جن کا کوئی معارض نہیں۔
گھوڑے کا گوشت گرم خشک ہوتا ہے سودائی غلیظ پیدا کرتا ہے کطیف المز اج لوگوں کے لئے اس کا استعال ضرر رساں ہے۔ ان کو استعال نہیں کرنا چاہئے۔

اونٹ کا گوشت: اس بارے میں روانفل اور اہل سنت کے درمیان ای طرح کا اختلاف ہے۔ جیسے بہود اور اہل اسلام کے درمیان ہے۔ چنانچہ بہود و روانفل اس کی ندمت کرتے ہیں اور اس کواستعال کرنا حرام بجھتے ہیں اور دین اسلام میں اس کے گوشت کی حلت معلوم ہے اور بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ رسول التعلقہ اور محابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے سفر اور حضر میں اس کواستعال کیا ہے۔

اونٹ کے بچہ کا گوشت تمام میشتوں میں لذیذ ترین پاکیزہ تر اور مقوی ہے۔ بھیڑ کے گوشت کی طرح جواس کا عدی ہواس کو بھی بھی کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا اوراس کے استعمال ہے کوئی بیاری بھی نہیں ہوتی اور جن اطہاء نے اس کی فہمت کی ہے۔ وہ صرف شہر میں رہنے والے ان خوشحال لوگوں کو مذنظر رکھ کر کہتے ہیں جو اس کے عادی نہیں ہوتے اس لئے کہ اس میں حرارت و بیوست ہوتی ہے سوداء پیدا کرتا ہے۔ دیر ہضم ہے۔ اس میں تا پہند بیدہ قوت موجود ہوتی ہے۔ اس میں تا پہند بیدہ قوت موجود ہوتی ہے۔ اس میں تا پہند بیدہ قوت موجود ہوتی ہے۔ اس کے کھانے کے بیٹلہ وضو کرنے موجود ہوتی ہے۔ اس کے کھانے کے بیٹلہ وضو کرنے کا حکم فرمایا ہے اور ان حدیثوں کا کوئی معارض نہیں اور نہ صرف ہاتھ دھونے سے اس کی تاویل بیان کرنی درست ہے۔

اس لئے کلام رسول میں وضو کے لفظ کے استعمال کا جو انداز ہے۔ اس کے بیر ظاف ہے کے دونکہ آپ نے کری اور اونٹ کے گوشت کے استعمال کے حکم کو جدا جدا بیان کیا کہ بکری کے گوشت میں وضوا ختیاری ہے سیجئے یا نہ سیجئے مگر اونٹ کے گوشت کے استعمال کرنے کے بعد وضوکر ناحتی ہے۔ اگر لفظ وضوکو صرف ہاتھ وجوئے برجمول کیا جائے تو پھر مَن مَسسَ فَوْ جَدَهُ

<sup>۔</sup>ای کی تخ سے گزر چی ہے۔

فَلْمَيَةَ وَطَّا اللهِ ( كرجوا فِي شرمگاه چيوئ اسے وضوكر ليمًا جاہئے )۔اس حديث ش بحي لفظ وضوكواسي برجمول كرنا جاہئ حالانكه معامله يون نبيس ہے۔

دوسری بات بیک اون کا گوشت کھانے والاصرف باتھ بی استعال نہیں کرتا بلکہ ہاتھ سے
اٹھا کر منہ میں رکھتا ہے۔ اس لئے وضو ہے صرف ہاتھ وھوتا مراد لینا ہے کار ہے بلکہ شارع
علیہ السلام کے کلام کا ایسا معنی نکالنا ہے جواس کے معبود ومفہوم کے مخالف ہے۔ نیز اس کا
معارضہ اس حدیث سے تابت نہیں ہوتا کہ رسول الشھائے کا دو حکموں میں سے آخری تھم
آگ بر یکائی چیزوں کے استعال سے وضونہ کرنا تھا۔

اس کی چند وجھیں ہیں:

ملی وجہ ہے کہ بی مام ہے اور وضو کا حکم ان میں سے خاص ہے۔

دوسری دوبہ سے کہ سبب مختلف ہے۔ چنانچہ اونٹ کے گوشت استعمال کرنے سے یہاں وضوکا عظم دیا گیا ہے۔ گوشت نواہ تازہ ہو یا پختہ یا ختک ہواور وضو جس آگ کی تا شیرکا کوئی وظل نہیں اور آگ پر کے ہوئے گوشت کے استعمال سے وضونہ کرنے کا جوظم ہے اس جس میں مطابقت؟ کرنی معصود ہے کہ آگ وضوکا سبب نہیں ہے۔ پھر ان دونوں کے درمیان کیا مطابقت؟ یہاں تو ایک طرف وضو کے سبب کو ٹابت کیا جا رہا ہے کہ وہ اونٹ کے گوشت کا استعمال کرتا ہے اور دوسری طرف وضو کے سبب کو ٹابت کیا جا رہی ہے کہ وہ اونٹ کے گوشت کا استعمال کرتا ہے اور دوسری طرف وضو کے سبب کی نفی کی جا رہی ہے کہ آگ پر یکا ہوا ہونا وضوکا سبب نہیں ہوسکتا 'لہذا اس وضاحت سے ٹابت ہو گیا کہ ان دونوں کے درمیان کسی طرح سے بھی کوئی تخارض نہیں ہے۔

تیسری وجہ یہ کہ شارع علیہ السلام نے لفظ عام کی حکایت نہیں کی ہے۔ بلکہ دو حکموں میں سے ایک رحمل کرنے کی خبر دی ہے۔

ا۔ اہام مالک نے اله ۱۹۰۱ ش احمہ نے ۱۸۲ میں ابوداؤد نے ۱۸۱ ش نسائی نے اله ۱۹۰۱ ش اور این ماجہ نے اله ۱۹۰۱ ش اور این ماجہ نے ۱۵ میں مذری کے بیان کیا ہے اور امام ترفدی نے بیان کیا کہ بیرہ مدری ہے بیان کیا کہ مدری ہے اور بیائی بی موجول کیا جائے گا میں حفیہ کا فیرہ ہے اس لئے کہ وجوب سے ندب کی طرف پھیرنے والا سب حدیث خلحہ بن علی موجود ہے کہ نی الفیاضی ہے وریافت کیا گیا کہ آدی اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے آو اس کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فر میا کہ وہ بی جسم کا ایک حصہ ہے اس حدیث کو امام احمد نے ۱۲۳ میں ابوداؤو کی ایوداؤو کیا ہے۔ اس کی است وسیح نے ۱۸۲ ش ترفدی نے مرم ابن کیا ہے۔ اس کی است وسیح نے ۱۸۲ ش ترفدی نے ۱۸۵ ش نسائی نے ۱۸۸ ش این ماجہ نے ۱۸۳ ش اور این حز ن نے تیجی قرار دیا ہے۔

اور دونوں ہیں ہے ایک دوسرے پر مقدم ہے۔ جس کی صراحت خود صدیت ہیں کی گئی ہے کہ صحابہ نے رسول التعلقی کے سامنے اون کا گوشت ہیں کیا۔ آپ نے اسے کھایا ہجر نماز کا دفت ہوگیا' تو آپ نے وضو کر کے نماز اوا فر مائی پھر آپ کے سامنے ہیں کیا گیا تو آپ نے کھایا اور وضو کئے بغیر نماز اوا کی تو یہاں دو تھموں ہیں ہے آ خری تھم کچے ہوئے گوشت ہے دضو نہ کرنا ہیں ہوا اس طرح حدیث مروی ہے مگر راوی نے مقام استدلال کی رعایت سے اس کو مختصر بیان کیا۔ اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اونٹ کے گوشت سے وضو کے تعم کو منسوخ کے کا میں اور خاص کو عام پر مقدم کرنا ضروری ہوتا اور یہاں ہے بات کھل کر سامنے قرار دینا درست نہیں اور خاص کو عام پر مقدم کرنا ضروری ہوتا اور یہاں ہے بات کھل کر سامنے قرار دینا درست نہیں اور خاص کو عام پر مقدم کرنا ضروری ہوتا اور یہاں ہے بات کھل کر سامنے آگئی ہے۔

کوہ کا گوشت: اس کے گوشت کے طلال ہونے کے بارے بیں مدیث پہلے گزر پھل ہے ۔ اس کا گوشت گرم خشک ہوتا ہے۔ جماع کی خواہش کو ابھارتا ہے۔

ہرن كا كوشت: ہرن عدوتم كا شكار ب-اس كا كوشت بھى بہتر اور پنديدہ ہوتا ہے بيكرم خشك ہوتا ہے۔ بعضوں نے اس كو بہت زيادہ معندل قرار ديا ہے۔ معندل تندرست بدن والوں كے لئے نفع بخش ہے۔ ہرنی كے نوزائيدہ بچه كا كوشت سب ہے عمدہ ہوتا ہے۔

جوان ہرنی کا گوشت بہلے درجہ ہیں گرم خلک ہوتا ہے بدن میں فقی پیدا کرتا ہے تربدن والوں کے لئے موزوں ہے۔مصنف'' قانون' شخ نے بیان کیا کہ وحثی جانوروں میں سب سے عمدہ جواں سال ہرنی کا گوشت ہوتا ہے۔اگر چداس کا میلان سودا کی طرف ہوتا ہے۔

خرگوش كا كوشت: منجح بخارى اور منجح مسلم بين حضرت انس بن مالك رضى الله عند سے روايت ہے كدانہوں نے بيان كيا۔

ٱنْفَجُنَا ٱرْنَباً فَسَعُوا فِي طَلَبِهَا فَاخَذُوْهَا فَيَعَت ٱبُوْ طَلَحَة بِوَرِ كَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ فَقَبلَه

" ہم نے ایک فرگش کو مجڑ کا کر نکایا اوگول نے اس کا پیچھا کیا اوراس کو پکڑ کر الا نے کو طلحہ نے اس کی سرین کا حصدرسول انتقاضا کی خدمت میں بھیجا کا پہانے نے اسے تبول فرمالیا " ا

خرگوں کا گوشت معقدل ہوتا ہے۔ ہوست وحرارت کی طرف اس کا میلان معمولی طور پر ہوتا ہے۔ اس کے سرین کا گوشت سب سے عمدہ ہوتا ہے۔ اس کو بھون کر کھانا سب سے عمدہ طریقہ ہے دست بسند کرتا ہے پیشاب آور ہے پھری کوتو ڈکر ضادح کرتا ہے اس کے سرکو کھانا رعشہ کے لئے مغید ہے۔

سنن ابن ماجہ میں حضرت جاہر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا۔
''کہ ہم نے غزوہ خیبر کے موقع پر گھوڑے اور نیل گائے کا گوشت کھایا۔''' نیل گائے کا گوشت گرم خکک ہوتا ہے اس میں غذائیت کافی ہوتی ہے سوداوی غلیظ خون پیدا کرتا ہے البتہ اگر اس کی چربی کو روض قسط میں آ میز کرکے بطور طلاء استعمال کریں تو درد پشت اور گردہ کی ریاح غلیظ کے لئے مغید ہے اور اس کی چربی کو بطور طلاء استعمال کرنے سے جھا کیں ختم ہو جاتی ہے۔غرضیکہ تمام وحثی جانوروں کا گوشت سوداوی خون غلیظ پیدا کرتا ہے ہران کا گوشت ان میں سب سے عمدہ ہوتا ہے۔اس کے بعد خرکوش کا گوشت بہتر ہوتا ہے۔

پیٹ کے بیچے کا گوشت: موزوں دمناسب نہیں ہوتا کیونکہ جنین میں خون رکا رہتا ہے مگر حرام نہیں۔ کیونکہ رسول المعالی نے فرمایا۔

> ذَكَاةُ الْجَنِيُنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ "جَيْن كا ذِنَّ اسْ كَلَ ال كَا ذِنَّ كُرَاحٍ"

ا۔اس کی تخریج کے بارے میں ہدایات نبوی کے بیان میں گذر پکی ہیں۔

٣- ابن ماج نے ١٩٩١ ش كتاب الذبائح كے باب لحوم الخيل كے تحت اس كو بيان كيا ہے اس كى سندتوكى ہے۔
٣- يہ صديث النج مختف طرق وشوا بركى بنياد برجى ہے ۔ اس كو حديث الاسعيد خدر كا ہے الاوا اور نے ١٨١٧ من احر نے ١٩٦٧ من احر نے ١٩٩٧ من اور ابن ماجہ نے ١٩٩٩ من تر فدى نے ٢٤١١ من روايت كيا ہے اور اس كو محت كہا ہے اور ابن حبان نے ١٤٥ من اور ابن كو حسن كہا ہے ۔ اس باب ميں محترت جابار ۔ ابو جربرہ ابن عرا ۔ ابوابوب ہے ۔ اس باب ميں محترت جابار ابو جربرہ ابن عرا كو الاور واقوا ور الوابوب ہے دوايت ہے ۔ ان تمام روا تحول كو ور فظ ذیا تھى نے ان نصب الرابية "٢٠ مرا ١٩٩ من بيان كيا ہے ۔

اہل عراق نے اس کے گوشت کو کھانا ناجا کز قرار دیا ہے گریہ بھی کہتے ہیں کہا گر وہ الروہ ہواوراس کو ذیح کیا گیا ہواتو جائز ہے۔ لوگوں نے اس حدیث کی بیرتو جید کی ہے کہاس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے ذیجے کی طرح ہے بیرلوگ اس حدیث کو تحریم کا مفہوم یہ ہے کہ اس حدیث کو تحریم کے لئے جمت قرار دیتے ہیں حالا تکہ بیراستدلال باطل ہے۔ اس لئے کہ حدیث کے شروع میں یوں ہے کہ صحابہ کرام نے رسول التعلقی سے دریافت کیا اور عرض کیا کہا ہے رسول التعلقی سے دریافت کیا اور عرض کیا کہا ہے رسول الشعقی ہو ہی بچہ یاتے ہیں اسے ہم کھا کیل یا الشعقی ہو اس لئے کہاس کا ذیجہ اس کی اس کے بیٹ ہیں بچہ یاتے ہیں اسے ہم کھا کیل یا مال کا ذیجہ اس کی بیٹ ہو اس لئے کہاس کا ذیجہ اس کی مال کا ذیجہ اس کی اس کے بیٹ ہو اس لئے کہاس کا ذیجہ اس کی مال کا ذیجہ اس کی اس کا ذیجہ اس کی بیت ہو اس لئے کہاس کا ذیجہ اس کی مال کا ذیجہ اس کی بیت ہو اس لئے کہاس کا ذیجہ اس کی مال کا ذیجہ ہے۔

قیاس بھی اس کی حلت کامقتضی ہے اس لئے کہ بچہ جب تک حمل میں ہوتا ہے وہ اپنی مال اس کے اس بھی جہ جب تک حمل میں ہوتا ہے وہ اپنی مال اس کے اس کا ایک حصہ ہوتا ہے اس کے مال کا ذرح اس کے تمام اجزاء کا ذرح ہو گیا۔ اس کی طرف شارع علیہ السلام نے اپنے قول سے اشارہ فرمایا ہے کہ'' ذکا ہے ذکا ہے امک کہ اس کی مال کا ذرح ہے۔ اس کا ذرح ہے۔

جس طرح کہ جانور کے ذرئے ہے اس کا ہر جز ذرئے ہو جایا کرتا ہے اگر اس کے گوشت کے کھانے کے بارے میں کوئی صریح حدیث وارد نہ ہوتی پھر بھی تھی قیاس اس کے حلال ہونے کا مقتضی ہوتا۔

ختک گوشت سنن ابوداؤر میں حضرت توبان رضی الله عندے حدیث مروی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ

ذَبَحْتُ لِرَسُولِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ مَاةً وَنَحُنُ مُسَافِرُونَ ۖ فَقَالَ آجُلِحُ لَحْمَهَا ۗ فَلَمُ أَزَلُ آطُعِمُهُ مِنْهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ

"ہم نے رسول الشقائظ کے لئے ایک بحری وزئ کی ہم مسافر تھے آپ نے فرمایا کداس کے گوشت کو درست کرنؤ چنانچہ گوشت فشک کرلیا گیا اور ہم مدینة تک برابر کھاتے رہے۔ ل

خشک گوشت نمک سودی گوشت سے زیادہ نفع بخش ہوتا ہے۔ بدن کو تقویت بخشا ہے فارش پیدا کرتا ہے۔ خشا ہے فارش پیدا کرتا ہے۔ خصا ہے فارش پیدا کرتا ہے۔ خصند ہے تر مسالوں سے اس کا ضرر دور کیا جاتا ہے۔ گرم مزاج کے لوگوں ارام ابوداؤڈ نے ۲۸۱۳ پس کتاب الاضامی کے باب فی السمسافور یست می کے تحت اورام مسلم نے 1920 پس کتاب الاضامی کے ذیل بس اس کونش کیا ہے۔

۲ \_ گذشته صفحات میں نمک سود کی تشریح گذر چکی ہے۔ ملاحظہ سیجئے۔

کے لئے موزوں ہے اور نمک سود گوشت گرم خشک ہوتا ہے۔ خشکی پیدا کرتا ہے فریہ اور تازہ جانور تازہ جانور تازہ جانور کا ہے موزوں ہے۔ دودوہ اور دوخن جانور کے گئے معنر ہے۔ دودوہ اور دوخن علی مطال کراس کے لیانے معنرت ختم ہو جاتی ہے۔ گرم تر مزاح والوں کے لئے عمرہ ہوتا ہے۔

#### 116 ـ فصل

# برندول کے گوشت کا بیان

الله تعالى في قرآن مجيد من فرمايا:

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمِّا يَشُتَهُوُنَ (واقعه: ٢١) "اور چڑیا کا گوشت جس کوه پندکریں گے (لاکمی کے)"

اورمند بزار وغيره من مرفوعاً روايت بكد ني الله في مايا:

إِنَّكَ لَتَنْظُرُ إِلَى الطَّيْرِ فِي الْجَنَّةِ فَتَشْتَهِيْهِ فَيَخِرُّ مَشُويًا بَيُنَ يَدَيُكَ "بِ فَلَكُمْ جنت عِن جِرْيِ لِي طرف ديكمو كُ تُواس كَ خُوامش مِوكَ النِّ عِن وه مِنى موكَى تهارب " ساخ يزى مول كُلُّ أَ

پرعدوں کی دوقتمیں ہوتی ہیں۔حرام اورحلال\_

حرام پنج والی ہوتی ہیں جو پنج سے شکار کرتی ہیں جیسے باز شاہین اور شکرا حرام چڑیوں میں سے بعض مردار کھاتی ہیں جیسے کدھ کرس کفاق چیل کو اسفید و سیاہ اور کوا سیاہ ان میں سے بعض کو مارنا ممنوع ہے۔ جیسے ہدہ کٹورا اور ان میں سے بعض کو مارنے کا تھم ویا گیا ہے جیسے نائے وزغن۔

طال پرندے بھی مختلف مے ہوتے ہیں ان میں سے ایک مری ہے چنانچ اس کے

ا۔ مولف نے '' حافی الا رواح'' ص ۱۹۹ ش ابن کثیر نے ۴/ ۲۸۵ ش حسن بن عرفه کی سند ہے اس کی تخ شخ کی ہے جو یوں ہے حدثنا خلف بن خلیفة عن حمید الاعرج عن عبدالله بن الحارث عن ابن مسعود اور حمید ابن احرج کو بہت سے ناقد مین حدیث نے ضعیف قر ار دیا اور ابن حبان نے بیان کیا کہ وہ ابن حارث کے واسطہ ابن مسعود سے ایک نسخہ روایت کرتے ہیں جوسب کی سب موضع ہیں۔ بارے میں سیح بخاری و سیح مسلم میں حدیث ابوموی مروی ہے کہ نبی کریم الفیلی نے مرفی کا سیات میں کا مرفی کا سیت تناول فرہایا۔ ا

مرغی کا گوشت پہلے درجہ میں گرم تر ہوتا ہے۔ معدہ پر ہلکا ہوتا ہے۔ زودہمم ہے۔ اس
سے عمدہ خلط پیدا ہوتی ہے۔ دماغ اور منی میں اضافہ ہوتا ہے آ واز صاف کرتا ہے۔ خوبصورتی
پیدا کرتا ہے۔ عقل کو تقویت بخشا ہے۔ صالح خون پیدا کرتا ہے رطوبت کی طرف مائل ہے۔
بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو ہمیشہ کھانے سے نقرس کی بجاری ہوتی ہے۔ حالانکہ بید خیال
باطل ہے۔ اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں۔

مرغ كالكوشت: مزاح كے اغتبار بے بہت زیادہ كرم ہوتا ہے اور نسبتاً رطوبت اس بل كم ہوتا ہے۔ اور نسبتاً رطوبت اس بل كم ہوتا ہے۔ اگر اس كونخم معصفر اور سوئے ہوتی ہے۔ اگر اس كونخم معصفر اور سوئے كے ساگ كے ہائى كے ساتھ يكا كر استعال كريں تو قولنج الحكم كى سوجن اور رياح غليظ كے لئے بے حد مفيد ہوتا ہے اور اس كا خصيہ غذا كے اعتبار ہے عمدہ اور زود ہفتم ہوتا ہے۔ چوزے كا كوشت تو بہت زيادہ زود ہفتم ہوتا ہے ، خانہ نرم كرتا ہے اور اس سے پيدا ہونے والا خون عمدہ لطيف ہوتا ہے۔

تیم کا گوشت: دوسرے درجہ میں گرم خشک ہوتا ہے بلکا اور زود ہضم ہوتا ہے۔ معتدل خون پیدا کرتا ہے اس کا بکشرت استعال نگاہ کو تیز کرتا ہے۔

چکور کا گوشت: عمرہ خون پیدا کرتا ہے زود بھنم ہوتا ہے۔

مرغانی کا گوشت: گرم خنگ ہوتا ہے اس کا عادی بننا براہے اس سے خراب تغذیہ ہوتا ہے البتداس میں بہت زیادہ فضولات نہیں ہوتے۔

بطخ كا كوشت: كرم تر بوتا بأس كى كهانے سے فعنولات كى كثرت بوتى ہے در بعثم ہے اور معدد كے لئے بھى مناسب نہيں۔

مرخاب كا كوشت: سنن ابوداؤر مي حديث بريد بن عمر بن سفيند سے فدكور ہے جس كو انہوں نے بيان كيا كم انہوں نے بيان كيا كم انہوں نے بيان كيا كم ارائى نے اپنان كيا كم ارائى نے اور ان كے دادا سفينہ سے روايت كى ہے انہوں نے بيان كيا كم ارائى نے اور الم مسلم نے 170 (٩) ملى نے 170 (٩) مى كتاب الدجائ كے تحت اور الم مسلم نے 170 (٩) مى كتاب الايمان باب من ندب حلف يميناً فواى غير ها خيرا منها كوني من اسكونل كيا ہے۔

میں نے رسول اللّٰعَلَقِطَة کے ساتھ مسرخاب کا گوشت کھایا۔ <sup>اِ</sup> سرخاب کا گوشت گرم خشک ہوتا ہے دیر ہضم ہوتا ہے۔ جفائش اور مخنتی لوگوں کیلئے نفع بخش ہے۔

سارس کا گوشت: خشک اور معدہ پر ہاکا ہوتا ہے اسکی برودت وحرارت کے بارے میں اطباء مختلف ہیں۔سوداوی خون پیدا کرتا ہے محنت ومشقت کرنے والے جفائش لوگوں کیلئے موزوں ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ اسکو ذرج کرکے ایک یا دودن تک چھوڑ دیا جائے پھر کھایا جائے۔

گورے اور چنڈال کا گوشت: اس بارے میں نسائی نے اپنی سنن میں عبداللہ ابن عمرو ہے ایک حدیث روایت کی ہے۔

اَنَّ النَّبِيِّ مَلَنَّ فَالَ مَامِنُ إِنْسَانِ يَقُتُلُ عُصُفُوراً فَمَا فَوْقَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا سَالَهُ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ عَنْهَا فَوَقَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا سَالَهُ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ عَنْهَا فِيلَا يَارَسُولَ اللهُ وَمَا حَقُّهُ ؟ قَالَ تُبَحُهُ فَاكُلُه وَلَا تَقْطَعُ رَاسَه وَتَرُمِي بِهِ عَنْهَا فَيَا لَا يَكُمُ مِنْ اللهِ وَمَا حَقُّه ؟ قَالَ تُبَحُهُ فَاكُلُه وَلَا تَقْطَعُ رَاسَه وَتَرُمِي بِهِ اللهِ وَمَا حَقُّه ؟ قَالَ تُبَحُهُ فَاكُلُه وَلَا تَقْطَعُ رَاسَه وَتَرُمِي بِهِ اللهُ وَمَا مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

سنن نسائی ش عمره بن شریدای باپ سے دوایت کرتے بین انہوں نے بیان کیا۔ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ شَنِّ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ عُصْفُوراً عَبَدًا عَجَّ إِلَى اللهِ يَقُولُ يَارَبِ إِنَّ فَلاناً قَتَلَنِي عَبَدًا وَلَمُ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةِ

'' میں نے رسول استعلاقے کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی گورے کو بلا ضرورت مارا تو وہ دریار اللی ہیں فریا و کرے گا اور کہے گا اے میرے رب فنال نے جھے جا ضرورت لل کیا تھا 'کسی نفع کے لئے جھے نہیں مارا'''

۲ \_ نسائی نے کا ۲۰۵ ش کتب الصید کے باب اباحة اکل الصافیر کے تحت اور ۲۳۹ شی باب مس قصل عصصف و ۱ سفیر حقها کے تحت اور شافی نے ۲۳۹ ۴۰۰ شی امام احمد نے ۱۵۵۰ ۱۵۵۰ شی داری نے عصصف و ۱ سفیر حقها کے تحت اور شافی نے ۲۳۳۹ ۴۰۰ شی امام احمد نے ۱۵۵۰ ۱۵۵۰ شی داری نے ۸۳/۲ شی مدیث عبدالله بن عمر و بن العاص نے تقل کیا ہے اس کی سند شی صبیب مولی ابن عامر کو ابن حیان کے علاوہ کس نے بھی تقدیمیں کہا۔ بقیدراوی تقد جی ۔ لیکن اس کی شاہر صدیث ابن شرید عن اب جو آگے آ رہی ہے۔ اس سے بیرصدیث تولی ہوجاتی ہے۔

س۔ انام احمد بنے ۱۸۹۳ میں نسائی نے ۱/ ۲۳۹ میں اس کو بیان کیا ہے صالح بن دینار کے علاوہ تمام رادی ثقہ این کیونکہ ابن حبان کے علاوہ صالح کوکس نے بھی ثقہ بیس کہا لیکن صدیث اپنی پہلی والی صدیث کی تائید سے حسن ہو جاتی ہے۔ اس کا موشت گرم ختک ہوتا ہے۔ دست بستہ کرتا ہے قوت باہ کو بڑھاتا ہے۔ اس کا موربہ پاخانہ نرم کرتا ہے۔ اس کا شور بہ پاخانہ نرم کرتا ہے۔ جوڑوں کے درد کے لئے مفید ہے۔ اگر اس کا مغز د مانح سونٹھ اور پیاز کے ساتھ پکا کر استعمال کیا جائے تو جم ع کی خواہش کو ابھارتا ہے اور اس سے خراب خلط پیدا ہوتی ہے۔

کیوٹر کا گوشت: گرم تر ہوتا ہے جنگلی کیوٹر میں رطوبت کمتر ہوتی ہے اس کے چوزوں میں بہت زیادہ رطوبت ہوتی ہے اس کے چوزوں میں بہت زیادہ رطوبت ہوتی ہے گھر بلواڑنے کے قائل چوزوں کا گوشت بہت ہلکا ہوتا ہے۔اس میں غذائیت عمدہ ہوتی ہے نر کبوٹر کا گوشت فالج عضو کی ہے جس سکنداور رعشہ کے لئے شفا ہے اس طرح اس کے سانسوں کی بوسو تھھنے سے فائدہ ہوتا ہے اور اس کے چوزوں کے کھانے سے عور توں کو جلد حمل قراریا تا ہے۔

گردہ کے لئے مفید ہے خون زیادہ کرتا ہے۔ اس بارے میں رسول التعلق ہے ایک باطل حدیث روایت کی گئی ہے۔ جس کی کوئی اصل نہیں کدایک مخص نے رسول التعلق سے تنہا ہونے کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ کیوتری کوسائقی بنالوں ل

اس مدیث سے بہتر تو بیر صدیث ہے جس میں ذکور ہے کہ رسول التُعلق فی ایک مخفس کو دیکھا کہ وہ ایک مخفس کو دیکھا کہ دوہ ایک کیوڑی کا بیجھا کر رہا ہے آپ نے فرمایا کہ ایک شیطان شیطانہ کا بیجھا کر رہا ہے۔ اِ

صفرت عثمان بن عفان رضی اللّه عندا پینے خطبہ بیس کتوں کو مارنے اور کیوتر کے ذریح کرنے کا تھم فر ماتے تھے۔

تینر کا گوشت: خنگ ہوتا ہے اس کے کھانے سے سوداء پیدا ہوتا ہے اسہال روکتا ہے برترین غذا ہے۔ صرف استقاء کی بیاری کے لئے مفید ہے۔

بٹیر کا گوشت: گرم خنگ ہوتا ہے۔ جوڑوں کے درد کے لئے نافع ہے حرارت جگر کے لئے معنر ہے۔ مرکد اور دھنیا کے استعمال کرنے سے اس کی معنرت جاتی رہتی ہے۔ ایسی چڑیوں

ا\_مولف كى كمّاب المنار المليف ص ٢٠ الماحظة يجير

کے گوشت کھانے سے پر ہیز کرنا جاہے' جو گندے مقامات پر رہتی ہیں اور کھنڈرات میں اپنا بسیرا کرتی ہیں۔ تمام پر ندول کا گوشت چو پایوں کے مقابل زودہضم ہوتا ہے اور گردن اور بازو کا گوشت تو زودہضم ہوتا ہے۔ گر اس میں غذائیت کم تر ہوتی ہے اور پرندول کا مغز' د ماغ چو پایول کے مقابل زیادہ محمدہ ہوتا ہے۔

ٹڈی: صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن ابی اوفی سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ
(عذر وُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ فَاتَ مَنْ وَاتِ نَا كُلُ الْرَادَ)

" ہم نے رسول المعقبات کے ساتھ سات غزوات میں شرکت کی اور ٹڈی کھائی '' اللہ مستد میں عبداللہ بن ابی وٹی ہی سے روایت ہے۔

أُحلَّتُ لَنَا مَيْتَتَانِ وَ دَمَانِ الْحُوثُ ثُ وَالْمَجَوَادُ وَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ الْحَلَّالُ وَالطِّحَالُ " مارے لئے دومرداراوردوقون حال کے گئے ٹڈی چھی اورجگراورخمال "۔

اس حدیث کو مرفوعاً روایت کیا گیا اور عبدالقد بن عمر پر موقو فا بھی مروی ہے۔ گندی گرم
خشک ہے اس میں غذائیت کم ہوتی ہے بہیشہ اس کو کھانے سے لاغری پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس
کی دھونی دی جائے تو سلس البول اور پیشاب کی پریشانی کوختم کرتی ہے۔ بالخصوص عورتوں
کے سے یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ بواسیر میں بھی اس کی دھونی دی جاتی ہے اور پچھو کے ڈیک
مار نے پر فربہ ٹنڈیوں کو بھون کر کھایا جاتا ہے۔ مرگ کے مریضوں کے لئے نقصان دہ ہے خراب خلط پیدا کرتی ہے۔ بلاوجہ اس کے مردار کے حلال ہونے میں دوقول ہیں۔
مہور اس کو حلال قرار دیتے ہیں اور امام مالک نے اس کو حرام بتایا ہے آگر یہ کس سبب
ہمہور اس کو حلال قرار دیتے ہیں اور امام مالک نے اس کو حرام بتایا ہوئے میں کی سبب
سبب جیسے اچا تک جھیٹنے یا جلانے وغیرہ سے مرجائے تو اس کے مردار کے مہرح ہونے میں کسی فتم کا اختلاف نہیں۔ ع

ا۔ اس مدیث کی تخ تع سلے گزر چک ہے۔

۲-اس صدیث کی تخریج گزر چکی ہے۔ اس کا موقوف ہونا سمج ہے مگر بیر مرفوع کے علم میں ہے۔ اس لئے کہ اس جنگ کہ اس جات اس جیسی ہات رائے اور قیاس سے نہیں کہی جاستی۔ ا۔ ما حظہ بیجئے ابن قدامہ مقدی کی کتاب ' المغنی' ۵۷۲/۸ میں ۵۷۳

#### 117\_ فصل

مناسب ہے کہ ہمیشہ گوشت خوری کی عادت نہ ڈالی جائے۔اس لئے کہ اس سے دموی امراض اور امتلائی بیاریاں اور تیزفتم کے بخار ہوتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرہایا کہ گوشت کا استعمال ذراستجمل کر کرواس لئے کہ اس کی خواہش شراب کی طرح ہوتی ہے۔اس کو امام مالک نے موطا میں حضرت عمر سے نقل کیا ہے۔ اس کو امام مالک نے موطا میں حضرت عمر سے نقل کیا ہے۔ اس کو امام مالک نے موطا میں حضرت عمر سے نقل کیا ہے۔ اس کو امام کا قبرستان نہ بناؤ۔

دوده: الله تعالى في آن ياك مين اس كمتعلق فرمايا:

وإِنَّ لَكُمْ فِي الآنَعَامِ لَعِبُرَة نُسُقِيْكُمُ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرُثٍ وَّدَمٍ لَّبَنَا خَالِصاً سَآئِعاً لِلشَّارِبِيُنَ (نحل: ٢٦)

''ان جانوروں میں تمہارے لئے عبرت ہے۔ان سے شکم میں جو گوہرا ورخون ہے'اس کے درمیان میں ہے۔ خالص اور پینے والول کے لئے خوشکوار دودھ ہم تم کو پلاتے ہیں''۔

اور جنت کے متعلق فر مایا.

فِیْهَآ اَنْهَادِ مِنُ مَّآءِ غَیْرِ آسِنِ وَاَنْهَادِ مِنْ لَّیْنِ لَمْ یَتَغَیَّرُ طَعُمُهُ (محمد: 10) "اس (جنت) میں بہت ی نہریں ایسے پانی کی ہوگی جن میں ذراتغیر ندہوگا ور بہت ی نہریں ایسے دودھ کی اس

سنن میں مرفوع سند ہے مروی ہے رسول التعلق نے فرمایا.

مَن اَطُعَمَهُ اللهُ طَعَاماً فَلَيْقَعَلُ اَللَّهُمْ بَارِكَ لَنَا فِيُهِ وَارْزُقُنَا خَيْراً مِنْهُ وَمَنُ سَقَاهُ اللهُ لَبَناً فَلْيَقُلُ اَللَّهُمْ بَارِكَ لَنَا فِيْهِ فَزِدُنَا مِنْه فَالِّي لَا أَعْلَمُ مَا يُجُزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنَ

جس کوانند کھا تا گھانے اے کہنا چاہئے کہ اے القد ہی کرے لئے اس بی برکت عطافر ما اور اس بی ہے بہتر رزق ہمیں دے اور جس کو مقد دودھ پلانے اے اسے کہنا چاہئے کہ اے اللہ ہمارے لئے اس بی برکت عطا کر اور اس کو زیادہ کر اس نئے کہ میں دودھ کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں جاننا' جو کھانے پینے ووٹوں کے لئے کافی موتی سرع

اراءم الك في موط ٢ ٩٢٥ ش كتاب ملة الني الله كالمنطقة كوب ماجاء في اكل اللحم كتحت اس كو

٣- اس حدیث کی تخریج سبعے گزر چکی ہے۔ بیصن ہے۔امام احمد بن حنبل وغیرہ نے اس کو بیان کیا ہے۔

دودھ اگر چہدد کیلینے میں بسیط معلوم ہوتا ہے گر وہ در حقیقت تین جو ہرول سے طبتی طور پر کب ہے۔

پنیز کھی اور پانی: پنیر بارد رطب ہوتا ہے بدن کو غذائیت بخش ہے اور کھی حرارت و رطوبت میں معتدل ہے۔ تندرست انسانی جسم کے لئے موزوں ہے۔ اس کے نوائد بے شار ہیں۔ اور پانی کرم اور تر ہوتا ہے۔ اسہال لاتا ہے۔ بدن کو تازگی بخش ہے اور دودھ مجموعی طور پر اعتدال سے بھی زیادہ سرداور تر ہوتا ہے بعض لوگوں کا قول ہے کہ دودھ دو ہے کے وقت اس کی حرارت ورطوبت بڑھی ہوتی ہے۔ بعضوں نے اس کو برودت ورطوبت میں متعدل قرار دیا ہے۔

بہترین دودھ تھن سے نکالا ہوا تازہ ہوتا ہے جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس بیل نقص پیدا ہوتا جا تا ہے تھن سے دودھ نکالنے کے وقت اس بیل برودت کمتر ہوتی ہے اور رطوبت بہت زیادہ ہوتی ہے ترش دودھ اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ پیدائش کے چالیس دن کے بعد والا دودھ سب سے عمرہ ہوتا ہے۔ جس دودھ بی بہت زیادہ سفیدی ہوتو وہ بہت خوب ہوتا ہے اور اس کی بوجی خوشکوار ہوتی ہے اور لذیذ ہوتا ہے اس بیل معمولی شیری پائی جاتی ہے اور معتل چکنائی ہوتی ہے رفت و غلظت میں بھی معتدل ہوتا ہے۔ تدرست جوان جانور سے لیا معتل چکنائی ہوتی ہے رفت و غلظت میں بھی معتدل ہوتا ہے۔ تدرست جوان جانور سے لیا گرشت معتدل ہوتا ہے۔ تدرست جوان جانور سے لیا گرشت معتدل ہوتا ہے۔ تدرست جوان جانور سے لیا معتدل ہوتا ہے۔ تدرست جوان جانور سے لیا گرشت معتدل ہوتا ہے۔ تدرست جوان جانور سے لیا سے ایس جی معتدل ہوتا ہے۔ تدرست جوان جانور سے لیا سے ایس جی معتدل ہوتا ہے۔ تدرست جوان جانور سے لیا گرشت معتدل ہوتا ہے۔ تدرست جوان جانور سے لیا گرشت معتدل ہوتا ہے۔ تدرست جوان جانور سے لیا گرشت معتدل ہوتا ہے۔ تدرست جوان جانور سے لیا گرست معتدل ہوتا ہے۔ تدرست جوان جانور سے لیا گرا ہو۔ جس کا گوشت معتدل ہوتا ہوتا ہے۔ تدرست جوان جانور سے لیا گرست معتدل ہوتا ہے۔ تدرست جوان جانور سے لیا گرست معتدل ہوتا ہے۔ تدرست جوان جانور سے لیا ہو۔ جس کا گوشت معتدل ہوتا ہے۔ ترس کا گوشت معتدل ہوتا ہے۔ تعدل ہوتا ہے۔ تدرست جوان جانور سے لیا ہو۔ جس کا گوشت معتدل ہوتا ہے۔ تدرست جوان جانور سے لیا ہو ہوتا ہے۔

دودھ عمدہ خون پیدا کرتا ہے۔ خشک بدن کو شاداب بناتا ہے بہترین غذائیت مہیا کرتا ہے۔ وسواس رنج وغم اور سوداوی بیاریوں کے لئے بہت زیادہ نفع بخش ہے اور اگر اس بیل شہد ملاکر پیا جائے تو اندرونی زخموں کو متعفن اخلاط ہے بچاتا ہے شکر کے ساتھ اس کے چینے ہے رنگ کھرتا ہے تازہ دور ھر جماع کے ضرر کی تلافی کرتا ہے۔ سینے اور پھیپر وے کے لئے موافق ہوتا ہے سیل (آئکھ ک آیک بیاری جس بیل آگھ پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ ) کے مریضوں کے لئے عمدہ غذا ہے۔ البت سر معدہ جگر اور طحال کے لئے ضرر رساں ہے اس کا زیادہ استعال دائتوں اور مسور ھوں کے لئے نقصان دہ ہے اس کے دودھ پینے کے بعد کلی کرنا چا ہے چنانچہ بناری اور مسلم بیں روایت ہے کہ نی تفایق نے دودھ پیا پھر پائی طلب فرمایا اور کلی کیا کی فرفر مایا کہ دودھ بیل کے دودھ بیل کے بعد کلی کرنا چا ہے کہ نوالی کے ایک کے دودھ بیلے کے بعد کلی کرنا چا ہے کہ نوالی کیا کی فرفر مایا کہ دودھ بیل کے دودھ بیلے کی بعد کی کرنا چا ہے کہ ایک کے دودھ بیلے کے بعد کلی کرنا چا ہے۔ ا

<sup>(</sup>٣)۔ اوم بخاریؒ نے سیجے بخاری الم ١٢٥ ش كرب الوضوء كے باب هل يعضمص هن اللبن كے تحت اور المرسلم نے سيح مسلم ٢٥٨ ش كرب الحيض كے باب مسبع اللو صوء معامست الناد كے تحت حديث ابن عبس سے اس حديث كوفق كيا ہے..

بخار زدہ لوگوں کے لئے مصر ہے اسی طرح سردرد والوں کو بھی نقصان ویتا ہے دماغ اور کر در درد والوں کو بھی نقصان ویتا ہے دماغ اور کر ور سر کے لئے تکلیف دہ ہے اس کو جمیشہ استعال کرنے ہے کورچشی اور شب کوری پیدا ہوتی ہے جوڑوں میں درد اور جگر کے سدے پیدا ہوتے ہیں معدہ اور احشاء میں امچارہ ہوتا ہے۔ شہد اور سونٹھ کے مربہ ہے اس کی اصلاح کی جاتی ہے بیتمام بیاریاں اس کو لاحق ہوتی ہیں جواس کا عادی نہو۔

بھیڑ کا دودھ: سب سے گاڑھا اور مرطوب ہوتا ہے اس میں ایک پھنائی اور بوہوتی ہے۔ جو کری اور گائے کے دودھ میں نہیں ہوتی 'یہ فضولات بلغمی پیدا کرتا ہے اس کو ہمیشہ استعال کرنے سے جلد میں سفیدہ پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے اس میں پانی ملا کر پینا جا ہے تا کہ جسم کو اس کا محتر حصہ طے تفتی کے لئے تسکین بخش ہے۔ اس میں برودت بہت زیادہ ہوتی ہے۔

کری کا دودھ: لطیف معتدل ہوتا ہے اور مسہل ہوتا ہے خشک بدن کوشاداب بناتا ہے۔ حلق کے لئے زخوں اور خشک کھانسی کے لئے بے حد مفید ہے اور نفث الدم کوختم کرتا ہے۔ دودھ عمومی طور پر جسم انس نی کے لئے نفع بخش مشروب ہے اس لئے کہ اس میں غذائیت اور خون کی افزائش ہوتی ہے اور بچپن ہی ہے انسان اس کا خوکر ہوتا ہے اور یہ فطرت انسانی کے عین مطابق ہے چنانچہ بخاری اور سجے مسلم میں روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَنْكُلُهُ أَتِي لَيُلَةُ أُسُرِى بِهِ بِقَدَحٍ مِّنُ خَمْرٍ وَّ قَدَحٍ مِّنُ لَبَنِ فَنَظَرَ اللّهِمَا ثُمَّ آخَذَ اللّبَنَ فَقَالَ جِبُرِيُلُ اَلْحَمُدُ لِلّهِ الّذِي هَدَاكَ لِلْهِطُرُةِ لَوْ آخَذُتَ الْخَمْرَ غَوْتُ أُمْتُكَ.

''شب معراج میں رسول امتعاقی کے پاس شراب کا ایک پیالداور دودھ کا ایک پیوندل یا گیا آپ نے دونول کو دیکھا' پھر دودھ کا پیالداسند کا شکر ہے جس دیکھا' پھر دودھ کا پیالداسند کا شکر ہے جس سے آپ کی رہنمان فط ت ک پوئی بی نب فرمائی' اگر آپ شراب کا پیا۔ اف سے قرآپ کی امت کمراہ ہوجاتی '' ترش دودھ دریر میں آئتوں کو چھوڑتا ہے' خلط خام پیدا کرتا ہے' اس کو گرم معدہ ہی ہضم کرتا ہے اوراسی کے لئے میدمقید بھی ہے۔

گائے کا وووھ: بدن کو غذا دیتا ہے اور اس کوش داب بناتا ہے اعتدال کے ساتھ اسہال لاتا

-4

گائے کا دودھ سب سے معتدل ہوتا ہے اور اس بیس رفت وغلظت اور چکنائی بحری اور بھیر کے دودھ کے مقابل عمرہ ہوتی ہے۔ سنن بیس عبدالللہ بن مسعود سے مرفوعاً روایت فدکور ہے کہ تم لوگ گائے کا دودھ استعمال کرؤ اس لئے کہ سے ہر درخت سے غذا حاصل کرتی ہے۔ افٹنی کا دودھ: فصل کے شروع ہی بیس اس کے فوائد کا ذکر ہو چکا ہے بہاں پر دوبارہ اس کے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت باتی نہیں رہ جاتی۔

لبان ( كندر): اس كے بارے ميں ني الله الله ايك صديث دارد ہے جس ميں آپ نے فرمايا:

# بَخِورُوا بُيُوكَكُمْ بِالْوَانِ وَالْعُتَوِ "الي مُرول كوكندرا اور صحر (پياژي يوديد) كي دعوني دوا\_

لیکن بیرحدیث نجی الفائے سے طور پر ٹابت نہیں ہے البتہ حضرت کی سے روایت کی جاتی ہے کہ ایک فخص نے آپ سے نسیان کی شکایت کی آپ نے اس سے فرمایا کہ کندرا استعمال کیا کرو۔ اس لئے کہ اس سے دل مغبوط ہوتا ہے اور نسیان ختم ہوج تا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عند سے منقول ایک اثر ہے کہ اس کوشکر کے ساتھ نہار منہ استعمال کرنا پیشاب اور نسیان کے لئے مفید ہے خضرت انس سے بھی مروی ہے کہ ان سے ایک فخص نے نسیان کی شکایت تو انہوں نے فرمایا کہ کندراستعمال کیا کرو۔ اس کورات میں بھگو دواور میج بیدار ہوکر نہا رمنہ اس کا مشروب ہواس لئے کہ بینسیان کے لئے بہت عمرہ ہوتا ہے۔

اس کاطبعی سبب ظاہر ہے اس لئے کہ نسیان اگر کسی سوہ مزاج باردرطب کو لاحق ہوتو وہ اس کے دف ع پر غالب رہتا ہے۔ چنانچہ مربیض جو پجھے دیکھا ہے محفوظ نہیں رکھ باتا البذا کندراس کے لئے بے حدمفید ہوگا لیکن اگر نسیان کسی عارضی چیز کے غلبہ کے سبب سے ہو تو اس کے مرطبات کے استعال کے ذریعہ دور کرنا آسان ہوتا ہے۔ ان دونوں میں فرق بیہ ہے کہ خفلی کی وجہ سے نسیان ہوگا تو نبیند نہ آئے گی ماضی کی با تیس یاد ہوں گی مگر حالیہ با تیس یاد نہ رہیں گی اور اگر نسیان رطوبت کے سبب سے ہوتو اس کے برعکس ہوگا۔

بعض چیزیں خاص طور پرنسیان پیدا کرتی ہیں جیے گدی کے گذھے پر پچھٹا لگوانا سبز

ا۔ اس کو اصحاب سنن بیں ہے کی نے بھی روایت نہیں کیا ' یخف مونف رحمتہ ابند کا وہم ہے۔ البتہ یہ حدیث متدرک کا عام بیں ندکور ہے یہ حدیث حسن ہے۔

دھنیا کا بکٹرت استعال ٹرش سیب کھانا' رنج وغم کی کٹرت' تھہرے ہوئے پانی میں ویکھنا اور اس میں پیشاب کرنا' سولی ویئے ہوئے شخص کی طرف ویکھنا' قبروں کی تختیوں کو بار بار پڑھنا اونٹ کی دو قطاروں کے درمیان چلن' حوض میں جوں ڈالنا اور اسی طرح چوہے کا پسماندہ کھانا بیساری با تیں تجربہ کی بنیاد پر بیان کی گئی ہیں۔!

الغرض كندر دوسرے درجہ ميں گرم اور پہلے درجہ ميں خشك ہوتا ہے اس ميں معمولي قبض ہوتا ہے۔ اس كے فواكد بہت زيادہ بيل مصرت كم ہے كندرخون بہنے اورخون آنے ہے روكتا ہے در دمعدہ كو دور كرتا ہے۔ غذا ہمنم كرتا ہے۔ دست آ ورد ہے رياح كو دور كرتا ہے۔ آكھ كے زخوں كو جال بخشا ہے ہرتم كے زخوں ميں كوشت دوڑا تا ہے كمزور معدہ كوتقويت بخشا ہوا اس بير اگری بيدا كرتا ہے بلغم كوختك كرتا ہے اور سينے كی رطوبات كوصاف كرتا ہے كورچشى كو دور كرتا ہے۔ خراب تم كے زخون كو تھيلئے ہے روكتا ہے۔ اگراس كوتنها يا صعتر فارى ( يها رُى دور كرتا ہے۔ خراب تم كے زخون كو تھيلئے ہے روكتا ہے۔ اگراس كوتنها يا صعتر فارى ( يها رُى بودينه ) كے ساتھ چہايا جائے تو بلغم كو خارج كرتا ہے زبان كی بندش كوختم كرتا ہے۔ ذبن كو بودينه ) كے ساتھ چہايا جائے تو بلغم كو خارج كرتا ہے زبان كی بندش كوختم كرتا ہے۔ ذبن كو بوجا تا ہے اور اس كوتيز كرتا ہے آگراس كی بھاپ كی دھونی دی جائے تو وہا میں مفید ہوتا ہے۔ بودھا تا ہے اور اس كوتيز كرتا ہے آگراس كی بھاپ كی دھونی دی جائے تو وہا میں مفید ہوتا ہے۔ بودھا تا ہے اور اس كوتيز كرتا ہے آگراس كی بھاپ كی دھونی دی جائے تو وہا میں مفید ہوتا ہے۔ بودھا تا ہے اور اس كوتيز كرتا ہے آگراس كی بھاپ كی دھونی دی جائے تو وہا میں مفید ہوتا ہے۔ بودکا کوتا کوتا کرتا ہے۔ گراس كی بودکرتا ہے۔ اگراس كوتیز كرتا ہے اگراس كی بودہا ہے کوتا کرتا ہے اگراس كی بودہا تا ہے اور اس كوتيز كرتا ہے اگراس كی بودہا ہے۔

### "حرف ميم"

ماء (یانی): بیزندگی کا مادہ اور مشروبات کا سردار ہے عناصر اربعہ میں ہے ایک بلکہ اس کا اصلی رکن ہے۔ اس کئے کہ آسان اس کے بخاری ہے پیدا کئے گئے اور زمین کی تخلیق اس کے جماگ سے عمل میں آئی اور ہر جاندار چیز دل کو اللہ نے یانی ہی سے بنایا۔

پانی کے بارے میں اختلاف ہے کہ بیفذاکا کام کرتا ہے۔ یا صرف غذا کے نفوذ کا ذریعہ ہے؟ اس سلسلے میں دوقول ہیں۔ جس کوہم پہلے بیان کر بچے ہیں اورہم اس کی دلیل اور اس سے رائح قول کا ذکر بھی کر بچے ہیں۔ پانی سرد تر ہوتا ہے۔ ترارت کوختم کرتا ہے بدن کی رطوبات کا محافظ ہے اور جو رطوبات تحلیل ہو جاتی ہیں۔ اس کی تلائی کرتا ہے۔ غذا کولطیف بناتا ہے اور جو رطوبات تحلیل ہو جاتی ہیں۔ اس کی تلائی کرتا ہے۔ غذا کولطیف بناتا ہے اور اس کو بدن کی رگوں میں پہنچ تا ہے۔ پانی کی خوبی دس طریقوں سے معلوم کی جاتی بناتا ہے اور اس کو بدن کی رگوں میں پہنچ تا ہے۔ پانی کی خوبی دس طریقوں سے معلوم کی جاتی

ا۔ بیمسمرین م کا طریقہ علی ہے جوعوام بیل مروج ہے اور وہم کے غلبہ کی شدت کی بنیاد پرلوگ اسے تجربہ قرار دیتے ہیں۔اللہ تعالی مولف پر رحم فرمائے کہ بہت مدت تک ال جیسی چیزوں سے بیچے رہے۔

-4

ا۔ رنگ دیکے کرمعلوم کی جاتی ہے کہ وہ صاف ستحراہے۔

۲۔ بوے معلوم ہوتی ہے کہ اس میں کوئی دوسری بونیس ہونی جائے۔

۳ - القدے معلوم پڑتی ہے کہ وہ شیریں اور لذیذ ہو جیسے ٹیل اور فرات کا پائی ہوتا ہے۔

ہے۔ اس کے وزن سے جان لی جاتی ہے کہوہ ملکا ہواوراس کا قوام لطیف ہو۔

۵۔ اس کی خوبی اس کی گزرگاہ ہے معلوم ہوتی ہے کہ اس کا راستہ اور گزرگاہ عمدہ ہے۔

٢- سنبع سے كداس كے بانى تكلنے كى جكددور ب\_

ے۔ وحوب اور ہوا کے اس پر گزرنے ہے معلوم ہوتی ہے کہ وہ زمین دوز نہ ہو جہال دھوپ اور ہوا کا گزرنہ ہو سکے۔

۸۔ اس کی حرکت ہے کہ وہ تیزی کے ساتھ بہتا ہے۔

9۔ اس کی کثرت ہے معلوم کی جاتی ہے کہ وہ اتنا زیادہ ہو کہ جونضلات اس سے ملے ہول ان کو دور کر سکے۔

ا۔ اس کے بہاؤ کے رُخ سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ شال سے جنوب کی طرف یا مغرب سے مشرق کی جانب جاری ہو۔

اگر ان خوبیوں کو دیکھا جائے تو یہ پورے طور پر صرف جار ہی دریا میں پائی جاتی ہیں دریائے ٹیل ڈریائے فرات سیحون اورجیمون۔

صحیح بخاری اور صحیح مسم بی حضرت ابو ہریرہ سے حدیث مردی ہے انہوں نے بیان کیا۔ قَالَ رَسُولُ اللهِ مِلْنَظِیْهُ سَیْحَانُ وَحَیْحَانُ وَالنِیْلُ وَالْفُواْتُ کُلّ مِنُ اَنْهَادِ الْجَدَّةِ ''رسول التعلیق نے فرمایا کہ سجون جیون ٹیل اور فرات سب جنت کی نہروں ہیں ہے ہیں' کے

یانی کے ملکے ہونے کا اندازہ تین طریقے سے کیا جاتا ہے:

ا۔ پیٹی سردی اور گرمی سے بہت متاثر ہواور ان کو بہت جلد قبول کر لئے چٹانچہ بقراط حکیم کا بیان ہے کہ جو پائی جدد گرم ہوجائے اور جلد ہی ٹھنڈا بھی ہوجائے وہی سب سے ملکا ہوتا ہے۔

ا۔ اوم مسلم نے ۱۸۳۹ میں کرب البحدة و صفة نعیمها کے بساب منا فنی الدنیا من انھار البحنة کے تحت اس کو ذکر کیا ہے۔ مصنف نے وہم کی بنیاد پر اس کو اوس بخاری کی طرف منسوب کیا ہے حالانکدا، بخاریؓ نے اس کوروایت ٹیمیں کیا ہے۔

۲۔ میزان سے اس کا ندازہ کی جاتا ہے۔

۔ وو مختلف تتم کے پانی میں دو ہموزن روئی کے مجائے بھگوئے جا کیں مجران کو بورے طور پرخشک کرکے وزن کیا جائے تو جوسب سے ملکا ہوگا۔ اس کا پانی بھی اس طرح ملکا ہوگا۔ س

پانی اگر چہ حقیقتا سردتر ہے گراس کی قوت کی ایسے عارضی سب سے متغیر و نتقل ہوتی ربی ہے۔ جو اس کے تغیر کا موجب بنتا ہے۔ اس لئے کہ جس پانی کا ثالی حصہ کھلا ہوا اور دوسر ب حصہ پر چھپا ہوا ہو وہ مُصندُ اہوتا ہے اور اس میں معمولی خطکی ہوتی ہے جو شالی ہوا کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس طرح دوسری سمتوں کے پانی کا تھم ہے۔

اور کان سے نظنے وال پانی ای کان کی طبیعت کے مطابق ہوگا اور ای انداز کا اثر بدن پر نمایاں ہوگا۔ شیریں پانی مریضوں اور تندرست لوگوں کے لئے مفید ہے۔ مُعندُا پانی اور بھی زیادہ مفید اور لذیذ ہوتا ہے۔ اس کو نہار منہ اور جماع کرنے کے بعد پینا مناسب نہیں ای طرح نیند سے بیدار ہونے کے بعد اس کو بینا نہیں طرح نیند سے بیدار ہونے کے بعد جماع کے بعد اور تازہ کھل کھانے کے بعد اس کو بینا نہیں جا ہے۔

کیکن اگر کھانے کے بعد پٹی کی ضرورت محسوں ہوتو متعین مقدار میں پینا جا ہے۔ اس میں کوئی مضا نقد نہیں البتہ زیا ہ پینامعنر ہے۔ اگر پانی کی چسکی لے تو یہ بھی بھی نقصان نہیں کرے کا بلکہ معدہ کوتقویت بجشے گا اور شہوت کو ابھارے گا اور تشکی ختم کرے گا۔

نیم گرم پانی آبھارہ پیدا کرتا ہے اور فرکورہ فوائد کے برخلاف اٹرات دکھلاتا ہے ہی نیم
گرم پانی تازہ سے عمدہ ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے اور آب سردا تدرونی طور پر
خارجی طور پر استعال کرنے کے مقابل زیادہ نافع ہے اور گرم اس کے برطس ہوتا ہے۔ شندا
پانی عفونت وم میں زیدہ نافع ہے اس طرح بنی رات کو سرکی طرف جانے سے روکتا ہے اور
عفونت سے بچاتا ہے۔ بیگرم مزاج کرم مقام وموسم اور جوان العر لوگوں کے لئے موزوں
ہوتا ہے اور نفنج اور تحدیل کی ضرورت میں بہرصورت نقصان وہ ہوتا ہے جیسے رکام ورم وغیرہ اور
بہت زیادہ خوندا پانی دائنوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور ایسے پانی کا بکٹر سے استعال خون کو بھاڑتا

بہت زیادہ مصندا یا گرم یانی دونوں اعصاب اور اکثر اعضاء جسمانی کونقصان کہنچاتا ہے اس لئے کہان میں سے ایک محلل ہے اور دوسرا کثافت پیدا کرتا ہے گرم پانی سے اخلاط رویہ کی سوزش فتم ہو جاتی ہے۔ نفتج و تحلیل کا کام کرتا ہے رطوبات ردید کو نکال پھینکا ہے بدن کو شاداب بنا تا ہے اوراس میں گری پیدا کرتا ہے اس کے چینے سے ہاضمہ فراب ہوتا ہے۔ غذا کے ساتھ استعمال کرنے سے بید معدہ کی بالائی سطح پر تیرتا رہتا ہے اوراسے ڈھیلا کرتا ہے تفتی دور کرنے میں بھی زیاوہ عمدہ نہیں ہے بدن کو لاغر بنا تا ہے امراض ردید کا نقیب ہے اکثر امراض میں معفر ہے البتہ بوڑھوں کے لئے موزوں ہے۔ اس طرح مرگ مردی کی وجہ سے امراض میں معفر ہے البتہ بوڑھوں کے لئے موزوں ہے۔ اس طرح مرگ مردی کی وجہ سے مردود کے مریضوں اور آشوب چیٹم کے بیار یوں کے لئے گرم پانی مناسب ہے۔ فارجی طور پراس کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے۔

" فآب کی تمازت سے گرم شدہ پانی کے بارے میں کوئی حدیث یا اثر سیح طور پر ثابت نہیں ہے اور نہ قدیم اطباء میں ہے اس کوئسی نے خراب سمجھا اور نہ اس کو معیوب قرار ویا۔ بہت زیادہ گرم گردے کی چر بی کو پچھلا دیتا ہے۔ حرف عین کے تحت بارش کے پانی کا بیان ہو چکا ہے۔اس لئے یہاں اعادہ کی کوئی ضرورت نہیں۔

برف اور او لے کا پانی: صح بخاری اور صح مسلم میں نی تعلقہ ہے روایت ندکور ہے کہ آپ نماز کے استفتاح میں بیدعا فرماتے تھے۔

> اَللَّهُمُ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَاى بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ "اسالله بحص كنامول سے برف اور اولے كي يانى كے ذريعد وحود ا

برف میں ایک دخانی کیفیت و مادہ موجود ہے اور اس کا پانی بھی اس کیفیت کا ہوتا ہے۔ برف کے پانی سے گناہوں کو دھونے کی درخواست کرنے ہیں جو تھکت مضمر ہے اس کا بیان پہلے ہو چکا ہے کہ اس سے دل میں شنڈک مضبوطی اور تقویت نتیوں چیزیں حاصل ہوتی ہیں اور اسی شے دلوں اور جسموں کے علاج بالغہ کی حقیقت منکشف ہوتی ہے اور بخو بی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ بیاریوں کا علان اس کے اضداد سے کس طرح کرنا جا ہے۔

او لے کا پانی بیف کے مقابل زیادہ لذیذ اور لطیف ہوتا ہے۔ لیکن بست اور مجمد پانی تو وہ جیدا ہوگا اس حساب سے اس کی خوبیاں ہول گی اور برف جن پہاڑوں یا زمینول پر گرتی ہے اس کی جوبیا اور خرابی پیدا ہوتی ہے جہام و جماع اور ورزش اور گرم کھانی کے بعد برف کا پانی چنے ہے تی سے پر ہیز کرنا چاہئے۔ ای طرح کھانی کے کھانا کھائے کے بعد برف کا پانی چنے ہے تی سے پر ہیز کرنا چاہئے۔ ای طرح کھانی کے

ا۔ان صدیث کی تر یج گزرچک ہے۔

مریضوں سینے کے درو سے متاثر اورضعف جگر کے مریض اور سرد مزاج کے لوگوں کو اس سے پر بیز کرنا چاہئے۔

کنویں اور نالوں کا پانی: کنویں کا پانی بہت کم لطیف ہوتا ہے اور زمین دوز نالوں کا پانی شخص ہوتا ہے اور خین دوز نالوں کا پانی گھرا ہوا ہوتا ہے۔جس میں تعقن کا امکان ہوتا ہے اور نالوں کے پانی پر ہوا کا گزر نہیں ہوتا۔اس کو نکال کرفورا نہیں چیتا جا ہے۔ بلکہ تعوثری دیر رکھ دیا جائے تا کہ جوا اپنا کام کرج نے اور اگر ایک رات گزرنے کے بعد اس کو استعمال کریں تو اور بہتر ہے اور جس پانی کا گزر بخت زمین سے ہو یا غیر مستعمل کنویں کا پانی ہوسب سے خراب ہوتا ہے۔ باخضوص جب کہ اس کی مٹی بھی خراب ہوتو اور بھی زیادہ خراب اور دیر ہفتم ہوتا ہے۔

آ بِ زَمْرَم: تمام پاندں کا سردار سب سے اعلیٰ سب سے بہتر اور قابل احترام ہے۔ لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ پہندیدہ اور سب سے زیادہ پیش بہا ہے اور لوگوں کے نزدیک سب سے نفیس پانی ہے نہ جرئیل علیہ السلام کے چیر مار نے سے پیدا ہوا اور بید حضرت اساعیل علیہ السلام کی سیرانی کا ذریعہ بنا۔ ل

صحیح بخاری میں مرفوعاً حدیث مروی ہے کہ نجی الفظیۃ نے ابوذررضی اللہ عنہ ہے فرمایا جو کعبہ اور اس کے پردول کے درمیان جالیس دن تک رہے اور ان کے پاس کھانے پینے کے لئے کہ کہ بھی مناقب نے ان سے فرمایا کہ بیر (آب زمزم) مزیدار کھانا ہے۔ اور امام مسلم کے علاوہ دوسروں نے اپنی سند ہے اس میں اتنا اضافہ کیا کہ بید پانی بیاری کے لئے شفا

ا۔ دار قطنی نے ۱۸۹۲ میں ما کم نے الاص اس کو صدیت ابن عہاں کے جہ بن حبیب جاردوی کے داستہ ہے بیان کی ہے کہ بن حبیب باردوی کے داستہ ہے بیان کی ہے کہ بن حبیب نے سفیان بن عینیہ سے سفیان سے ابن تج سے اور انہوں نے مجاد سے اور مجاہد نے عبدائد بن عبر اللہ معالیہ بن عبر اللہ بن عبر اللہ بن عبر اللہ بن کہ مجہ بن حبیب جارووی صدوق ہے گر اس کی روایت شاؤ ہے۔ اس کی اس حدیث کو تمام احفاظ اصحابہ عینیہ جسے حمیدی ابن ابن عموقیرہ نے عن ابن عینیہ عن مجاہد عن ابن عباس کے طریق سے روایت کیا ہے اور حدیث بن الفظ "هو حد جبویل" کا مفہوم ہے کہ حضرت جریش علیہ السلام نے اپنا چرز جن پر مارا تو یائی کا سوتا بھٹ بن اس افظ "هو حد جبویل" کا مفہوم ہے کہ حضرت جریش علیہ السلام نے اپنا چرز جن پر مارا تو یائی کا موتا بھٹ اس کو دیت کے ابنا ور تفاحہ میں فہ کور ہے۔ افا ہے موقیط ہے۔ حدیث کے نفظ وصفیا اپنے ہاتھ سے اشارہ کرو۔ " ہو حت البنو" کواں کھود نے کے معنی میں مستعمل ہے۔ حدیث کے نفظ وصفیا اپنے ہاتھ سے اشارہ کرو۔ " ہو حت البنو" کواں کو طاہر کیا تا کہ اس کے ذریعہ شروع میں حضرت اساعیل کومیراب اللہ است حاصل کی اس کے ذریعہ شروع میں حضرت اساعیل کومیراب کرے کے بھر بعد کے دوگ بھی میرانی حاصل کریں۔

٢- امام سلم نے ١٩٧٧ ميں كاب فضاك الصحابة كے باب من فضائل ابي ور كے تحت اس كوفل كيا ہے۔

ہے۔<sup>ل</sup>

سنن ابن ماجہ میں حضرت جاہر بن عبداللہ ہے مرفوعاً روایت مذکور ہے کہ نبی کر مماللہ فی نے فرمایا۔

# مَاءُ زَمُزَمَ شُوبَ لَهُ عَ اللهِ مَاءُ وَمُزَمَ مُثُوبَ لَهُ عَلَى مَعَدِكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اس صدیث کوعبداللہ بن موامل کی وجہ سے ایک جماعت نے ضعیف قرار دیا ہے اس کو عبداللہ نے محمد بن منکدر سے روایت کی ہے اور جم نے اس صدیث کوعبداللہ بن مبارک سے بایں طور روایت کیا ہے کہ جب وہ حج کے موقعہ پر آ ب زمزم پر پنچ تو کہا کہ ابن ابی الموالی نے محمد بن منکدر عن جابر عن النبی کی سند سے اس کو روایت کیا ہے کہ نجھائے نے فرمایا آ ب زمزم جس مقصد کے لئے پیاجائے اس کے لئے مغید ہے اور جس اس کو قیامت کے دن کی تفکی ور کرنے کے لئے پیتا ہوں۔ ابن ابی موالی تقد ہے۔ لہذا بیر صدیث حسن ہے اور بعض ائمہ ور کرنے کے لئے بیتا ہوں۔ ابن ابی موالی تقد ہے۔ لہذا بیر صدیث حسن ہے اور بعض ائمہ صدیث نے اس کو محمد شدے حال نکہ بیر دونوں تول صدیث بنیاد ہیں۔

ا۔ بزار نے اور نیکٹی نے ۵/ ۱۳۸ بیل طیاس نے ۱۵۸/۲ بیل طبرانی نے الکبیراور الاوسط بیل ان کو بیان کیا ہے اس کی سندھسن ہے جبیسا کہ جافظ منذری نے الترغیب والتر ہیب۱۳۳/۲ بی اور بیٹی نے الجمع ۴۸۶/۳ بیل ککھا ہے۔

 میں نے اور دوسر ہے لوگوں نے بھی شفاء امراض کے بارے بیں عجیب تجربہ کیا ہے اور خود
متعدد امراض بیں اس سے شفا حاصل ہوئی اور اللہ نے اس پائی کے ذریعہ مجھے شفا عطا
فرمائی اور بیں نے بیہ بھی مشاہدہ کیا کہ بہت سے لوگوں نے پندرہ دنوں تک صرف اس پائی کو
نوش کیا اور بیان کو تغذیبہ دیت رہ اور انہیں بھوک کا احساس نہیں ہوتا تھا اور عام لوگوں کی طرح
طواف کعبہ کرتے رہے بچھے بعض لوگوں نے بیبھی بتایا کہ چالیس روز تک اس پر گزارا کیا' اس
کے باوجوداس میں بیوی سے جماع کرنے کی قوت پورے طور پر موجود رہی وہ مباشرت کرتے
سے اور روزہ رکھتے اور بار بارطواف کعبہ بھی کرتے ہتھے۔

ور یائے نیل کا پائی: نیل جنت کی ایک نہر ہے یہ بدا دھبشہ کی وادی کے کنارہ میں واقع جبال قمر کے پیچھے نگل ہے۔ یہاں بارش کا پائی تھہرتا ہے اور سلاب آئے رہتے ہیں۔ پھر وہ سلاب ایسے چیل میدانوں کی طرف رُخ کرتے ہیں جہاں روئیدگی کا دور دور تک پہنیں ہوتا۔ اس سے وہاں پر کھیتیں لہلہا اٹھتی ہیں ان کھیتیوں سے جانور اور انسان دونوں فیض یاب ہوتے ہیں چونکہ وہ زمین جہاں ہے اس کا پائی کا گزر ہوتا ہے۔ بہت بخت ہوتی ہے۔ اگر موتا ہے۔ بہت بخت ہوتی ہے۔ اگر معلوث اور اگر معلوث وہ زمین ہو جاتی ہوتی ہے اور زیادہ بارش ہو جاتی ہوتی ہے تو مکانات اور باشندوں کو نقصان ہوتا ہے اور ذرائع معیشت و مصائح معطل ہو کررہ جاتے ہیں اس لئے بارش دور دراز علاقوں میں ہوتی ہے تھر یہ بارش ان زمینوں کی طرف ایک بڑی نہر کی شکل میں آ جاتی ہے اور ان میں زیادتی بیکھم البی معلوم وقتوں میں شوائی آ جائے اور روئیدگی کے لئے کا فی نہیں ہوا کرتی ہو جاتا ہے اور سے طور پر ہیراب ہو جاتے ہیں اور شادائی آ جاتی ہے۔ تو آ ہت ہو۔ پھر جب یہ علاق ہو دی ہیں ہو جاتے ہیں اور شادائی آ جاتی ہے۔ تو آ ہت ہو۔ پھر جب یہ علاق ہو دینے چلا جاتا ہے کہ گھتی پورے طور پر ہو سے مصلحت و معیشت کی بہت نیادہ الم ایر نہی میں اور لئی کم ہو جاتا ہے اور نہیں مور اور کیا ہو چکا ہے چنا نچوٹیل کا پائی بہت زیادہ لیف ہو چکا ہے چنا نچوٹیل کا پائی بہت زیادہ لیف ہو چکا ہے چنا نچوٹیل کا پائی بہت زیادہ لیف ہو چکا ہے چنا نچوٹیل کا پائی بہت زیادہ لیف ہو کہا ہو جاتا ہے اور لذینہ ہوتا ہے۔

سمندر کا پانی: نبی کریم الله ہے بیرحدیث ثابت ہے جس میں آپ نے سندر کے بارے میں فرمایا:

ا۔ طیس الاہلیز اس مصری مٹی کو کہتے ہیں جے دریائے ٹیل سیلاب کے بعد چھوڑ جاتا ہے۔

#### هُوَ الطَّهُوْرُ مَاتُوْهِ ٱلْجِلْمَيْتَتُهِ السِمِ كَالِمُ إِلَى جَامِهِ إِلَّهِ كُلُومِهِ وَالْ

"سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار طال ہے تا۔

اللہ نے اس کا پانی ممکین شور کے کھاری بنایا تا کہ روئے زیان پر بسنے والے انسانوں اور چو پایوں کی ضروریات کی تخیل ہو سکے اس لئے کہ یہ ہمیشہ تخبرا ہوا رہتا ہے اس میں بکٹر ت حیوانات پائے جاتے ہیں۔ جواسی میں مرتے ہیں اور ان کی قبریں نہیں تیار کی جاتیں اگر سمندرکا پائی شیریں ہوتا تو ان جانوروں کو رہنے اور اس میں مرنے کی وجہ سے متعفن ہوجاتا اور ساری و نیا بی شیریں فساد عام ہوج تا ہے اور بیاریاں پھیلتیں چنانچہ اللہ تعالی نے اپنی حکمت بالغہ کے تقاضا کے تحت اس کو اتنانمکین بنایا کہ اگر ساری دنیا کے مردار آلائش اور مرد ہے ڈالے جا کیں بھیرائیں ہونے دیا اور ابتدائے آفرینش سے آج تک اس کے تفہراؤ جا کیں جس کی تغیر نہیں ہوئے دیا اور قیامت تک بیاسی طرح رہے گا۔

سمندر کوئمکین وشور ہنانے کی بہی حقیقی علت عائی ہے اور اس کا فاعلی سبب میہ ہے کہ زمین شور اور ممکین ہوجائے۔

ہایں ہمہ سمندر کے پانی سے طسل کرنا ظاہر جلدی کی مختلف بیاریوں کے لئے سود مند ہے اوراس کا پانی جد کے ظاہر و باطن وولوں کے لئے ضرر رساں ہے اس لئے کہ بیہ سہل ہوتا ہے اور لاغر بناتا ہے اس کے پینے سے جلد پرخارش واد پیدا ہوتی ہے۔ اس سے امچارہ پیدا ہوتا ہے نیز تفتی مزید بڑھتی ہے اور جس کے لئے اس کو چیٹا ناگز میر ہوتو تو اس کواس کی معنرے کو دور کرنے کے لئے مندرجہ ذیل طریقے افتیار کرنا جاہے۔

پہلاطریقہ بہ ہے کہ پانی کو ہانڈی میں رکھا جائے اور ہانڈی کے اوپر نے رکھی جائے جس پر نیا دھنا ہوا اون ہواور ہانڈی کے نیچ آگ جلا کراسے پکایا جائے یہاں تک کہ بخارات اٹھ کر اون تک پہنچ جائیں جب زیادہ ہو جائیں تو اون کو نچوڑ کیں اس کو گرنے نہ دیں۔ یہاں تک کہ پانی کا صاف سخرا حصہ نکل کر باہر آجائے اور ممکین شور پانی ' ہانڈی کی سطح زیریں میں باتی رہ جائے۔

دوسرا طریقہ بیہ کے سمندر کے کنارے ایک بڑا گڑھا کھودا جائے جس کی طرف سمندر کا یانی بہایا جائے 'چرای کے قریب دوسرا گڑھا بنا کراس کی طرف یانی ڈالا جائے 'چرایک تیسرا گڑا بنا تیں اوراس کی طرف یانی بہایا جائے غرض اس طرح میٹل کیا جائے گا۔ جب تک کہ

ا۔اس کی تخریج کر رچکی ہے مید صدیث تھے ہے۔

پانی شیریں نہ ہو جائے جب اس گدلے پانی کا پیتا ناگزیر ہوتو اس کا استعمال کا طریقہ ہیہ ہے کہ اس میں شکریزے یا دیودار کی لکڑی کا ایک فکڑا یا شعلہ زن انگارہ اس میں ڈال دیں کہ اس میں بچھ جائے 'یا اس میں گل ارمنی یا گیہوں کا ستو آمیز کرلیں' تو اس کی کدورت وغلاظت نیچے بیٹھ جائے گی۔

#### اَطُیَبُ الطِّیْبِ الْمِسُکُ "سب سے بہترین نوشبوسٹک ہے"۔

اور سجح بخارى اور سجح مسم من عائشه صديقة عند روايت بن وه فرماتى بين: كُنْتُ أَطَيِّبُ النَّبِي شَيْنِ فَهُلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبُلَ أَنْ يُطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيْب

ت اخبِب البي عب قبل ال يعرِم الناخرِ قبل ال يطوف إلى البيب إلمِيبِ فِيُهِ مِسُك

" میں نے نبی کریم کوآپ کے احرام باندھنے ہے پہلے اور یوم فرکو فائد کعبہ کا طواف کرنے سے پہلے اسک خوشبولگاتی تھی جس میں مشک کی آمیزش ہوتی تھی اگے

مثک تمام خوشبوؤل کی سرتاج ہے سب ہے بہتر اور خوشگوار ہوتی ہے اس کوضرب المثل کی حیثیت حاصل ہے اس ہے دوسری خوشبو کی تشبید دیتے ہیں کیکن اس جیسی کوئی خوشبوئیس ہوتی اور جنت کے شیخے مشک کے ہول گئ اس کا مزاج دوسرے درجہ بیں گرم خشک ہے نفس کو فرحت بخشتی ہے اور تو کی کرتی ہے اس کے چنے اور سو تکھنے ہے تمام بطنی اعضاء کو تقویت ملتی فرحت بخشتی ہے اور فلاہری اعضاء پر جب اس کو لگایا جائے تو بوڑھول اور سرد مزاج کے لوگول کے لئے نافع ہے وادر فلاہری اعضاء پر جب اس کو لگایا جائے تو بوڑھول اور سرد مزاج کے لوگول کے لئے نافع ہے بالحصوص موسم سروا میں تو اور بھی مفید ہے۔ بیہوشی اور خفقان کے لئے بہترین دوا ہے۔ اور ضعیف القوق میں حرارت غیرین کی کو ابھارتی ہے۔ آ کھی کی سفیدی کو جلاء بخشتی ہے اور رطوبات چشم کو نکال بھینگتی ہے جسم کے اعضاء سے ریاح کو خارج کرتی ہے۔ زہر کے اثر کے لئے تریاق ہے سانپ کے ڈسنے پر مفید ہے اسکے فوا کہ بے شار جین مفرحات میں اسے اعلیٰ سے ترین مفرح کا درجہ حاصل ہے۔

٣- امام بخاري في ١٥٠٣ ٣١٦ من كتاب الحج ي باب الطيب عند الحرام كتحت إس كوذكركيا ب-

ا۔ اہام مسلم نے ۲۲۵۲ میں کتاب الا غاظ کے باب استعال السک کے تحت یوں نقل کیا ہے۔ انداطیب الطیب کدیدسب سے عمرہ ہوتی ہے۔

مرز بخوش بل (ایک متم کی بوٹی کا نام ہے) اس کے متعلق ایک حدیث وارد ہے مگر اس کی صحت کی ہمیں واتفیت نہیں ٔ حدیث کے الفاظ ہے ہیں۔

> عَلَيْكُمْ بِالْمَوْزَبُنُحُوشِ فَإِنَّهُ جَيِّد لِلْنُحَشَامِ "" ثم لوگ مرز بخوش استعال كيا كرؤاس لئے كديية كام كيلئے مفيد ہے" "

یہ تیسرے درجہ بیل گرم اور دوسرے درجہ بیل خنگ ہے اس کوسونگینا باروسر درد کے لئے مفید ہے اس کوسونگینا باروسر درد کے لئے مفید ہے اس طرح بلغی اور سوداوی سردرد کے لئے نافع ہے زکام اور ریاح غلیظہ بیل سود مند ہے دماغ اور نقنول بیل پیدا ہونے والے سدول کو کھولٹا ہے اور اکثر اور ام باردہ کو تحلیل کرتا ہے اگر مرطوب۔ بارد درد اور ورم بیل مفید ہے اس کا حمول چیش آ ور ہے اور عورتوں کو حاملہ کرنے بیل محاول جارت ہوتا ہے اور اس کے خشک چوں کو چیس کرخون جی آ تکھول پر کھور کیا جائے تو خاصا فائدہ ہوتا ہے اور اگر بچھو کے ڈکٹ زدہ مقام پر اس کوسر کہ کے ساتھ آ میز کرکے صاد کریں تو سود مند ہوتا ہے۔

اس کا روغن پشت اور تھنٹوں کے درد میں مفید ہے کان دور کرتا ہے جو ہمیشہ اسے سوتکھا کرے اس کو نزول الماء کی بیاری نہ ہوگ اگر اس کے عرق کو تلخ بدام کے روغن کے ساتھ آمیز کرکے ناکول میں چڑھا کیں تو نتھنوں کے سدوں کھول دیتا ہے نتھنوں اور دماغ میں پیدا ہونے والی ریاح کوتو ثرتا ہے۔

ملح: (نمک) ابن ماجهٌ نے اپنی سنن میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ذکر کی ہے جس میں نجی اللہ نے نے فرمایا:

سَیِّدُ إِدَامِكُمُ الْمِلْحُ. " "اعلیٰ ترین سالن نمک ہے" " نمک ہر چیز کا سرتاج "مصلح ہے اور ہر چیز کے ذاکقہ کا دارومدار ای پر قائم ہے۔ اکثر

ا۔ مرز بخوش: بہت زیادہ شخوں والا ایک پودا ہے جوز بین ہے اُگتے ہی زیین پر کھیل جاتا ہے اس کے پتے گول اور رو کیں دار ہوتے ہیں۔ اس کی خوشبو بہت زیادہ عمدہ ہوتی ہے۔ ۲۔ علامہ سیوطیؒ نے اس کو'' الجامع الصغیر'' میں بیان کیا ہے اور ابن کی اور ابوقیم کی طرف اس کو منسوب کیا کہ ان ووٹول نے اس کو کتاب الطب میں حدیث الس سے روایت کیا ہے اور اس کے ضعف کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔

سرابن ماجد نے ۱۳۳۵ میں كتاب الاطعمة كے باب الملم كے تحت اس كو بيان كيا ہے اس كى سند ميں ميسى بن الى عيلى عن الى عيلى حناط متر دك الحديث ہے ۔ تقريب التحديب ميں اس طرح ذكور ہے۔

سالن نمک کے ذریعہ ہی تیار کیا جاتا ہے چنانچے مند برزار میں مرفوع روایت ہے کہ نی سیالیے نے فرمایا۔

سَيُوْ شِكُ أَنْ تَكُونُوْ ا فِي النَّاسِ مِثْلَ الْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ وَلَا يَصْلُحُ الطَّعَامُ اِلَّا بالْمِلْح

''عنقریب وہ دور آنے وا ، ہے جس میں تم لوگ کھانے میں نمک کی طرح ہو سے اور کھانے کی اصلاح نمک کے ڈرایعہ ہی ہوتی ہے'' کے

''علامہ بغوی نے اپن تفیر میں عبداللہ بن عمروضی اللہ عنها ہے مرفوع روایت نقل کی ہے۔ اِنَّ اللهَ اَنْهَلَ اُرْبَعَ بَرَكَاتِ مِنُ السَّمَآءِ إِلَى الْاَرْضِ الْحَدِیْدَ وَالنَّارَ وَالْمَاءَ وَالْمِلْحِ ''الله تعالیٰ نے آسان سے زمین کی طرف چار برکش نازل فر، کی ہیں اوہا' آگ، پانی اور نمک۔''

اس حدیث کا موقو نب ہونا زیادہ بہترمعلوم ہوتا ہے۔

نمک ہے تمام جسم انسانی و غذا انسانی کی اصلاح ہوتی ہے اور ہر آ میزش کی اصلاح کرتا ہے۔ ہوگی ہے۔ اس ہے۔ جوکسی چیز میں پیدا ہوگئ ہوجی کہ سے وزرکی آ میزش کی اصلاح اس سے ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اس میں ایک ایک قوت ہوتی ہے۔ جوسونے کی زردی اور چاندی کی سفیدی کو مزید بڑھاتی ہے اور اس میں جلا واور تحلیل کی بھی قوت موجود ہے۔ اس لئے رطوبات غلیظ کوختم کرتا ہے اور اسے خشک کرتا ہے بدن کو تقویت بخشا ہے اور اسے فاسد اور متعفن ہونے ہے۔ روکتا ہے اور خارش کے زخموں کے لئے نافع ہے۔

اگراس کوبطور سرمداستعال کیا جائے تو آگھ کے بدگوشت کوختم کر دیتا ہے اور ناخنہ علی کو جڑ ہے ختم کر دیتا ہے اور ناخنہ علی جڑ ہے ختم کرتا ہے ۔ نمک اندرائی عسب سے عمدہ ہوتا ہے اور خراب زخموں کو چھیلنے ہے روکنا ہے۔ پاضانہ بنج لاتا ہے۔ اگر استنقاء کے مریضوں کے شکم پراس کی مالش کی جائے تو ان کو آرام پہنچا تا ہے۔ وانتوں کوصاف شفاف بناتا ہے اور ان کی گندگی کوختم کرتا ہے مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے علاوہ ازیں اس کے منافع وفوا کد بے شاریں۔

ا۔ بیٹی نے "المجمع" ۱۰/ ۱۸ بس اس کو بیان کیا اور کہا کہ اس کو ہزار اور طبر انی نے حدیث سمرہ سے روایت کیا ہے اور طبر انی کی اساد حسن ہیں۔

۲\_ ظفو ق: ناخذ ایک زائد سفید گوشت موتا ہے جوآ کھی روشی پر رفت رفت اثر انداز موتا ہے۔ ۲- قاموس میں مذکور ہے کہ اندرانی بیانلا ہے سی ذرآنی ہے بیٹمک بہت زیادہ سفید موتا ہے۔

#### "حرف نون"

فحل ( تھجور کا درخت ): قرآن مجید میں فئل کا ذکر متعدد مقامات پرآیا ہے صبیح بخاری اور صبیح مسلم میں عبدالقد بن عمرض الله عنها ہے ایک حدیث اس کے متعلق ندکور ہے ابن عمر نے بیان کیا:

بَيْنَا نَحُنُ عِنْدَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ الشَّبَهِ إِذْ أَتِي بِجُمَّارِ نَحُلَةٍ فَقَالَ النّبِي مَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

ہم سحابہ رسول الشفاف کی خدمت میں حاضر سے ۔ای دفت مجود کا گاہم آپ کے پاس لایا گیا آپ نے فر مایا کہ درختوں میں ایسا درخت ہے ، جو مرد سلم کی طرح ہوتا ہے اس کی چیال نہیں جھڑتیں بناؤ وہ کون سا درخت ہے؟ لوگ جنگی درختوں کو شار کرنے گے اور میرے دل میں بید بات سائی کہ یہ درخت مجود ہے۔ چنانچہ میں نے ارادہ کرلیا کہ کہدوں بید درخت مجبود ہے۔ پھر جب بزم پر نگاہ ڈال تو میں سب سے کم عرفا اس لئے میں نے خاموثی اختیار کرلی کہ کہنانچہ خود رسول الشفائ کے فر مایا کہ ریہ مجود کا درخت ہے کید بیابت میں نے اپنے میں نے اپنے والد حضرت عرف میان کی انہوں نے فر مایا کہ مظندا گراتو نے کہددیا ہوتا تو بہت ہی اجھا ہوتا۔''

اس حدیث سے بیمعلوم ہوا کہ ایک عالم اپنے ساتھیوں کے سامنے مسائل رکھ سکتا ہے اور ان کو سکھلا سکتا ہے اور ان کی ذاتی رائے کا امتحان لے سکتا ہے اس سے ریبھی معلوم ہوتا ہے کہ مثال اور تشبیہ بیان کی جاسکتی ہے۔

اس سے بیبھی ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اپنے اکابر کی عزت وتعظیم میں سکوت اختیار کرتے ہے۔ کرتے تھے اور ان کے سامنے گفتگونہ کرتے تھے۔ بلکہ ان کا پاس ولحاظ کرتے تھے۔ اس حدیث سے بیبھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے بیٹے کی صواب دیدی اور راست کوئی کی تو فیق سے س قدر خوشی محسوس کرتا ہے۔

نیزاس بات کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی موجودگی ہیں اگر کوئی بات

ارام بخاری نے صحیح بخاری 4/09 میں کتاب الاطعمة سے باب بو کة المنخلة كت اورام مسلم في سيح مسلم المائي مسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم (۱۸۱) ميں صفات المنافقين كرذيل ميں اس كونل كيا ہے۔

جانتا ہوتو اس کو بیان کرسکتا ہے۔خواہ باپ کو اس کاعلم ندہو۔ اس میں کوئی ہے ادبی کا پہلوئیس سر

مرد مسلم کو درخت کجور سے تشبیہ دیے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان ہیں کارت خیر کمجور کے انداز کا ہوتا ہے۔ اس کا سابیہ بمیشہ رہتا ہے اور اس کا کچل خوشگوار ہوتا ہے اور اس کا وجود دائی ہوتا ہے۔ اس کا سابیہ بمیشہ رہتا ہے اور اس کا کچل خوشگوار ہوتا ہے اور اس کا وجود دائی ہوتا ہے۔ اس کا کچل خشک و تر دونوں طرح سے استعال کیا جاتا ہے کچا یکا دونوں طرح سے کھایا جاتا ہے۔ بین ندا اور دوا بھی ہے۔ روزی اور شیر بنی بھی مشروب اور کچل بھی ہے۔ کھایا جاتا ہے دیا اس کی پیوں سے چٹا کیاں کھجور کے سے سے مکانات کا لات اور ظروف تیار کئے جاتے ہیں اس کی پیوں سے چٹا کیاں کی بین اور اس کی چھال سے رسیاں اور گدے دارہ بستر پینے بین اور اس کی جھال سے رسیاں اور گدے دارہ بستر وغیرہ بنائے جاتے ہیں اور اس کی جھال سے رسیاں اور گدے دارہ بستر وغیرہ بنائے جاتے ہیں اور اس کی تخطی اونوں کیلئے جارہ کا کام دیتی ہے۔

سرمداور دواؤل میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ مزید برآ ں اس کے پھل کی خوبصورتی اس کے پودوں کا جمال اور دیدہ زہبی اور اس کی جاذب نظری اس کے پھل کی حسن تر تیب اس کی شادا بی تازگی بیتمام چیزیں الی ہیں جن کو و کیے کر ول کو فرحت حاصل ہوتی ہے اور اس کے دیدار سے اللہ خالق کون و مکال کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور اس کی صنعت کی ندرت اس کی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ کا نظارہ عمیال ہو جاتا اس ورخت سے مردمسلم کے علاوہ کون سی چیز نیا وہ مشابہ ہوسکتی ہے۔ جب کہ مسلمان سرایا خیر ہوتا ہے اور ظاہر و باطن دونوں طور پر اس سے نفع مقصود ہوتا ہے۔

یمی وہ درخت ہے جس کا تنارسول اللّقائی کے قراق میں زار و قطار رویا تھا کہ اب قرب نی نہیں رہا۔ آپ کے قوال زریں کا ساع نہیں رہا اور اس درخت کے بیٹچے مریم علیہا السلام ولا دت علیٹی علیہ السلام کے موقعہ پر آئی تھیں چنانچہ اس کا ذکر ایک حدیث میں موجود ہے مگر اس حدیث کی سند قابل خور ہے۔

اَکُو مُوْا عَمَّمَکُمُ النَّحُلَةَ فَإِنَّهَا خُلِقَتُ مِنَ الطِّيْنِ الَّذِي خُلِقَ مِنْهُ آدَمُ "تم الي چادرفت مجور كَ تَظيم كرواس لئ كداس كَ تَحْيَق بحى اس مَى سنه بول ب جس س آدم عليه السلام كي تخليق عمل بيس آئي تفي "ك

ا۔ بیصدیث سیح نہیں ہے عدامہ سیوطی نے ''الجامع الصغیر'' میں اس کو بیان کیا ہے اور اس کی نسبت ابو یعلی اور ابن ابی حاتم اور عقیلی کی طرف کی کہ انہوں نے اس کو''ضعفاء'' میں بیان کیا ہے اور ابن عدی نے ''الکامل'' میں اور ابن سی اور ابولیم نے ''الطب'' میں حدیث علی ہے ذکر کیا ہے سند میں مسرور بن سعیدضعیف ہے۔ لوگوں نے اختلاف کیا کہ مجور کا درخت انگور کی بیلوں سے زیادہ افضل ہے۔ یا انگور کی بیلوں سے زیادہ افضل ہے۔ یا انگور کی بیلیں اس سلسلہ بیں دوقول ہیں۔

لیکن حقیقت ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں متعدد مقامات پران دونوں کو ایک حقیقت ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں متعدد مقامات پران دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ البنداان میں کوئی دوسرے سے انصل و بہتر نہیں ہے اگر چہان دونوں میں میں اور جو زمین اس کے لئے سازگار ثابت ہو وہی بہتر اور عمدہ ہے۔

نرجس (نرمس): اس سلنله مين ايك مديث هيئ جوميح نبيس هـ بيه باين الفاظ مروى هـ - بيه باين الفاظ مروى هـ - - بيه باين الفاظ مروى -

عَلَيْكُمُ بِشَمِّ النَّرُجِسَ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ حَبَّةَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ لَا يَقُطَعُهَا إِلَّا شَمُّ النَّرْجِسِ

" تم لوگ گل زمس موظما كرداس كے كدول بي جنون برام أور برص كا داند بوتا ہے۔ جوگل زمس كي سو تھنے ا

زگس دومرے درجہ ہیں خنگ ہے اس کی جڑ ہے اعصاب کے گہرے حصوں کے زخم مندل ہو جاتے ہیں اس ہیں موادر دیہ کوخٹک کرنے اور خارج کرنے کی قوت موجود ہے۔اگر اس کو پکا کراس کا جوشاندہ پیا جائے یا اس کو اہال کر استعمال کیا جائے تو نے آتی ہے اور تعمر معدہ سے رطوبات کونکال ہا ہر کرتا ہے اور اگر اس کوشہدا درگاؤ دانہ کے ساتھ پکا کر استعمال کیا جائے تو زخمول کی آلائش کو صاف کرتا ہے اور اس کی جوڑوں کو جو بدیر تیار ہوتے ہیں۔اس کے منہ کھول کرمواد بہا ویتا ہے۔

اس کا پھول حرارت میں معتدل اورلطیف ہوتا ہے ' زکام بارد میں نفع بخش ہے۔اس میں زبردست قوت خلیل ہوتی ہے وہ اغ اور نفتوں کے سدوں کو کھول ویتا ہے۔ مرطوب اور سوداوی سرورد کے لئے مفید ہے ' گرم مزاج کے لوگوں کو مرورو پیدا کرتا ہے۔اگر اس کے سے کو صلبی انداز میں چیر کرجلا دیا جائے پھر بویا جائے تو دوگنا چوگنا اگنا ہے اور جوکوئی موسم مر ما میں اسے سونگھنا رہے تو وہ موسم گرما میں ذات انجوب کی بیاری سے مامون رہے گا۔ بلغم اور سوداوی تیزی کے سبب سے ہونے والے سردرد کے لئے مفید ہے۔ اس میں ایک طرح کی عطرت ہوتی

ہے۔ جو دل و دہاغ کے لئے مقوی ہے۔ اس ظرح یہ بہت سے امراض کے لئے تفع بخش

' ' تیسیر'' کے مصنف نے لکھا ہے کہ اس کے سو تھنے سے بچوں کی مرگی ختم ہو جاتی ہے۔ نورۃ (چونے کا پچقر): ابن ماجہ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے:

اَنَّ النَّبِيُّ مُنْتُ کَانَ إِذَا اطَّلَى بَدَا بِعَوْ وَتِهِ فَطَلَّاهَا بِالنَّوْرَةِ وَسَالِوِ جَسَدِهِ اَهُلُهُ ا " نِي كَرِيمَ اللَّهِ جَبِ " كَوظلاء كَرَتْ تَوْ يَهِلُهِ اَ فِي شَرِّمُكاه بِ شَرُوعَ فَرَاتٌ حِنَانِي آبُ نَ تَوْشَرِمُكاه بِ چوٹے کے پھرے طلاء كيا درآپ کے باتى پورے جسم پرآپ کے گھر کے لوگوں نے طلاء كيا۔ " لَا اس بارے پيس بہت كى حدیثیں آئى ہیں گر فہ كورہ حدیث ان بیل سب سے عمدہ اور قو كى

یہ بات مشہور ہے کہ سب سے پہلے شخص جوجہام میں داخل ہوئے اور جن کیدے بال صفا پھر تیارکیا گیا وہ حضرت سلیمان بن داؤد سے اس نسخہ کے اجزائے اصلیہ یہ جی کہ چونا آب نارسیدہ دوحصہ اور ہڑتال ایک حصہ لے کر دونوں کو پانی میں طالیا جے اور دھوپ یا جہام میں اتی دیر تک رکھ کر چھوڑ دیا جائے کہ وہ پک جائے اور اس کی نیلکونیت اور تیز ہوجائے پھراس کی مالش کی جائے اور اس کو دھوڑ ی دیر تک بیٹھے رہیں تا کہ وہ اپنا کام پورے طور پر کر جائے اس دوران پنی نہ لگنے پائے پھراس کودھوکر اس کی جگہ مہندی کا طلاء کریں عور پر کر جائے اس دوران پنی نہ لگنے پائے بھراس کودھوکر اس کی جگہ مہندی کا طلاء کریں تا کہ اس کی صورش فتم ہوجائے۔

نبق (بیری کا پھل): ابولایم نے اپنی کتاب الطب الله ی میں ایک مرفوع حدیث روایت کی ہے۔

إِنَّ آدَم لَمَّ أَهْبِطَ الْي الأرْضِ كَانَ أَوَّلَ شَتِي أَكُلَ مِنْ ثِمَادِهَا النَّبِقُ "حضرت آدم عد العام جب جنت سے زین پراتارے گئے تو آپ نے زین کے پھلول میں سے سب پہلا پھل جو کھایا دہ ہر تھا"۔

بیر کا ذکر رسول التعلیق نے خود ایس حدیث میں فرمایا ہے جس کی صحت مسلم ہے کہ آپ

ا۔ ان مالبہ نے الاکا میں آب ا اوب کے باب الاطلاء بالنورة کے تحت میں کو بیان کیا ہے۔ اس حدیث کی سند القطاع ہے۔ اس کے کہ حبیب بن الی ثابت نے ام سمہ سے مرسل سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔

، نے شب معراج میں سدرۃ المنتنی کو دیکھا'جس کے بیر ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بوے متعے یا

نبق: بیری کے درخت کا کھل ہے۔ ہیر پائٹانہ بستہ کرتا ہے اسہال میں مفید ہے۔ معدہ کی دباغت کرتا ہے۔ اسہال میں مفید ہے۔ معدہ کی دباغت کرتا ہے۔ صفراء کے لئے سکون بخش ہے۔ بدن کو غذائیت عطا کرتا ہے۔ بجوک کی خواہش کو ابھارتا ہے۔ مگر بلغم بیدا کرتا ہے۔ ذرب صفرادی کے لئے نافع ہے۔ دیر ہضم ہوتا ہے۔اس کا سفوف احتاء کے لئے مفید ہے۔

صفراوی مزاج والوں کے لئے موزوں ہے اس کی معنرت شہد کے ذریعہ ختم کی جاتی ہے۔ اس کے تر اور خشک ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔اس سلسلے میں ووقول ہیں کیکن صحیح بات سے ہے کہ تازہ باردرطب ہوتا ہے اور خشک ہیر سرد خشک ہوتا ہے۔

#### "حرف هاء"

حند با (کاسنی): اس سلسلہ میں تین احادیث مروی ہیں لیکن ان میں ہے کوئی بھی رسول التعلقہ ہے سیح طور پر ثابت نہیں ہیں بلکہ ہرایک موضوع ہے حدیث یہ ہے:

كُلُوا الْهِنَدِبَاءَ وَلَا يَنْفُضُوهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَوُم مِنَ الاَيَّامِ اِلَّا وَقَطَرَات مِنَ الْجَنَّة تَقُطُرُ عَلَيْهِ

" کائی کا استعال کرواوراس کوصاف نہ کرو۔اس کئے کہ ہرروز اس پر قطرات جنت نکیتے رہے ہیں"۔ ووسری صدیث بایں الفاظ مروی ہے:

مَن اَكُلَ الْهِنَدِبَاءَ ثُمَّ نَامَ عَلَيْهَا لَمْ يَحِلَّ فِيْهِ سَمْ وَلَا سِمْو "جس نے كائى كھائى اوراى حات ش سوكي تواس پرجادواور زهر ش سے كوئى اثر نيس كرسةً". تيسرى حديث بيئ جس من في كورے كه:

ا۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بندری ۲۱۸/۲ اور ۲۰۰ ش کتاب بدء الطلق کے باب و الملاکمة کے تحت اس حدیث کو مالک بن صحصعة رضی الله عند سے روایت کیا ہے۔

مَامِنُ وَرَقَةٍ مِنُ وَرَقِ الْهِنْدِبَاءِ إِلَّا وَعَلَيْهَا قَطُرَة مِنَ الْجَنَّةِ اللهَ وَعَلَيْهَا قَطُرَة مِنَ الْجَنَّةِ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

بہرحال کا سی کا مزائ بہت جلد متغیر ہوجاتا ہے۔ سال کے موسم کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ چنا نچہ موسم میں سرد تر رہتا ہے اور موسم کر ما میں گرم خشک ہوجاتا ہے اور رہج خریف کے موسم میں معتدل رہتا ہے اور اکثر حالات میں برودت کی طرف مائل رہتا ہے۔ اس میں قبض بارد ہوتا رہتا ہے۔ معدہ کے لئے عمدہ کے اگر اس کو پکا کر سرکہ کے ساتھ آ میز کرکے استعال کیا جائے تو دست بستہ کرتا ہے خصوصاً کا سی بری تو معدہ کے بہت زیادہ مفید ہے۔ اس میں قبض بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ضعف معدہ کو دور کرتا ہے۔ اگر معدہ پر اس کا صاد کیا جائے تو معدہ میں پیدا ہونے والی سوزش کوختم کرتا ہے اور نقرس کی بیاری کے لئے مفید ہے۔ اس طرح میں پیدا ہونے والی سوزش کوختم کرتا ہے اور نقرس کی بیاری کے لئے مفید ہے۔ اس طرح معدہ کیا جائے تو سوزش نیش کرد م جاتی رہتی ہے ہے مقوی معدہ ہے جگر میں پیدا ہونے والے سندول کو کھول دیتا ہے اور جگر کے گرم و سرد دردول میں بے حد مفید ہے اور طحال رگوں اور سدول کو کھول دیتا ہے اور جگر کے گرم و سرد دردول میں بے حد مفید ہے اور طحال رگوں اور آئوں کے سدول کو کھول دیتا ہے اور جگر کے گرم و سرد دردول میں بے حد مفید ہے اور طحال رگوں اور آئوں کے سدول کو کھول دیتا ہے اور گردے کے مجاری کو صاف کرتی ہے۔

کُرُدی کائی جگر کے لئے بہت مفید ہے اس کا نچوڑا ہوا عرق برقان سدی کے لئے نافع ہے۔ باش کا نچوڑا ہوا عرق برقان سدی کے لئے نافع ہے۔ بانضوص جب کہ اس میں تازہ بادیان کے عرق کی آ میزش ہوادرا گراس کے پتے کو پیس کر گرم ورم پر ضاد کی جائے تو اس کو سرد کر کے تعلیل کر دیتا ہے۔ معدہ کو جلا کرتا ہے خون اور صفراء کی حرارت کو ختم کرتا ہے۔ اس کو بغیر و حلے اور صاف کئے بغیر کھانا بہتر ہے اس لئے کہ اگر اِس کو دھو کرصاف کر دیا جائے گا تو اس کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک تریاتی قوت ہوتی ہے۔ جو ہرتنم کے زہر پر اثر انداز ہوتی ہے۔

اگراس کے پانی کوبطور سرمداستعال کیا جائے تو شبکوری سے لئے نافع ہوتا ہے۔ تریاق میں اس کے پنے کا استعال کیا جاتا ہے۔ نیش کٹردم کے لئے مفید ہے اور ہرتشم کے زہر کے اثر کوشتم کرتا ہے اگر اس کے پانی کو نچوڑ کر اس پر روغن ڈالا جائے پھر استعال کیا جائے تو

ار الانظر يجيئ مولف كى كمّاب "المنار المديف ص ٥ اور الماعلى قارى كى كمّاب "المستصنوع فسى معرفة المحديث الموضوع" ص ٢ اور علامه شوكائى كى كمّاب "المفوائد المعجموعته مص ١٦٦ ١٦٦ ك١١١ور ابن مظم كى كمّاب "الاداب الشرعية "٢٥/٣

ا \_ آ کھے سے دن اور رات میں دکھ کی شدویتا موز کوری اور شیکوری دولوں مکسال طور پرمستعمل ہیں ۔

بہت ی قاتل دواؤں کے اثر کوختم کر دیتا ہے۔ اس طرح سانب کے ڈینے اور پچھو کے ڈیک مارنے پر گفتع بخش ہوتا ہے اور بھڑ کے ڈیک مارنے پر بھی نافع ہوتا ہے۔ اس کی جڑ کا دودھ آ نکھ کی سفیدی کوجلا بخش ہے۔

#### "حرف واو"

ورس بالراكي تم كي كماس بجور كلفے كام آتى ہے)

امام ترندی کے اپنی جامع ترندی میں زید بن ارقم کی مرفوع روایت نقل کی ہے کہ نی ہولی ہے اور اس کا حہاد دات البحب کی بیاری کے لئے روغن زیتون اور ورس کو نافع قرار دیتے تھے گا دو اس کا حہاد کرنے کے قائل جیں وہ کہتے جیں کہ جس جانب مریض کو شکایت ہو اس پر اس کا حہاد کیا جائے ۔ "

ابن ماجہ نے اپنی سنن میں زید بن ارقم ہی سے حدیث روایت کی ہے۔ زید نے بیان کیا کہ:

لَعَتَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُلُهُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرُساً وَقُسُطاً وَزَيْتاً يُلَدُّهِ مِن الْجَنْبِ وَرُساً وَقُسُطاً وَزَيْتاً يُلَدُّهِ مِن "رسول الثَّقَافَة في ذات الجب ك لئ ورس قط اور روْن ل جون ك إلا في كومغير بنايا."

ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے بیہ حدیث ثابت ہے انہوں نے بیان کیا کہ عورتیں ولادت کے بعد زیجگی میں ولادت کے بعد زیجگی میں والدہ میں ہائش کرتیں اور ہم سے بعض اپنے چبرے پر ورس کی مالش کرتیں تحمیں تا کہ جما کیں سے نجات ملے ہے۔

ابو حنیفہ لغوی نے بیان کیا کہ ورس کی کاشت کی جاتی ہے۔ یہ بری بودانہیں ہے اور مرز مین عرب کے علاوہ کہیں اور نہیں پائی جاتی اور عرب میں بھی صرف یمن کے علاقوں میں ہوتی ہے۔

ا۔ ورس: بے ٹیل کے بودے کی طرح ایک زردرنگ کا بودا ہے جس سے کپڑے وغیرہ ریکے جاتے ہیں اور خوبصورتی کے لئے چرے براس کی مالش کی جاتی ہے۔

سرامام احمدِّے "المسند" ٢/ ٢٠٠٠ ش اور ابو داؤد نے ۱۳۱۱ ش تر نری نے ۱۳/۹ ش اور دارتطنی نے ص ۸۲ میں حاکم اس اور دارتطنی نے ص ۸۲ میں حاکم نے ا/۱۵۵ میں تبعیق نے ۱۳/۹ میں اس مدیث کو بیان کیا ہے۔ اسکی سندھن ہے۔ اسکے بہت سے شواہد ہیں جن سے بیاتی ہے۔ اسکی سندھن کیا ہے۔ شواہد ہیں جن سے بیاتی کے حافظ زیلعی نے "فصب الرابية" ا/۱۵۰۷ ۲۰۹ میں اسکونقل کیا ہے۔

اں کا مزاج دوسرے ابتدائی درجہ میں گرم خشک ہے اور اس میں سب سے بہتر سرخ رنگ والی چھونے میں نرم اور کم بھوی والی ہوتی ہے چہرے کی شکن خارش اور جلد پر پیدا ہونے والی پھنسیوں کے میں نرم اور کم بھوی والی ہوتی ہے چہرے کی شکن خارش اور جلد پر پیدا ہونے والی پھنسیوں کے لئے اس کا طلاء مفید ہے اس میں قبض آ وری کے ساتھ ہی رنگنے کی قوت بھی ہوتی ہے باس کی مقدار خوراک ایک درہم کے برابر ہوتی ہے۔

اس کا مزاج اورفوائد قسط بحری کی طرح ہیں بدن کے سفید داغ 'خارش پھنسیوں اور چبرے کے سرخی ماکل سیاہ داغ کے لئے اس کا طلاء بہت زیادہ نفع بخش ہوتا ہے اور ورس سے رکتے ہوئے کپڑے استعمال کرنے سے قوت باہ میں غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے۔

وسمة: نيل كے بيخ كو كہتے إلى بد بالوں كوسياه بناتا ہے ہم نے ابھى اس سے پہلے كتم كے بيان بين سياه خضاب كے جواز اور عدم جواز كے اختلاف كى بحث بين اس كا ذكر كيا ہے۔

#### "حرف ياء''

یفطین: گول اور لیے کدوکو کہتے ہیں'اگر چہلفظ یقطین عربی زبان میں بالکل عام ہے کیونکہ خت میں یقطین ہراس درخت کہ کہتے ہیں جواپی ڈٹھل پر کھڑا نہ ہو جیسے تربوز' ککڑی کھیرہ :غیرہ ہوتا ہے۔ چنانچہ القدتعالیٰ کو شاد ہے۔

وَ اَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَوَةٌ مِنْ يَّقُطِيْنِ (صافات: ١٣٦)
"اورہم نے من پرایک بیل داردرخت بھی اُگا دیا تھا"۔

ممکن ہے بیاعتراض پیدا ہو کہ جو درخت اپنی ڈٹھنل پر کھڑانہیں ہوتا' اس کوتو بھم کہتے ہیں' س کوشچرنہیں کہتے' کیونکہ شجر تو اس پورے کو کہتے ہیں' جو اپنی ڈٹھنل پر کھڑا ہو۔ اہل لفت اس کے قائل ہیں' پھرارشاد باری تعالی (شنبخس نَّه مِنْ یُقْطِیْنِ ) (ایک تیل دار درخت) ہیں شجرۃ لما ف لفت کیسے سجح ہوسکتا ہے؟

اس کا جواب میہ ہے کہ اگر شجرہ کے لفظ کومطلق بولیں تو اس کامعنی ہوتا ہے کہ جو درخت پی ڈٹھل پر کھڑا ہو مگر جب کی خاص قید کے ساتھ اس کومقید کر دیا جائے تو یہ بات نہیں رہ جائے گی۔ چنانچہ اساء کے سلسلہ میں مطلق ومقید کی بحث ایک بہت اہم اور منفعت بخش باب ہے۔ صرف اہل لغت ہی اس کے مراتب ومنافع سے پورے طور پر آشنا ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں یقطین کا جو ذکر ہے اس سے مراد کدو کا درخت ہے۔ اس کے پھل کو کدو اور لو کی کہتے ہیں اور اس کے درخت کو یافظین کہتے ہیں۔ چنانچہ سی بخاری مسلم میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے۔

کہ ایک درزی نے رسول الٹھائی کو کھانے پر مدعو کیا' حضرت انس راوی کا بیان ہے کہ رسول الٹھائی کے درزی نے رسول الٹھائی کو کھانے پر مدعو کیا' حضرت اقدس میں جو کی روٹی اور خشک رسول الٹھائی کے ہمراہ میں بھی گیا' داگی نے آپ کی خدمت اقدس میں جو کی روٹی اور خشک گوشت اور کدو کا بنا ہوا سالن چیش کیا' حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے جیں کہ میں نے کھانے کے دوران رسول انتہ کو دیکھا کہ آپ پیالے کے اردگرد سے کدو تلاش کر کے کھا رہے شھے۔ اس روز سے میرے دل میں کدو کی رغبت پیدا ہوگئی ۔ ا

ابوطالوت بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عند کے پاس آیا جب کہ وہ کدو کھا رہے تھے رسول النّطافیة کہ وہ کدو کھا رہے تھے اور کہتے تھے کہا ہے درخت تو بھی کیا چیز ہے۔ میں تھے رسول النّطافیة کے پہند کرنے کی وجہ سے سند کرتا ہوں۔

'' غیلا نیات' بی ہشام بن عروہ نے اپنے باپ عروہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ دھنرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ مجھ سے رسول اللہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ عنہ تہا کہ اللہ عائشہ جب تم کوئی ہانڈی پکانے کے لئے تیار کروتو اس میں زیادہ مقدار میں کدو ڈال لو اس لئے کہ کدور نجیدہ دلول کو مضبوط کرتا ہے۔

کدوسروتر ہوتا ہے۔ معمولی غذا دیتا ہے۔ بید معدہ سے جلد نیچ کی جانب چلا جاتا ہے اور اگر ہفتم ہونے سے پہلے فاسد نہ ہوتو اس سے عمدہ خلط پیدا ہوتی ہے اس کی خاصیت ہے ہے کہ اس کو جس چیز کے ساتھ استعمل کیا جائے ہفتم ہونے کے بعد اس بیس تبدیل ہو جاتا ہے۔اگر رائی۔ کے ہمراہ اس کو استعمال کریں تو خلط حریف پیدا ہوگی اور اگر ٹمک کے ساتھ کھا کیں تو شمکین خلط ہوگی اور اگر ٹمک کے ساتھ کھا کیں تو شمکین خلط ہوگی اور اگر ہمی کے ساتھ تو قابض خلط میں تبدیل ہوگا اور اگر ہمی کے ساتھ اس کو یکا کر استعمال کیا جائے تو بدن کو عمدہ غذائیت بخشا ہے۔

کدولطیف آئی ہوتا ہے مرطوب بلغی غذا فراہم کرتا ہے۔ بخار زوہ لوگوں کے لئے تافع ہے۔ بیسردمزاج لوگوں کے لئے موزوں ہے۔ بیسردمزاج لوگوں کے لئے موزوں

نہیں' اس کا پانی تختی کو دور کرتا ہے اور اگر اس کو پیا جائے یا اس سے سرکو دھویا جائے' تو گرم سردرد کوختم کرتا ہے۔ پا خانہ نرم کرتا ہے خواہ جس طرح بھی اس کو استعال کریں۔ بخار زدہ لوگوں کے لئے اس جیسی یا اس سے زیادہ زودا اُر کوئی دوسری دوانہیں ہے۔ اگر گوند ھے ہوئے آئے کو اس پر لگا دیں اور چولیج یا تنور میں اس کو بھون کر اس کے پائی کولطیف مشروب کے ساتھ استعال کیا جائے تو بخار کی تیز قتم کی حرارت کوختم کرتا ہے۔ تختی دور کرتا ہے اور عمدہ تختی دور کرتا ہے اور عمدہ تختی دور کرتا ہے اور عمدہ تختی کرتا ہے اور اگر اس کی ترجیمین اور بہی کے مربہ کے ساتھ استعال کریں تو خالص صفراء کا اسہال کرتا ہے۔

اگر کدوکو پکا کراس کا پانی تھوڑ ہے شہداور سہا گا کے ساتھ پیا جائے تو صفراءاور بلغم دونوں کوایک ساتھ خارج کرتا ہے اگر اس کو ٹیس کر چندیا پراس کو ضاد کریں تو دیاغ کے اور ام حارہ سے اس نہیں۔

اگراس کے تھیکنے کو نچوز کراس کا پانی روغن گل کے ساتھ آ میز کریں اوراس کو کان میں پہلے کی کی کی سے ساتھ آ میز کریں اوراس کو کان میں پہلے کی کی کی کی اورام حارہ کے لئے باغ ہے۔ اس کا چھلکا آ کھ کے گرم ورم کے لئے بیجی مفید ہوتا ہے اور گرم نفرس کو بھی ختم کرتا ہے۔ گرم مزاج اور پخار زدہ لوگوں کے لئے یہ غیر معمولی طور پر نظع بخش ہے۔ اگر معدہ میں اس کا مقابلہ کسی ردی خلط ہے ہوجائے تو یہ بھی اس خلط ردی خلط سے ہوجائے تو یہ بھی اس خلط ردی پیدا کردے گا۔ اس کی معنرت سرکہ اور مرک سے دور کی جاسکتی ہے۔ یہ م

حاصل کلام یہ کہ کدولطیف ترین اور زود اثر دواؤل میں سے ہے معزت انس سے مروی ہے کہ رسول التُعلیف کثرت ہے کدو کا استعمال فر ہاتے بتھے۔

118\_ فصل

## پر ہیز واحتیاط (مچھلی انڈا)

سیں اس کماب کو پر ہیز کے بارے میں چند سود مند منفعت بخش فصلوں اور پورے طور پر

ا۔ یہن مصنف کی مراد کدو کا چھلکا ہے۔ جراوۃ کدویا کمی بھی لکڑے کے چپکیے کو کہتے ہیں۔ ۲۔ مرکی: ایک تیم کا سالن ہے جیسے چٹنی ہوتی ہے۔

نفع بخش وصیتوں پرختم کرنا مناسب سجعتا ہوں' جس سے کہ اس کتاب کی منفعت کو جار جا ند لگ جائے۔

ابن ماسوبیدی کتاب میں پر ہیز واحتیاط کی بحث میں ایک فصل میری نظر ہے گزری جس کو میں بلا کم وکاست ان ہی کے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں۔

ابن ماسویہ بیان کرئے ہیں کہ جو جالیس روز تک پیاز کھائے اور اسے جھا کیں ہو جا کیں تو وہ خود کو طامت کرے اور جس نے قصد کیا پھر نمک کھالیا جس کے سبب اس کو برص یا خارش لاحق ہو کی تو وہ خود کو طامت کرے۔

جس نے مجھلی اور انڈ ا ایک ساتھ استعال کیا اور وہ لقوہ یا فالج کا شکار ہو جائے تو خود کو قابل ملامت تصور کرے اور جوشکم سیر ہو کر جہام میں داخل ہوا اور اس پر فالج کا حملہ ہو جائے تو خود برلعن طعن کرے۔

اسی طرح جس نے دودھ اور مجھلی ایک ساتھ کھائی اور اسے جذام 'برص یا نقرس کی بیماری ہوگئ تو وہ اینے آپ کوتھور دار سمجھے۔

جس نے نبیذ کے ہمراہ دودھ پی لیا جس کی وجہ سے وہ برس یا نقرس کی بیاری میں مبتلا ہو جائے تو تعجب کی بات نہیں۔

جس کو احتلام ہوا اس نے عشل کئے بغیراس حالت میں اپنی بیوی ہے مباشرت کی جس ہے مجنوں اور یا گل لڑکا پیدا ہوا تو کوئی بعید ہات نہیں۔

جو محض ابلا ہوا تھنڈا انڈ ااستعال کرے جس ہے امتلا ہو گیا تو اس کو دمہ کی بیاری ہوتا متعین ہے۔

جس نے اپنی بیوی ہے مباشرت کی اور پوری طرح اخراج منی نہیں کیا تو اس کو پھری کی بیاری ہونی ممکن ہے۔

جورات میں آئینہ دیکھے اور اسے لقوہ ہو جائے یا کوئی اور بیاری میں جتلا ہو جائے تو سیکھ عجب نہیں۔

### پرہیز واحتیاط (صحت کا راز)

ابن بخت پیٹوع کا مقولہ ہے کہ انڈا اور مچھلی ایک ساتھ کھانے سے پر ہیز کرواس لئے کہ ان دونوں کواستعال کرنے سے قولنج بواسیر اور داڑھ کے درد ہوتے ہیں۔

ا عُرے کا دائمی استعمال چبرے پر سیاعی زردی مائل جھائیں پیدا کرتا ہے تمک سود مجھلی، ممکین اور حمام کے بعد فصد کرنے سے خارش اور برص کی بجاری پیدا ہوتی ہے۔

مکری کے گردے کا دائی استعمال ہا نجھ پن پیدا کرتا ہے اور تروز تازہ مجھنگی کھانے کے بعد شنڈے یانی سے شسل کرنے ہے فالج پیدا ہوتی ہے۔

حائضہ عورت سے مباشرت کرنا جذام کے لئے پیش خیمہ ہے اور جماع کے بعد بغیر عسل کئے دوبارہ جماع کے بعد بغیر عسل کئے دوبارہ جماع کرنے سے بچھری پیدا ہوتی ہے۔عورت کی شرمگاہ میں زیادہ دیر تک عضو مخصوص کو ڈالے رہنا شکم میں بماری پیدا کرتا ہے۔

بقراط کا قول ہے کہ مفز چیزوں کی قلت نفع بخش چیزوں کی کشت ہے بہتر ہے اور صحت
کی واکی حفاظت اٹکان سے پیدا ہونے والی ستی سے بچنے اور بھر پور کھانے پینے سے پر ہیز۔
کرنے سے ممکن ہے۔ بعض اطباء کا کہنا ہے کہ جواپی صحت برقرار رکھنا چاہے اسے عمدہ غذا استعال کرنی چاہئے۔ پوری طرح پیٹ فالی ہونے کے بعد کھانا چاہئے اور غیر معمولی تھنگی کے وقت پانی پینا چاہئے۔ وو پہر کے کھانے کے بعد آرام اور شام کے کھانے کے بعد پہل قدی کرنی چاہئے اور پیشاب و پا فانہ سے فراغت بعد آرام اور شام کے کھانے کے بعد سونا چاہئے۔ مقام کری حالت بیل جمام بیل وافل ہونے سے بچنا چاہئے۔ موسم گرم بیل ایک مرتبہ جمام کرنا موسم سرما کے دس مرتبہ جمام سے بہتر ہے اور خشک ہائی گوشت رات بیل کھانا موت کو دعوت و بے کے متراوف ہے۔ سن رسیدہ عورتوں سے مباشرت جوانوں کو بین کھانا موت کو وعوت و بے کے متراوف ہے۔ سن رسیدہ عورتوں سے مباشرت جوانوں کو بور حابنا ویتی ہے اور خبیب حارث بن کلدہ ثقفی وجہہ کی طرف کی گئی ہے گر بیسے نہیں ہے۔ بلکہ یہ عرب کے مشہور طبیب حارث بن کلدہ ثقفی کا کلام ہے۔ یا اس کے علاوہ کی دوسرے کا کلام ہے۔ یا اس کے علاوہ کی دوسرے کا کلام

حارث کا قول ہے کہ جو زندہ رہنے میں خوش ہو حالانکہ زندگی کو دوام نہیں تو اسے دو پہر کا

کھاناعلی الصباح کھالیما چاہے۔ اور رات کو کھانا جلد ہی کھالیما چاہئے بلکی چاور استعمال کرنی چاہئے اور عور توں سے جماع کم کرنا چاہئے۔

" حارث بیان کرتے ہیں کہ جار چیز دن سے صحت ختم ہو جاتی ہے شکم سیر ہونے کی حالت میں عورت سے جماع کرنا' شکم سیر ہو کرجمام میں داخل ہونا' خٹک گوشت کھانا اور سن رسیدہ عورتوں کے ساتھ جماع کرنا۔

جب حارث کی موت کا وفت آیا تو لوگ اس کے پاس آئے اور کہا کہ ہم کو کوئی آخری تھیجت سیجئے کہ ہم اس پڑمل کرتے رہیں انہوں نے بیھیجت کی۔

صرف جوان عورتول سے شادی کرو کھل درخت پر پکا ہوا استعال کر د اور ای موسم بیں کھاؤ جب تک جسم بیل توت برداشت ہو دوا ہے پر ہیز کرتے رہو۔ ہر مہیند معدہ کوصاف کر لیا کرو۔ اس سے بلغم صاف ہو جائے گا اور صفراہ ختم ہو جائے گا اور گوشت پیدا ہوگا اور جب کوئی دو پہر کا کھانا کھائے تو اسے کھانے تو اسے کھانے ہے بعد ایک گھنٹہ آرام کرنا چاہئے اور شام کا کھانا کھانے کے بعد جالیس قدم چانا ضروری ہے۔

بعض سلاطین نے اپ معالی ہے کہا کہ آپ کی زندگی کا کوئی اغتبار نہیں اس لئے جھے

کوئی ایبانے لکھ دو کہ بیس اس پر عمل کرسکوں اس پر معالی نے کہا کہ دیکھو صرف جوان عورت

سے شادی کرنا صرف جوان جانوروں کا گوشت استعال کرنا اور بغیر کسی بیاری کے کوئی دوا نہ

بینا اور بڑتے پھل استعال کرنا اور اسے خوب چبا چبا کر کھانا اگر دن بیس کھانا کھا کر آرام کرلوتو

کوئی مضا نقہ نہیں اور رات بیس کھانا کھانے کے بعد چہل قدی کرلیا کرو پھر سو جاؤے خواہ ۵۰ قدم ہی چل لیا کرو۔ کھانے کی خواہش نہ ہوتو

قدم ہی چل لیا کرو۔ کھانے کی خواہش کے بغیر کھانا نہ کھاؤ۔ عورت کو جماع کی خواہش نہ ہوتو

زیردتی اس سے جماع نہ کرو۔ پیشاب نہ روک رکھنا جمام اس وقت کرو جب کہ اس سے تم کو

نفع پہنچ اس وقت حمام نہ کروجس سے تمہارے بدن کا کوئی حصد فتا ہو جائے۔ کھانا معدہ بیس
موجود ہونے کی صورت میں ہرگز نہ کھانا الی چیز کھانے سے بچنا جس کو دانت چبانے کی
موجود ہونے کی صورت میں ہرگز نہ کھانا الی چیز کھانے سے بچنا جس کو دانت چبانے کی
موجود ہونے کی صورت میں ہرگز نہ کھانا الی چیز کھانے سے بچنا جس کو دانت چبانے کی
موجود ہونے کی صورت میں کی نا ضروری مجھو اور خون بدن کا ہیش بہا خزانہ ہوتا 'اس لئے اسے بلا
مفت معدہ کو صاف کرنا ضروری مجھو اور خون بدن کا ہیش بہا خزانہ ہوتا 'اس لئے اسے بلا
ضرورت ضائع نہ کرنا اور جمام کیا کرو۔ کیونکہ سے بدن کا اندرونی حصوں سے ان فضلات کو
فرورت ضائع نہ کرنا اور جمام کیا کرو۔ کیونکہ سے بدن کے اندرونی حصوں سے ان فضلات کو
نکال باہر کرتا ہے۔ جن کو دوا کیل خارج نہیں کریا تھی۔

امام شافعی رحمته الله علیہ نے فرمایا کہ جار چیزیں جسم کوقوی بناتی ہیں۔

می وشت خوری خوشبو سوتھنا' جماع کے لئے بکٹرت عسل کرنا' کمان کا تیار کردہ لباس زیب تن کرنا'

اور جار چیزیں بدن کو کمزور کرتی ہیں: (۱)۔ بکثرت جماع کرنا (۲)۔ ہمہ دفت رخج وغم کرنا (۳)۔نہار منہ کافی مقدار میں یانی چیتا (۴)۔ نرش چیزوں کا زیادہ استعمال

چار چیزوں سے نگاہ کو تقویت ملتی ہے: (۱)۔ کعبہ کے سامنے بیٹھنا (۲)۔ سونے کے وقت سرمہ استعمال کرنا (۳)۔ سرسبز وشاداب چیزوں کی طرف دیکھنا (۳)۔ نشست گاہ کو صاف ستھرار کھنا۔

چار چیزیں نگاہ کو کمزور کرتی ہیں۔ (۱)۔ گندگی کو دیکھنا (۲)۔ سوئی دیئے ہوئے فخص کی طرف دیکھنا (۳)۔ سوئی دیئے ہوئے فخص کی طرف دیکھنا (۳)۔ عورت کی شرمگاہ کو دیکھنا (۳)۔ قبلہ کی طرف اپنی پشت کر کے بیٹھنا۔ چار چیزوں سے قوت جماع بردھتی ہے (۱)۔ گورے کا گوشت کھانا (۲)۔ اطریقل کا استعال (۳)۔ پستہ (۳)۔ کسرگا ورونی کا کھانا۔

چار چیزوں سے عقل بردھتی ہے (۱)۔ غیر ضروری باتون سے بچنا (۲)۔ مسواک کرنا (۳)۔ بزرگوں کی صحبت اختیار کرنا (۴)۔ علماء کی مجلس میں حاضر ہونا<sup>ل</sup>

افلاطون کا قول ہے۔ پانچ چیز دل سے بدن کی کاہش ہوتی ہے بلکہ بعض اوقات موت سے بھی ہمکنار کر دیتی ہے۔

صنعت کار کا برکار رہنا' دوستوں کی جدائی' غیظ وغضب کو پی جانا' تصبحت کو محکرانا' جاہلوں کا عقلندوں سے تشخرواستہزاء۔

مامون کے معالج کا قول ہے کہ ایسے فض کی عادتوں کو اختیار کرو جوان کی بخو بی رعایت
کرتا ہوتو تو تع ہے موت کے علاوہ کی بیاری بیل جتلا نہ ہو گے البتہ موت تو بہر حال لا علاج
ہے۔ معدہ بیل کھانا موجودر ہے کی حالت بیل مزید کھانا بھی نہ کھانا۔ ایسی غذا بھی نہ استعال
کرنا جس کے چبانے سے منہ تھک جائے کیونکہ ایسے کھانے کو معدہ ہرگز ہضم نہ کر پائے گا۔
بکٹرت جماع کرنے سے پر ہیز کرنا' اس لئے کہ بید زندگی کے جلتے ہوئے دیپ کو بجھا دیتی
ہوئے دیپ کو بجھا دیتی
ہاضرورت قصد نہ کرانا' موتم گرما بیل نے ضرور کرنا چاہئے۔

بقراط کا جامع کلام میں ہے ہے کہ حرکت کثیر طبیعت کی وشمن ہے۔

تحکیم جالینوں سے دریافت کیا گیا کہ تنہارے بھار ند ہونے کا کیا راز ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بین دورزی غذا کیجائیں کرتا میکی کھانے پر کھانائیں کھاتا اور ند بین کسی ایسی غذا کومعدہ بین جگہ دیتا ہوں جواس کے لئے تکلیف دہ ہو۔

#### 120 ـ فصل

### ير ہيز واحتياط ( کثرت جماع)

بدن کو چار چیزی بیارکرتی بین کشرت گفتار زیاده سونا زیاده کھانا اور بکشرت جماع کرنا۔
کشرت گفتار سے دماغ کا مغز کم جونا ہے اور کمز ورجو جانا ہے اور بڑھایا جلد آ جاتا ہے۔
زیادہ سونے سے چیرے پر زردی آ جاتی ہے دل اندھا ہو جانا ہے اور آ کھے میں بیجان پر یا
ہوجاتا ہے اور کام کرنے میں سستی چھائی رہتی ہے اورجہم میں رطوبات زیادہ جوتی ہیں۔
اور زیادہ کھانا معدہ کے منہ کو فاسد کرتا ہے جہم کو کمزور لاغر بناتا ہے ریاح قلیظ اور مشکل بیاریوں سے دوجار کرتا ہے۔

بمثرت جماع کرنے سے بدن لاخر ہو جاتا ہے قوئی کزور ہو جاتے ہیں اور بدن کے رطوبات فشک ہو جاتے ہیں ہے اعصاب کو ڈھیلا کرتا ہے سدے پیدا کرتا ہے اوراس کے ضرد کا اثر سارے بدن کو پہنچتا ہے بالحصوص دماغ کو تو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ اس لئے کہ روح نفسانی غیر معمولی طور پر تحلیل ہو جاتی ہے اور منی کے زیادہ اخراج کی وجہ سے اس میں اکثر کنوری پیدا ہوتی ہے اور کثر ت جماع سے جو ہرروح کا اکثر حصراس سے نگل جاتا ہے۔ مماع کرنے کہ جماع اس دفت کیا جائے جہب کہ خواہش غیر جماع کرنے مقصود ہو جو انتہائی جمیل وکلیل تو خیز ہواور معمولی طور پر ابھرے اور ای اثر کی سے جماع کرنے دالے کے مزاح میں جرارت اور رطوبت پورے اس کے ساتھ طال بھی ہواور جماع کرنے دالے کے مزاح میں جرارت اور رطوبت پورے طور پر ہوادہ ای انداز پر عرصے سے چلا آ رہا ہواور دل اغراض نفسانی سے بالکل خالی ہو۔ نہ افراط جماع ہواور نہ ہماع موادر نہ ہماع موادر نہ ہماع موادر نہ ہواور خیت افراط جماع ہواور نہ ہماع موادر نہ ہمت زیادہ حرارت ہواور خیت اور نہ کی استفراغ سے دوچار ہواور نہ کوئی خت محنت کی ہواور نہ بہت زیادہ حرارت ہواور خیت اور نہ کسی استفراغ سے دوچار ہواور نہ کوئی خت محنت کی ہواور نہ بہت زیادہ حرارت ہواور خیت بہت زیادہ برادت ہواور خیت بہت زیادہ برادت ہواور خیت کوئی خت محنت کی ہواور نہ بہت زیادہ حرارت ہواور خت بہت زیادہ برودت ہو جب کوئی خص محنت کی ہوادر نہ بہت زیادہ جرارت ہواور خت بہت زیادہ برودت ہو جب کوئی خص

بہت نفع حاصل ہوگا اور اگر ان میں سے کوئی ایک بات مفقود ہوگی تو ضرر بھی اس حساب ہے کم و بیش ہوگا' اگر اکثر یا تمام با تنس مفقود ہوں تو پھر ایسے جماع سے تباہی مقدر ہے۔

#### 121**۔ نصل**

### چندمفیداحتیاطی تدابیر

بہت زیادہ یر بیز جس سے تخلیط مرض ہو صحت کے لئے سود مندنہیں کمکہ اعتدان کے ساتھ پر ہیزمغید ہوتا ہے۔ حکیم جالینوں نے اینے ہم نشینوں کو ہدایت کی کہ تین چیزوں سے بیجتے رہواور جار چیزوں کو اختیار کراو پھرتم کو کسی معالج کی ضرورت نہ ویش آئے گی۔ گردوغبار ٔ دهواں اور بد بودارگندگی چیزوں سےخود کو دور رکھو ٔ چکٹائی ٔ خوشبوشیریں اور حمام کا استعال کرو اور شکم سیری کی حالت میں کھانا نہ کھاؤ اور باذروج لی اور ریحان کو ساتھ استعمال کرو اور شام کے وقت اخروٹ نہ کھانا اور جو زکام میں جتلا ہو وہ حیت نہ سویے اور رنجیدہ مخص ترش چیز نہ کھائے اور فصد کرانے والاقخص تیز روی ندا متیار کرے اس لئے کہ بدموت کا پیش خیمہ ہے اور جس کے آ کھ بین تکلیف ہے وہ نے ندکرے موسم گرما بین زیادہ گوشت کا استعال نہ کرو سردی کی وجہ سے بخار کا مریض وحوب میں نہ سوتے اور برانے بچ دار بینگن کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جوموسم سرما میں روزانہ ایک پیالہ گرم پانی پی لے تو وہ بہت ی بیار یوں سے محفوظ ہو گیا اور جس نے جمام کرتے وقت انار کے تعلکے سے ایے جسم کو ملا وہ دادو خارش سے نجات یا گیا۔جس نے سوس کے یا کی دانے تعور ی س مصطلّی روی عود خام اور مشک کے ہمراہ استعمال کرلیا زندگی بھراس کا معدہ نہ کنرور ہوگا اور نہ فاسد ہوگا' اور جس نے تخم تر بوزشکر کے ساتھ استعمال کیا' اس کا معدہ پھری ہے خالی ہوگا اورسوزش پیشاب سے مجات ل جائے گی۔

ا۔ آیک مشہور سبزی کا نام ہے جو ول کو بہت مضبوط کرتی ہے اور قبض پیدا کرتی ہے محرفضلات کے ساتھ ال کر اسہال پیدا کرتی ہے (قاموس)

#### 122<u>. فصل</u>

### حارمفيد ومصرچيزوں كابيان

حارچيزول ہے جسم بناہ ہوجا تاہے۔

(۱) \_ر بنج (۲) یه غم (۳) یه فاقد کشی (۴) \_شب بیداری

چار چیزوں سے فرحت حاصل ہوتی ہے۔ (۱)۔ سبز و شاداب چیزوں کی طرف دیکھنا (۲)۔ آب روال کا نظارہ کرنا (۳)۔ محبوب کا دیدار (۴)۔ پچلوں کا نظارہ کرنا

چار چیزوں سے آنکھ میں دھندلا پن پیدا ہوتا ہے (۱)۔ نظے پاؤں چلنا(۲)۔ مسیح و شام نفرت آنکیز گراں چیز یا دشمن کو دیکھنا(۳)۔ زیادہ آہ و بکا کرنا(۴)۔ باریک خطوط کا زیادہ غور سے دیکھنا

چار چیزوں سے بدن کو تقویت مکتی ہے۔ (۱)۔ نرم و ملائم ملبوسات زیب تن کرنا (۲)۔اعتدال کے ساتھ حمام کرنا (۳)۔ مرغن اور شیریں غذا استعال کرنا (۴)۔عمدہ خوشبو لگانا

چار چیزوں سے چیرہ خشک ہو جاتا ہے (۱)۔اس کی شکفتگی شادانی اور رونق ختم ہو جاتی ہے۔(۲)۔ دروغ گوئی ہے حیائی (۴۳)۔ جاہلانہ طرز کے سوالات کی کثرت (۴۸)۔ فسق و فجور کی زیادتی۔

جار چیزون سے چبرے پر رونق اور شکفتگی آتی ہے (۱)۔ مروت (۲)۔ وفاداری (۳)۔ جودو سخاوت (۴)۔ پر ہیز گاری۔

چار چیزیں باہم نفرت وعداوت کا سبب بنتی ہیں' تکبر وتھمنڈ' دروغ گوئی اور چغل خوری۔ چار چیزوں سے روزی بڑھتی ہے۔ نماز تہجد کی ادائیگی' صبح سورے بکثرت اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی طلب' صدقہ کا باہم معاہدہ کرنا اور دن کے شروع اور آخرت وقت میں اللہ کا ذکر و اذکار۔

چار چیزوں سے روزی روک دی جاتی ہے۔ صبح کے وقت سونا' نماز سے غفلت' سستی اور خیانت'

چار چیزیں فہم وادراک کے لئے ضررررساں ہیں۔ترش چیزوں اور پھلوں کا وائمی استعال

چپت سونا اور رنج وغم \_

عار چیزوں سے نہم وادر ک کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔

فارغ البالی کم خوری و کم آ ثالی غذاؤں کا شیریں اور مرخن چیزوں سے عمدہ بنانے کا اہتمام اوران فضلات کا بدن سے خارج کرنا جو بدن کے لئے گراں ہوں۔

عفل کے لئے متعدد چیزیں ضرر رساں ہیں' ہمیشہ پیاز کھانا' لو بیا' روغن زینون اور بلین کا وائی استعال' جماع کی کثرت' خلوت نشینی' بےضرورت افکار و خیالات' ہے نوشی' بہت زیادہ ہنسنا اور رنج وغم کرنا' بیتمام چیزیں عقل کونقصان پہنجاتی ہیں۔

بعض دانشوروں کا مقولہ ہے کہ مجھے بحث و مناظرہ کی تبن مجلسوں میں فلست اٹھائی پڑی۔ جس کا کوئی خاص سبب میری سمجھ میں نہ آسکا البتہ پہلی مجلس مناظرہ میں فلست کا بیسبب معدم ہوا کہ میں نے ان دنوں بکشرت بنگن کا استعمال کیا تھا اور دوسری مجلس میں فلست کا بیہ سبب تھا کہ روغن زینون کا بہت زیادہ استعمال کیا تھا اور تبسری مجلس میں فلست کا بیراز معلوم ہوا کہ میں نے لوبیا کی ترکاری بہت کشرت سے کھائی تھی۔

#### 123\_ فصل

### طب نبوی ایسه کی اہمیت وافا دیت

ہم نے اس کتاب میں فن طب کے علمی وعملی اجزاء پرسیر حاصل بحث کی ہے۔ غالبًا قار نمین کی علمی تفتی اس کتاب کے مطابعہ سے ہی دور ہو جائے گی اور ہم نے طب نہوی اور شریعت اسلامی کے قریبی تعلق کو بھی وضاحت کے ساتھ آپ کے ساسے پیش کر ویا ہے اور یہ بات تحقق ہوکر سامنے آگئی ہے کہ طب نہوی موجودہ طب کے مقابل اس حیثیت کی حاص ہے جو حیثیت موجود مدون فن طب کو فہموں کا رول اور کا ہن گروں کے طب کے مقابل حاصل ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ طب نہوی کا مقام اس سے کہیں بائد و بالا اور بروے چڑھ کر ہے جس

بلدا کریل بیر ہوں کہ طب سبوی کا مقام اس سے بیل بلند و بالا اور براھ چڑھ کر ہے، بیل کو ہم نے اس کتاب میں بیان کیا ہے تو ہے جاند ہوگا ہم نے بہت اختصار سے کام لیا ہے لیکن بید مسئلہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے بہت تغصیل طلب ہے جس کو القد تعالٰ نے تفصیل بحث کرنے کی تو فیق نہیں عطا فرمائی اس کو کم از کم بیہ بات تو ذہن نظین کر لینا چاہئے کہ وہ قوت جس کی تا نید اللہ کی طرف سے براہ راست وی کے ذریعہ کی گئی ہے اور وہ علوم جن سے اللہ تعالٰی نے

ا نیمیاء کرام کونوازا ہے اور وہ دانائی زیر کی اور نہم وفراست جے اللہ نے ان کوعطا کیا ہے۔ ان کا دوسرے لوگوں کے علوم اور نہم وفراست ہے کیا مقابلہ ہوسکتا ہے۔

ممکن ہے کوئی یہ کہنے کی جسارت کرے کہ یہاں رسول النطاقی کی ہدایت کی کیا حیثیت ہے اور اس باب میں ان کا کیا تعلق دواؤں کی قوت و تا ثیرات قوائین علاج اور حفظان سحت کی تدبیروں میں رسول النطاقی کے فرمودات کیا حیثیت رکھتے ہیں؟

مر بیساری با نتی کم عقلی کی بنیاد پر بیس که قائل نبی کریم آلیات کے بیش کردہ طریقے آپ کی رسم آلیات کے درسول الشعاف کے کی رشد و ہدایت اور بتائی ہوئی چیز ول کے بیجھنے سے قاصر رہا۔ اس لئے که رسول الشعاف کے فرمودات و ہدایت کو بیسا ان جیسے ہزاروں کی سجھ عقل وخرد سے کہیں بالاتر ہے آپ کی رشد و ہدایت کو بی بی لینا بیات خاص ہاری تعالیٰ کا ایک عظیم عطید ہے جو ہرایک کو حاصل نہیں بیاللہ کی دین ہے وہ جس کو جا ہے عطا کرے۔

ہم نے فن طب کے اصول الا ایکا ذکر قرآن سے چیش کردیا ہے چرآ پ کسے اس کا الکار
کر سکتے ہیں کہ شریعت جو دنیا آخرت کی بھلائی کے لئے دنیا ہیں آئی ہے۔ وہ اسلح قلوب کے
ساتھ بدن کی اصلاح بھی کرتی ہے اور صحت جسمانی کی تلہبان ہے اور کلی طور پرتمام جسمانی
آفات کا دفاع کرتی ہے اس شریعت کی تنصیل عقل سے اور فطرت سلیمہ کے سپردکر دی گئی ہے
کہ وہ قیاس سعید اور ارشادات سے کام لے کر حفظان صحت کا نظم برقرار رکھے جس طرح کہ
اس عقل سلیم کے حاملین نے بہت سے فقہ کے فروی مسائل پر قابو یانے کا عظم دیا ہے۔ ای
طرح کا اعتراض اور انکار حقیقت کر کے آپ بھی ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو کسی چیز کی
حقیقت سے ناوا قفیت کی بنیاد پر اس فراعتراض کرنے کے خوگر ہوتے ہیں۔

بخش ہے اور اس حقیقت سے وہی آشنا ہوسکتا ہے جس کو ان طریقہ ہائے علاج اور انہیاء کے طریقہ علاج کی معرفت حاصل ہو اور جو ان دونوں کے درمیان موازنہ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہو چنانچہ موازنہ کرنے کے بعد ان دونوں کے درمیان جو ظاہری فرق ہے واضح ہو جائے گا کہ انبیاء کرام علیہ السلام ہی امت میں عقل دفطرت اور علم کے اعتباد سے میج تر اور بر ھے ہوئے ہیں اور ان ہی لوگوں کو قرب الہی بھی پورے طور پر حاصل ہے۔ اس لئے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں۔ جیسا کہ ان کا رسول بھی تمام انبیاء کرام میں سب سے برگرزیدہ ہے اور انبیاء کرام کو جوعلم تھم و حکمت کا وافر حصد عطا کیا ہے۔ اس کا مقابلہ سب سے برگرزیدہ ہے اور انبیاء کرام کو جوعلم تھم و حکمت کا وافر حصد عطا کیا ہے۔ اس کا مقابلہ سب سے برگرزیدہ ہے اور انبیاء کرام کو جوعلم تھم و حکمت کا وافر حصد عطا کیا ہے۔ اس کا مقابلہ سب سے برگرزیدہ ہے اور انبیاء کرام کو جوعلم تھم و حکمت کا وافر حصد عطا کیا ہے۔ اس کا مقابلہ سب سے برگرزیدہ ہے اور انبیاء کرام کو جوعلم تھم و حکمت کا وافر حصد عطا کیا ہے۔ اس کا مقابلہ کسی دوسم ہے کیا کیا جا سکتا ہے۔

چنانچہ امام احمد بن طنبل رحمتہ اللہ نے اپنی مند میں بہر بن کیم سے روایت کی ہے جس کو همزا نے اپنے والد کیم سے اور ان کے والد ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ نے فرمایا۔

ٱنْتُمُ تُوَفُّونَ سَبُعِيْنَ آمَّةً ٱنْتُمْ خَيْرُهَا وَٱكْرَمُهَا عَلَى اللهِ

" تم نوگ سترامتوں کے خاتمہ پر وجود میں آئے ہوتم لوگ اللہ کے نزدیک ان امتوں میں سب سے برگزیدہ اور افضل ہو

چنانچہ اس امت کی فضیلت و ہزرگ کے اثر ات ان کے علوم اور عقول کے ذریعہ دنیا کے سامنے نمایاں کر دیا اور یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی نے امم سابقہ کے علوم وعقول' اعمال و درجات نظام کر دیے ہیں جن کو دیکھ کریہ لوگ علم وعقل ادر حلم و تد ہیں ہمی چیزوں ہیں امم سابقہ سے سبقت لے گئے ہیں بی محض اللہ کی عنایت اور باران رحمت اللی کا نتیجہ ہے۔

یمی وجہ ہے کہ امت محمد میر کے دانشوروں کا مزاج دموی ہے اور یمبود کا مزاج صفرادی ہے اور نصاریٰ کا مزاج بلغمی ہے۔اس وجہ سے نصاریٰ پر کند ذہنی کم عقلی اور نادانی کا غلبہ رہا اور یمبود رغج وغم حزن و ملال اور احساس کمتری کے ہمیشہ شکار رہے اور مسلمانوں کوعقل وشجاعت ' زیر کی دانائی' مسرت وشاد مانی عطا کی گئی۔

یہ اسرار و رموز اور مسلمہ حقائق ہیں جن کو صرف وہی ہخص سمجھ سکتا ہے جو بہتر فہم و فراست والا کروش ذہن اور رائخ علم کا حامل ہوگا اور اس بات سے بھی واقف ہوگا کہ دنیا کے پاس اصل سرمایہ کیا چیز ہے؟ اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔

### وَصَلِّى اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَآلِهِ وَاصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسُلِيْماً كَثِيْراً



خواتين اسلام عصرسول الله علي كابتي

تاليف: مولا نامجمه عاشق البي بلندشهريٌّ

جس بین اسلامی عقائد، نماز ، روزه ، زکوة اور جی کے منعمل احکام فدکور ہیں۔ ذکرو تلاوت اور دعائے فضائل دعائے آ داب اور مختلف موقع کی دعائیں درج ہیں۔ نکاح ، طلاق بطع ، عدت وغیرہ کے مسائل تفصیل ہے لکھے ہیں ، اولا دکی دی تعلیم وتر بیت کی اہمیت ، اسلامی معاشرہ کی تفصیل اور اس کی ضرورت بتائی گئی ہے۔ اسلامی آ داب ، اسلامی ا طلاق کی تشریح کرتے ہوئے فیراسلامی معاشرہ پر بحر پورتبرہ کی گیا ہے۔ آخر ہیں تو بہ کا طریقة اور زندگی گزار نے کا دستور العمل لکھ دیا گیا ہے۔ خوا تین کی دین زندگی بنانے کے لیے بہت جامع کی ب ہے کو دین میں کمی گئی ہے۔ جوا تین کی دین زندگی بنانے کے لیے بہت جامع کی ب ہے جو سینکٹروں اعاد بیٹ شریفی کی دوشن میں کمی گئی ہے۔

# شمع بُکِ ایجسی

من المنظم المنظ

مر المام المحالية

اردُومُترجم

۵۲۳ احادیث نبوی کا ایمان افروز خزانه جے فقر حنفی کے بانی حضرت امام مظلم ابوطی فرشند مرتب فرماکر مسلمان ان عسلم پر احسان فلسسیم فرمایا ہے

نظرتانی واصلاح مولانا محورسشیدعا کم صاحب اُستاذ دَارُالعُلوم دیوُند

شمع كالمسالي ليكنبي

٨٠ يۇسف ماركىك غزنى سائرىك اردۇ ويازار لاھور